

موسوعهفهب

شائع گرده وزارت اوقاف واسلامی امور ، کویت

## جمله هقو ق مجق وزارت اوقاف واسلامی امورکوبیت محفوظ بین پوست بکس نمبر ۱۱۳ ، وزارت اوقاف دا سلامی امور، کوبیت

### اردو ترجمه

اسلا مک فقه اکی**رمی** (انژیا) 110025 - جوگلائی، پوسٹ بکس 9746، جامعهٔ کمر،نگ دیلی –110025 فون:8779,26982583، وان

> Website: http/www.ifa-india.org Email: ifa@vsnl.net

> اشاعت اول: وسيراهم ومعراء

ناشر

جينوين پېليکيشنز ايندُ ميدُيا(پرائيويٽ نميثيدُ) Genuine Publications & Media Pvt. Ltd.

B-35, Basement, Opp. Mogra House Nizamuddin West, New Delhi - 110 013 ----Tel: 24352732, 23259526,

### وزارت اوقاف واسلامی امور ،کویت

# موسوعه فقهيه

اردوترجمه

جلد - ٢

إقامة \_\_\_ إنسحاب

مجمع الفقه الإسلامي الهنه

### يني لفوالتغيالين

﴿ وَمَا كَانَ الْمُوَّمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَيُ فَيُ فَا لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَي فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلُ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلُ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾

(سورة توبير ١٣٢)

''اورمومنوں کو نہ جا ہے کہ (آئندہ) سب کے سب نگل کھڑ ہے بوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں ہے ایک حصد نگل کھڑ ابوا کر ہے، تا کہ (بیر ہاتی لوگ) دین کی بچھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیرا پی قوم والوں کو جب وہ ان کے باس واپس آ جائیں ڈراتے رہیں، مجب کیا کہوہ مختاط رہیں!''۔

"هن يو د الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخارى وسلم) "الله تعالى جس كے ساتھ خير كا ارادہ كرتا ہے اسے دين كى تجھ عطافر ماديتا ہے"۔

### فهرست موسوعه فقهيه

#### علد - Y

| فقره | عنوان                                       | صفحه   |
|------|---------------------------------------------|--------|
| r4-1 | إ قامت                                      | 0r-ma  |
| ī    | تعريف                                       | rq     |
| ۲    | معنی اول کے اعتبارے اتا مت کے احکام         | rq     |
| ۲    | الف: مسافر كالمقيم بهونا                    | rq     |
| ۳    | ب:مسلمان كاد ارالحرب مين مقيم بهوما         | rq     |
| P    | معنی دوم کے اعتبارے اٹامت کے احکام          | r -    |
| 4    | ا قامت صلاۃ ہے تعلق الفاظ                   | 4.     |
| ۵    | ا "فامت كاشر تي تقلم                        | ۴.     |
| ч    | ا قامت کے شروع ہونے کی تاریخ اور اس کی حکمت | 17     |
| 4    | ا قامت کی کیفیت                             | 4.1    |
| Α    | ا "قا مت يلي حدر                            | **     |
| 9    | ا "فامت كا وفت                              | by bu  |
| 1+   | ا قامت کے کافی ودرست ہونے کی شرطیں          | by bu  |
| 11   | ا تامت كہنے والے كے لئے شرائط               | La. br |
| TI"  | مستخبات انامت                               | ra     |
| i.a  | مكروبات انامت                               | 72     |
| 12   | غيرمؤذن كاالامت                             | 72     |
| ſΑ   | أيك محيديش اتفامت كالعاده                   | MA     |
| 19   | وہ نمازیں جس میں اٹا مت کبی جاتی ہے         | r 4    |

| فقره | عنوان                                     | صفحه |
|------|-------------------------------------------|------|
| ۲.   | مسافر کی نماز کی ا'فامت                   | ۵۰   |
| P.L. | لومائی جانے والی نماز کی اتا مت           | ۵۰   |
| **   | وہ نمازیں جن کے لئے اٹا مت نہیں کبی جاتی  | ۵۰   |
| ***  | سامع کااذان وا قامت کینے والے کاجواب دینا | 14   |
| 46   | ا ذان وا 'فامت کے درمیان فصل              | 14   |
| ra   | افران والامت كي اجرت                      | ۵۳   |
| 4.4  | نماز کے علاوہ دیگر چیز ول کے لئے اٹا مت   | ۵۳   |
| M-1  | اقتباس                                    | 7-00 |
| ī    | تعريف                                     | ۵۳   |
| ۲    | اتواع                                     | ۵۴   |
| ۳    | شرى علم                                   | ۵۵   |
| ~~-1 | اقتتر اء                                  | M-04 |
| ţ    | تعريف                                     | ۲۵   |
| ∆-r  | متعلقة الغاظة أئتمام التاح متأكى تكليد    | ۲۵   |
| 4    | اقتذاءكي انشام                            | ۵۷   |
| 2    | اول: نما زيم اقتذاء                       | ۵۷   |
| · A  | اما م کی شرائط                            | AA   |
| ra-9 | اقتذاءكي شرائط                            | ۵۸   |
| 44   | مقنذی کے احوال                            | 44   |
| 19   | اقتذاءكي كيفيت                            | 41   |
| 19   | تبلی بحث: افعال نما زمیں                  | 41   |
| F* + | دومرى بحث: قو ال نما زيس اقتداء           | 24   |
| mi   | مقنذى اورامام كي صفت كالختلاف             | 24   |
| PT.  | وضوكرنے والے كاليم كرنے والے كى افتراءكما | 24   |

| صفحه            | عنوان                                                             | فقره   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| ∠p <sup>o</sup> | اعضا یکودهونے والے کامسے کرنے والے کی افتد ایک افتد               | ۳۲     |
| 40              | فرض برد صنے والے شخص کانفل برد سنے والے کی افتداء کریا            | propr  |
| 40              | فرض برشصنے والے شخص کا دوسری فرض نماز پڑھنے والے کی اقتد اء کرنا  | ۳۵     |
| 40              | مقيم كامسافرك اقتذاءكرما اورال كابرعكس                            | MA     |
| 24              | صحت مندشخص كامعذوركي اقتذاءكرما                                   | r2     |
| 44              | كيثر الهبننية والمله كالننكير كى اقتذاء كرما                      | ۳A     |
| 22              | تاري كاأتمى كى اقتراء كرما                                        | m 9    |
| 2A              | "قادر کا عاجز کی اقتراء کریا                                      | 4.     |
| 21              | فاسق كى اقتداء                                                    | .6.1   |
| 29              | اند ھے مبہر نے اور کو تکے کی افتد اء کرما                         | 6.4    |
| ۸.              | جزئیات میں اختلاف رکھنے والوں کی اقتد اءکریا                      | la.m.  |
| At              | ووم: غيرنماز بين افتذاء                                           | لمالم  |
| Ä1              | اقتراض                                                            |        |
|                 | د کھنے: استدانہ                                                   |        |
| 10-Ar           | اقتصار                                                            | 1.+-1. |
| AF              | تعريف                                                             | Ţ      |
| AF              | متعلقة الغاظة انقلاب، استناد، استناداوراقتصار كے درمیان فرق جمیین | 10-1-  |
| YA-AX           | اقتضاء                                                            | 4-1    |
| PA              | تعريف                                                             | r.     |
| A'T             | متعاقبه النباظ: قضاء استيفاء                                      | r      |
| A2              | ولالة الاقتضاء                                                    | la.    |
| AZ              | اقتضاء تبمعنى طلب                                                 | ۵      |
| .44             | اقتضاء الحق                                                       | ٧      |

| صفحه        | عنوان                                     | فقره   |
|-------------|-------------------------------------------|--------|
| A9-AA       | القتناء                                   | P"- 1. |
| ۸۸          | تعريف                                     | Ī.     |
| ΛΛ          | الكتياء كالمقلم                           | ۲      |
| 9 19        | اقتيات                                    | 1-1    |
| Λ9.         | تعریف ا                                   | T.     |
| 4-          | اجمالي حكم اور بحث کے مقامات              | ۲      |
| 9+          | أقراء                                     |        |
|             | · 7.26,                                   |        |
| 91-91       | إقراء                                     | 4-1    |
| 91          | تعريف                                     | t      |
| 91          | متعلقه الغاظة قراءت وتلاوت مدارسة ، اداره | *      |
| 91          | اجمالي حكم                                | ۵      |
| 1 P A - 9 P | إقرار                                     | Z1-1   |
| ar          | تعريف                                     | ľ      |
| 91-         | متعلقه الغاظ: اعتراف، الكار، دُوي ، شهادت | ۲      |
| 46          | شرقي ختكم                                 | 4      |
| 915         | مشر وعیت لتر ارکی د میل                   | 2      |
| 90          | 31617                                     | Λ      |
| 90          | التر اركا جحت يهونا                       | 9      |
| 44          | التر اركاسب                               | [+     |
| 44          | رکن اقرار                                 | II     |
| 42          | يَ بِلا ركن: مقتراوران كَيْشُرانط         | 12-it  |
| i-4         | مرض الموت مين مريض كالترار                | **     |
|             |                                           |        |

| صفحہ   | عتوان                                                  | ففره  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| ۵۰۱    | مریض کامد بون کوؤین ہے ہری الذمه کرنے کا اثر ارکرنا    | ra    |
| 104    | د وسرارکن:مقترله اوراک کیشرانط                         | mm-h4 |
| 11.    | تيسراركن يمقربه                                        | ma-mp |
| 411    | چوتضارکن: مبیغه                                        | P .   |
| 112    | اطلاق وتقييد كے اعتبارے ميغے                           | CI    |
| 112    | الف: اتر اركومشيت برمعلق كرنا                          | 4.4   |
| пА     | ب: الر اركوكى شرط يرمعلق كرما                          | لمالم |
| 119    | ج: الر ارشدہ چیز کے وصف کوبدل دینا                     | 60    |
| 119    | و: قرر اريس استثناء                                    | 14    |
| 11 -   | ھ جہنں مخالف کا اشتناء                                 | 12    |
| TET    | و: الرائے بعد ال کوسا تھ کردینے والی چیز کابیان        | MA    |
| IFI    | ز: اتر ارکواجل (ونت مقرر) ہے مقید کریا                 | 4     |
| IFF    | ح: اتر ارمین استدراک (خلطی کاتھیج)                     | ۵۰    |
| 144    | صحت اتر ارکے لئے قبول شرطنیں                           | 14    |
| THE    | صورت کے اعتبارے اتر ار                                 | ۵۲    |
| 14 6   | التر ارتے لئے وکیل بنانا                               | ar    |
| .tra   | التر ار پرشه پر کااژ                                   | ۵۴    |
| 172    | التر ار پرطویل مدت گذرجانے کی وجہ سے حقوق اللہ میں شبہ | 04    |
| 172    | الرار سے رجوع                                          | 29    |
| Pr. •  | كيا الر ارسب ملك بهوسكتا ب                             | 41.   |
| the t  | نسب كالترار                                            | 44    |
| the h  | التر ارنسب كى شرطين                                    | Ab.   |
| ۵۳۵    | اقر اربالنسب سے رجوع                                   | 42    |
| Har. A | بیوی کاکسی کے بارے میں بیٹا ہونے کا اثر ارکزنا         | YA    |
| Pr. A  | مبعأز وجيت كالقرار                                     | 44    |

| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عثوان                                                                                                                                                                                    | فقره                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 18° <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | والدیں اورشوں ہے تعلق عورت کا اتر                                                                                                                                                        | 4.4                                          |
| 19* 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | موت کے حد نب بی تصدیق                                                                                                                                                                    | 1                                            |
| 1PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ياقر ض                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د کیھے پتر ض                                                                                                                                                                             |                                              |
| 1PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إقراع                                                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د مجھے پتر مہ                                                                                                                                                                            |                                              |
| 11~+-11~9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر<br>وط                                                                                                                                                                                  | r~- 1                                        |
| p~ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تح في                                                                                                                                                                                    | 1                                            |
| pr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جي لي تقلم                                                                                                                                                                               | ۲                                            |
| II <sup>®</sup> ←                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بحث کے مقد مات                                                                                                                                                                           | ۴                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 10° A=10° +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إ تطاع                                                                                                                                                                                   | 10-1                                         |
| 10° A= 10° +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إ تطاعً<br>تعريف                                                                                                                                                                         | 1-61                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                        |                                              |
| 115. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تحریف                                                                                                                                                                                    | 1                                            |
| 11° <b>→</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تعریف<br>متعاقبه ننا نظار حیاء موات، مطیا <b>ت اکملط ب</b> ه جمی، رصاد                                                                                                                   | r<br>& r                                     |
| ا برا<br>* براا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعریف<br>متعاقبه ننا نظار حیوء موات، مطیات اکسلطان جمی، رصاد<br>شری عظم                                                                                                                  | r<br>& r                                     |
| 1 ° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعریف<br>متعاقبه نده نده رحیاء موات، مطیات اکملطان جمی، رصاد<br>شری هم<br>قطاع را نوع<br>قطاع را نوع                                                                                     | r<br>& r                                     |
| ۰ شا<br>۱ ش<br>۱ شا<br>۱ شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعریف<br>متعاقبہ نند نواز حیاء موات، مطاب المملط بہجی، رصاد<br>شرق مشم<br>قطائ رنوع<br>فطائ رنوع<br>پہلی نوع اللہ رفاق                                                                   | 1<br>2<br>4<br>4                             |
| ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন<br>ন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تعریف<br>متعاقبه ند نده ره دیوء موات، مطیات اکملط به جمی، رصاد<br>شرق هم<br>قطائ به نوع<br>فطائ به نوع<br>پیمی نوع: قطائ له رفاق<br>د مهم ی نوع: قطائ مدیک                               | 1 A Y A                                      |
| ما با ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعریف<br>متعاقد من طافر حدید موات، مطاب المسلطان جمی، رصاد<br>شرق هم<br>قطائ را نوع<br>مینی نوع: قطائ رفاق<br>دومری نوع: قطائ شدیک<br>متاب مواحظ                                         | 1 4 4 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11     |
| جوارا<br>د جارا<br>د جارا<br>د جارا<br>د جارا<br>د جارا<br>د جارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تعریف<br>متعاقبہ ان نافار حیوء موات، مطیات اکسلطان جمی، رصاد<br>شری مظم<br>قطاع کی نوع<br>میلی نوع: قطاع کی رفاق<br>دہم کی نوع: قطاع ترمدیک<br>نشام و حظام<br>قطاع موات                  | 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      |
| رابان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربار<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربا<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>بارا<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربار<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربا<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>باربان<br>بارب اربا<br>باربا<br>باربا<br>باربا<br>باربا<br>باربا<br>بارب اربا<br>باربا<br>باربا<br>بارب اربا<br>بارب اربا<br>بارب اربا<br>باربا<br>باربا<br>بارب اربا<br>بارب اربا<br>بارب اربا<br>بارب<br>بارب | تعریف<br>متعاقبہ نن نظار حدیدہ موات، مطیعت المسلطان جمی، رصاد<br>شرق هم<br>قطاع رنوع<br>کیل نوع: قطاع رفاق<br>دہمری نوع: قطاع سمدیک<br>قطاع موات<br>شام و حظام<br>شروز میں کاہا مک بنانا | 1 4 6 41 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |

| صفحه          | عنوان                                | فقره |
|---------------|--------------------------------------|------|
| re H          | ق ده زمینوں کوکر سیبیا عاربیت پردینا | #r   |
| 16 🚣          | قط عات کوه اپس میبا                  | **   |
| 16.4          | ب گيرن زيين کوسي ونه کرنا            | **   |
| 100 4         | جا گيرينل دي پهونی زميمون کا وقف     | P (* |
| 10" 🚣         | عوض وہشر ط کے ساتھ فتا وہ زمیس وینا  | ra   |
| 1 ~ 9 - 1 ~ A | ر قطع<br>م                           | 4-1  |
| re A          | تریف                                 | 1    |
| re A          | جرالي علم وربحث کے مقدمات            | ۲    |
| 10+-179       | إ قع ء                               | r-1  |
| 117 4         | تر في                                | 1    |
| ۲۵۰           | حمالي عظم                            | ۲    |
| 101-101       | م تعلقت                              | 1"-1 |
| اشا           | تحریف                                | 1    |
| اهٔ ا         | شرتی خکم                             | r    |
| 104-101"      | م قبل جمع                            | 9-1  |
| শ্ৰ           | تحریف                                | 1    |
| ۲۵۴           | المها پنجو ہوں اور صرفیوں رے         | ۲    |
| ram:          | <b>ب</b> = اصبح میں ہور شہ عول ر ہے  | ۳    |
| ۴۵۴           | ی: عمل سے کے ماہ یں ور بے            | با   |
| ۴۵۴           | ال تامده پر متفرع ہوئے والے حفام     | ۵    |
| ٩٥١           | وں: فقتها ء کے رویک                  | ۵    |
| rai           | دوم: اصوبیس کے رویک                  | A    |
| ۲۵۱           | بحث کے مقامات                        | 4    |

| صفحه        | عنوان                                | فقره         |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 101-101     | مرتقل ما قبل                         | <b>P</b> '-1 |
| Fά          | تحریف                                | 1            |
| FΔI         | حمه لي تقلم                          | r            |
| <u>-</u> ۵۱ | بحث کے مقامات                        | ۴            |
| 109-102     | لتخا <b>ل</b>                        | 9-1          |
| ا مُمَّا    | تعریف                                | 1            |
| ے ا         | جم الي عظم                           | ۲            |
| raA.        | فجس جيز كاسرميه استعال كربا          | ۳            |
| raA.        | حالت حرام ش مربطانا                  | ۳            |
| raA.        | روز ه کی جالت بین مرمه رگانا         | ۵            |
| raA.        | بيوه تورت كاندرت وفات يبل مرمه ركانا | 4            |
| rpa         | مطاغة عورت كالعدت طارق شن مرمد لكانا | _            |
| 164         | عالمت عنكا <b>ف ش</b> امر مدلكانا    | A            |
| rpa         | بيدم عاشوره شال سرمدرگانا            | 4            |
| 141-14+     | كتباب                                | 4-1          |
| 14+         | تحریف                                | 1            |
| rt+         | متعافقه الله ظاه سبء احتر ال يتمل    | r            |
| 14+         | شرك متكم                             | ۴۱           |
| 191         | جوم نے کے مکلف ہیں                   | ۵            |
| 1971        | حصوں رزق کے طری <u>ق</u>             | 4            |
| 1414-1414   | 2126                                 | P"-1         |
| ME          | تعریف                                | 1            |
| Me          | مستله منعدر بديني علاء كے مسا مک     | ۲            |
|             |                                      |              |

| صفحہ                        | عنوان                                      | فقره       |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 14ht                        | مسلم مسلم مسلم علقب مسائل مے علق           | ۴          |
| 1A+=110°                    | 0 × 1                                      | ro-1       |
| THP*                        | تحریف                                      | 1          |
| ME                          | معتقد الله ظا رصه اوراتختي ر               | ۵          |
| ME                          | كر اه كاحكم                                | Ч          |
| ME                          | کر اہ بی شرطیں                             | TF 🗻       |
| [_ [                        | کر اه ک تنتیم                              | No.        |
| 1 -1                        | وں: کراہ گئے                               | II.        |
| [_ [                        | دم: كره فيرس                               | φ          |
| [_ [                        | کر اه بھی ور کراہ غیر ملبی                 | М          |
| īΖΨ                         | گر او کا اثر                               | rA.        |
| 1414                        | حصير کے درو کا او                          | <b>P</b> 1 |
| IT A                        | مالکیہ کے رویک کر وکا اثر                  | **         |
| [ <u></u>                   | ش فعیہ کے مرد ویک کر اہ کا اثر             | FF         |
| [ <del>-</del> <del>-</del> | العب: يمسى قوب بر مراه                     | FF         |
| IA A                        | ب:کسی فعل مر کراہ                          | FF         |
| 144                         | حنامید کے د د یک کر دکا اثر                | 46         |
| rA+                         | د ہم ے کے آل پر بچیکومجبو رکز نے کا اثر    | ۴۵         |
| 145-141                     | إكسال                                      | ~-1        |
| TAT                         | تحريف                                      | 1          |
| rA r                        | معلقه للأطة الحتر المن ومنتة               | <b>r</b> r |
| 1.61                        | جرالي علم وربحث كے مقدمات                  | ۴          |
| r+r-1Ar                     | ر کال                                      | r 9— 1     |
| rAP*                        | جوچیز کھانی جاتی ہے خود ا <b>ں</b> کا تھکم | 1          |

| صفحه         | عنوان                                                                          | فقره   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| rAP*         | کھائے و لے کے اعتب رہے کھائے کے احکام                                          | ۲      |
| IAA          | قر ہانی ورعقیتہ کے جا تورہے یکھ کھا ما                                         | ۴      |
| rA4          | نڈر ورک رات میں ہے کھائے کا حکم                                                | ч      |
| rA.A.        | ولیے یہ کا کھ بنا او رسمبر ٹ کے ساتھ کھ بنا                                    | _      |
| IAA          | کھائے کے واپ                                                                   | A      |
| 1/4          | الب: کھائے سے پہنے کے واب                                                      | A      |
| 46           | ب: کھائے سے فارٹی ہونے کے حد کے آداب                                           | PP     |
| <b>G</b> P1  | تَ: كُف نے كے عام آواب                                                         | rr-    |
| API          | تامدہ شری جم کی انحلال نی اما کل ( کھانے میں صوار میں کے فکر چہتجو ) کے اثر ات | ۲۹     |
| API          | الب: مجبو ركاحتكم                                                              | ۲۹     |
| P P1         | ب: دہمرے کے ہوٹ ورال کی جیتی ہے ال کی جازت کے بغیر کھانا                       | 1-     |
| F+F          | ڭ دىوغىر ھەملىن كانى جونى چىز و <b>ر</b> كالىيا                                | FA     |
| r-r          | روز وو رکے کھیائے کا وفت                                                       | 19     |
| r +r"-r + r  | <sup>^</sup> كولىة                                                             | ז יו   |
| F ~ F        | تحریف                                                                          | 1      |
| h. + h.      | متحافقه الله ظ                                                                 | ۲      |
| ***          | حمالي حكم وربحث كے مقامات                                                      | ۴      |
| *****        | مكيسد                                                                          | r 4— 1 |
| F ~ 17       | تحریف                                                                          | 1      |
| <b>k</b> ≁15 | شركا تتم                                                                       | r      |
| F+4          | لہاں کے مشروع ہونے رحکمت                                                       | ۴      |
| F+4          | ل اس کے ماود کے عتب رہے اس کا تقلم                                             | ئا     |
| F+4          | ورهد وال کے بیم و ساکا بیان                                                    | ۵      |
| F - 4        | خویصورت کیژوں کا پہنن                                                          | Ч      |

| صفحه        | عتوان                                                                   | فقر ه<br>فقر ه |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| F+A         | رنگ وائل ورصفت وزیر ان او ب کی عاونو ب سے منا سبت کے مقارے لبال کے حکام | _              |
| F+A         | العد: سفيد رنگ                                                          | <u> </u>       |
| F • A       | ب اسم تُ ربَّك                                                          | A              |
| Pire        | ت: سياه رنگ                                                             | 4              |
| P1+         | وة زروريك                                                               | *1             |
| FII         | ھة سبتر رنگ                                                             | 11             |
| FII         | و: رَنَّمِن دهاري دِ رال س کا ستعاب                                     | rje            |
| FII         | حر م پائکر وه ل س                                                       | [fe*           |
| FII         | الب: وول ل جس مِنْ تَقِيمُ وزيًّا روي تصاوير يا صبيب يا سيات بهون       | li-            |
| r ir        | ب: وعصر ال ورال جيسي چيز ہے رينگے ہونے کيڑے                             | الله الله      |
| # IP        | ت او ریک یو تحیر سامتر کیٹر سے کا پہنین                                 | ۵۱             |
| 1111        | وه عام رو ن کے ضو السال ال                                              | М              |
| Fri         | ھ: مجس ل ال                                                             | r <u>~</u>     |
| Fri         | و: غصب كرده ل س                                                         | rA.            |
| FIN         | مخصوص مو نع پر ورمخصوص الشخاص کے نے خاص کہاں افتیا رکرما                | 14             |
| Fri         | العب: عبيد ورمي لس كالبس                                                | <b>P</b> 1     |
| <b>P</b> 19 | ب: عج کے احرام کے کیڑ ہے                                                | r •            |
| <b>P 19</b> | ت: سوگ منائے والی عورت کالبس                                            | 1.4            |
| <b>P 19</b> | د: سي مکال کي                                                           | **             |
| ***         | ھة د ميوں كال ال                                                        | PP*            |
| **•         | جول ال الفقدة الجبية بيل كالى يهو                                       | **             |
| ***         | جول ال مشم کے کھا رومیں کا تی ہے                                        | ra             |
| ***         | نمی زکے ہے اس کے میرینا یا کر میر پیما                                  | PH             |

| صفحه        | عنوان                                                       | فقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPT         | د یو لید ہوئے والے کے سے کوں سال کل چھوڑ جانے گا            | r=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PPT         | مقنوں سے حاصل میاجائے والال بن                              | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FFF         | کیٹر پہنے کے سنن وسواب وراس و مستوں دعا میں                 | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***-***     | ىتې س                                                       | P"-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***         | تحریف                                                       | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***         | حم لي تقلم                                                  | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444-444     | النترم                                                      | ۵۷-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rra         | تحریف                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra         | متحافقه الله ظا عقد ورعبيد الضرف والزام الزام أزوم الآء معد | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***         | ساب الترم                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***         | الحتياري تضرفات                                             | 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra         | مضرت رس العال (باما جهز أعال )                              | TIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PP +        | نَفْع بِهِشَ الْعَالِ (يَا الرَّهُ عِيدِ، سبب )             | The state of the s |
| PPT         | شرع                                                         | بهاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PPP         | التر ام كاشر كي حكم                                         | М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PPP         | النتر ام کے رکاب                                            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FM</b> 6 | ول: صيف                                                     | TA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra         | د بهم : ملتزم                                               | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra         | سوم: ملتزم لمه                                              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PP 4        | چبارم بمحل التر ام (ملتزم به )                              | <b>P</b> T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr_         | العب: غرر ورجيالت كاينهونا                                  | FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>የ</b> ሶ፣ | ب مجل کا حکم ضرف کے لائق ہونا                               | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15.00       | مستطار التترام                                              | F 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PPT         | <sup>ش</sup> وت ملک                                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحہ       | عثوان                                                      | فقره      |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| ***        | موجس                                                       | ۴.        |
| ***        | تشهيم وروبيتي                                              | ۳ı        |
| ***        | حق تغرف كاشوت                                              | rr        |
| rea<br>and | من تعرف دمی نعت                                            | м         |
| rea        | جاں وہاں وحفاظت                                            | r_        |
| MA.        | صها ب                                                      | PA        |
| 102        | التر ام کو پور کرنے نیر اس کے متعلقات کا حکم               | ra        |
| FFA        | وہ النہ مات جن کو پور کرما ہ جب ہے                         | 1 €       |
| PP 4       | وہ التر مات بین کا پور کرنا و جب نہیں ، الدند منتحب ہے     | 4.5       |
| Far        | وہ التر مات بی کا پور کرنا جائز ہے و جب آبیں               | با با     |
| rar        | وہ النز مات جمن کو پور کرما حرام ہے                        | ۳۵        |
| ۲۵۲        | مستارات ام کوہرں ویے والے وصاف                             | ے ا       |
| rar        | ون ۽ شيار ڪ                                                | ے م       |
| ۵۵         | و بهم اشر وط                                               | ¢Α        |
| ۲۵4        | سوم: جل                                                    | <b>64</b> |
| FOA        | التر ام ن توثيق                                            | ۵۰        |
| FAA        | مَثَابِت ۽ شَهِ دِ (تَحَرِيرِ وَكُو و <sub>ه</sub> مَانا ) | 14        |
| 109        | ريمين                                                      | ۵۲        |
| 109        | صحامت او رکه کرت                                           | ۳۵        |
| F4+        | التر ام ی شقلی                                             | ٥٥        |
| k.At.      | النتر ام كا ش                                              | ۵۵        |
| 1991       | التر ام كا خنت م                                           | ۲۵        |
| <b>***</b> | التصاق                                                     | △-1       |
| PHP        | تح في                                                      | 1         |

| صفحه                     | عثوان                                      | فقر ه |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------|
| PHP                      | حربا ليختكم                                | r     |
| PHP                      | بخت کے مقامات                              | ۵     |
| 440-44°                  | التي ت                                     | ~- 1  |
| R. Alb.                  | تحریف                                      | 1     |
| K Ala                    | متحافقه الأطافح ف                          | ۲     |
| k Ala                    | حمالي حکم وربحث کے مقامات                  | ۴     |
| PYY                      | التقاء لختا نين                            |       |
|                          | د کیصے: وطی                                |       |
| PYY                      | التقاط                                     |       |
|                          | و تجھے: غطه                                |       |
| <b>۲</b> ۲4- <b>۲</b> ۲4 | تتماس                                      | ~- 1  |
| PYY                      | نر <u>ف</u>                                | 1     |
| PPM                      | جميالي عظم                                 | ۲     |
| P Y P Y Y                | ن <sup>رگ</sup> خ                          | ۱ –۳  |
| FYA                      | تحریف                                      | 1     |
| FYE                      | متحافثه الآراف ارث                         | r     |
| FYA                      | حم لي مقلم                                 | ۴     |
| P 7 9                    | اِ بِ ء                                    |       |
|                          | و کھیے: کر ہ                               |       |
| r_r-r49                  | ا جو د                                     | 1+-1  |
| P 74                     | تحریف                                      | 1     |
| r=·                      | معلقد الله في روح الله قي وزيد قي ورم اليو | ۲     |

| صفحہ    | عتوان                                                         | <b>ف</b> قر ه |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.     | زند قاء الا قاء در حاد کے درمیا سائر ق                        | ч             |
| r=1     | حرم ينش ق و                                                   | _             |
| 1-1     | مبیت کا ان و                                                  | ۸             |
| 1-1     | و ين شل حاو                                                   | 4             |
| 121     | حادر يرم تش يون و لے اللہ ت                                   | 1*            |
| r_4-r_6 | اِ حَقَّ                                                      | A-1           |
| 1-0     | تحریف                                                         | 1             |
| 120     | متحاقته الأرطاء قياس                                          | P             |
| ٢٥٥     | حم لي تقلم                                                    | با            |
| ۴۵۵     | وں: و کے شرہ جا تور کے نیکن کا حاق ال دریا ہا کے ساتھ کرنا    | ۵             |
| ٢٥٥     | وم: زكاة يش فيهو ف ما مرجونو رون كاية ب مرجونو رون كرم تطاحات | ч             |
| PAN     | موم: نظ مل النظ کے سر کھ ال کے تو الع کو گئ کرنا              | 4             |
| FEY     | بحث کے متنا مات                                               | A             |
| r_9-r_2 | - 23                                                          | 4-1           |
| 1       | تحریف                                                         | 1             |
| 1       | متحافقه الناظة اليحابء جباره كراه المترام                     | r             |
| P4A     | حمالي ختكم                                                    | ۵             |
| 1-4     | بحث کے مقامات                                                 | ч             |
| rAr-rA  | إ في ء                                                        | 9—1           |
| FAS     | تحریف                                                         | 1             |
| FAS     | متحافثه الله طنة البطاريء منقاط وفتح                          | ۲             |
| FAI     | حمه لي تقلم                                                   | ۵             |
| PAI     | شريطين لغاء                                                   | ۲             |
| PAI     | تغرفات کا لق ء                                                | _             |

| صفحه       | عثوان                                               | فقره |
|------------|-----------------------------------------------------|------|
| FAF        | التر اريش القاء                                     | ٨    |
| FAF        | اصل ورز ع کے درمیا باز ق کرنے والی مورد کھی کا لغاء | 4    |
| ramerar    | إلى ۽ غارق                                          | ~- 1 |
| PAP        | تعریف                                               | 1    |
| PAP        | متعاقله الله طالم تنقيح مناطءتم وتنتيم              | r    |
| FAC        | حهاليظم                                             | p.   |
| PAC        | بحث کے مقد مات                                      | ٠٩   |
| 44-FA4     | ( m )                                               | ~- 1 |
| ۴۸۵        | تعریف                                               | 1    |
| ۵۸۹        | منتعافته الله نطة ومسوسه بتحري                      | P    |
| ۵۸۲        | جر لی حکم ور بحث کے مقامات                          | ئ    |
| FAT        | وولاً رصام                                          |      |
|            | د یکھے: رحام                                        |      |
| rai-rai    | أووالا مر                                           | 4-1  |
| FAH        | تعریف                                               | r    |
| FA_        | معتقد شاطة وليء مور                                 | ۳    |
| FAA        | ووشر كط جو أولول مريض معتبر مين                     | ۴۱   |
| FAA        | اولول مرکے سے رعایا کی فاحدواریوں                   | ۵    |
| F4-        | كولول مرى ومهرد تريون                               | ч    |
| r 9r-r 9 r | "گيڌ                                                | r-1  |
| 444        | تر یف                                               | 1    |
| rar        | جرالي علم وربحث کے مقامات                           | r    |
|            |                                                     |      |

| صفحه       | عنوان                                                  | فقره          |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| r ar       | اكتيد                                                  |               |
|            | و کھے: یہ ب                                            |               |
| r ar       | * w J                                                  |               |
|            | د کیھے: رق                                             |               |
| r96-r96    | 87 v                                                   | ∠-1           |
| rar        | تع في ب                                                | 1             |
| F40        | متحافقه الناطة د <b>ليل</b> ملامت، بصف مخيل بترية<br>- | ۲             |
| rar        | حم لي تقلم                                             | 4             |
| FP7-747    | ا ورت                                                  | <b>F 1— 1</b> |
| F 4 4      | نع في سيا                                              | 1             |
| F 44       | متحافير الله ظافر فت اسلطة                             | ۲             |
| F 44       | ما رت کی مشیم اور ال کاشر کی حکم                       | ٠             |
| F 4_       | اما رڪ اسٽلني ءِ                                       | ۵             |
| F 4_       | اما رت استدنی عول شرطین                                | A             |
| F 4_       | الارت استدف ء کے انعقا و کا صیفہ والفظ                 | -             |
| PAA        | المير الشلف ء كے تصرفات كان د                          | A             |
| PAA        | الارت مستشيده                                          | 4             |
| 444        | الارت في صد                                            | -1            |
| F44        | الارت مح                                               | 11            |
| F44        | مارے مح وقتمین<br>8 تا م                               | rir           |
| <b>F44</b> | الب: ما رت سير التي                                    | rj•           |
| r.,        | حیاتی کے درمیاں فیصد کرنا                              | lip           |
| r          | حیاتی کے درمیاں عدود قائم کریا                         | ילוז          |

| صفحه          | عتوان                                 | فقره       |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| r.,           | امير ڪي ڪ ولايت کي عرب ۽              | rφ         |
| P* + 1        | ب: "تامت کے کر ہارت                   | М          |
| P* + 1        | تلامت هج کے امیر کی امارے کی اثنیاء   | r_         |
| P* + 1        | "فامت عجے کے امیر کے اعمال کاوامر ہ   | fA.        |
| P* + 1        | حد ود" قائم كريا                      | 14         |
| P* + 1        | تیاتی کے درمیاں فیصد کریا             | ۲.         |
| <b>6</b> ° ►1 | مه ر <b>ت</b> نیم                     | <b>F</b> T |
| P* + P        | ا عام<br>د کیھیے: مامت                |            |
| mr +-m + r    | مامت صدق (مامت صغری)                  | r-1        |
| 15.4          | تحریف                                 | r          |
| P* ~ P*       | متعاقبه الله تطاقته ووه و قمة عودتا ح | F          |
| pr ~ pr       | ما مت کی شر وعیت ورال کی فضییت        | با         |
| P* +0         | الا مت کی شر کط                       | ۵          |
| r +4          | ما مت کازیا ده کل د ر                 | با         |
| P* 1P         | امام ہمتفتذی کے بصف میں سنان          | 14         |
| by lby        | امام کے کھڑ ہے۔ و جاکہ                | ۲.         |
| ۵۱۳           | جن کی اما مت بحروہ ہے                 | r o        |
| MIN           | تم زشروت کرنے ہے قبل امام کا کام      | ra         |
| #1 <u>~</u>   | وورال تماتر امام کی فرمیه واری        | F4         |
| P* (A         | تم زید افت کے جدامام کیا کرے          | ۴.         |
| P 14          | ما مت کی احمدت                        | ۳۲         |
| h.u.h-h.h.i   | ما مست كبرى                           | P* +- 1    |
| P* F I        | تَر يفِ                               | 1          |

| صفحه                      | عنوان                                        | فقره       |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------|
| P* P 1                    | معى فقه الله ظاة خلافت، ما رت، سلطه بقكم     | ۲          |
| ***                       | شرق فتم                                      | А          |
| MAR                       | امام کے جاء ماء                              | _          |
| ***                       | رام کوال کے ام چھنے سے میچ ننا               | ٨          |
| rrr                       | اما مت طلب كر نے كا حكم                      | 4          |
| ***                       | تثمر بطاعا مث                                | *1         |
| ۵۲۲                       | اما مست كا دوام و التمر ار                   | r#         |
| 444                       | نعقادها متكاطريقه                            | Nº.        |
| 444                       | ون : ربعت                                    | Ib.        |
| PFA                       | مل افضایا رویاشر مط                          | الإ        |
| PFA                       | ووم: ولي عهد بنانا                           | ۵۱         |
| mm.                       | نا سب کو ولی عهدمقر رکرنا                    | ы          |
| mm.                       | ولابيت عهد وصحت وبشريط                       | ſ <u></u>  |
| PPI                       | سوم: طافت کے بل پر تسامط و حکومت             | rA.        |
| FFF                       | نفنل کے ہوتے ہوئے موصول کا 'تخا <b>ب</b>     | 14         |
| mmm                       | وواماموں کے سے بیعت کرنا                     | F ~        |
| Parties (A                | اما م کی طاعت                                | je r       |
| MALE.                     | امام کی موجہ سے معزول ہوئے ویلے              | rr         |
| ۳۳۵                       | اما م کومعتر ول کرینا او راس کامعتر ون بهونا | FF         |
| MMA                       | اما م کے و جہات باتر انتقل                   | ***        |
| MMA                       | اما م کے انتقبی ر ت                          | ۴۵         |
| rra                       | ما م کے تصرفات پر اس <i>ی گرفت</i>           | FY         |
| <b>F</b> (* •             | وہمرے کے سے امام کی طرف سے ہدایا             | r_         |
| Profession and the second | اللا م كالبدية قول كريا                      | FA         |
| P* (* *                   | امام کے سے کافر ویس می طرف سے مید ابو        | <b>F</b> 4 |
| ***                       | ما م ن خصوصی ولایت پر ال کے نسق کا اثر       | ۴.         |
|                           | -rr-                                         |            |

| صفح              | عتوان                                      | فقره  |
|------------------|--------------------------------------------|-------|
| m~5-m~m          | اُن ان | 9-1   |
| 1                | تحریف                                      | r     |
| ror              | متحافقه الله طالع شاء 7.7 سي               | ۲     |
| mam              | حمد لي ختكم                                | ۴     |
| <b>የ</b> ተ የ የ   | طريقدها ب                                  | ۵     |
| <b>14.</b> 6. 6. | شر ط ۱۵ ب                                  | ч     |
| <b>የ</b> ተ የ የ   | اما پ د ہے کا حل کس کو ہے                  | -     |
| <b>ም</b> የ የ     | المان و ہے و کے ویشر مط                    | A     |
| ۳۴۵              | بحث کے مقامات                              | 4     |
| m~9-m~0          | ما ش <u>ت</u>                              | r~- 1 |
| rea              | تحریف                                      | 1     |
| rea              | وں: بمعتی کھی جو میں کے ہا ک مو جود ہو     | 1     |
| <b>新华州</b>       | د بهم: بمعتنی بصف                          | 1     |
| M G A            | حم لي تحكم                                 | ۲     |
| rea              | بخت کے مقامات                              | ئا    |
| <b>6</b> ~ ∪ d   | تمال                                       |       |
|                  | د کیھے: طاعت                               |       |
| ma1-ma+          | متثاط                                      | ~-1   |
| ۳۵۰              | تحریف                                      | 1     |
| ra.              | مریب<br>جمالی حکم وربحث کے مقدمات          | r     |
| mar-ma1          | متناع .                                    | r-1   |
| rai              | ئے ب <u>ے</u>                              | 1     |
| rai              | حربا لي ختكم                               | r     |

| صفحہ    | عنوان                                                 | فقره        |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|
| mam-mar | امتهان                                                | <b>p=</b> 1 |
| rar     | تحریف                                                 | 1           |
| rar     | متحاقله الله ظ: التحقَّدُ ف واستي منت                 | r           |
| rar     | جما لي تقلم                                           | ۳           |
| man-mam |                                                       | 10-1        |
| rar     | تحریف                                                 | 1           |
| rar     | ام کے میع                                             | r           |
| raa     | ام کے صریم محصیفوں ورولالت                            | ۴           |
| raa     | غیر و جوب کے ہے اسر کا "ما                            | ۵           |
| raa     | امر کا انتا صا ہے تکر ر                               | ч           |
| ran     | امر بی ولالت نور یا ناخیر ہے ( فعل کے ) نبی م د ہے پر | _           |
| ran     | تشکم د ہے کا شکم دینا                                 | A           |
| FAY     | امر ی محر ز                                           | 4           |
| ran     | سمر کے علم رکتمیں ہے یہ ک الذمہ ہونا                  | ٠١          |
| ral     | امر وبنهی کا با جمعی تک رش                            | 11          |
| ۳۵۰     | حرل فقي النظام                                        | rje         |
| ۳۵۷     | و امر <sup>لاق</sup> تيل                              | rjr         |
| ra_     | جد م کاحکم کرنا                                       | p*          |
| MAA     | سمركاصات                                              | الإا        |
| man     | صیف امر کے ساتھ یی ہے ہوں                             | ۵۱          |
| m4+-m09 | امر کا                                                | r-1         |
| Paq     | تَع يِثُ                                              | 1           |
| ۳۵۹     | جمالي تقلم                                            | ۲           |

| صفحه    | عنوان                                                        | فقر ه<br>ا  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| M44-M4+ | مريا معروف ونني عن لمنكر                                     | <u>∠</u> –1 |
| #4×     | تحریف                                                        | 1           |
| PHI     | معجافته المهاطة مسبئة                                        | r           |
| PH      | شرقی حکم                                                     | ۳           |
| MAR     | امر ہا معر و <b>ف</b> اور جماع کا آمنکر کے ارکا ٹ            | برا         |
| MAN     | وں: شمر وراس ہاشر مط                                         | ئا          |
| MAIN    | د ہم بھل امر یومعر وف وجہی عن آئسکار ورال کی شر کط           | با          |
| h. Ala  | سوم: وہ شخص جس کو حکم کیا جائے بامنع کیا جائے                | با          |
| M.Ab.   | چېارم : بيز ات خود امر يا معر وف وځي عن المنکر               | با          |
| m Ab    | امر با معر وف وٹھی عن کمنکر کے درجات                         | ۵           |
| PYD     | امر بامعر وف وہنی عن کمنکر نہام دیے ں جدت بینا               | _           |
| PYA-PYY | 2/2                                                          | A-1         |
| MAA     | تعریف                                                        | 1           |
| MAA     | متحافقه الله ظاه الآروم م القل                               | r           |
| MAT     | تمرد سے تعلق ممالی حفام                                      | برا         |
| MYZ     | ون: دیل ورغبوت کرنا                                          | ۴           |
| MAT     | وہم: امر د سے مصافی کریا                                     | ۵           |
| MA      | سوم: امرد کے چھوٹے سے بضو کا اُوٹن                           | ч           |
| MA      | چې رم : امر دن اما مت                                        | _           |
| MA      | یٹیم: مرد کے ساتھ معاملات وران کاملائ کرنے میں قامل جا طاہور | A           |
| m_r-m49 | إ مساك                                                       | 9—1         |
| PF 74   | تح في                                                        | 1           |
| P* 44   | متحافقه الله ظا اعتراكي                                      | r           |
| PF 74   | حمه لي خلم                                                   | <b>p</b> *  |

| صفحه    | عثوان                                     | فقره |
|---------|-------------------------------------------|------|
| P 44    | ون: مساك صيد                              | ۳    |
| r       | دوم: روزه بیش مساک                        | ۵    |
| r       | سوم: قصاص بين مساك                        | _    |
| Fai     | چې ر <b>م :</b> طورق بيش امساک            | ٨    |
| ٣٧٢     | إمضء                                      |      |
|         | ويكيم: جِزة                               |      |
| r_r-r_r | إ ماد ك                                   | r-1  |
| r_r     | تعریف                                     | 1    |
| r_r     | حمالي حکم و ربحث کے مقامات                | ۲    |
| m_A-m_m | 2                                         | 10-1 |
| r_r     | تحریف                                     | 1    |
| P _P    | جمه لي تظلم                               | r    |
| r_r     | والدين كے ساتھ حسن سعوك                   | ۲    |
| rac     | مار کاحر م بھونا                          | ۴    |
| *-1     | ما ساکوہ کیک ورال کے ساتھ صفر کرنا        | برا  |
| ٣٥٥     | مُقْتُ                                    | ۵    |
| ٣٥٥     | حض الت                                    | Y    |
| ٣٩٥     | شير ٿ                                     | -    |
| PZY     | وصيت                                      | A    |
| MAY     | • لا بيت                                  | 4    |
| F       | مات پر عد و رتجزیما نذ کرنا               | *1   |
| FLL     | قصاص                                      | 11   |
| ۴۷۷     | مات کے حق میں ولا دی کو ایمی وراس کے برعش | rjr  |
| raa     | جیاد کے سے ماں کا ہے جیگو جاڑھ وینا       | II*  |
| MAA     | مات كالتي ولا دكوسرزانش كرنا              | باا  |
|         | -1-4-                                     |      |
|         |                                           |      |
|         |                                           |      |

| صفحد                       | عثوان                                         | فقر ہ |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| r" _ q _ r" _ q            | مر مرس                                        | r-1   |
| r_9                        | تعریف                                         | 1     |
| r_a                        | مسلديل حصوب واصاحبت                           | ۲     |
| <b>™</b> Λ !- <b>™</b> Λ + | مم د ماغ                                      | e-1   |
| PAS                        | تعریف                                         | 1     |
| MAN                        | حر لي حتكم                                    | r     |
| MAR-MAI                    | ممفر و خ                                      | P"-1  |
| MAL                        | تعریف                                         | 1     |
| P* AP                      | مسله مين طريقه ميرث                           | ۴     |
| m^m-m^r                    | مم تكتاب                                      | 1-1   |
| P* AF                      | تحریف                                         | r     |
| ۳۸۳                        | محم و مد                                      |       |
|                            | و يكيمية استيدو                               |       |
| r 9 + - r Ar               | مرمهاب بت المومنين                            | 11-1  |
| # A#                       | تعریف                                         | r     |
| MAM                        | مهاب المومتيل في تحدر و                       | ۲     |
| ተ ላሶ                       | مہات المومنیں کے وجیمی صفات                   | 4.6   |
| MAY                        | رسوں اللہ عصلی کے ساتھ امہات الموسنین کے حکام | I+    |
| F 44                       | مهاب الموسنين كرحقوق                          | 11    |
| p~ 9 1—p~ 9 +              | متعى                                          | r-1   |
| r 4.                       | تعریف                                         | 1     |
| rav                        | نقى برنماز                                    | ۲     |

| صفحہ           | عنوان                                                    | فقره  |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------|
| ~++-p~ 91      | ممن                                                      | 19— 1 |
| P* 41          | تح في                                                    | 1     |
| mai .          | متحافقه لقاظة مان وخوف وحصار                             | ۲     |
| rar            | من و انسانی شروت و رال کے تبین مام کافریف                | ۵     |
| rar            | عبادے والد میگی کے معلق سے مین ویشرط مگانا               | А     |
| rar            | ور الطب رمت ملك                                          | 4     |
| r 40           | د بهم: تمها زیش                                          | A     |
| mar            | سوم: مح بيس                                              | 4     |
| rap            | چې رم : همر ما معر و <b>ف</b> وځهي عن اکسنگر مين         | *1    |
| m 40           | محرمات سے جنت کے تعلق سے من دیشر ط                       | 11    |
| PRY            | بيوى كى ربائش گاه ش اس كى شرط                            | rje   |
| ray j          | جان ہے کم میں تصاص ورکوڑے کی حدیا فذکر نے میں اس کی شرط  | ri*   |
| ے کی گراہ ۱۹۹۰ | شرکت یامضا ربت یا و بیت کامال ساتھ لے کر سوکر نے والے کے | فإا   |
| MAY            | فرض میں رہ ہے کے من سے فائدہ فعا با                      | M     |
| r 44           | محرم کے تعالی ہے امن کا و جو و                           | ī_    |
| r 99           | غیرمسلموں کے سے آئ ہونا                                  | TA.   |
| r*+1           | 74.001<br>74.001                                         |       |
|                | د کیھے: رق                                               |       |
| r'+ r'- r'+1   | يا حيال                                                  | Y-1   |
| 1+ 1           | تح في                                                    | 1     |
| ا + دا         | معجوفته الله ظالا الله الراسحيم بآلوم بتراقيس            | ۲     |
| 0 · F          | حمالي حتكم                                               | r     |
| γ <b>-  </b> * | بحث کے مقامات                                            | А     |

| صفحه                                                                                                               | عثوان         |                                                           | أغتره  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ۳۰ +۳۰                                                                                                             | منموال        |                                                           |        |
| سام ما                                                                                                             | منموال حربيين | د <u>کی</u> ھے <b>: ما</b>                                |        |
| مواج بها                                                                                                           | کمیر          | و پکھے: 'س                                                |        |
| الم مهام المارا<br>المارات المارات | مرمين         | و پکھے: مارت                                              |        |
| اما + اما                                                                                                          | etj           | د کیھے: مائٹ                                              |        |
| اما ÷ اما                                                                                                          |               | د کھے: " نہی                                              |        |
|                                                                                                                    | Ęt,           | و يُصِيدُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |        |
| <b>.</b>                                                                                                           | إ نبت         | د کیھے: بینو ٹ                                            |        |
| لم ⇔لم                                                                                                             | مرشيوع        | د کھے: ئی                                                 |        |
| Lev' → Lev'                                                                                                        | غَيٍّ فَ      | د يکھے: اشر پ                                             |        |
| ~ r r - ~ + <u>\( \( \) \</u>                                                                                      | انتخا ر       |                                                           | P*+-1  |
| r + a                                                                                                              |               | تعریف<br>متعاقله الله طافح ود منځ                         | r<br>P |
| <del></del>                                                                                                        |               | C 117 C W W                                               | •      |

| صفحه                | عثوان                                                                        | فقره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۹                 | ائتی ری <sup>۱۳</sup> ال                                                     | ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ስ • ብ               | منفی طریقه پرخود مثی ب ثالیں                                                 | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P • 4               | وں:مباح چیز ہے گریر کرنا                                                     | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P +4                | وہم:قدرت کے باورحرکت شکرہا                                                   | Ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P +4                | سوم: وه وسال تي ندكرنا                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P +4                | ال كاشر مي علم                                                               | ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.44                | وں اموے کے یک سب سے دوس سے سب ماطر ف منتقل ہونا                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۴ م                 | د وم : تباشحص كا دشم ب ب صف پر حمد به وربهونا                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r* 11               | سوم: راز فاش ہونے کے ڈریے خود سی کرنا                                        | r#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r* 11               | مسک کا و دسر کے کوچکم ویٹا کہ مجھے مارڈ الو                                  | The Control of the Co |
| L. III.             | ان ن کا دوسر ہے کو پٹی جا ٹ ہار نے کا تقلم ویٹا                              | r <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L. III.             | خود گئی کے سے کر ہ                                                           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| la lo               | خود ٹی کرنے و لے کا دوہرے کے سماتھ شریک ہونا                                 | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ří∠                 | خور کئی پر مرتب ہوئے والے الر ات                                             | ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r iz                | وں: خود کشی کرئے و لیے کا بیماٹ یا گفر                                       | ۴۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 م                | وم: فود شي كرئ و لي مام                                                      | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r # •               | سوم: خورکشی کرنے و لے کوشس دینا                                              | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r # •               | چِهِ رم: خود شی کرنے و لیے بی نما زجنا زه پر مسا                             | F 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **                  | بینهم : خور مثنی کرنے و لے کہ تکفیس اور مسلم نو سے قبر ستاں میں ال دریہ فیرن | ۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 'r~-~rr             | خشاب                                                                         | ∠-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۴۲                 | تعریف                                                                        | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۲                 | اغتب ب کی قشمین                                                              | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٢٢                 | العب والدين ہے انتشاب                                                        | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳ <b>۱</b> ۰۱۳     | ب ولاءِ عَمَّا قَرْبِ النَّسِ بِ                                             | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (*   <b> </b> *  ** | ح ولاء موالات ہے ہنتہ ب                                                      | Ŋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفحه         | عثوان                                                                                                          | فقره        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| **           | د پیشہ یا تبیعہ یا گاؤں سے خساب                                                                                | ۵           |
| o pp         | ھ العاب كرنے والى عورت كے بيجيد كا اختر ب                                                                      | 4           |
| 444          | و ما ب کی طرف سیقر ایت کی طرف انتشاب                                                                           | _           |
| ~ ~ ~        | نة المنظام الم |             |
|              | د کیسے اسکر بخد ر                                                                                              |             |
| ~ry-~r~      | مثار<br>شار                                                                                                    | △-1         |
| ሶ <b>ዞ</b> ሶ | تعریف                                                                                                          | 1           |
| ***          | متحافقه المباطة التقاضده الثاعث                                                                                | ۲           |
| <b>የ</b> ዙ የ | حمد لي ختكم                                                                                                    | ۳           |
| P # 4        | بحث کے مقامات                                                                                                  | ۵           |
| ~~~~r        | نتفاع                                                                                                          | ~A-1        |
| P#4          | ئى يىپ                                                                                                         | 1           |
| C F =        | حل شفاع ورملک منفعت کے مابین مو از نہ                                                                          | r           |
| CFA          | شرقی حکم                                                                                                       | ۵           |
| 0 F4         | سبب تفائ                                                                                                       | 4           |
| C F4         | ون: وحت                                                                                                        | ٠١          |
| (* b* ◆      | دم: ١٠٠٩ ر                                                                                                     | li*         |
| to becke     | سوم: وغد                                                                                                       | # r         |
| 4.44.4       | تفائ وشکلیں                                                                                                    | **          |
| 444          | ( پہی صالت ) ستعمال                                                                                            | **          |
| 4 44 4)      | ( دہم ک حالت )استغلاب                                                                                          | **          |
| P #* P       | (تیسری دالت ) متبلاک                                                                                           | <b>F</b> (* |
| ۵۳۵          | تَعَاتُ کے صدور                                                                                                | ra          |
| 4            | تعات کے خصوصی حظام                                                                                             | F 4         |

| صفحه                | عتوان                                  | فقره |
|---------------------|----------------------------------------|------|
| r m H               | وں: تعال میں شریط بی قید مگانا         | F4   |
| * * <u>~</u>        | وہم: متمات شاہر شت جاری بھونا          | ۱۳   |
| rma                 | سوم: شَمَاتُ و اللَّ جِيزِ كَا تَفَقَد | ۳۳   |
| rra                 | چې رم: تعات کاصون                      | ۳۵   |
| ۰ فا فا             | ينجم: سامات شَمَاعُ كُوتِيرِ وكرنا     | MA   |
| ነሳሳ                 | تغاث كوشم كرما وران كاشتم بهوما        | 1 17 |
| ተ ተ <del>ነ</del>    | ون: تَعَاتُ كُوْمَ كُرِيا              | 4 3  |
| 66k                 | وہم: سَمَاتُ كا مُتم يهونا             | 4.0  |
| ~~^~                | تقال القائد                            | 15-1 |
| ተ የ የ               | تحریف                                  | 1    |
| ሳሳሳ                 | متحافقه الله ظاه روال                  | ۲    |
| ۴۴۵                 | شركاتكم                                | r    |
| ۴۴۵                 | القارين أو ع                           | ۵    |
| ۴۴۵                 | العب التحارشي                          | ۵    |
| الديما <u>م</u> ا   | ب انتخال و یپ                          | А    |
| F 1971              | ٽ "تقا <i>ن ٿي</i> ٽ                   | _    |
| ት ነፃ ነፃ             | ر القار حقو <b>ق</b>                   | A    |
| ሶ ሶ ላ               | ھ ''قال حام                            | 11   |
| ~ <u>6</u> 1- ~ ~ A | نت <u>ې</u> ب                          | 4— 1 |
| ሶሶ A                | تر في                                  | 1    |
| ሮ ሮ A               | متعاقله الناظاء خشال بغصب بغلول        | ۲    |
| 664                 | التياب وشميين                          | ۵    |
| 664                 | شركا يمتكم                             | 4    |
| የል፣                 | ئىن <b>ب</b> كا الرَّ                  | 4    |
|                     |                                        |      |

| صفحد         | عنوان                              | فقره  |
|--------------|------------------------------------|-------|
| ~6r-~61      | تثنيين                             | ۳-1   |
| اه ۴         | تحریف                              | 1     |
| اھ م         | جمالي تحكم                         | ۲     |
| rar          | جا ٹو رکے حصیہ کا ٹن               | r     |
| ror          | ر محق                              |       |
|              | د یکھیے:حمر                        |       |
| ~o~-~o~      | أنحلال                             | 1-1   |
| ° 25°        | تحريف                              | 1     |
| ° 25°        | معجافته الذافظ العامل الفرائخ      |       |
| ° పి*        | حمد لی حکم ور بحث کے مقامات        | ۴     |
| 7 ar         | فشم ٹوٹے کے ساب                    | ŕ     |
| M94-M99      | 'کن <b>ا</b> ء                     | F - 1 |
| ి ఏప         | تعریف                              | 1     |
| ده ۲         | متحافقه الله ظاه ركوع ميهوده بيهاء |       |
| ి ఏప         | شرقى ختكم                          | ۴     |
| гач          | قیم کے دور ناتم زی کا اک عراجھکتا) | ŕ     |
| M4+-W07      | عدراس                              | 4-1   |
| ి చిం        | تع يف                              | 1     |
| r 04         | متحافثه الله طنا الرالية الإرزوال  |       |
| r 0=         | حمد في تظلم                        | ۳     |
| r 24         | الب: مناجدة عامل                   | ۳     |
| COA          | ب: وتقب كالمدرس                    | ۴     |
| r ጨቁ         | ئ:مردو <u>ں ن</u> قبہ وں کامنا     | ۵     |
| <u>የ ል</u> ዓ | مندرل (غیر آبو ) کو آبا دکریا      | 4     |
|              | -t~ (~-                            |       |

| صفحہ             | عنوان                                 | فقره |
|------------------|---------------------------------------|------|
| M4W-M4+          | J( <b>3</b> )                         | A-1  |
| 6.44             | تحریف                                 | 1    |
| 6.44             | منتفاقة الناظار الأالاء براءم شهره    | ۲    |
| W.41             | جمالي حكم                             | ۵    |
| 44.0             | طريقه ناز                             | 4    |
| 6.4h             | حن منذ رس کوحاصل ہے                   | 4    |
| 6.44             | بحث کے مقدمات                         | ۸    |
| M44-M4M          | * 21                                  | ~- I |
| e Ale            | تريف                                  | 1    |
| e 46             | متعاقبه الله ظاه عرب ألحل             | ۲    |
| e Ale            | حمد لي حقكم                           | ۴    |
| 6.44             | بحث کے مقامات                         | ۴    |
| ~44 <u>~</u> ~44 | J ジţ                                  | 4-1  |
| 4.4.4            | تحريف                                 | 1    |
| 44.4             | متحافقه للباظة ستمرء                  | r    |
| 4.4.4            | سراب ابر ال                           | ۴    |
| 644              | حمالي تقلم                            | ۴    |
| 647              | ستمهاء کے سبب اور ال                  | ۵    |
| 644              | حتقام کے سب امر ال                    | Ä    |
| ሶዝላ              | امر ال کے سبب عنسل کر نے کا تھم       | _    |
| MA               | عورت كاامر ال                         | A    |
| MA               | مرض یا تصندک وغیر د کے سب امر ال منمی | 4    |

| صفحه             | عنوان                         | فقره |
|------------------|-------------------------------|------|
| ~ <u>~1-</u> ~49 | أنسحا ب                       | 4-1  |
| r 44             | تحریف                         | r    |
| 6 A4             | معلقه الله على المعصى ب تج ال | ۲    |
| P = 4            | حمد لي ختكم                   | ٠    |
| ° <u>~</u> •     | الحد: اصولیس کے د دیک اسی پ   | ۴    |
| ° <u>~</u> •     | ب: فقرباء کے مر دیک اسی ب     | ۵    |
| اعث              | بحث کے مقامات                 | А    |
| ~99-~_△          | متر حجم فقتهاء                |      |



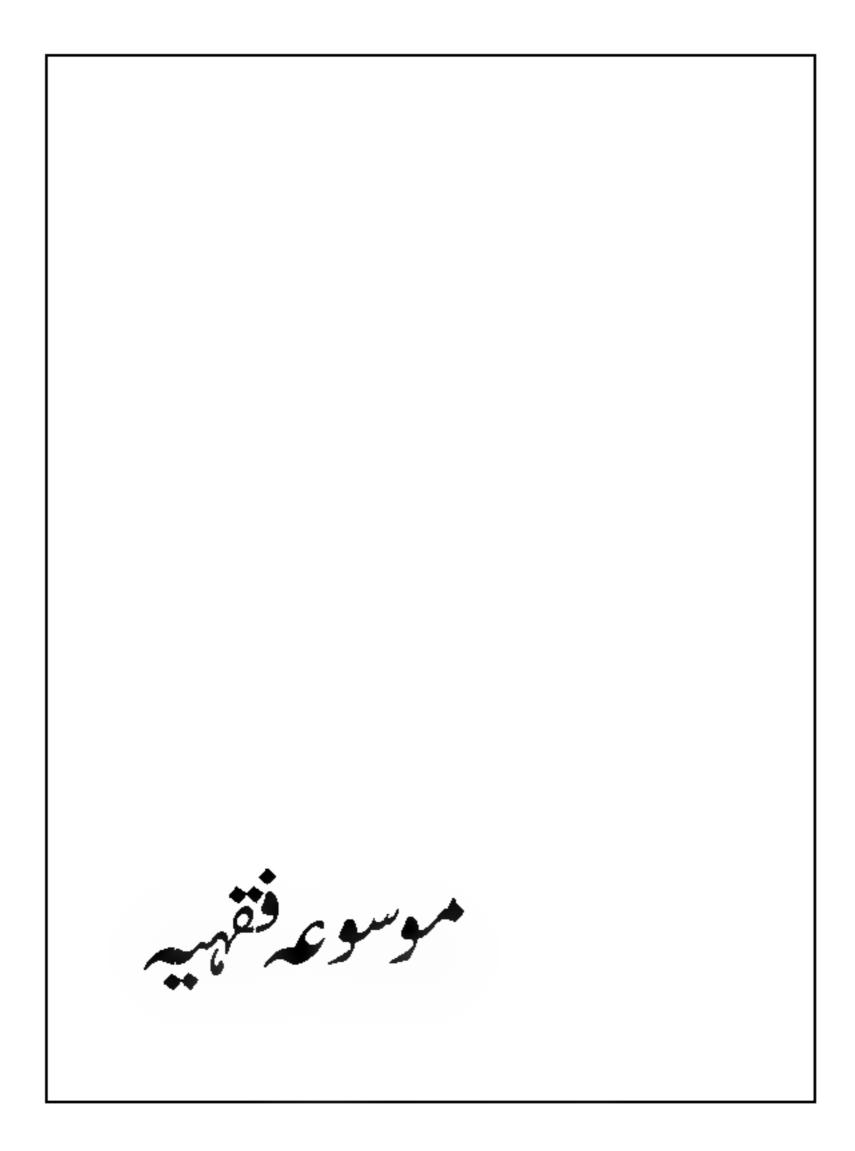

# إ قامت

### تحريف:

ا - سوی متر رے لفظ " الامت" " انام" کا مصد ہے، آقام بالکمکاں کا معنی ہے تیم کرنا ، شرنا ، آقام اسٹنی سی چیز کو (کیک جگہ ) جمہا یہ درست کرنا ، آقام الوجل الشوع دیں کو فالب کرنا ، آقام الصلاق نماز پابندی ہے د کرنا ، آقام سطلاق قامة نماز کے دیکا با ، برنا ۔

اصطارح شرع میں" الامت" و معنوں کے لے "ماہے: وَال: الامت الحقي ركزماء جو سور صفد ہے۔ معند میں مند میں مند سے مصارف

دہم: نماز د کرنے کے ہے سے ہونے لوگوں کو تھھوس انہا ط ورمحصوص اند زمیل نماز کے ہے کھڑے ہوئے دفیر دینا " ۔

> معنی ول کے متبار سے قامت کے حام: نب-مسافر کامتیم ہونا:

میسے میں روز نے ندر کھنے ل جازت کا ختم ہو جا ، اور آفاقی گر مینتات کے اندر روحرم کے اندر اقامت اختیار کر لے تو ال کے بے وی علم ہوگا ہو مینتات ہو حرم کے اندر مستقل رہنے و لے کا تعلم ہونا ہے، پینی احرام، طوف وو ل ، طواف قد وم وراتر ال وجنتے کے دکام میں وہ مقیم کی طرح ہوگا۔

ں تن م چیز وں کی تصیدے تر ں متبع ، مح ، ور حرام ن صطار جات میں دیکھی جاستی میں۔

ب-مسهمان کاد رحرب مین مقیم ہونا:

ا جرے کا بیرہ جو بی حکم ال وقت ہے جب کہ جرے کرنام میں ہو ور کونی محبوری ند ہو، بیمجبوری خواہ مرض در وجہ سے ہویا تیام بر محبور کر

سال العرب، المصباح الممير : م ه قوم النشير العير لا ٩٥٠ هيم مصطفى محتمل -

ش ف القرّاع ١٩٠٩، فقح القديم ١٨٠ شع راره ي

الديخ عها ۱۳ مرو تا وريه

دیا گی ہوہ میں جب فتر کا الد بیٹہ ند ہو ور در الحرب میں رہتے
ہوے ہے دیں کے ظہر رپر فادر ہوتو سی صورت میں و رالا مدم

ل طرف جرت کرنا مستخب ہے ، و جب فیش منا کہ وار الحرب میں
قیام کی وجہ سے مسمی ٹو س کی شہرت ورال کی مدد ہو، جیس کر حفرت

می کی جورسوں للد علیہ کے بیتی تھے مسمی سے ہوئے کے باوجود مکم

فقی و نے ال و بری تفصیدت بیاں و میں۔ دیکھے: اصطارح " جباد"، در الحرب"، در رالا مارم" وراد ہجرت"۔

معنی دوم کے علبار سے، قامت کے حکام: قامت صدر قاسے متعلق غاظ:

سم - الله مت صارة ہے تعلق چند الله طاورت و مل میں:

نگ - فی ن:معلوم ومنقوں اللہ ط سے محصوص بدازیم میں زمانہ کی خرار کے اور اللہ کا اللہ میں اللہ کا کہ کا اللہ کا

لبد ف ن ور اقامت وونوں ال اعتبارے مشترک میں کہ یہ سلان بیل بنتر قرصرف تناہے کہ اقامت بیل بوعد ن کیا جاتا ہے وہ صفر یں ورنم زیر کے ہے مستعمر لوگوں کونم زشر ورنا کرنے رفیر دینا ہے وہ ہوتا ہے وہ اور فال بیل فاسب لوگوں کونم زکر تنوری کی فیر دینا ہے وہ ای طرح افال کے ان فاست سے پھے کم یو زیووہ ہوتے ہیں وال

معی ۸ ہے ۵ م شیع الریاض عدد، لفایۃ الله ر الرو فی ۳ م شیع مصطفی محتمی ، قلبورِ ۲ ۲۳۹ شیع عیسی مجتمی ، س عامہ میں ۳ ۲۵۵ شیع مهم بولاق۔

۳ لائتی ۳۳۰، س عابدین ۳۵۹ شیع بولاق، معمی ۱۳ مشیع المه ال معمل القدید ۸۵ ر

ب- سیحویب: مدن کے حد مدن کرنے کو تھویب کہتے ہیں، افتہ و کے درد کیک "انصلاقہ حیوگمی النوم" کے صافہ کو تھویب کہتے ہیں۔۔

# قەمت كاشرى خىكم:

2- قامت کے شری حکم کے سلسدیل فقیہ وں دور میں میں:

ہیلی رئے ہے کہ قامت ارض کو ہے ہی گرکسی نے

قامت ہودی تو سب کے دمہ سے زخیت باتلا ہوجا ہے وہ وہ

گر ہے ترک کردیا گیا تو تم م لاگ گیگارہوں گے، یہ ہے حابدی
ہ ، حض ش فعیہ بھی یا نجوں نمی زوں وہ افامت کے تعلق کبی ہے

رکھتے ہیں، ہیں حض نے محض جمعہ کے نے فرض کو یہ مانا ہے، یک

ر سے حفزت عود واور مام وز گی و ہے، ب دونوں حفزت سے یہ

بھی منقوں ہے کہ گر اقامت صول جانے تو نمی زلونا فی ہوئے وہ میں وہوں اللہ ہے۔

بھی منقوں ہے کہ گر اقامت صول جانے تو نمی زلونا فی ہوئے وہ میں دلونا فی ہوئے ہیں، میں کہ سویل اللہ ہے کہ کے بہاں شعار سرام کے حضرت میں میں کہ سویل اللہ ہے کہ یہاں شعار سرام کے میں دراخ ورت ہے ہے کہ یہاں شعار سرام کے میں دراخ ورت ہے۔

میں کا میں میں میں ایں اللہ سے ہے کہ یہاں شعار سرام کے خوب رہے ہے دورت بردتی ہے۔

خوب رہاخہ ورت بردتی ہے۔

فرض کہ یہ کے ٹائنین نے یہ سندلاں میا ہے کہ اٹامت معام سدم میں سے ہے، اس کا ترک تہاوں ہے، کہد اٹامت جہاد ی طرح فرض کہ یہ ہے ۔ " ۔

وہری رئے یہ ہے کہ افا مت سنت مو کدہ ہے، مالکیہ کا مسلک یک ہے، افا مت سنت مو کدہ ہے، مالکیہ کا مسلک یک ہے، اُن فعیہ کا قول رہ ج بھی یک ہے ور حصیہ کے رویک صح قول یک ہے، الدنة حصیہ علی سے مام محر وجوب کے فائل میں ، میس

<sup>-</sup> Me . P told

٣ ش والقتاع ١٠٠٠ محمد علعوول ١٨ ١٨ ١٨

ا مغی اکتاج ۱۳۳۰ هیم او حیاءالتر ک العرب، معی لاس قد امد ۱۷۰۰ م هیم امریاض -

قامت کے شروع ہونے کی تاریخ ورس کی حکمت: ۲ - الامت وراوال رمشر وعیت ن تاریخ یک علی ہے۔ (ویکھے: وال )۔

ال و حکمت ہے ہے کہ اللہ وراس کے رسوں کے ام کا علام اور فدح وکا میائی کا افر ارم نماز کے وقت روز نہ ہور ہور ایموہ تا ک مسمہ نوں کے ولوں میں میاچیز بیٹھ جانے ور فضل تریں شعار میں

بد نع مصنا نع ۱۹۰۰ مطبع العاصريات پر الجليل ۱۹۰۰ مطبع بيبيا، محمد ع معوول ۱۹۰۳

۳ حدیث: "اسمسیء صلاله" ر وین بخاری ۳ سام سنخ شع سلف ورسلم ۱۹۸۸ شیم نجنی سان ب

ے یک عدر کا ظہار ہو ۔

# قامت کی کیفیت:

"الله أكبو"

ہتر ہے الامت میں مرحل اللہ محد دیک دوبا رکہ ہونے گا، ور حصر محد مرک جارہ ر۔

"أشهدُ أن لاإله إلاَّ الله"

مُدَامَبِ ثَلَا تُدَيِّلُ يَكِمُ مِنْ الارحمد كرد ويك وهر تَبْرَكِه با عامًا۔ اللَّهُ هَادُ أَنَّ محمَدًا رِسُوْلِ اللَّهِ "

مدامب علی شرش میک مرتب ورحص کے مرویک وومرتب کی جائے گا۔

"حيّ عبي الصلاة"

مر علی نئد کے رویک یک مرتب اور حصیہ کے رویک دومرتب کہا جا ہے گا۔

"حيّ عسى العلاح"

اند علی نئے کے رویک میک مرتب اور حصیہ کے رویک دومرتب کہا جانے گا۔

مح القدير عالم مهواير جليل ۱۳۳۰، تحموع معوول ۱۳ م، بهاية ۱۳۵۹ - ۱۳۸۴

"قد قامت انصرة"

حضیہ ٹی فعید اور حنابعہ کے رویک دومرت کہا جا ہے گا ور مالکید کے رویک مشہو رتوں کے مطابق کیک مرتبہ کہا جائے گا۔

"ابعه اکبو"

بمدار بعد کے تر ویک وہم تبرکہ جانے گا۔ "لا مد لاامعہ"

شراسب ربعد کے مطابق یک مرتبہ کرا جائے گا۔

فلا صدید کر مرافل شرکیز ویک اقامت کے کثر ان طالی ورد و سے جار اور رہیں کر اور ہیں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں نے کر مایا: "اُمو بلال آن بیشقع الأدان ویو تو الإقامة" (حضرت برال کو تکم دیا آئیا کہ دیا ہی ان فاکودوہ رکز ایل ورافا میں اور اقامت علی ایک ہور آئیا کہ دیا ہی طرح حضرت عبداللہ ایل و کر ایل ورافا میں ایک ہور ایا میں ایک میں اور اقامت عبداللہ ایل و کر ایل اور انامت عبداللہ ایل ایک فاردود و مرتبہ ہے والے تا تھے میں اور اقامت کے لیک ہور انامت کے لیک ہور اور وردو مرتبہ ہے وہ تے تھے ور اقامت کے لیک ہور انامت کے لیک ہور اور وردو مرتبہ ہے وہ تے تھے ور اقامت کے لیک ہور انامت کے لیک ہور اور وردو مرتبہ ہے وہ تے تھے ور اقامت کے لیک ہیں ہور اور اقامت کے لیک ہیں ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کے لیک ہیں ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کیک ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کی ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کیک ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کی ہور اقامت کی ہور اقامت کی ہور اقامت کے لیک ہور اقامت کی ہور اق

کر تے میں ۔ اور حق نے عبداللہ ہیں زید اللہ رکی روابیت سے سر لال ہیں ہے کہ وہ نی کریم علیا ہیں جدمت میں جانم ہو ہو ۔ ور عرض بیایا رسوں اللہ اللی نے خوب میں دیکھا ہے کہ یک شخص کھڑ ہے ور الل پر دوسیز چودریں میں پھر وہ یک دیو زیر کھڑ اہو اور الل ہے ور الل پر دوسیز چودریں میں پھر وہ یک دیو زیر کھڑ اہو اور الل نے وی دورو مرتب ایر طبداللہ ہیں زید نے وی دورو مرتب ایر طبداللہ ہیں زید ہے کی دورو مرتب ایر طبداللہ ہیں زید ہے کی دورو مرتب ایر طبداللہ ہیں زید ہے کی دورو مرتب ایر طبداللہ ہیں زید اللہ آسر خیر او الل تک، طبداللہ ہیں زید کہتے میں ک وہ پھر او اللہ آسر وی کھڑ او اللہ تک مجداللہ ہیں زید کہتے میں ک وہ پھر ان اللہ آسر وی کھڑ اور کھڑ اسی طرح کی جیسے بہت کہ اور پھر ان اللہ آس کہ دور رکا ور کھڑ اور کھڑ اور کھڑ ای طرح کی جیسے بہت کہ اور کھڑ ان اللہ آس کہ دور کھڑ اور کھڑ اللہ اللہ اللہ آس کہ دور رکا ور کھڑ اور کھڑ اور کھڑ اس کے حد ایر کہا: "فقد قامت الصلاق" " کے حد ایر کہا: "فقد قامت الصلاق" " ۔

مالکیہ "فدفامت الصلاة" کے دوبار کینے کے الاکل نہیں ایس، بلکہ ی کامشہور قول کیک مرتبائی کینے کا جا ال حفر ت نے حفرت آئی کی اللہ میں ہے کہ ال حفرت نے کہ حضرت آئی کی اللہ رو بیت سے سندلاں کیا ہے جس میں ہے کہ المحضرت بر رکو تھم دیا گیا کہ اللہ اللہ کے جمعے دودوہ برائی اور الا مت کے یک بیک بار " ۔

#### قامت ميل صدر:

٨ - حدر كالمعتى ہے: جدري كرما اورد راز ندكرما -

الفقہ و کا ال پر اللّٰ ہے کہ الامت میں صدر (روانی) ہو، ور وال میں تر س (میخی تھیر و)، نبی کریم الطالیق کی صدیث ہے:"اہدا

فقح القدير ١٩٠٠ البحل على شرح لمنح ٢٠٠٠ شبع حياء لتر ڪ ، سو هر جليل ١٠٠ م شبع بير ، معي ١٠٠ م شبع ار ، ص

۳ عمد الله مل بعیر و ق حدیث ق روادیت ابوارو سے ۳۳ شیع عرب تعلیہ عامل سے ق ہے اور س عمد اہر سے اس بو صل قر ادبیا ہے جیس کہ فتح اس س ۱۳ ۵ شیع استقیار انگل موجور ہے۔

۳ شرح الرقائي ۱۳ شيع الفكر حامر الطبيل ۱۳ مد مول ۱۳ م شيع الفكر ورحضرت المن كي عديك ن تر سج اليمي كدر وطل ب

حفرت كر عمر كى حديث: "العد كال الأدال على عهد رسول مده المستخط موسى موسى والإقامه مواة مواة" و الواسي الواو الا المستخط على الواو الله المستحد المتحدد المراق و المستحدد المراق و والمدال المستحدد المراق و والمدال المستحدد المراق و والمدال المتحدد المحدد المتحدد المراق و والمدال المتحدد الم

#### قامت كاولت:

ا کر وقت سے پھھ در پہنے الامت ال طرح شروع و ک

معی : ۱ و ۱۰ الانتی : ۲۳ شیع همر و دم ایر تجلیل ۱۳۳۰ محموع ۲۰۰۳ فتح القدی ۱ و شیع مد را لاش دو النظام محاشیة التمون ۲۰۲۳ شیع ادد مرقد

ابو تعید بن حدیث حوصفرت عمر مروب ب که ۱۱ دس فصو سس و اد الفعمت فاحدم می رواین تعطی ۱۳۳۸ ضبع شرک اطباعد الفدید بر بعد و راس و اسدیش به ۱۰ بسیدرات سی شیر بیشی ای افرح ب

الامت کے تم ہوتے ہی وقت واقل ہوگی، اس کے حدثی زشروع کردی تو الامت کی تئی ورثم اللہ وقت میں الامت کی تئی ورثم اللہ کردی تو الامت کی تئی ورثم اللہ واقع کے میں تاخیر ہی تو الامت واقع ہوجا ہے ہی گر طو بل فصل ہوجا ہے ہی گر طو بل فصل ہوگا ہو اللہ میں تا کہ الامت نمی زمیس و خل ہوت کے دے کہی جاتی ہے۔ کہ الامت نمی زمیس و خل ہوت کے دے کہی جاتی ہے۔ کہ اللہ علی جارائیس ہے۔ ا

# ق مت کے کافی و درست ہوئے کی شرطیں: ۱۰ - انا مت میں درج دیل شرطیں میں:

ا وفت کا داخل ہونا ، ۴ افامت بی نیت کاپیو جا ، ۴ سے بی فر زبال میں افامت کو د کرنا ، ۴ سی حن جو معنی کوتید بل کر د ہے اس سے خالی ہونا ، ۵ آو ز کا بعد کرنا ، مین افامت کی آواز فی ن کی آواز سے قد رہے ملکی ہو، یوں کہ دونوں کے مقاصد مگ مگ ہیں ، وال کا مقصد نی بین کونماز کی اطار بڑ دینا ہے ور افامت کا مقصد حاضر یں کوئمل نماز کے بے منو جہ کرنا ہے، جویں کہ وفت افامت فی بھٹ بی بھٹ میں بیوت بھی گذر چک ہے۔

سی طرح کلمات القامت کے درمیاباتر تبیب ور اللہ ط القامت کے درمیاب والاق ( میے در میے ہونا )شرط ہے۔

مذکوره شریط کے سلسدیل سند فات ورتفصیدت میں جو دیں ربحت میں دیکھی جاستی میں س

# قامت کہنے وے کے سے شر لطا:

11-اد ال واللامت كيشر ط مشترك مين، تم يبال كوحمالي

البر عابدين، ۱۳۵۹مبد لع الصنائع ۱۳۹۰، ۱۳۹۰ الطبطاق ۱۳۰، حاهمية الدسول ۱۹۹۰، ۱۶۹۱ ما الاطباب ۱۳۸۰ ما ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ محموم ۱۳۸۱، انکر الدعار ۱۳۳۰، الرمونی ۱۳۳۰، معرف ۱۳۳۹، ۱۳۹۰ ما القراع ۱۳۳۱، ۱۳۳۰ ما ۱۳۵۰ القراع ۱۳۳۰، ۱۳۳۰

طور پر بیاں کریں گے۔ آن کومز بیر تفصیدت بی ضرورت ہو وہ
'' دال'' بی صطورح دیجھیں، بیاشر بط میں سے ولیس بیریں۔
مند – سرم : فقری وکاش پر الل آل ہے کہ الامت کہنے و لیے
کا مسلماں ہونا شرط ہے، یکی وجہ ہے کہ کافر ورمریڈ بی اقامت
درست نہیں ہے، یوں کہ الامت می دہ ہے ور یدوؤوں اس کے
بال نہیں ہیں۔

وٰں: مستحب ہے، میرہ لکید ور ثافعیدں رے ہے، وریکی یک روالیت حنا ہدد بھی ہے۔

دہم: مہاج ہے، مام حمد ہل حنسل کی تھی روابیت یک ہے۔ سوم: مکروہ ہے، یہ حصیاں رہے ہے "۔ ح عقال مرمد ماہ متر رفقہ است سروہ سے نہ

ج - عفل کاہونا: تم م فقہی نداسب کے مفترہ و نے سر حت ں ہے کہ مجنوں مجنو طراحت اور شدیل منتل شخص کی او ان وا قامت اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی او ان کا عادہ و جب ہے،

ال شركمى كا حقد ف أيل هي المنته حض حصيات شديل مثا المحص كي سلمد شل اختد ف كي جه من لوكون ف كرا جه كراشه مل مثاله محصى كى فائد ف كي جه من لوكون ف كرا جه كراشه مل مثاله محصى كى فائد ور قامت كروه جه ور ن كاعا وه متحب جه و جو في المحمى كى فائد ورست كرم لمسد مل فقيه ور تين ر مي مين بين فل المحمد ورست نبيل جو و دريجه و شعوريويا ج شعوره كي كي راح حقيده الكيد بين فعيد ورحنا بعدل جه و

دوم: گر بچہ باشعور ورعاقس ہے تو اس ب اقامت ورست ہے، مذکورہ تن م مذاہب ب دومری رئے میں ہے۔

سوم: گر بیچہ د می شعور ہو تو اس ق اٹا مت تو درست ہے سیس کراہت کے ساتھ ، حضیاں میک رے بہی ہے '' ۔

ھ- مدست: فائل و اقامت کے سکند میں تنیں اقوال میں " یا

پہالآوں یہ ہے کہ فاعل ق القامت کا اعلیٰ رند ہوگا، حصہ ورحنا ہدہ و یک رے بہی ہے۔

د دہر اتوں یہ ہے کہ فائل ک اٹا مت کروہ ہے۔ حصیہ ٹا فعیہ ور مالکیدن میک رے بھی ہے۔

تیسر اقوں یہ ہے کہ فاسق ف اٹا مت درست ہے ور اس کا عادہ متحب ہے، حصیہ ور حمالید کیک رے یہی ہے۔

'' وال'' ن اصطارح میں اس کنفسیس ورتو دیرد میسی ہائے ۔ و-طہارت: فقراء کا اس ہر تعاق ہے کہ حدث اصفر کے ساتھ

الله عابد بن ۱۳ ۳ هم بولاق، الفتاول البديه ۱۵۰ هما سه ۳ ۳۳ مهم المعلال ۳ ۳۳ م. هم بيريا حاهية الدعول ۱۵۰ ، محموع ۱۳ ۵۰ ، معلی ۱۹۵ م.

۱۰ الله عابد مین ۱۳۱۰، النظاب ۱۵ ۱۳۱۰، محمد ع ۱۳۰۰، معمی ۱۳۹۰. ۱۳ معجد الخامق علی الحر الرامق ۱۸۵۰، معمی ۱۳۱۱ هیچ الریاض، الخرشی ۱۳۳۷، النوول ۱۳۰۰ و

۳ تعمیر افغالق ۱۹۳۰ افغاول الهديد ۱۹۳۰ هم مع بولاق، معی ۱۳۳۰ هم مع الروص، امریات ۱۹۳۰، حاهیه مده فی ۱۳۰۰ هم افکر سوابر جلیل ۱۹۳۰، ۱۳۰۰

الامت بہنا مروہ ہے، اس ہے کہ الامت کو بہتر و نماز کے ساتھ متصل بہنا مسئون ہے، دھی کے ساتھ کے متصل بہنا مسئون ہے، دھی کے ساتھ کو گئی اس کا عادہ مسئوں ہے، کہ حدث اصغر کے ساتھ بوگ اس کا عادہ مسئوں ہے، دھید کی رہے ہے وہنو محص کی الامت بورک رہے ہے۔ بوشو محص کی الامت بورک ابہت جارہ ہے۔

جہاں تک صدف سری وت ہے تو سی سلسدیل دور میں میں:
ایک رے یہ ہے کہ صدف سرو لے در اقامت کروہ ہے،
حصیہ والکید ورث قعید در سے یک ہے، ورحنا بدد کی روایت
کی ہے۔

د جمری رائے ہے ہے کہ حدث کبر کے ساتھ کبی گئی افران باطل ہے، یہ حالات و جمری رائے ہے ہے کہ حدث کبر کے ساتھ کبی گئی افران باطل ہے، یہ حالات عضاء مجاہد، امام وزعی مرسی قبل بھی یہی ہے۔ ۔

#### مستخيات قامت:

11-تمام مدامب نقد کا ال پر الله ق ہے کہ قامت میں صدر (جدی ابنا) اور او الل میں ترس (خدی کھیر کر بہنا) مستحب ہے، جیس کہ (فقرہ ۹) میں گذر چاہے والا مت کے جمعد کے سفر میں وقف کے تعلق دو اقوال میں:

وَنَ يَكَ الله كُو وَوَمِرَ عَالَمَه كَ مَا تَصَ وَالله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى ال المت الله وقت معرب (اعراب والله) يمون وركر اللامت كمني و لم في وقف كرديا تووقف ولموس يموكان يرس مالكيد ورحص د ها-

بدلع الصنائع ١٣٠٠ منع العاصمية الحرائر الرائق ١٣٠٠ ماهية الدلول ١٥٠٠ الحمد علامون هر ٥٠٠ معى ١٣٠ منع الرياض . مديات محمد عبر عدت مروات مي خصيد على اخل جوما جام مريس ب

پہلی دونوں علیہ ول کے سلسد میں چند قو ال میں، علیہ ولی کے اور سامیں دوقوال میں:

وَٰں: حصّہ اور مالکید کا قول ہے ہے کہ وقف والسوں می پڑھا ج ے گا ورفتھ وضم دے ساتھ بھی۔

دوم: مالكيد ل يك رئ يه ب ك ال كوسكون يا ضمد كم ساتھ پر حماج سے گا۔

عميرناني كي سلسدين جي وواتوال ين،

وں: مالکیہ ورحفیا کی رئے ہے کہ اس کوصرف جنزم کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس سے کہ رو بیت بیس ہے کہ'' قامت جنزم کے ساتھ ہے''۔

دوم: عليه نالى ضمد كے اعراب كے ساتھ برائى جائے ہوا الكيدكا دہم قول ورحمياں يك رے يك ہے، سجح وت يہ ہے كہام صورتيں جارہيں، سال في صفل فعلل ورستحب ہونے يمل ہے "۔ ساا - القہاء كر ديك مخبات ادال و الامت على سے سنتاں

این عابدین ۱۳۵۰، ایمان ۱۳۹۰، ش می القتاع ۱۳۹۰. معمی در م

حدیث: ''الاد ر حوم، و لاقامہ حوم،و سکیو حوم'' ے''علق خاص کہتے ہیںکہ اس راہوں اسرائیس ہے ہے۔ اسل ایر ایم محمانا تو ں ہے الدین صد اکستہ علی ۱۰ ضبع لخائل۔

-E /-AV "

قبد بھی ہے، الدتہ نہوں نے "حی ملی اصلاق" ور"حی ملی الفادح" کے وقت و میں ہو میں منہ تھی نے کو مشتق لتر ار دیو ہے، اقامت میں میعلمتیں کے وقت لفات (چرہ کا تھی ما) ہوگا یا نہیں؟ اس میں تیں "ریس:

سوم: لنفت صد مستحب تبیل ہے، ال ے کہ التحب افران علی فرید بین کو مطلع کرنے وراقا مت بیل نمیز کے ہے موجود منظری کومتو جبر کرنے کے ہے وراقا مت بیل نمیز کے ہے موجود منظری ہے، یہ کومتو جبر کرنے کے ہے جالد چبرہ کا تھی نامستحب نبیل ہے، وروائلید رے دنابد دل ہے، حضے ورث فعید ل یک رے بہو ہو الکید کے کام ہے معلقین میں گفات کا حواز مجھ میں تنا ہے، وروامر ک

سما - نمازی الامت کہنے و لے کے ہمستیب یہ ہے کہ وہ متی ہوں سنت ہے و اللہ ہوں آواز جھی ہوں سنت ہے و اللہ ہوں آواز جھی ہوں است ہے وہ اللہ ہوں آواز جھی ہوں وہ فیر گا ہے وہ مرانکا لے الل کی آواز بعد ہوں اللہ کی تعصیل و سال بحث میں ہے۔

10 - مقربہ وکا ال پر اللہ تا ہے کہ نمازی الامت کہنے و لیے کے ہے مستحب میرے کہ کھڑ ہے ہو کر الامت ہے، بد ملذر بعیر کھر الامت ابنا انکر وہ ہے اور گرماذر ہوتو کوئی حرج نہیں، حسن العبدی فرماتے میں

کہ ملی نے ابو زمیر جو صحافی رسوں میں ال کو دیکھا کہ ان کے یاواں مید ں جی دیش متاثر ہو گئے تھاتو وہ بیٹھ کر وال دیتے تھے "نیر روبیت ہے ''آن انصحابہ کانوا مع رسوں انتہ ہے ہی مسير فانتهوا بي مصيق، وحصرت انصلاة ، فمطرت السماء من فوقهم أوالبدة من أسعن فيهم ، فأذن رسول المدين وهو على راحلته وأقام ، فتعدم على راحلته، فصلي بهم يوميُّ ايماء، يجعن السحود أحفض من الو کوع" " (صی بر کرام اُرموں علیہ کے ساتھ یک سر میں تھے، چٹانی پیشفرات کیگھائی میں ہیجے اور نماز کا وقت ہو گیا ، ت میں ویر ہے بارش ہونے تکی ور نیچےز میں پر تھی ، چنانچے رسوں عظیمیۃ نے پنی سو رک می سے او ال دی ور تامت کبی، پھر سے عظیمیے ین موری یر کے بر ھے ور شارے سے تماز پڑھانی اور آپ تجدہ يس ركورة سےزيارہ وجھنتے تھے )، ای طرح جے و کے محص و ورسو ر تشخص و الامت سعر وحفر میں یہ ملذ رنگر وہ ہے، ال سے کہ حفر**ت** يرلُّ ہے مروک ہے:"آدن وہو راکب ، ٹیم بوں و آقام عمی الأرص" أنهول في سوريوف والاراد الدي يكر شیج از ہے ورزیش پر الامت کبی )۔

ورایب ال سے ہے کہ گر "دمی نیچے نہ الر سے تو اٹا مت اور نموز شروع کرنے میں الر نے ہی وہید سے تصل و قع ہوگا ورپیکروہ ہے، ور

صر العبد ن نے تھی ''رایب اورید صاحب رسوں اللہ علاقتے ہو د ن افاعد '' مو کین ' ۱۹۹۰ سے بیاں یا ہے اس و مدصر ہے کئی م الاس محر ۲۹۳۰ شیع ، انجائے ۔

عدیہ: "آل مصحورہ کانو مع رسوں مدہ ملک فی مسبو"
 د وہیں " مدر " ۱۱۵ شع مجتبی اور کیٹی " مے شع امر قالمدی ف
 اعش یہ نے در ہے اور کیٹی نے یہ ہے کہ اس د مدر ش صحف ہے۔

حشرت بلان ہے اللہ اللہ و معور کے شم ہوں" و اورین کی گئی
 کے چیس میں معلم اللہ قالمت میں اعلی و ہا اور ادر ان اللہ و ا

اعراران الاس المحموع العوول الاسه

عر الرائق ٢٠٥٠ النطاب والمآج والوظليل ٢٠٠ هيم يبير، حاهية مد عول ٢٠٥ هيم الفكر الخرشي مع حاهمية العدول ٢٣٣٠ هيم، جد ال محموع معوول سريده ، معمى ٢٠١٠ هيم الرياض، ش ف الفتاع ٢٠٠ هيم الص المساب

ال سے بھی کہ سومی دوہم لے لوگوں کو تماز او کرنے کے سے براتا ہے، حالا تک خود بھی نماز کے سے مستعد تبیس ، ورحنا بد کے دریک سریس سو رشحص کی اقامت بد ماذر خیر کسی کر ایت کے جارہ ہے۔۔۔

## تكروبات قامت:

14 - کروہت میں سے افامت کے بیاں کردہ مستخبات میں ہے کئی کور کرنا ہے، می طرح افامت میں برضہ ورت زیادہ کلام کرنا کروہ ہے، میں اقامت میں کلام گرکسی ضر ورت و وہ ہے، میں اقامت میں کلام گرکسی ضر ورت و وہ ہے ہومشہ گرکسی اند ھے کور یکھ کہ اس کے نویس میں گر نے کا اند بیٹھ ہے، یا کسی ساسپ کور یکھ کہ وہ فالی میں جو سب بر حدرہ ہے یہ کی موڑکو دیکھ کہ وہ فالی میں مورقوں میں ال پر میمید دیکھ کہ وہ اس سے فکر جانے گاتو ال میں مصورتوں میں ال پر میمید لازم ہے، وروہ پی اقامت پر بناکر ہے۔

یعل گرید ضرورت معمولی کلام ہوتو ال کے بارے میں دور میں میں:

پہی رے بیاج کہ پیکروہ ٹیس ہے بلکہ اس سے نصل کار ک لازم میں ہے۔

یجی رہے تا فعیداور حقیاں ہے، سرحفر سے اس سلسدیل سیح بخاری بی ال روابیت سے سندلاں میا ہے کہ رسوں اللہ علیہ اللہ نے خطبہ میں کلام افر مایا فقائل " ، کہد و ب تو بدرجہ ولی باطل نہ یموں ، ای طرح اٹا مت بھی ، ال ہے کہ یدوہ تو ب حالت حدث میں بھی درست میں ، نیر بیٹھ کر اور ال کے مادوہ دیگر اس بے تحفیف کے ماتھ بھی درست میں ، نیر بیٹھ کر اور ال کے مادوہ دیگر اس بے تحفیف کے ماتھ

س عابد بن ٢٠١٠ المد لع ٢٠٠٠ م. ش ف القتاع ٢٠٠٠ م. معى ٢٠٠٠ هغيم الرياض، محموع للهوول ٢٠٠٠ الريطات ٢٠٠٠ ٢٠ عد يكة التحكيم رسول العدم المشائح في الحطيد" في وايت بخارياد للشخ ١٠ مد يك مشيع المانية ورمسم، ١٩١٠ ه شيم تحتل كان ب

ووسری رئے ہے کہ کام تلیل بھی تکروہ ہے وروہ بنی اقامت پر بنا کرے گا، اس کے قائل ادام زج ی، حناجہ ور دالکیہ میں ، اس ے کہ اقامت میں صدر (رو ٹی کا تھم) ہے اور ایس کرنا اس سلسد ک روایوت کے خدف ہے ، اور اس نے بھی کہ اس سے کل ت افامت میں قصل بید ایموں نا ہے ۔

فقی وکا ال پر الماق ہے کہ شروع نیر میں حرکت ہو حرف ہومد ہو اللہ کے ملا وہ دیگر چیز وال کے صافی کے ساتھ رگ نکالناء '' واز صیچنا ہو گانے ال کیفیت پید کرنا کروہ ہے، یونکہ پیڈشوع و خضوع وروافار کے منافی ہے۔

#### غيرمؤذن كي قامت:

ے ا - ش فعیہ ور حنابید کہتے ہیں کہ من سب بیا ہے کہ افامت و السر ماہدیں ، ۱۹ مع بولاق، عاهیت بد اللہ اللہ الحموع الفکر الحموع الفکر الحموع الموس ماروس ماروس

- ه الحمد عليمون ١٨٠٠ ما الله عليه بي ١٨٥٠ ه. ف القياع ١٣٣٠. حامية الدحل ٩٩ \_
- عدیہ یہ: "نبی حدیث فی مدد" ر و بین طر کی ہے معجم الکبیر مثل ر بین طر کی ہے معجم الکبیر مثل ر بین طرح الرور ہے اور پہنچی ہے ہے ہوں گئی میں مددور ہے اور پہنچی ہے ہے ہوں گئی ہے ہوں ہیں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے ہیں میں ہے ہیں میں ہے ہے ہیں میں ہے ہے ہیں میں ہے ہے ہے ہیں میں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہ

فسه وارکی وی انج م و بے جو افرال بی و مد و رکی نج م ویتا ہوہ ان حضر است نے زیا وی حارث الصدائی کی الل رو بیت سے سندلال بیا ہے: "بعث رسوں المده الله الله بی حاجة به فاموسی آن آؤدن فادست، فیجاء بلال و آواد آن یقیم، فیھا عی ددک و قال این آخا صداء هو المدی آدن و میں آدن فھو المدی یعیم" (رسوں الله علیا نے حضرت برائ کو پنی کی المدی یعیم" (رسوں الله علیا نے حضرت برائ کو پنی کی من ورت کے تحت اس بھی تو آپ علیا نے حضرت برائ کو پنی کی من ورت کے تحت اس بھی تو آپ علیا نے میں بھی تو آپ میں اور میں آدن اور میں آدن اور میں اور

ہ لکیہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرق نہیں ہے کہ یک شخص د ال ہے ور دوہم افامت ہے ال سے کہ امام ہو د اور نے حضرت عبد اللہ بی زبیری بیروالیت علی ک ہے کہ انہوں نے خواب میں اد ال دیکھی تو وہ حضور اقدیل عظامین کی حدمت میں حاضر ہوے

۳ بد نع مصنانع ۱۲ شع العاصمية بعى ۵۰ م شع الرياض، محمد ع ۱۳۸۳ \_

ورال سے بھی کہ ال سے مقصود حاصل ہوج تا ہے تو بیابیا می ہو جیب کہ و ب و اقامت و دمدد ری دونوں نے یک می ساتھ نبی م دی، مرحصہ نے ال رے وہو افقت ال صورت میں و ہوب کہ مود ساکو دہم ہے کے قامت کہنے سے تکلیف ندہو ال

#### يك متجد مين قامت كا حاده:

۱۸ – گرسی متحدیل و ب وانا مت کے باتھ نماز پڑھی ہوتو ایوال متحدیل دوہورہ و ب و افامت ہنا نکر وہ ہوگا؟ اس مسئلہ میں تنین را میں میں:

وال والا مت بناكروہ ہے۔

حقیہ نے پیٹر طانگائی ہے کہ پہنے ہو فاان ویں ورنماز پر حیس وہ ال مسحد بینی اس کے محتمد کے لوگ ہوں ، کہد پہنی جم عت ں و س وا قامت حدیث نے والوں کے بے بھی و ں و قامت ہموں ۔ دوم: دوم کی رہے جوہ لیکیہ ورث فعیہ کاراز کچ قوں ہے یہ ہے ک

عدیہ عداللہ میں بیدی تحریح سیج فقرہ سے ایش کور چلی ہے۔ معد بعد الصابع میں معرضیم العاصمہ، انتظاب مصرم علیم بیریا، معمل العاصمہ، انتظاب مصرم علیم بیریا، معمل العاصمہ علیم الریاض۔

مستحب یہ ہے کہ دہمری جم حت کے دوال و افامت کی جائے ، ال شرح ہودلوگ ان کی آواز تی بعدیہوکہ و جودلوگ ان کی آواز تی بعدیہوکہ و باشت کی ال رائے کی موافقت ال شرح کے متعیل اس شرط کے ساتھ کر تے ہیں کہ مجد سر راہ ہو ور ال مجد کے متعیل نی زی نہ ہوں یہ اس علی کسی دوسری جگہ کے نموزی نے اف ال و افامت کے ساتھ نموز پرائی ہوتو پھر گئہ والوں کے سے جائز ہے ک

سوم: تميسرى رے جو حناجدى ہے ہے كہ افتاي رہے، چ ہے تو و ل واللامت ہے ور پہت آواز ميل ہے ور چ ہے تو غير اوال و اللامت كے تماز يرام لے ۔

وہ نمازیں جمن میں قامت کبی جاتی ہے: 14 - پانچوں لزش نمازوں کے بے قامت کبی جاتی ہے،خواہ حالت معربویا حضر، نفر ادک ہویا حماعت کے ساتھ یا جمعد۔

افقی وکا ال پر ساق ہے کہ دونمازیں گریک واقت میں جمع ی جا میں توجہ نماز کے ہے مگ مگ الاست کی جائے ہیں جمع ی سے کررسوں اللہ علیاتی نے مغرب وعش وی نماز کومز دمد میں جمع میا ہے وہ نمازی کے ہے الاست کی ہے ۔ "، ورال ہے بھی کہ یدو ہنمازیں ورجہ نماز کے ہے الاست کی ہے ۔ "، ورال ہے بھی کہ یدو ہنمازیں میں جو یک واقت میں جمع ی جاتی میں، ورجہ نماز مگ مگ پراچی جاتی ہے ، قو اس کا القاص یہ ہے کہ جنماز کے ہے استفی الاست

ا فقر و کا ال بر بھی اللہ ہے کہ فوت شرہ نماز وں کے بے بھی الامت کبی جانے ہی ، یوں کر حضرت ابو سعیدحد رکی کے و سط ہے كي كريم عليه حروى ب: "أنه حين شغيهم الكهار يوم الاحراب عن أربع صنوات أمو بلا لا أن يؤدن ويفيم لكن واحمة منهي احتى قانوا أثدن وأقام وصمني الطهوء ثم أدن وأقام وصبى العصوء ثم أدن وأقام وصبى المغرب، ثم أذن وأقام وصعى العشاء " ( جب غروه احرب کے موقع پر کھار نے جارتمازوں سے مشعوں رکھا تو ا میں مطابع نے حضرت برا کو ملم دیا کہ ج نماز کے سے و ب والامت الين، يبان تك كه حض حضر ت نه بيجي كور سے ك ہے ملاہم نے ادال دی ور الامت کبی اور ظہر ں نموز او ں ، پھر د ان و الأمت كبي او رعصر به نماز برجمي چفر اد ال و الأمت كبي ور مغرب نموز و ن پکر د به الامت کی ورعشاء بنموز او ن )۔ فقرہ وکا ال پر بھی اللاق ہے کہ منفرد کے سے الامت مستحب ے ، خواہ گھریل نمازاد کرے یا محد کے ملاوہ کسی دوس کی جگہ یل ، حضرت مقبد بل عامراً في روايت ہے، نهول فيار مايا كريل في رسول الله عليه عن من من من من الله الله عليه الله الله عن ك الان المعجب ربک من راعی عمم فی رأس الشطية بنجيل يؤدن ويقيم سصلاة ويصني، فيقول الله عروجل الطُوُوا لي عبُدي هِمَا يُؤْذُنِ وِيُفَيِّمُ الصَّلَاةِ يَحَافُ مَنِّي ، قَدْ عَمَرُتُ نَعَبُدَى

بد سع مصن سع ۸ ک، طاهیت مدخل ۹۸ ، محموع ۱۸۵۸، معی ۱ ۲۰۰۰

۳ صدید: "کی رسول مدہ کارٹے جمع معلوب " و ہ ایت بخا ہے۔ سنج سر ۵۳۳ شع سائے ہے ہے۔

ستح ہر ۵۴۳ شیع سلنے ہے رہے۔ مدیع دلصابع کا مع مطبع العاصر، محموع ہر ۸۳ شیع ہمیر یہ معی معید مد مل ۴۰۰۰۔

المحموع عموول ۸۳،۸۳،۸۳، معی ۱۳۰۰ شیع اوری بد نع الصالع ۹ م

صدیث بر حیمہ حیں شغیبہم مکھار یوم الاحو ب علی ربع صفو ہے'' و واپرے مامہائی ۱۹۰ شیم عنت الطابات الا تہر ہے ہے و ہے احمد ٹاکر ہے'' مدربانز ہے عاشہ شرائی واقعی و ہے۔ ۳۳۹ ضیم مجمعی ہے

سین گر وہ محلّہ کی افران و افرامت پر کتف وکر لے تو کا تی ہے،
ال سے کہ حضرت عبد اللہ من مسعودً کی روابیت ہے کہ انہوں نے
حضرت معتقر ورحضرت سودگو خیر اوران و افامت کے تماز پر صافی
ورشر مایو کر تھارے سے محلّہ کی افران و افامت کا تی ہے گ

# مبافرکی نمازی قامت:

۲ - و بوا قامت سریل منفر داور جماعت کے ساتھ نماز پڑنے سے
 و لے دونوں کے بے مشروع ہے، جیس کر حضریل مشروع میں ،
خواہ سراتھ کا ہویا غیراتھ کا "۔

# والي ب في و نازي قامت:

ا ٢- سادي وجيد سے وقت كے الدرلوناني جائے والي نمازي الامت

- الم بد سع المده سع ١٠ ١٥ مده م هيم العاصر، حافية الدنول ١٠ مه يهوابر خليل ١٠ مده م ١٠ ميل ١٠ معلى المحمد علوول ١٠ ١٥ مه ١٠ معلى المحمد علوول ١٠ ١٥ مه ١٠ معلى المر ١٠ م ١١ م العراض معلى المر ١٠ م ١١ م العراض معلى المر ١٠ م العراض معلى على المرافع المر م المواتيد م المرافع الداد المعلى المعلى المرافع الداد المعلى المرافع المرافع الداد المعلى المرافع الداد المعلى المرافع المرافع الداد المعلى المرافع المرافع المرافع الداد المعلى المرافع المرافع الداد المعلى المرافع المر
- ۳ بد سع الصنائع نے عام س جابد ہیں ۱۳۹۰، سو ہر مجلیل ۱۳۹۹، حاصیة الد مول نے ، انجماع عمومی ۱۸۳۳، شاف القتاع ۱۳۰۰ معلی ۱۳۲۰

#### کے ملسد میں فقیا موں دور میں میں:

وں: حصیاں رہے ہے کہ فاسمر ہونے والی نماز وقت کے اندر خیر اوال والقامت کے لوٹائی جانے ہیں اور گر وفقت کے حد قصا ہی گئی تو اس کے علاوہ ووسری مسجد میں اوال والقامت کے ساتھ لوٹائی جانے کی ۔۔

دوم: دومری رفے الکیدگ ہے کہ بھا بیونسا دکی وجہ اونا لی و اللہ میں الکیدگ ہے کہ بھا بیونسا دکی وجہ اونا لی جائے والی مال سلسدیش شافعید و اللہ تا ہے والی نماز کے سے الا است کہی جائے گی اس سلسدیش شافعید کے حمام کے صول وقو اللہ کی متابعہ کے مسلک کی صرحت تبیش اللہ البند ان کے اصول وقو اللہ کی رہے ہے جہ رہتی میں میکر جانا ہے کہ اس ال رہا ہی رہے ہے جہ شہیں اللہ ا

وہ نمازیں جمن کے سے قامت ٹیس کی جاتی:

۲۲-القرب و الله من الله الله من الله الله و الله الله الله الله و الله

MAN, MA JULY AND MI

۳ اخرقی ۲۳۱ هیم سر با با بال ۹۹ هیم مجنس، بهایته اکتاع ۱۳۸۱ هیم مکل او مان ۲۰۱۰ هیم هیم مروض

بد سع الصرائع ۵۰ این طابع بین ۲۵۸، این ب ۲۵۸، حافیة
 العرور کل افرشی ۲۸۸۰، ش ف القتاع ۲۰۰۰، الحموع سر درد، التجهید
 ۱۳۸۸ می ۱۹۳۸ می القتاع ۲۰۰۰، التجهید

ال نماز غیر او ال و 'قامت کے و روپر اللہ علی عہد و سول الله مروی ہے: "خسفت الشمس عدی عہد و سول الله علی ہوئی ہے اللہ مسادیا یسادی الصلاۃ جامعة" (رسول اللہ علیہ کے زوانہ کی سوری گراس ہو تو سپ علیہ نے کے مادی میں موری گراس ہو تو سپ علیہ نے کے مادی میں موری گراس ہو تو سپ علیہ نے کے مادی محت میں کہ وہ ملا س کر دے: "الصلاۃ جامعة" (یجی نماز ال ہی محت شروع ہوئے والی ہے ا)۔

حدیث ما گروالصلاة حامعد" ر روایت بخال سخ ۱۳۹ هم ۵۲ هم

زباں سے جو اب دیے کا حکم مالکیہ بٹ فعیہ ورمنا بعد کے مر دیک یہ ہے کہ مسئون ہے، ورحصہ کے مر دیک جو اب دیے کا حکم صرف وال میل ہے، اقامت میں ٹیس اللہ

# و نو قامت کے درمیان فصل:

الله ٢- القرب و في صرحت و ب كر نموز كر وفت مستحب كا حاظ كر تي بهو ما مستحب كا حاظ كر تي بهو ما ما القامت كر مي بهو ما ما القامت كر مي بهو كريات ما وفت سي جس عي كر نموزي حاضر مو يكيل أصل كرنامستحب ب

افتی و کے روک و س کے حد خیر کی قصل کے میں مطال اقا مت ایمانکر وہ ہے ، یوس کہ آی کریم حلایا ہے ۔ عضرت برس سے فر مایا تھا۔ ان احتی یقصی تھا۔ ان احتی یقصی قصائی کے ان اللہ کے معمول ان اللہ کی میں آندانک و قامتنگ نفسا حتی یقصی اللہ کو میں آک اللہ کو میں آک اللہ کو میں آک میں ان اللہ کو میں آک میں ان اللہ کی میں ان او اللہ میں میں ان او اللہ میں کے درمیان تنافعل کروک وضو طعامہ فی میں ان او ن والا اللہ یاں ہے آئی شرورت پورگ کرلے ورکھانے والا طمین ن سے آئی شرورت پورگ کرلے ورکھانے والا طمین ن سے کے کی نے سے فارغ ہوجائے )۔

کے روایت ش ہے:"نیکی بین آدانک و قامتک

م حدیده این ملالا "ر واید ایورور ۱۹۳۰ هیم عرب عدید عال سان ب مدرساها کها ب این د مدیش ید محبور اور به محصوص باراو ۱۹۵۰ مثالع کرده رادامعرو

عشرت عمرو عدیہ: "اد قال معودل مدہ اکبو مدہ اکبو " و وہریم سلم ، ۱۹۸۹ شیم مجتبی سے ب

۳ ایل عابدیل ۱۸۱۰، بد نع الصانع ۱۸۳۰، افرضی ۱۸ و شیع کتب، معی ۱۳۵۰، انجموع ۱۸۳۳ \_

ورال سے بھی کہ فران سے مقصود لوکوں کو وقت نمی زی اطار ت وینا ہے تا کہ لوگ طب رت حاصل کر کے نمی زی تی ری کریں ور مجد سب میں وہ مصلا اقامت کینے میں یہ مقصد نوت ہوج تا ہے ور وہت سے مسمی نوں کی جی حت بھی نوت ہوج ہے دیں س

من القرب ہو ہے او ال وا قامت کے درمیاں تعمل بی تحدید بھی منقوں ہے، چنا نجے سن بی زیاد نے مام ابوطنیفہ سے تل میا ہے کہ فجر میں تنافعل ہو کہ بیس تین پر بھی جاستی ہوں، ظریر میں تی مقد ر فعل ہو کہ چیں تین پر بھی جاستی ہوں، ظریر میں تی مقد ر فعل ہو کہ چی رکھتیں نماز او بی جاستی ہوں ورج ربعت میں تق یں دل تا بین پر بھی جاستی ہوں ، ورعد میں دورعت کے قد رفعل ہو ورج ربعت کے قد رفعل ہو ورج ربعت میں تق یں دل تا بین پر بھی جاستی ہوں ، اس مقد ہوں تا اس

الدر مغرب کے سلسد میں فقید و کا اس پر اللہ ق ہے کہ اٹا مت جدی کبی جائے ، کیوں کہ رسول اللہ علیہ کا ارشا و ہے کہ میں سی

۳ مرالی افعال ۲۰۰۰ می هابدین ۲۰۱۰ افزشی ۲۳۵ شیم بولاق، بد مع الصامع ۲۰۰۰ شیم العاصمی، ای البطار ۲۰۰۰ شیم اسکند لو مدن، ش ف الفتاع ۲۰۰۰

۳ بد نع اصر نع ۴۰ س

# ب امام ابو یوسف و محمر کر ماتے میں کہ تھوڑی در بیٹھ کر فصل میا

عدیک "بین کل د بین رکھنیں ماحلا صلاۃ معلوب" رہ این قط م ۱۲ ۳ اگر کہ اطباط الفلیہ راور کیل کے پی کمات اسم ویش ں جسیں کرصہ الربیہ مام طبع الجنس طلمی میں ہے اور اقطنی ویکٹی وٹوں نے اس ہو س وب ہے معس یہ ہے کہ اس میں یہ اوں نے معمد شاہ کا صاوکی ہے۔

صریت: لا بوال امنی بحبو "و"عمی بقطوة مام یو حوو بمغوب می ریستک منجوم" ر ویت او و ۱۰ ۱۹۹۰ شع عرت عید به ای اوری کم ۱۰ ۹۰ شع افرة المعا ف اعتما برای در به ماکم ناس فقیح در باورد ایک نال ناما میدد به

ب ے گاجیں کردو خطبوں کے درمیاں بیٹھ کرفسل میا جاتا ہے، شافعیہ و مناجد کے مردمیاں بیٹھ کرفسل میا جاتا ہے، شافعیہ و مناجد کے مرد دیک یکی توں رائے ہے، ان حضر ات بی رہے کی فسل مسنون ہے، ورید (یہاں) نماز سے ممس نہیں تو است بی اور یکھ کرفسل کرلیا جا ہے گا۔

ی حنابد اور حض ش فعید نے مغرب میں بھی اد ال وا فامت کے در میں ن دور کعت نم زکے فر معید صل کی جازت دی ہے ، یعنی بیدو رکھتیں (ال کے در دیک ) نہتو کروہ میں ورندی مستحب

### و نو قامت کی جرت:

10 - التي و ال و المامت ہے اورال الله موون والله محص ال ب ے جو اورائی الله محص الله و الله و

# ال سلسد مين فقرياء والنيس مين مين.

ہوئے )تم زیر مصامل ورای موڈن مقرر کریں جو اوال کہنے پر جمعت نہ لے )۔

یرے متقد میں حقیاں ہے، وریکی یک رے مالکیدوش فعیدو حتابعد ہ ہے۔

دوم: دومری رہے ہے کہ جور ہے جیس کردی رتبام علی کے اجرا کید،
این اجرا ہوتی ہے ، یہ متافر یں حضہ کا قول ہے ، وروالکید،
افعید ، ورحنابعد می دومری رہے بہی ہے ، ال می دلیل بیر ہے کہ
مسلم نوں کو اس ماضر ورت ہے ور بہی بہی ایب بھی ہوتا ہے کہ بد
جرت و من و المامت کہنے و لے بیس سے بیس ، اورای بھی ہے کہ
گرمووں اس کام کے سے بیکسوہوج نے تو ہوسکتا ہے کہ اس کے ال و

سوم: تميسرى رہے ہے كہ امير المومنيل كے سے جارہ ہے كہ وہ المحدث بركسى كوركھ ليس مين وي برائمو منيل كى سے جارہ ہوں ، احمد المومنين كو بركھ ليس مين وي سے مصالح كے المير المومنين كو جازت الل سے ہوگى كہ وہ مسمى تول كے مصالح كے كہ و مدد رہو تے ہيں ، كبد الل كے سے ہيت المال سے القرت و يناج رو ہوگا۔

ٹا فعیہ نے یہ بھی صرحت ں ہے کہ بداد ال صرف اقامت کہنے پر جمہ ہے مربنیوں ہے، یوں کہرف اقامت کا عمل تناقیس ہے کہ ال پر اجمہ عنیوں ہے۔

'لنصيل'' ف ن'' ور'' جاره'' کی بخت بیل موجود ہے۔

و این ابوراد ۱۳ مفیع موست عبدره ای اوره کم ۱۳۰۰ هیم را را ق العاد ف العلام بر ب در ب ها کم به اس موسی قر رو ب اورد این به ال دام افتات در ب

این عابد ین ۱۳ م، بد نع اص نع ۵ م، ایطات ۵۵ م، انجموع علوورا ۳ سر ۱۳ معی ۵ م

ر بديم جع يربد لع الصناع مل

ا مريك:"أن يصمي عفوس من تعاص وساس صلاة. "ر

### إ قدت ٢٦، قتيال ١-٢

نم زکے ملا وہ دیگر چیز و س کے سے ق مت:

1 ۲ - پیرائیو نے و لے بچہ کے د میں کا سیل و س وربا میں کا ن میں اٹا مت بہنا مستحب ہے ، حضرت رقع سے رو بیت ہے کہ اُنھو س نے کہا: ''ر آیت رسوں الله عظیمہ آدن فی اُندن المحسس حیس و دمنته فاصمة بالصلاة '' ( میل نے رسوں الله علیمہ کو دو بید در یکی کر سے مطابعہ کے حضرت حسن کے کان میں جب کہ وہ بید در یکی کر سے الله علیمہ کہ وہ بید مور الله علیمہ کہ وہ بید ہوئے نم زوالی اؤ ال کی )، نیر '' و الن' کی اصطارح بائنز ہنا ہ ( حسل کے بات میں جب کہ وہ بید ہوئے نم زوالی اؤ ال کی )، نیر '' و الن' کی اصطارح بائنز ہنا ہ ( حسل کے بات میں ہے کہ وہ بید ہوئے نم زوالی اؤ ال کی )، نیر '' و الن' کی اصطارح بائنز ہنا ہ ( حسل کر الله علیم الله کی )، نیر '' و الن' کی اصطارح بائنز ہنا ہ ( حسل کر الله کا دور الله کی )، نیر '' و الن' کی اصطار کر بائنز ہنا ہ ( حسل کر الله کر الله کی ) کر الله کر الله کی الله کی الله کی الله کر الله کی الله کر الله کر الله کا دور الله کر الله کر الله کر الله کر الله کر الله کی الله کر الله ک



س عابد بن ١٠٥٨ الخطاب ٢٣٣ بري المحتاج ١٠٠ مشيم راره يد اور صد يك الآن الورس بد المحتال المحتال المحتال الدي الدي الدي المحتاس حيى و المحتام و المحتام و المحتام المحتال المحتام المحت

# اقتباس

ريف:

نوع:

الله قتب من ووقشمین میں، یک یا کہ مقتب ( ثامل کردہ کلام )
یہ معنی صلی سے معقول نہ ہو( یعنی اللہ سے پہلے ور بولا نہ ہوا ہے)،مثلہ ثام کا قول ہے:

قد كان ما خفت أن يكونا إنا إلى الله واجعونا ( جس چيز كا تجھے الد يشترق وه يمونى، و يمين الله بيطرف جائے )۔
قتب ل بر ال تشم يش معمولى تغيير ہے، ال سے كه تبيت كريمه الله على حل المعمولى تغيير ہے، ال سے كه تبيت كريمه الله على حلى المعمولى تغيير ہے، الل سے كه تبيت كريمه المعمولى تغيير ہے، الل سے كه تبيت كريمه المعمولى تغيير ہے، الله على المعمولى تغيير ہے، الله على المعمول تغيير ہے، الله على المعمول تعمير الله الله على الله عل

سو موجد صطلاحات العلوم الوسر مريد معنى أو ب ۵ ماره طبع حياط، بيروت، الكاريت لأبر البقاء الكفر مستعمل المرجم ورية الثقافة مشق، الوثقال في علام القرآل مسبوفي مستعمل الربر الجليل وسداء الاستارات الشرعية الاستمعلم ١٣٠٠-

"انا الله رجعُون" ہے۔

قتبال و دہمری تشم یہ ہے کہ مقتس (قتبال شرہ عمارت) ہے معنی صلی سے منقول ہو ( کسی دہم مے مفہوم ب طرف ال کو پہیے جانے )، جیسے بل الرومی کا قول ہے:

### س أحطأت في مدحك ما أحطأت في معي

معد آنونت حاجاتنی بواد عیو دی ررع) (گریس نے تہاری تعریف میں مطلی ن ہے تو آپ نے مجھ کوئر ہم رکھنے میں مطلی نہیں ن ہے، یونکہ میں نے پنی ضرورتیں ہے آیا ہ زمیں ( مے کل جگہ ) میں رکھی میں )۔

ال شعر میں "بواد عینودی رڑے" "کا جمد لر "س کر می سے ان گل ہے استعمال ہو ہے، ان کا جمد لر "س کر میں ہے ان گل ہے استعمال ہو ہے، اس سے کہ وہاں اس وقت نہ تو پائی تھ ور نہی پیٹر پودے، شاعر نے اس کو مینی تھیں ہے وہ رندی اس کو مینی تھیں ہے وہ رندی اس کو مینی تھیں ہے وہ رندی اس کو مینی کے ان اس کے کہا ہے وہ ان کی اس کو مینی ہے وہ ان کی اس کو مینی کے اس کا میں ان کا میں دیا ہے۔

# شرعی حکم:

سا - جمہور القرب وکا خیاں ہے اللہ کرشر کی مقاصد کے وار ویش رہتے ہوئے میں مقاصد کے وار ویش رہتے ہوئے میں گر کلام اللہ میں گر کلام کے سے قتب کی اجمدہ جارہ ہوئے میں گر کلام فاسر ہوتو الل میں آر اس سے قتب کی درست نہیں ہے، جیسے متد میں ور بے حیاتی ور بے حیاتی کرنے والوں کا کلام ہو کرتا ہے۔

ور بے حیاتی ورافح کی کوئی کرنے والوں کا کلام ہو کرتا ہے۔

ملامہ سیوفی نے کہ ہے اس جارے میں متقدیل ہی فعید ای طرح میں

\_ 64/6/20.+

متاخرین فعیہ نے اس سے تعرض نہیں کیا سے حالا نکہ ال کے زمانہ یں قتب س کا کائی روائ روائ روائ اور ہے ای طرح قدیم وجد بیشعر و کے نکام المن بھی ال کا ستعمال شت سے بیاجاتا ہے" المت متافر ایس لیک حما عن نے ال ہر بحث و ہے، جنانج شی عز الدیں بر عبد السام ہے ال کے تعلق دریافت ہیا گیا تو نہوں نے ال و جازت دی، وررسوں مللہ علیہ کے ال قوال سے جونما زوقیر نماز کے سسے میں و رودو ع من الوجهة وجهي " (ش ن يار أ كر لي ) ور "اللهم قالق الإصباح و جاعل الليل سكاً والشمس والقمو حسبانا اقص عنى انتين وأعسى من العقو" " ( بالله اصبح كاير "مدكر في والأور حاكور حات وجير ، مان والا اور مورق ورجاند كوحساب سے ركھنے والا امير كاطرف سے دیں د کر دے ورجھ فقر ہے ہے نیاز کردے ) ہے سندلاں میا۔ اله رحفرت إو بكرا كا كام كسول ش أبوع: "وسيفسم الدين طَعَمُوا أَي مُنْصِب يَنْصَبُول" (١٥ عَمَرْ بيب ال لوكول كومعوم ہوب ے گاجنہوں نے کلم کررکھ ہے کہ کیسی جگدال کولوٹ کر جانا ہے ا۔ حضرت برعمرٌ و صربیت میں ہے'' العلہ کار سکم فی رَسُولَ اللَّهُ أَسُوقٌ حَسَمَةٌ " (رسول الله عَلَيْتُهُ لَ و تَ مِنْسَ بَكِ عمره خمونة تمبهارے مے موجود ہے )۔

مالکیہ سے ال واکاب وسنت سے قتبال) رحمت ورال

عدیہ:"وحهد وحهی "ر وابین سم ۱۰ ۵۳ شع مجنی ہے ر ہے۔

صدید: "اسهم فاق الإصباح وجاعل سیل مکد و سیمس و لفمو حسید، اقص علی مدین، و علی می نففو" در و این ایر و شیر نے میں کر الدر الله ملتو مسیوفی ۱۳۸۳ شیم الفر علی نام ۱۳۸۳ شیم میں یہ نے مرفوعاً در ہے ہوں دو بہت کی در سامعیں ہے۔

۳ + ۵۰ ایکم سات

ا ماشیر س جامدین ۳ ۳۳۸ شیم بولاق، لا سامشرعیدلاس مفتح ۳ ۳۰۰، لو نقال مسیوهی ب

م الويقال مسيوفي ١٣٠ ـ

# اقتذاء

قريف :

1 - قد و بعوی الله رہے الاقتدی به الا کا صدر ہے، یا لفظ الله وقت ہو لا او تا ہے جب کونی محص کسی کے شاک کوئی کام الل و او تا کے اور الله فعو ق ( فد سافہ وہ ہے ) یعی الل و سے کرے، کہ جاتا ہے: فلان فعو ق ( فد سافہ وہ ہے ) یعی الل و بیروی ں جاتی ہے اور الل کے فعال و شمال کوئمو نہ بنایا جاتا ہے ۔ فقی ہو الله کا ستعیال تعویل تعویل کرتے ہیں، ور جب نماز کے ساتھ ہو الله کا ستعیال کو بین کر وہ شرائی الله کا مقتدی کا بین کر وہ شرائی الله کا بین کر وہ شرائی کا بین نماز کو سام و بیروی کرنا یا مقتدی کا بین کر وہ شرائی کے ساتھ جوڑ و بنا، الفقی ہو س کے باب میں بیاں و سے شرایعت کی بیان کر وہ شرائی کے ساتھ جوڑ و بنا، الفقی ہو س کے باب میں بیاں و سے شرایعت کی بیان کر وہ شرائی کا قابل میں محت کے باب میں بیاں و

# متعقد غاظ:

لغب- لتمام:

اللہ اللہ ما "قدر عرض مل ہے، علامہ این عابدیں کہتے ہیں: جب نمازی پٹی نماز کو امام کی نماز سے جوڑو نے تو سے قدر عور انتہ م ن صفت حاصل ہوج تی ہے، وران کے امام کوصفت اما مت

> المصباح المنير ولها ما العرب: مارود قدو م ۱۳ مارس عامد مين ۱۹۹۱ مالطخطاوس على الدر ۱۳۹۰

کے کرنے والے پر محت تکیر مشہور ہے۔ ایکل حض افتی وہ الکید نے افراق کیا ہے، اشعار میں قتبال کو کر وہ سمجھتے ہیں اور نثر میں قتبال کو کر وہ سمجھتے ہیں اور نثر میں قتبال کو کر وہ نبیج سے بناکہ میں افاضی عیاض مر وہ نبیل سمجھتے بلکہ ال و جازت و یے ہیں، ہالکید میں افاضی عیاض ور بی ور بی وقتی العید نے ایل کو ہے کام میں سنعی رہا ہے، اور افتیہ و حضہ نے بھی بنی کتب فقہ میں ال کو استعمال ہیا ہے گا۔ حضہ نبیج کی کتب فقہ میں ال کو استعمال ہیا ہے کہ قتبال و تنیل میں ہے کہ قتبال میں ہے کہ قتبال و تنیل میں ہے کہ قتبال میں ہے کہ تنیل میں ہے کہ تنیل میں ہے کہ قتبال میں ہے کہ تنیل ہے کہ تنیل میں ہے کہ تنیل ہے کہ تنیل میں ہے کہ تنیل ہے کہ

وَں: پہلی تشم مقبوں ہے وریدہ ایشم ہے جوتھ سروں ہمو عظ اور دستاویر ہے میں ہو کرتی ہے۔

وہم: دہمری تشم مہاح ہے، یہوہ ہے جوغزی بخطوط و رقصوں میں ہو کرتی ہے۔

سوم: تيسري تتم آلامل رو هيه ال كي دويشمين مين:

یک بیرے کہ یک چیز کا قتوال جس میں اللہ تھالی نے کسی چیز کو پی طرف منسوب ای ہے مقتدس (ناقس) اللہ کی چیز کو دے مساوب کی اس کو چی طرف منسوب کر دے وہ ہے۔ وہ جیس کہ اللہ سیت میں آن لوگوں سے شکوہ ہے من کے ورب میں کہ گر گر ہے ہے۔ ان میں ایسا بیابھ کم ان علیا حسابھ کم ان سے میں کہ گر گر ہے ہے۔ ان میں ایسا بیابھ کم ان سے دسابھ کم ان سے دے شک س کا آنا ہے رہے ہی ہی ہی ہوگا ، پیر ہے رہی رہی کام ال سے درب بیا ہوگا )۔

وہمری تشم مردووں یہ ہے کہ آیت ں مذاق ورفخش کونی کے معنی میں نشمیل رہا ہے۔

ملا مدسیوطی کہتے ہیں: مذکورہ تنتیم بہت بہتر ہے، ورمیری رفتے بھی یک ہے میں۔

<sup>🗕</sup> لو نقال مسيوطی 🕝 🕝

۳ حاشی سی ماه یس ۳ ۲۹۸\_

\_ M1. MA \_ ALO. + P

م اوقتال ۲۰۰

حاصل ہوجاتی ہے ۔

لفظ قتد عاکم ستعی افتی ع کیر دیک متم م سے زیادہ عام ہے، اس می وجہ یہ ہے کہ قتد عاکم ستعمال نمی زوقیر نمی زووں میں معنا ہے۔

### ب- تائ:

الله الحقت على التارث كے چند من في عين : وہم سے كے چيجے چن ، جن زے كے ما تھ چن ، الله كامطا بدكرنا ، جيس كر آس مجيد على ہے :
افسن نحصي منه من أحينه شيء فاتباع بالمعنووف " (بال جس كى كوال كے بين في رطرف ہے كہ تھ منا المعنووب ئے سو منا بدمن سب طريقہ ہے كرنا ہے ہے كہ منا الله عن مركم كے معنى على منا بدمن سب طريقہ ہے كرنا ہے ہے أن " تارئ" تم مركم كے معنى على بيروكى كى ورال كے دكام يرعمل كي الله وال سے تاہے الله وال سے تاہ الله على الله وال سے تاہ الله وال سے تاہد الله وال سے تاہد الله وال سے تاہد الله وال سے تاہد الله والله على الله والله والله

فقہ ء نے ال لفظ کو نبی معنوں میں استعمال کیا ہے ور اس طرح فقیہ ء نے ال کو " ولیل سے نابت شدہ توں کی طرف ربوں کرنے" کے عنی میں استعمال کیا ہے، ال معنی کے عندار سے اتباع " وقتہ ء " سے زیادہ فاص ہے " ۔

#### ج-رى ئ

سم الغت يل" تاك" موة" عيشتق ب بوقد وه كمعن يل ب، كرد جاتا ب: "تأسيت به والتسيت" يحي يل في ال ك

- 4 10 10 10 + P
- ٣ سال العرب، مصباح المعيم : ماره تني -
- م التقرير الترابس م مروه ٢٠ عاهية الطحلاو**ي ال**ريد ٢٠٩٠ م

بیروی و وال اعتمار سے تا ک' قلد و کا کے معتی میں ہے -

"تائی" کا یک معنی "تعزی" یعی خوب صبر کرتا ہے، ور "قتر بڑ" کا استعال کنڑنماز کے سلسدیش ہو کرتا ہے، ورانس کی" کا استعمال ال کے علاوہ یش ہوتا ہے۔

#### ر-تقليد:

۵۔ تھلید کہتے میں دوسر سے کے قوں کو ید جحت و دلیل کے آبوں کا " ۔

قتذ ءکی قسام:

۲ - قالد عن چند فقهین مین ال بل بل بیل کیات مین مقال کا قیام ،
 رکوئ وجود اورد گیر فعال نمازیل مام دیروی کرنا -

دہمی کشم ہے تمار کے ملاوہ میں قلد وہ تو بینای کے معنی میں ہے جہیں کہ مت کا بی کریم سیلیائی کے اقوال و نعال کی قلد وکریا ورس سیلیائی کے متازی کریا اور اس کے ملاوہ بھی قلد وکا مفہوم ہے جہیں کرچند میں بی بیٹ سے در۔

#### ول: نماز مين قتذ ء:

2-نی زیس قد و کا مصب ہے: مقدی کا پی نی زکو او م کی نی ز سے بوڑنا جیں کہ پہلے گذر چاہے الصورت بیل او م اور مقدی کا بھا لازم ہے گر چیمقدی یک بی از دہو ورکم ہے کم تحداد جس سے جی عت قام ہوتی ہے (عیدین ور جمعہ کے علاوہ بیل) وو ہے ایسی امام کے ساتھ یک مقدی ہوں اس سے کر نجم مسالی کا رق و

<sup>-</sup> ex /20 v

المصباح بمثير وسال العرب: ماره التي النظير القرضي ١٨ ـ ٥٦ ـ ٣ - النعر بيفات ملح جالي مسلم المثبوت ٣ • • • م

ے: "الاتبان فلما فوقهما جماعة" (دویا ال سے زید ہو تحداد ہو وہ حماعت ہے)، ای طرح نی کریم علی کا پیمل کا میں اس سے تاب کا پیمل کا میں اس سیالی کا بیمل کا میں میں میں کا کونم زیر حمالی " - مقددی کی ہونے میں خواہ مرد ہو یا عورت یا سمجھ در برجیرسب

مقدّی یک ہونے میں خواہ مرد ہو یا عورت یا سمجھ در بہجست یہ ایر میں ال سے کہ بی کریم علیہ نے مطلق دوں تحد ادکو جماعت تر ردیا ہے۔

جیاں تک مجنوں ورغیر عاقل بچیں بات ہے ان دونوں کا اعتبار نہیں ، اس سے کہ بیدونوں نماز کے ال نہیں سے

ال کے ملا وہ دوہری شریط بھی میں آن کا مام ورمقدی میں پید جانا ضروری ہے، می طرح کچھ ہے بھی حالات میں آن کا تعلق صرف مقددی ہے ہے، نہیں ہم ویل میں یوں کررہے میں:

# ه م کی شر نط:

عورت وغیره کے نقدان سے محفوظ ہونا بھی شرط ہے۔ ال تمام کی تصیدت ور تعض شرطوں کے ملسدین مکرے ہوستہ فات میں وہ سب ''اما مت'' کی صطارح میں شرکور ٹیل۔

# قند مک شر نطا: نگ-نیت:

9 - فقر و و الله ق ہے کہ قتد و رصحت کے مے مقدی کا مام
 د قتد و و نیت کرنا شرط ہے و اللہ ہے کہ مقابعت یک ایس عمل ہے
 جس میں نیت و جارت پڑنتی ہے۔

ور نیت میں اعتبار ول کے ال عمل کا ہے ہو اوا اوہ کے ساتھ ہو،
حدیہ و ٹا فعیہ کے رویک نیت کو منظوں میں در کرمامتحب ہے۔ بہر
یک قول حنا بد کا بھی ہے، یہ لوگ اس کو تج پر قبیاں کرتے ہیں بیس
لیک حم حت کا خبیاں ہے کہ منظوں میں نیت و در گیگی بدحت ہے،
اس ہے کہ یہ بی کریم سینا ہیں ہے کہ منظوں میں بیانا جین میں ہے کی ہے
منظوں ہے گا۔

نیت میں یا بھی شرط ہے کہ وہ تر یہ سے متصل یا اس سے پہنے ہو ال شرط کے ساتھ کہ تر یہ ورنیت کے درمیاں کسی دوسری جیز کے ور مید فصل نہ ہو، اس بناء پر گر کوئی شخص تیا تر یہ باند ھے تو جمہور فقتی ہو (حصیہ مالکید، وریک روایت کے مطابق حنا بد) کے در دیک نمازے ووران قلد علی نیت درست نہ ہوگی ۔۔۔

الطحطاون على مرالى الفدح المساه ما مهريات ما ٥٥٠٠٠ المعلى وساعلى مرالى الفدح المساه ما ٥٨٠٠٠ المريد ب

۳ این عابد مین ۸۷، ۱۳۷۰ و ۳۵، انظیفاوی علی مرکل انصاح ۵۸، ۵۸ معمی ۳ ۳۰، ۱۳۰۰ بهایید افتاع ۳، ۲۰۰ و ۴۰، حوام او کلیل ۸، ش ف القتاع ۸، ۱۳۰

ام الله عابدين و مدار الشرح المعير و مدار الدعول ١٠ ١٠٥٠ معلى

۳ حدیث:"صبی سپیلائے باس عباس وحدہ "ر وایت بخاری سخ ۳ ۵۰ شع سائع ہے رہے۔

المعالع المعالم الفليون ١٠ ١٣٠٠، شاف القتاع ١ ١٥٣ م، حوم و تكبيل الراسب

ق فعید کہتے ہیں اور بھی کے رو ایرے حنابعہ سے بھی ہے کہ ہو مھی تنہ کو دوم سے کا میں ہوند ھے اس کے سے جارہ ہے کہ وہ ہے تہ کو دوم سے کا مقد کی بانا دے اس طور پر کہ (اس کے نمی زشر وال کرنے کے حد) حمد علی میں اور سے اس طور پر کہ (اس کے نمی زشر وال کرنے کے حد) حمد حمد قائم ہوج سے تو وہ دی سے اس نمی زیش داخل ہونے ن نہیت کر لے خوادہ وہ دہتر اونی ایس ہوج کی سے زید رکھتیں پر تھر چاہو سے مالکید کے روکی جمعہ ورد گیرتم منی زوں میں مقد کی کے سے نہیت ن شرط میں کوئی افر ق نہیں ہے جمعے قول کے مطابق بھی رہے شہر فرائی کر اسے شرط میں کوئی افر ق نہیں ہے جمعے قول کے مطابق بھی رہے۔

مرحص کے ورک نیر ان فعیہ کے یہاں توں سیجے کے وہ اتنامل اقوں سیجے کے وہ اتنامل اقوں میں عید این اور جمعہ میں نیت اقتلاء ورشر طالبیں ہے، ال سے کہ جمعہ کا قیام بغیر حمد عمت کے درست ٹیس ، چنانچ جمعہ ورعید ایں دنیت کر اس ورک مصر حت کر سنے ال وجہ سے جماعت ال نیت کر نے ال ضرورت و التی تاہیں رہتی ا

امام کے ام رتعیق جیسے زیدیواں وصفت و تعیق جیسے واضہ یو اس وطرف فی رہ و جب نہیں جسرف امام و قتلہ عوانیت کا لی ہو جانے ور اگر اس کو متعیل کرے ور معطی کرجائے تو اس و نماز وال مقص کے ساتھ وطل ہوجائے و، اس سے کہ اس نے بی نماز کو اس محص کے ساتھ موڑ ہے جس و قتلہ و نہیں نہیں و اس

جمہور فقری و کے در دیک قلا و کے درست ہونے کے سے پیٹر ط نہیں کہ امام امامت کرنے و نہیت کرے، الدند جنابد کا اس میں حقاد ف ہے، حفیہ مورثوں کی قلا و کے درست ہونے کے سے یہ

شرط لگاتے ہیں کہ مرو الامت کی نبیت کرے ۔ اس مسلم العصیل اصطارح " الامت اللہ موجود ہے۔

### ب- مام سے آگے ندیو هذا:

اوام و مک فرواتے میں کہ بیشر طائیں ہے، اس سے کہ جب مقددی کے سے اوام کی بیروی میں ہوجائے تو تقدم قدد و کے سے کائی ہوجائے گاء اس سے کہ قدد و کی وجہ سے نموز میں متابعت و جب ہوتی ہے ، اور جگہ نموز کا آزاز نہیں ہے، آرمستخب ہے ہے کہ اوام مقددی کے اور جگہ نموز کا آزاز نہیں ہے، آرمستخب ہے ہے کہ اوام مقددی کے آئے ہو ور جواضر ورت اوام سے آگے ہو صنا ہوال کے واقع کی تاریخ اس کے اور میں انکر وہ ہے ۔ آ

این عابدین ۱۰ مایی الله الفارع مع حافیته الطحطاول عل ۵۸ مایینه اس ر ۱۰ ۵ میمهیته اکتاع ۲۳ ۲۰۰۰ معی ۲۳ ۳۳

\_ ~~ ~~ ~~

بهايية الخياج ١٠٠٠، ١٠٠٠، معني ١٣٠٣.

۳ الطيطاول على مركل الفدح ٥٠ الشرح الصعير ٥٠ ما مهم اليهايية المتماع ٣ ٢ ٠١٠ م ١٠ ٠٠ م

۳ س عامد میں ۳۸۳، طبطاوں علی مرالی الفدح ۵۸، بهاید اکتاع ۳ ۳۰۳، ۲۰۹۳، الد مولی ساست

ا حدیہ:"المد حص الامام " ر و بین بخا ں ستج ۳ سے شبع اسلام اومسلم ۲۰۹۰شع کمیں ہے۔

۳ الدلع ۵۹٬۵۸٬۱۴۵ ، کل عابدین ۱۳۵۰ ، انثر ح الصعیر ۱۳۵۱ ، انفو کر بدوانی ۱۳۴۰٬۳۴۱ مفتی افتتاج ۱۳۵۰٬۳۸۵ ای البطار ۱۳۸۳٬۳۳۸ ، معی ۲ ۲ ۲ ، ش ف القتاع ۲۸۹٬۵۸۵ س

کفرے ہونے والے کے ہے " گے ہو صفی یا نہ ہو صفی علی این کا اعتبارے وروہ قدم کا پیچا۔ حصہ ہے، تحیہ کا عتبارتیں ہے، گردہ کا اعتبارے وروہ قدم کا پیچا۔ حصہ ہے، تحیہ کا عتبارتیں کے قدم ک گردہ نوب ( امام و مقتدی ) یا این کی ہر ایر ہو اور مقتدی کے قدم ی سالی ی وجہ سے اس ی انگل " گے ہر صوب نے تو کوئی حربی نہیں ، ای طرح گر مقتدی طویل القامت ہواور امام کے " گے ہجدہ کر ہے اور مقتدی ی این کی صاحت تی میں امام سے " گئیس ہے تو نمی زور ست ہوا ہے یہ این کے ہو ور انگلی یہ چھے ہوں تو سے ہو جو ب ی ، المد گر مقتدی ی این کی موعد ھے کا " گے ہو ور انگلی یہ چھے ہوں تو سے موعد ھے کا " گے ہو عنا لازم " تا ہے ، اور میشنے والوں کے سے " گے ہو صاحت میں مرین کا عنبار ہے ور سوئے والوں کے سے ہوا کا متن رہے ور سوئے والوں کے سے ہمو کا ان میں رہونے والوں کے سے ہمو کا انتہاں ہے کہ اور سوئے والوں کے سے ہمو کا انتہاں ہو کا انتہاں ہے ورسوئے والوں کے سے ہمو کا انتہاں ہو تا ہے ۔ اور سوئے والوں کے سے ہمو کا انتہاں رہونا ہے ۔

11 - گرمقتری یک ورت ہوہ مردیک سے زید ہوں تو وہ مام کے بیٹی کفر سے ہوں گے، ور گرمقتری یک مردیونو دیجے کفر ایموقاء تا فعید اور کے دیک دریک مام کے دیار کفر ایموقاء تا فعید اور محمد من کے دریک مام کے دریک منتخب ہے کہ مام سے تعوز بیجے کفر ہو " ۔ محمد من کے دریک منتخب ہے کہ مام سے تعوز بیجے کفر ہو " ۔ ورحمیہ نے صرحت ں ہے کہ گرعورت مرد کے می د ت بل سب ورحمی نے مرد کے می د ت بل سب ہو ہے تو مردوں ن نی زفا سر ہو وہ ہے کی اسلامہ زیلعی حق کہتے ہیں کہ مطلق نی زایعی کو گری ہو وہ الی نی زفا سر ہو وہ ہے کی اسلامہ زیلعی حق کہتے ہیں مرد کے می د ت بل کے کھری ہو ہے اور سام مرد کے می د ت بل کے کھری ہو وہ ہو اور مام میں دونوں کی نی زود اور مام میں کہتے ہیں ہو اور مام ہو تو مردی نیوی ہو مردی نیز وی میں کرلی ہے تو مردی نیوی ہے؛ وطل ہو وہ نے گری مورت کی تبیش ایکوں کہ صدیت نبوی ہے؛ وطل ہو وہ نے گری مورت کی تبیش الحدید میں کہ دریت نبوی ہے؛ وطل ہو وہ نے گری مورت کی تبیش الحدید اللہ اس کو جیجے والی کو جیجے ان کو جیجے کی ان کو جیجے کان کو جیجے کردی کی ان کو جیجے کی کان کو جیجے کان کو جیجے کی کان کو جیجے کان کو جیجے کان کو جیجے کان کو جیجے کی کان کو جیجے کی کان کو جیجے کان کو جیجے کی کان کو جیجے کان کو جیجے کی کان کو جیجے کی کان کو جیجے کان کو کیجے کی کان کو جیجے کی کان کو کردی کی کان کو جیجے کی کان کو کیل کے کو کان کان کو جیجے کان کو کیس کان کو کیس کو کان کان کو کیو کے کان کان کو کیکھی کان کو کیس کے کان کان کو کیکھی کان کو کی کو کان کان کو کیکھی کان کی کان کو کیکھی کان کان کو کیکھی کی کو کان کان کو کیکھی کان کان کو کیکھی کو کان کان کی کو کی کان کی کو کان کان کو کیکھی کان کو کو کیکھی کان کو کیکھی کو کان کو کان کو کیکھی کان کو کیکھی کان کان کو کیکھی کان کو کیکھی کان کو کیکھی کو کان کو کیکھی کو کان کان کو کیکھی کان کو کیکھی کو کان کو کیکھی کو کان کو کیکھی کان کو کیکھی کان کو کیکھی کان کو کیکھی کو کان کو کان کو کیکھی کو کان کو کان

ر کھوال سے کہ اللہ نے ان کو چھپے رکھا ہے)، بیر خطاب مروکے ہے ہے، نہ کہ گورت کے ہے ، ال سے مروفرض قیام کا نا رک ہوگا، کہد سی بنی زفاسر ہوں ، عورت بنی زفاسر نہیں ہوگ

جہبور افقہ و (مالکیہ ، شافعیہ جنابد) کہتے ہیں کے ورت کامر دوں کے جہد کے وہ ت بیل کھڑ ہوا مقد نمی زنہیں ہے ، المت پیکر وہ ہے ، المد الرعورت مردوں مف بیل کھڑی ہوج ہے ، المد الیکر وہ ہے ، المد کر عورت مردوں مف بیل کھڑی ہوج ہے تو ندخو دیورت و نمی زبال ہے ور نہ بال کے چھے کھڑ ہے ہوئے و لے اور نہ ال کے آگے ور نہ الل کے چھے کھڑ ہے ہوئے و لے خص کی نمی زفا سر ہوں ، یہ ایس می بیا ہی ہے جیسے وہ فیر نمی زبیل کھڑی ہوج ہے ، عدید یہ والا میں جو تو رتوں کو ساد کا بیکھے کرنے کا تھم تیا ہے ، جیجے نہ کرنے و صورت میں بی تھم مساد کا بیکھے کرنے کا تھم تیا ہے ، جیجے نہ کرنے و صورت میں بی تھم مساد کا ایس کرنا ہے گا۔

العب کے پال محد حرام میں نماز پڑھے میں قد وں در تگ کے اس ست اس ست جمہور میں و کے درویک پیشرط ہے کہ مقدی اور ہے اللہ مقدی میں اللہ مقدی میں آئے نہ ہوجس ست میں دونوں نماز پڑھ رہے ہوں واللہ مقدی گر اور ہے اللہ مست میں اور دونوں نماز پڑھ رہے جس سمت میں وہ دونوں نماز بڑھ میں بڑھ و ور نماز میں بڑھ رہے ہیں ( یعی جب دونوں ن سمت میں میں میں ہو و ور مقدی پڑھ رہے ہیں اللہ مقدی بڑھ میں اللہ میں مقدی بڑھ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اور اندروں کھیا نماز پڑھ مے ن کیویت میں میں اللہ میں میں اللہ م

<sup>-</sup>E 1200

٣ . فقح القدير ١٠٠ م مغى اكتابع ٢٠ ١٣٨، الرياسي ١٠ ١٣٠١.

ہ صدیہے: اللہ و وہی می حیث خوہی المدہ معظرت عداللہ س معظ مرت و سے عدالر ق سے اس دیو ایس د ہے ہے۔ مع معظم اسکار

لو مدن الدين المرتح سے فتح الى بى ١٠٠٠ طبع الملى مى موضح برائب

الريعتى ١٣٠٨، فقح القدير ٣٣،٣٣.

۳ - حوام و طبیل ۱۹۰۰ سه مغی اکتابع ۱۵ ۱۸۳۰ ۲۰۰۰ ش ب القتاع ۱۸۸۰ س

الزياعي ٢٦ مني اكتابع ٢٠١٠ قليون ٢٠١٠ ١٠٥ شوف القتاع
 ١٠ ١٠ ١٠ بلغة السارية ١٥٠٠

ج - مقتدی کی حاست مام سے زیادہ قو کی شہو:

11- قتد و کے درست ہونے کے سے جمہور القنی و (حصر والکیہ ورحنابد) کے درست ہونے ہے کہ مقتدی در حالت اوم سے زیادہ قوی ندہو، چنانچ افاری کا ال پڑھ و قتد وکرما بغرض پڑھنے و لے کا فلس پڑھن و شعن و لے کا فلس پڑھن و شعن و کے فلس کا فرض نمی زیمس بچہ د فلس کو شعن و کے والے و قتد وکرما و الغ شخص کا فرض نمی زیمس بچہ د قتد و کرما و رکوئ و بچود پر قدرت رکھنے و لے کا رکوئ و بچود سے و جانبد کے شخص د قتد و کرما جو رہنوں ہے و اس م شخص کا معذور د قتد و کرما مشر اس کو جس کو سلس الیوں د شکا ایس موالیہ کے در دیک میں کو ایس کو جس کو درست نہیں ہے والد و الکیہ کے در دیک میں کروہ ہے۔

حص نے اس سے بیل کیا العدہ یوں کیا ہے کہ صل ہے ہے کہ المرہ یوں کیا ہے کہ صل ہے ہے کہ المرہ یا مام ن حالت گرمقدی ن حالت کے مش بہ یوال سے ہم تر ہوتو الام ن نمی ز درست ہوں ، ور گر مقدی ن حالت سے کم تر ہوتو الام ن نمی ز درست نہ ہوں ، المد گر المدت نہ ہوں ، المد گر الاحرہ و ورمقدی پڑ صفیر افا در ہویا الام کونگا ہوتو الام ن نمی ن مرست نہ ہوں " ، حصیہ نے الل صل (افا مدہ) ہر بہت سے مرسائل کو منطق کر نے بیل تو الحقیار رہا ہے، والکیم ورمنا بعد نے اللہ مرسائل کو منطق مرسائل کی مرست نہ ہوں " ، حصیہ نے اللہ میں الکیم ورمنا بعد نے اللہ مرسائل کو منطق مرسائل بیل قدر ہے ہے، والکیم ورمنا بعد نے اللہ مرسائل میں اللہ مسلم حصیہ کا اللہ ورمنا بعد بیل مرسائل میں اللہ مسلم حصیہ کی مرسائل میں اللہ مسلم حصیہ کی اللہ ورمنا بعد بیل مرسائل میں اللہ مسلم ورمنا تذکی فی سے سائل میں اللہ مرسائل میں اللہ مرسائل میں اللہ ورمنا تذکی فی سے میں ، جسیر ، جسیر کی الل و تفصید ہے مام ورمنا تذکی فی سے میں میں ہوں۔

و- متفتدی ور هام دونول کی نمازول کامتحد جونا:

١١١ - قلة ع كورست اون كے سے يك شرط يہ ہے ك امام ور مقتذی دونوں ں نماز سب، فعل وروصف کے عتبار ہے متحد ہوہ ال ے کہ قالم و تر میں می میں میارکان ہے، لبد مقالی ی جین ي ينتركم يمدوند هے كاجس يرام في تريدوندها ب وال چیز جس کے ہے اوم کا تحریمہ قام کیا گیا ہومقتدی کا ال پر ہے تح یمہ ک بنا رکھنا جارہ ہے، کی بنایر ظہرین صفے و لیے بی نماز عصریا وہمری تمازیر سنے والے کے بیچھے درست تیں ہے، ورندال کے بمكس درست ب، اى طرح ظير و تصايرُ صنه و لين نماز بظير و د پر صنے و لے کے بیجھے، ور دور ان مگ مگ ظہر پر صنے و لے بنی زورست نہیں ہے، مثلہ گذشتہ منچری نمی زظیرین صفاولا تو رہ نماز ظیر ہے ہے والے کے چھے ہے تھے تو ینماز درست نہ ہوں ، ال سے کہ قائد عورست ہوئے کے سے عین نماز ، صفت نماز وروفت نمازیل تا دخرور سے، بیمسلدجمیورفقها و حصیه ہا لکیہ ور حنامیہ) کے مردیک س حدیث نبوی عظیمی کی منامر إنا الما جعل الإمام ليؤتم به فلا تحتلموا عليه" ( امام ال سے بنایا گیا ہے کہ ال در قتر عوں جا ہا تم لوگ ال د مخالفت نه کرو)۔

ث فعیہ کہتے میں کہ صحت قلد میں شرطوں میں یہ ہے کہ مام ومقلدی دونوں یں نمازیں ظام کی فعال میں مو افق ہوں، دونوں یں نماز کا متحد ہونا شرط نہیں ہے، سی بناء پر د نماز پڑھنے و لے شخص کا قصاء پڑھنے و لے یں قلد مرکباء ورفرض پڑھنے و لے کا

> کی طبر ہیں۔ ۱۹۸۵ء جدیے۔ ۱۹۸۵ء بدیول ۱۳۳۰ء ۱۳۹۵ء ۱۳۳۳ء کی وی القتاع ۱۱ اسلام ۱۹۸۵ء ۱۹۸۵ ۱۳ القتاوی جدیے ۱۹۸

الدلع ٢٥٠، س عابدين ١٥٤، ١٥ جديد ١٥٥، مد على ١٩٥٠ ما ١٩٠٥ ما

ای طرح ظیر ورعصر پڑھنے والا فجر ورمغرب پڑھنے والے فقد اکر مکتا ہے ، رہم قوں کے مطابق ٹا فعید کے یہاں فجر و نماز پڑھنے والا ظیر پڑھنے والد ظیر پڑھنے والد ظیر پڑھنے والد ظیر پڑھنے والد عدل و نمیت سے نماز سے قالمنا ہوگا ، یا تھا رکنا ہوگا تا کہ مام کے ساتھ مدن و نہیں سے فراز سے قالمنا ہوگا ، یا تھا رکنا ہوگا تا کہ مام کے ساتھ مدم بھیسے ور بھی نفشل ہے کمیں اس صورت بھی تیں نماز پڑھنا والی ہے۔

ہام ہمقندی کا فعل مختلف ہو مشار فرض و رکوف ں نمیاز یا نمیاز جناز ہ تو سمجے قول کے مطابق فقد و کرما درست نہ ہوگا ہ س سے کہ اس میں نظم ی مخالفت ہے ور س کے ساتھ متا بعت معتقد ر ہے '' ۔

ر ہامسناء علی پڑھنے و لے محص کافرض پڑھنے و لیاں قتر وکا تو یتی م فقہ و کے در دیک جارہ ہے گ

ھ- مقتدى ور مام كے درميان فصل كائد ہونا: ١٩٧٧ - قند ء درست ہون ف كياشرط يا ہے كمقتدى ورمام كے درميا ساكونى ہونا فاصلان ہو۔

مغی اکتاج ۱ ۳۵۳، ۵۳، ۱۸۵۳، پینه اکتاع ۳ ۵ ۳۰، ۵۰۰، ۳۰

- 23 / No. "

ا س عابد بي ١٠٠ ما الدمل ١٩٠٠ شرف القتاع ١٩٠٠ ما مثحى القتاع ١٩٠٠ ما مثحى التتاع ١٩٠٠ ما مثل

یشر طاتمام فقریا و فد اسب کے رویک فی اجمعه شقل عدیہ ہے ، الدنة فقریا و کے درمیوں مض فر وال وجن یات ور تفصیلات میں قدر کے ستار ف ہے جومیہ کرویل میں مرباہے:

#### بعدمهافت:

مالکید منجد وغیر منحد، سی طرح قرب مسافت اور عدمسافت عمل فرق نبیل کرتے میں ، وہ کہتے میں کہ جب مام یا مقتدی کا دیا ہے ، مام ک مقتدی کا دیا ہے ، مام ک سے در اور ہوتو قتد ،

الفتاه بالسديد ١٨٥، مغم التراج ١٨٥٨، ش ف القتاع ١٩٥١

القتاون اجدية ك∆ر

r مغنی انجتاع ۱۹۸۰

م شوب القتاع المومل

درست جون \_

ئىسى ھالى كاپريا جانا: الى درچىنەسىرىتىن مىن:

# ۱۲ - پېرې صورت:

گرمقالی اور او م کے درمیاں یک بن کی نہر ہوجس بیل کھتیاں چہتی ہوں ، (حصیہ کے درمیاں یک بنتی کی یوں ندہو) تو قالہ و درست ندہوں ، یاستارت م میں مک فقد بیل شقیق عدیہ ہے، گر چینہر و بن چھوٹی ہونے ہوئی ہونے ہی صدیو ہونا بعد کہتے ہیں کہ نہر صغیر وہ ہے جس بیل کھتیاں نہ چھتی ہوں ، الکید کہتے ہیں کہ نہر صغیر وہ ہے جو ام میا حض مقالہ یوں ن و زسفنے ہو افع نہ ہوں کہتے ہیں کہ نہر صغیر وہ ہے جو ام میا حض مقالہ یوں ن و زسفنے ہو افع نہ ہوں الکید کہتے ہیں کہنہ صفیر وہ ہے جس بیل کہتے ہیں کہ نہر صغیر وہ ہے جس بیل کی طرف کو د ہو ہوں کہ نہر میں اور تیر نے دوم کی طرف کو د کہتے ہیں کہنہ صفیر وہ ہے جس بیل یک طرف کو د کہتے ہیں کہنہ صفیر وہ ہے جس بیل یک طرف کو د کریا تا ہوں ہیں کہتے ہیں کہنہ صفیر وہ ہے جس بیل یک طرف کو د کریا تا ہوں ہیں ہو وہ تیر نے داخر وہ وہ ہیں کہ وہ ہوئیں ہو وہ تیر نے داخر وہ ہوئیں ہوئی

#### ۱۷- وجهر ي صورت:

حصیہ اور حمنا بدر کے ہر و یک لیک ایس ها، رہے ہو موسر ہو رہوہ جس میں کوئی گاڑی چال سکتے ور اس میں صفیل لیک دہمر سے سے متصل نہ

- ه من من ما به من من القتاع معه الدحول ١٠ ٣٠٠ منحي التاع المعام الدحول ١٠ ٣٠٠ منحي التاع التاع التعام

ہوں قد و سے و تع ہوگا ، حق نے یہ گی ہوں ہوگا ، ور گر تیں ہوں تو القال عابت نہ ہوگا ، ور گر تیں ہوں تو القال عابت نہ ہوگا ، ور گر تیں ہوں تو القال عابت وہ کے ملسدیل حقال ہے ۔ " ۔

والکید کے دور میں ہور میں ہور مقدی کے سے وام یو حض مقد یوں و "واز سنتے ہے یو ن میں ہے کسی بیک کے فول کو د کھنے ہے واقع نہ ہوہ تا فعید کا سمجے قول بی ہے ، ای وجہ سے ال حفر سے مقد یوں اور ال کے وام کے درمیوں رہنے ک جو ان اور ال کے وام کے درمیوں رہنے فاصل ہوں ، ثا فعید ک مقد یوں اور ال کے وام کے درمیوں رہنے فاصل ہوں ، ثا فعید ک مقد یوں اور ال کے وام کے درمیوں رہنے فاصل ہوں ، ثا فعید ک مقد یوں اور ال کے وام کے درمیوں رہنے فاصل ہوں ، ثا فعید ک معدوم ہوا میں کہ ہے۔ ہو جا کہ ہے ہو جا ہے اور اس کے وام کی درمیوں کی جب ک ہے۔ اس میں وجہ سے وام کی وہ ہو ہے اور اس کے ک معدوم ہوا میں کہ ہو جا ہے " ۔

ال کے ساتھ سر فقہ و نے جمعہ عیدین ورصد ہ خوف ور ن جیسی نمازوں کے سے راستہ کے نصل کو ما نع نہیں سمجھ ہے بلکہ ب زے دی ہے بنصیدے ہے ہے مقام پر سو جود میں۔

#### ۱۸- تيسري صورت:

حقیہ ور ان فعیہ نے صرحت ب جوریبی کیک رو ایرے حما بد ایم معقوں ہے کہ گر اوام ور مقدی کے درمیا ساکونی ای دیو رہا بند ورو از وادا واد وائل ایم ور مقدی گر اوام تک بینچنا ہے ہے تو پہنچنے میں رکا وت ایمون والسند گر دیو رست نہ ایمون والسند گر دیو رست نہ ایمون والسند گر دیو رسی چیموٹی ایمون السند گر دیو رسی میں میں مورث ایمون ایم میں اس میں سور شریع واد میں کے ور مید اور کی میں اس میں اور شریع اس میں وجہ سے اور شریع اس مقدی پر مشتبر نہ ایمون وقت اور ست ایمون والس میں اس میں اور میں مقدی پر مشتبر نہ ایمون وقت ور ست ایمون والس سے ک

این عابدین ۱۳۰۱ مر الی الفند جرص ۱۹۰۵ و سالقتاع ۲۹۳۰

r الدعول ٢٠ ٣٣٩، مغى التتاج، ٣٠٩.

مرول ب: "أن اللي مَنْكُ كان يصلى في حجرة عالشة رضى الله علها والناس في المسجد يصلون بصلاته" من م ماللان من على المسجد يصلون بصلاته"

(نی کریم علی منظم معنزت عاش کے جمرہ میں نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگ مجد میں سے علی کی نماز ی قتلہ مرکزتے تھے )۔

ا فعید کہتے ہیں: گری چیز صائل ہو جو گذر نے ہے واقع تو ہو میں ویکھنے ہے واقع نہ ہو جیسے کھڑی ہو دیکھنے ہے واقع ہو میں گذر نے ہے واقع نہ ہو جیسے بند ہو ہو درو زوای صورت میں دو رامی چیں، (یعی یک رے یہ ہے کہ قتلا عودرست ہودام کی ہے ہے کہ قتلا عودرست نہیں ہے)۔

والکید نے دیورہ کی چھوٹی ہونے میں اُر قائیں میا ہے ور یکی حض متابعد ال کیک روایت ہے چٹانچ انہوں نے کہا ہے کہ گر اوام یا حض مقتد یوں ان واز سنتے یا میں میں سے کسی کے قتل دیکھتے ہے واقع نہ

ہوتو قلہ ودرست ہے ۔

#### و- جَنَّه كامتحد بونا:

19 - قتد عورست ہونے کے سے کی شرط یہ ہے کہ مقتدی ور مام کیک جگہ یس ہوں اس سے کہ قتد عرکے مقاصد یس کیک متصد یں کہ گذر ہے متصد یہ ہوجیں کہ گذر ہے متصد یہ ہوجیں کہ گذر ہے ہو سے زوانوں میں جماعتوں کا طریقہ رہا ہے ، وریہ کیک حقیقت ہو کہ میں وری جی متو کی مقاری کی مقیقت ہو کہ میں وری جی کہ میں وری کی مقیقت ہے کہ میں و میں بنیاد ہی کی طرط کی رہا ہے ، اس شرط کی کی فقی عرک کی وہ سے دیا کہ میں رکا فیہ رہو گا، اس شرط کی تقیق میں فقی عرف ہو کہ کی تفییدت یوں بی ورحض جز یات میں سال فات بھی نے بڑی تفییدت یوں بی ورحض جز یات میں سال فات بھی میں جودری دیل ہیں :

یہ، جزیر ہیا۔ مختل**ب کی رتبی:** ۱۰۰۰ - مگ مگ مکامات ہے تعلق بحث گذر چک ہے۔

### واسر جز سيه مختب شتيون بين قتد ء:

11 - حصد ورحمنا بد کا توں مختار یہ ہے کہ قتد ورست ہونے کے سے شرط یہ ہے کہ مقدی کی سیک سنتی میں نہ ہوں جو امام ک سنتی میں نہ ہوں جو امام ک سنتی ہے کہ متصل نہ ہو، اس سے کہ جگہ مگ مگ میں ہے، بیش گر دونوں کستیال متصل ہوں تو عصر دونوں کے متحد ہونے ک وجہ سے بالان ق قد عرص رودونوں کشتیوں کا یک دومر سے سے متنا ہے وار یہ جو اورونوں کشتیوں کا یک دومر سے سے من ہے وار یہ جو اورونوں کو بند صنا ہے گا اس سے مراددونوں کو بند صنا ہے گا اس سے مراددونوں کو بند صنا ہے گا ۔

الوصاف ۱۳۵۰، ۱۳۹۵ مربل ۲ ۳۳۰

٣ بهایته افتاع ۱۳ ه مغی افتاع ۱۳۸۸

r مركز الفدح ص ١٠ بشرح نشي لو الاست ١٩٥٠ \_

صريك: "كان سبي ملك يصمي في حجوة عائده " ان وابين يخاري "متج ۳ ۳ ماهيم مداني السان ال

۳ الفتاول البديه مد مرالي الفدح ص ۱۰ مغی اکتاع ۱۰ ۳۵۰ عامية القديول ۱۳۸۱ م

یک دہمرے سے تربیب ہوں ال بیل قد عوار ہے، دو کشتیوں کا کا دہمرے سے من بیا بد هناضہ وری ٹیم لر ردیا ہے، مالکید نے مان فت ل بھی کوئی تحدید ٹیم ل ہے، ورکبہ ہے کہ بندرگاہ میں جب کشتیوں کی دہم سے سے تربیب ہوں تو کشتی والوں کے سے کی مام ک فقد عوار ہے، ال طور برک مقدی حفر سے دہم ک کشتیوں سے مام ک موازی مام کے ساتھ مام ک کشتیوں سے مام ک موازی مام کے ساتھ مام ک کشتیوں سے مام ک موازی مام کے ساتھ مام ک کشتیوں سے مام ک موازی مام کے ماتھ مام ک کشتی میں جومقدی ہوں ال ک موازی میں ہومقدی ہوں ال کے فعال کود کی رہے ہوں، می طرح مشہور تو سے موازی میں مورت میں بھی فقد عور سے ہوں جب کی کشتیاں ہو وغیر و کرکھتیاں جو اور میں موازی کے مطابق میں موازی کے مام ک کے کہ کشتیاں ہو وغیر و کے کہ کشتیاں ہو وغیر و کرکھتیوں کو کی دومر سے جود کر کرکھتیوں کو کیک دومر سے جود کر دیتر ہیں۔

الدنة ال (مالكيد) حضر ت نے يہ بھى صرحت ں ہے كہ مستحب يہ ہے كہ مام ال كشتى پر ہمو جو بجارب قبله ہموں۔

" فعید کہتے ہیں: گر امام اور مقدی دونوں مگ مگ ستی پر موسانو ال میں کی دوہم ہوں قد عرکا درست ہے، گر چیہ دونوں ستی ہیں نہ موس اور نہ می کیک دوہم ہے جہ بندھی ہولی موس ستی ہیں نہ موس اور نہ می کیک دوہم ہے جہ بندھی ہولی ہوں، مرف شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیاں تیں سو ہاتھ سے زیادہ مسافت نہ ہو ورنہ می کوئی چیز حائل ہو بلکہ دونوں کے درمیاں مرف میں اور یہ بی مانا جائے گا جیسے دو بیگیوں کے درمیاں ہر ہو " مصلب یہ ہے کہ تیر کر پارکراممس ہو ور دونوں کشتیوں میں تھاں ور بائد ھے جائے ور کوئی شرط ہیں ہے، ہرخد ف حصیہ اور حصال ور بائد ھے جائے ور کوئی شرط ہیں ہے، ہرخد ف حصیہ اور حالم سے کہ تیموں نے دونوں کشتیوں میں تصال ور بائد ھے کہ حصیہ اور حالم سے کہ تیموں کے دونوں کشتیوں میں حصال ور بائد ھے کہ حصیہ اور حصال کے کہ فیموں نے دونوں کشتیوں میں تصال ور بائد ھے کہ حصیہ کی حصیہ کے کہ فیموں نے دونوں کشتیوں میں تصال ور بائد ھے کہ

شرط کھی ہے۔

تیسر جز بیا مقتدی کی جگہ کا مام سے باند ہونایا اس کے رفکس ہونا:

۲۲ - حصیہ ورحنا بعد کے رویک مقتدی بی جگدا مام بی جگد ہے بعد ہونا درست ہے گرچہ مقتدی جیست می پر یوب ندیوں ، نماز جمعہ کے ملاوہ دیگر نمی زوب کے تعلق مالکید بھی بھی بھی ہی رے ہے، بھی وجہ ہے کہ محد بی جیست پر نمی زیز ہے والوں کا محد کے اند رنمی کی درخوں ہے۔

ث فعیہ ادام اور مقدی کی جگہ کے بہند ہونے بیل کوئی فرق فہیں کرتے ہیں ، الدت پیٹر طربیاں کرتے ہیں کہ مقدی کے بدل کا حض صد ادام کے بدل کی حضہ اس کے حضہ اس کے جو ان بھی مقدر اس میں مقدر اس میں مقدر اس میں مقدر اس میں مقدر کی ہوتا ہوں اور کی کہتے ہیں کہ کر لیک سطح محمد ہوا ہوں کہتے ہیں کہ کر لیک سطح محمد ہوا مور بربیا ہوں تا ہوں ادام ہوتا ہوں کہ سے جد ہوا مور مقدی کی جگہ ہے اور مقدی کا کھڑ ہوا ممس ہوتا ہی صورت بھی دام میں جگہ ہے جد ہوا مقدی کی جگہ کے اور میں ہوتا ہی مقدر ہوں کہ اور ہوتا ہوں کہ اور ہوتا ہوں کہ اور ہوتا ہوں کوئی اور کی جگہ سے جد ہوتا مقدد ہوں تک دام میں آ وال پہنچا ، مقدد ہوں کوئی اور کی جگہ کھڑ ہے اور ہوتا کی جگہ کھڑ ہے اور ہوتا کی جگہ کھڑ ہے اور ہوتا کی جگہ کھڑ ہوں کا دیکی جگہ ہر ہوتا مقدم رکھتے ہوتا ال دونوں ( دام وجودں ) کا دیکی جگہ ہر ہوتا کہ مشخد ہوں کے جگہ ہر ہوتا کہ مشخد ہے گا ۔

مذکورہ ولا بحث مکاں وغیرہ ہے تعلق ہے۔ سیس گر ایب بیباڑ ہوچس پرچر صنامتس ہومتند صفایامر وہ یا جہل

عام لوظیل ۱ ۱۸ مدمل ۲۰۳۱. ۱۳ همیوی: ۱۳۸۳

ابوقتیس تو ال میں تیں سو ہاتھ و مسافت کا علی ر ہوگا، پس گر مقتدی و جگہ مام و جگہ سے بعد ہوتو پیاڑی و نچانی پر بھی قتد ء درست ہے۔

ز- مام ورمقتدی کے درمیا نعورت کا نہونا:

حصد کا مسک بیا ہے کہ صحت قلقہ و کے سے بیٹر طاہے کہ مقتدی ور امام کے در میان بد حاکل بقدر یک باتھ کو رتوں کی صف ندیوو میں بات حنابدیش ابو بکر نے بھی کبی ہے وصف سےم دھنے کے مردیک

عهر لوظیل ۹ ماه مده ل ۳۳۳ مفی اکتاع ۳۵ ۱٬۳۲۵ ۴۰۰ معی لاس قد مه ۳۰۰ ش ب القتاع ۲۸۸

اورصدیگ عنو ص عائدہ "ریوسے بھا ہا۔ سم ۱۹۸۵ شع اسلام سر ہے۔

یہ ہے کہ تنمل سے زیر الفر اوجوں میک روایت میں ہے کہ صف سے مر دنٹیل افر ادمیں میں مینیاد ررحصہ نے کہا ہے کہ:

(1) یک تو رت تیل مرووں کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے، یک جو اس کے وسی پہویل ہو، ووس سے جو اس کے بوسی پہو میں ہو ور تیسر سے جو اس کے چھے ہو ان سے زیا وہ کی نماز فاسر نہیں کرتی۔

(۲) ووجو رتیس چار مردوں بن نماز فاسد کر دیتی میں ، یک جو ب دونوں کے دعمیں بحود وہم ہے جو ب دونوں کے باغیں بھو ورال دون نماز جو ال دونوں کے بیچھے بھوں۔

( س) گرتیس و رتی ہوں تو ہے و میں پہو کے یک مرد ور مین پہو کے یک مرد ور مین پہو کے بیل مردوں و با میں پہو کے بیل مردوں و با مین پہو کے بیل مردوں و بیل پہو کے بیل میں میں مند کو فاسر کر دیتی ہیں ، مذکورہ تصید ت فاہر مرو بیل ہیں ہیں ، ملت الل رو ایت کے مطابل جس بیل تیں مدد کیا صف کے قائم مقام ہے ہو اس سب و نموز فاسر المور ہمل جمع کے سے تا ہے ، اس مقام ہے کہ دو اسرد بھی تیں معقوں ہے کہ دو اسرد بھی تیں مدد کے قائم مقام ہے ، ور یک دو اسری رو ایت یا ہے کہ دو اسرد بھی تیں ہے کہ تیل ہو کہ ایر ہیں ہے کہ تیل ہے کہ تیل سے کہ تیل ہے کہ تیل سے کہ تیل ہے ۔

ح- مام کے یک حاست سے دوسری حاست کی طرف منتقل ہونے کاسم:

سم ۲- قلد عن شرطوں میں یک شرط یا بھی ہے کہ مقلدی عام کے القالات ہے گاہ ہوں خو دس کر ہوں یا عام یا حض مقلد ہوں کو دیکو کر ہوں یا عام یا حض مقلد ہوں کو دیکے کر منا کہ مقلدی پر عام ی حالت مشتبہ ند ہوجا ہے ، وراس ی وجہ

القتامي جديه ١٨٥٠ كن عابدين، ١٩٩٠ الريم العام ١٣٩٠ ا

ے متابعت ممس ند ہو سکے، کہد گر مقتدی ہے اوم کے ظاہری افعال ہے۔ اور سکے خاہری افعال ہے۔ اور سکے مشتبہ افعال ہے۔ رکوئ وہوں سے آگاہ ند ہو یو اس پر اوام کی حالت مشتبہ ہوجا نے تو اس کے کہ قتد عام می ہے متابعت کا ورمدم علم یو اشتبہ ہی صورت میں متابعت میں نہیں ، پیشرط متابعت کا ورمدم علم یو اشتبہ ہی صورت میں متابعت میں نہیں ، پیشرط تنام فقید ہے کے در دیک مسلم ورشفق عدید ہے۔

حقیات یہ اصافہ کیا ہے کہ می طرح پینم وری ہے کہ مقدی کو نمی الربی ہے کہ می طرح پینم وری ہے کہ مقدی کو نمی الربی میں الربی میں الربی میں الربی میں ہے جب کہ مصری گاؤں میں ہے درجت والی نمی زدور جت پڑھے گا۔

# ط- هام کی نمه زکاهیچی ہونا:

۲۵ - قلز ورست ہوئے کے سے لیک ہم شرط بیہے کہ امام کی فعار درست ہو، یکی وجہ ہے کہ آلا میں فعار کا اساد معلوم ووضح ہو

ب نے قائد ورست ندیموں ، حقیہ نے سر حت کی ہے کہ گراہ م کی نمان ان اوال کے نست کی ہے کہ گراہ م کی افغان م کو جول جانے ہو حدث کے باعث م کو جول جانے ہو حدث کے باعث م کو جول جانے ہوت کے باعث م کا گرا کی نماز درست ندیموں ، یونکہ بناوی سیجے نبیل یمونی ، ای طرح امام کا گران ہو کہ نماز درست ہے اور مقتدی کا گراں ہیں کوئی ، ای طرح کا اسر ہے تو ہی صورت میں جی نماز فاسر ہے تو ہی صورت میں جو ناسر ہوں ، یونکہ مقتدی کے گران کے موں بات اس کی باول میں باول مقتدی کے گران کے موں بات

یہاں فسق سے مراد وہ فسق ہے جو کسی رکن یا شرطیل محل ہو جیسے
کوئی نشد و حالت بیل نماز پڑتھے یا عمد حالت حدث بیل نماز اد
کرے، رہا عقید سے کا فسق یا محر حالت کے رہنگا ہے کا مسلم تو بیہ
مختف فید ہے، امام احمد نے اس بیل شدت اختیار کی ہے ورفر مایا ہے
ک کر مام پنی بدعت و طرف برنا ہو ورمقندی کو اس کی خبر ہوتو
مقتدی پر نماز کا عادہ و حسب ہے، کوک اس کو اس و سے کاملم حد نماز بی
ہو ہو، حنا بدر کے بہاں یکی تو سمتہ ور تح ہے، ہیں وہ امام جو پنی
بدعت کاد می ند ہو وراس کا ظام حال پوشیدہ ہوتو (تول) فام یا ہے ہے
کر مقتدی پر عادہ لازم نہیں ہے، گور یک روایت بیل ہے ک اس

ورجمہور فقہ وک رئے ہے کہ فائل کے بیچے نماز کروہ تو ہے "ر عادہ و جب تبیل ہے، اس سے کہ رو بہت ہے: "صدوا حدف میں قال لا ملہ لا اللہ" ( یعی ال شخص کے بیچیے نمی زیر موجوال کو ہو)، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تبیتی کے بیچیے ورحضرت حسن وحضرت حسین مروال وروسید بن عقبہ کے بیچیے نمی زیر حصا

ک عابد میں۔ ۱۳۷۰ء تدہول ۱۳۳۰ء انتظام ۱۹۳۰ء منحی اکتاع ۱۳۵۰ء ۱۳۵۰ء کی چاہ ۱۹ میں ور القتاع ۱۹۳۰

۳ کی طابع کی ۱۳ م ۱۳ ۲

r في القراع المعام

اکی ماہد ہیں۔ 4 ہے ۔۔۔

٣ مرح مدروي ٢١ ٢٠ ١٠ ١٠ معي ٢ ٨٨٠٨٥ -

شافعیہ بھی بہی کہتے ہیں کہ جس ناماز کے باطل ہونے کا علم ہو جانے ال ال قتلہ ورست نہ ہوں الشہ ال محص ال قتلہ ورست خیص ہے جس کے تفریع حدث یو کیٹر نے کی نبی ست کا علم ہوجائے، ال نے کہ یہنی زی میں نہیں ہے تو ال ال قتلہ و بسے ال جانے ال ، میں مقتلہ کی کو یقین ہو کہ اس ال نماز واطل ہے " ۔ میں مقتلہ کی کو یقین ہو کہ اس ال نماز واطل ہے " ۔

حنابعہ نے صرحت ں ہے کہ کافر ی قلہ ورست نیم ہو، وروہ گرچہ ال کا نفر یک یی بوعت ں وجہ سے ہوجو نفر کومتلزم ہو، وروہ پہ نفر کو پوشیدہ رکھے، مقتدی کوال ی فہر نہ ہو پھر حدیث پیام ہو، کی طابع ہو، کی طرح ال امام کی قلہ ورست نہ ہوں جس کے نفر یا عدت کا مقتدی کو گی ن ہو، گرچہ حدیث ال گی کے خلاف ظام ہو اور مقتدی کو تمان کا عادہ و جب ہوگا، ال سے کہ ال کو امام کی نماز کے بطال کا عقد د ہے الکیم مالکیہ کا فیاں ہے کہ گر مقتدی کو نماز کے بطال کا عقد د ہے الکیم مالکیہ کا فیاں ہے کہ گر مقتدی کو نماز کے بطال کا عقد د ہے الکیم مالکیہ کا فیاں ہے کہ گر مقتدی کو نماز

عديث الصنو حدف من قال لا الده الا الده " و يوميت التطفى ١٥٠ هم شعم الا المحاكر \_ ب ر ب الرحم \_ المحلج على ١٥٠ شعم الا المحال الش الروضعيف برب محمد الرعم \_ الا الأ الله كان يصدي حدف المحجوج " و يوميت الر الإشير الله ١٨ ٢ ما شعم الدار استخر \_ ب ب ب ب مدال المحمد المحجوج على المحاسمة المحجوج المحاسمة المحمد الم

نی ز کے حدیدے اوم کے حدث کاملم ہوتو نی زباطل ندہوں ۔ ب ایس جیس کہ حمالید نے صرحت و ہے کہ گر مقاتدی نے اوم و اللہ قات سے مسامعہ سمجھاتا ہوں یا جھانی کے بعد معدوم ہورک کے دم

قندء سے مسلم بھیتے ہوے و چرنماز کے بحد معلوم ہو کہ امام کافر قدا تو مقتدی رغماز متاثر ندیموں اس ہے کہ وہ اس نماز کی صحت كاعقيد وركفت تف " ، كر مام سے خطا ہوج سے يا جنوں جاتے ال ں وہید سے مقاتدی ماخود نہیں ہوگا، جیسا کہ سیح بخاری ور دیمر کتب عدیث یس کی ہے کہ بی کریم علیہ کا زارد ہے:" آلمتکم يصنون بكم وبهم، فإن أصابوا فلكم وبهم ،و إن أخصوا فلکم وعلیہم" (تہارے برتماز ہے ہے ورتہارے نے یکی روبنو ں کے ہے و کرتے میں پال گروہ در نظی پر بھوں تو تم کو ورال کو رونو پ کوٹو ب ہے گا، پیل گر وہ منطی کر جا میں تو تم کوٹو اپ ہے گا ( ورنما ز درست بهون هُر ال بر وبار بهوگا ) ور ان بنماز نبیل بهون )، سام د خص کوئی کریم علیہ نے خود سام د خصاتر رویا ہے مر مقتد ہوں کو ال ہے ہری الذمر قر ردیا ہے، حضرت عمرٌ و دیگر صی بدکر م نے صور کر جالت جنابت میں نمی زیر حیا دی تو انہوں نے خود نمیاز لونانی مقتد ہوں کونماز لونانے کا حکم نہیں فر مایا، جمہور مایاء بھی مام ما مکء مام ٹن فعلی اورمشہو رقوں کےمطابق مام احمد ہل حنسل کا مسلک یک ہے۔

ی طرح گر ادام نے ایس عمل میں جو ال کے رویک جارہ ہے،
میں مقدی کے رویک وہ نما زکوباطل کر دیے والاعمل قداء مشد ادام
پھینا مگو ہے ور نماز پڑتھے ور ہضونہ کرے یا پٹی شرمگاہ کو ( ہضوں
حالت میں ) ہاتھ مگا ہے یا سم اللہ کور کردے ور ادام کا خیاں ہوک
ال و نماز ال سب کے یا وجود درست ہے، ور مقدی کا خیاں ہوک

٣ مغی اکتاع ۲ سر

٣ في القراع ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ٢

حامیة مد+ل علی اشرح الکبیر : ۲۰۳۰ ۱۰ ش ف القتاع : ۲۵۰ س

ں وجوہ کے ساتھ نمی رہی نہیں ہے تو اس صورت میں جمہور ماہ و مقالای اللہ نمی زکو تھے ور درست لی رہیں ہے ہوں اور مقالای اللہ ماہ ماہ کہ اللہ ماہ ماہ ماہ کا مذہب اور اللہ ماہ ہم اللہ ماہ کہ اللہ مراہ ہے ہوں اور کہا ہم ماہ ماہ کا مذہب اور اللہ ماہ ہم ماہ کہ اللہ مراہ ہوں ہے اور کہا ہم ماہ کہ اللہ ماہ ہوں اللہ اور اللہ میں سے کیا توں مہی ہے افغاں اور کے ملا وہ در گیر افغانی و نے کہا توں افغانی رہا ہے ۔

اوم احمد بر حنس نے ال نظریہ کے ہے ال سے سلمالاں کیا ہے کہ میں اس میں سلمالاں کیا ہے کہ وہودیک اس اس کی برکرام افر وہی میں کل میں سال میں سال میں میں کی جہودیک دور میں ہے جھیے نمی زیر محاکرتے تھے، ور سال می میں کل میں مجہدیا تو سمجے میچ تک بہتے گاتو اس کے ہے دو اید میں: یک جہا دکا، دور میں سمجے میچ تک بہتے گاتو اس کے ہے دو اید میں: یک جہا دکا، دور میں سمجے میچ تک بہتے گا، یو مجہد سے معلی ہوں تو اس کو یک جرصرف بہتے دکا میں مجہد سے معلی ہوں تو اس کو یک جرصرف بہتے دکا میں وہ بہتے گئے گا ہیں دکا ہے گئے گا ہیں وہ بہتے کے شرکا رئیس ہوگا ال

## مقتری کے حول:

٢٦ – مقتدى يومدرك يهوگايا مسوق يالاق ـ

مدرک وہ محص ہے جونمازی تمام رہات کو امام کے یہ تھ پڑتھے
میٹی عام کے یہ تھاتی مرہ ان کو پائے خو دامام کے یہ تھ ترکی بید پائے
میٹی رہات کے کئی جزید رکوئ کے کئی جزید میں شامل بیوج سے بیباں
میٹ کہ تعدد و خیرہ میں میٹھے ( یعی پہلی رہات سے نماز میں دخل ہوکر تعدد و خیرہ تک پہلی میٹھے ( یعی پہلی رہات سے نماز میں دخل ہوکر تعدد و خیرہ تک پہلی میٹھے ( یعی پہلی رہات سے نماز میں دخل ہوکر تعدد و خیرہ تک پہلی ہے ۔ یا دام

مدرک مام کے فعال واقوال در پیروی کرنا ہے، سوے خاص مو نع کے جو کیفیت قتلہ ماں بحث میں یاں ہے۔

۲۷ مسوق: وه محص ہے جس کے نماز میں شامل ہوئے سے بہت امام تمام رکعتیں بوری کر چکا ہو، ال طور برک وہ مام ف قلد و خبر رکوٹ کے بحد کر ہے یہ ام معض رکعات کو بہتے او کر چٹا ہو ، ال کے حکم میں فقیرہ وکا خند ف ہے، عام ابو طنیفیہ ورمنا بدر کہتے میں ک مسبوق بورکعت میائے وہ تول اور عمل والوں علمارے ال کی تماز کا منٹری حصرے بہر گروہ پہلی رعت کے حدشریک ہوجیت دہم ی یا تمبیری رعت میں شریک ہوتو ( تحریبہ کے حد ) ثانبیں پڑھے گا ور نه ی تعووه اور جوحصه حدیث او کرے گا وہ اس بی نماز کا اور حصه ہوگا جس میں منفر دی طرح ثایر مھے گا اور تعو د بھی، ورسورہ فاتحہ ور دومری سورت راتر ت کرے گاہ ال سے کہ نبی کریم علیہ سے مروی ہے جب علیہ نے فرمایا: "ما آدر کتم فصلوا، ومافاتكم فاقصوا " ( جُنَّنَى رُلَّاتَيْنَ مِنْ وَ الْ كُورُو كُرُلُو وَرَجْتُنَى جيموت ۾ ميں ٻ رقصا ڪرانو )، قصا حيموڻي پهوني رڪعتوب ۾ ۾ ق ہے، ال ہے وہ صل صفت کے ساتھ او رہ سے و بیس گر ہے ر رعت والى نماز يامغرب و نمازيش سے يك رعت باللے توحنا بعد کے دریک دوم ی رعت کویور کرنے کے حد تشہدی ہے گا، مام ابو حذیفہ کے ملہ و در تیمرتمام گفتہا وکا بجی قور ہے، یہ ال ہے ہے کہ ال طرح نماز رہیت و تبدیلی لازم نہیں ہے وہ یوں کہ گریام کے حددورعت او كرف كے حد شهر يرمان النا الله ور ركعتون ول انما زکوطاق رکعتوں پر اور تیں رعت و لی نماز کو شعع پڑتم کرنا لا زم سے گا،جبر نماز بالیت برعایت مس به ورمام او هنیفه کتے میں ک ا کر چوتھی رہعت میں ٹامل ہوتا ہے تو دو رہعت فاتھ ورمورہ کے ساتھ قص کرے گا پھر تشہد پڑھے گا، پھر (سخری ربعت میں )صرف فاتح

مجوع فرون هي لا مدم ٣٣٠ ٥٣٠ ٢٠ ٢ -

\_ a, a, msea \_ m

الم الرامية إلى ١٩٩٠ م

ش ف القتاع ٢٠٠٠ الفتاه بي الهديد ١٠٠٠ كل عابد يل ٢٠٠٠ ك ٢٠ حديث: "ممد در كتم فصمو ومد فالكم فاقصو "دل والات يخال الفتح ١٠١ فيم الماليم الومسلم ١١٠ هم هم مجتمى عاد ب

یز سے گانا کہ نضا کی سمجیس اس میں میں ہوجس میں میں وہ نوے ہونی ہے۔۔

ث فعید کہتے ہیں کہ مبدوق جس رکعت میں امام کو باتے وہ اس ک اللہ من از کر سکا وہ اس ک من رکا منٹری حصہ ہورکتیں و کر سکا وہ اس ک نمی رکا منٹری حصہ ہوگا، یوں کہ بی کریم عظامی نے نر ماد ہے: "قسما آخر کتم قصہ فی او ما فائنگم فائنگوا" " (جورکتیں تم بال) کو اگر کتم فیصہ فی اس کو بور کرو) ورکسی تی تی بال ک بیتر الی حصہ من تحکیل اس ک بیتر الی حصہ من تحکیل اس کی بیتر الی حصہ من تحکیل سے جد ہے کہ بیتر الی حصہ من تحکیل کے حدیم ممس ہو کرتی ہے، یکی وجہ ہے ک بیتر الی حصہ من تحکیل کے حدیم ممس ہو کرتی ہے، یکی وجہ ہے ک بیتر الی حصہ من تحکیل کے حدیم منسوق کی گاگی رکعت میں فنوت کا عادہ میں وعام تحکیل کے مسبوق کی گاگی رکعت میں فنوت کا عادہ کرے گا وہ کرتی ہے کہ کر امام کے ماتھ منسوق کی گاگی رکعت میں فنوت کا عادہ کرے گا وہ ورکس کی رعت بی نے قوم کر مام کے ماتھ منسوق کی گاگی رکعت میں فنوت کا عادہ کر دیم کی ربعت میں شہد رہ مطح گا " ۔

مالکید ورخفید شل امام او بیسف ورام م تحد کا مسلک بیرے اور

کرنا ہے ورشید کے تر میں کے تر کے حق میں مسبوق پی ویں نماز

و کرنا ہے ورشید کے تن میں نماز کے آخری تھ کواد کرے گا، کہد

جو تھی فیجر کے ماد وہ کسی نماز میں بیار بعت یو نے قوہ دوور بعت فاتح

ورمورہ کے ماتھ پڑھے گا ورال دوقوں کے درمیوں تشہد پڑھے گا،

ورچ درعت والی نماز ہ پڑوتی رعت میں صرف فاتح پڑھے گا ورال

ورچ درعت والی نماز ہ پڑوتی رعت میں صرف فاتح پڑھے گا ورال

رعت ہے تیل تعدہ نہ کر گا، کہد وہ توں کے درمیوں تشہد کر گا ورال

دعت میں تاء کر کا او ما فات کم فات موا" والی روایت پڑھل کر تے ہوں ہے، ورفعل کے

خل میں بناء کر کا او ما فات کم فات موا" والی روایت کے ش

س عابد بي ١٠ و ٢، ش ف القراع ١١ ١٠، ١٠ م.

سائي ومسم ٢٠٠٥ معياتي ١٠٠٠ - ١٠

m مغی اکتاع ۱۳۹۰ س

٣ صديث: "قمه در تکم قصنو ٥٠ ٥ هين يخاب ٢٠ سخ شع

الل عابد إلى - ١٠ الله عال - ١٠ ١٠

٣ الفتاء والعديد اله من عابدين - ١٠٠٠

<sup>- 4 + -</sup>

ہے بھی منقوں ہے، صح روایت کے مطابق ٹا فعید کے روایت یک رکن ترک کرنے رہنما زباطل ند ہوں۔

ورگر کسی مذری وجہ سے یک رکن یو دورکن فوت ہو و میں تو مقدی اس کو او کر ہے گا جو ادام نے پہنے و کر ایا ہے چھر دام ی مقابل کی اور کر ہے گا جو ادام نے پہنے و کر ایا ہے چھر دام ی مقابل میا ہوتا ہے گا گر ادام کو باری کھی جو جب شہیں، بصورت و گیر اس ی وہ سے قبل بالیا تو اس پر پہلے بھی و جب شہیں، بصورت و گیر اس ی وہ رحت باطل ہو و ب ب ی ور ادام کے عدم کے حد اس ی تاری کی مالی کے حد اس ی تاری کی اس کر سے گا ، یہ مسئلوں جی کی صورت تھی، اس کے تعدم اور نر وعات کر اس میں سنا اور نر وعات و راس میں سنا قات کی تصویل اصطار تی الاحق کی بیاں میں سنا قات کی تصویل اصطار تی الاحق کی بیاں وی اور اس میں سنا قات کی تصویل اصطار تی الاحق کی بیاں کی بحث میں بیاں وی بیان

# قند ءک کیفیت: کہی بحث- نعال نماز میں:

19- نی ز کے اقد ققد ع ( نی زیل ) امام ن متا بعت ( کام م ) ہے،
ور امام ن متا بعت فر صورہ جب یہ یہ کی تا فیر کے وجب ہے
جب تک کوئی دوہر و جب معارض ندیوہ ورگر کوئی دوہر و جب
ال کے معارض پیاج نے تو ال وجب کور ک کرنا من سب نیس
ہے، بلکہ پی ال کو او کر ک گا پھر امام ن پیر وی کرے گا، ال ہے
ک دوہر ہے وجب کے بجالات یم امام ن متا بعت کانا طور پر فوت
میں یہوتی بلکہ اس کوموٹر کرتی ہے، ور دوؤوں و جب او کر ن ن ن
صورت یم گر یک یمن تا فیر ہو جانے ہے او وہ نوں یمن سے کی
معارت یمن گر یک یمن تا فیر ہو جانے والے وہ ہمتہ ہے، بال گر امام ن

حوام الوظيل ١٩٠، ٥٥، ٥٥، منتى التناج ١٩٥٠، ش ف القناع ١٩٠، ١٠ م، ١٤ م، معى لاس قد المد ١١٠٠ - ١٥٠

عام ر بیروی بدنافیر ر جانے رہ ال سے کر کسنت آک وجب سے ولی ہے۔

کی صل پر یمسلام تفرق ہے کہ گر ادام رکوئ اور بجدہ سے مقتدی

ر بتیوں تبیعی ہ ممل ہونے سے قبل پناس فل لے تو ادام رم متا بعت
و جب ہے ، اورائ طرح ال کے برعکس صورت میں بھی بجر تھم ہوگا ،

میں گر ادام مقتدی کے شہد ممل کرنے سے پہنے مدم بھی دے یہ

تیسری رعت کے سے کھڑ اہو ہ سے تو مقتدی دوم یہ بی وی نہیں

کرے کا بلکہ شہد ممل کرے کا ، یوں کہ شہد و جب سے

الل عابد إلى المساس

۳ الديع آ ۳۰۰، مغى الختاج ۱۳۵۸، بدنول ۱۳۴۰، ۱۳۴۰ ش.ف. القتاع ا ۱۹۰۸، ۱۹۹۸

٣ حديث رتح مج نقره ١٠ الل كديل.

ے بنایا جاتا کہ اس فر قتد عور جانے ، کہد عام ر می لفت نہ کروجب وہ تیمیں ہے تو تم بھی تیمیں کہو ورجب رکوئ کرنے تو تم بھی رکوئ کرو)۔

یعل والکید کہتے ہیں کہ گر ہام یک می حرف سے ہوتو قتہ ء درست ہوجا ہے می ورنماز بھی ہوجا ہے می دیشر طیکہ مقتدی ہام کے ساتھ یا ہام کے حدثتم کرے اند کہ پہلے

"افعیہ نے بیشر طانگانی ہے اور یکی مفہوم منابعہ کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ مقتدی ان تمام علیہ ایس امام ان علیہ سے موخر ہوں " ۔

افقہ وکا ال پر اللہ ہے کہ مقتدی مدم میں امام و بیروی کرے گا مقدی مدم تقدی سرم بیسے ہے اور کے حدم مقتدی سرم بیسے کا محصر حصر مقتدی سرم بیسے کے حدم مقتدی کے شہد حصر حص کی ہے کہ گر امام مدم بیسے ور ورو سے قبل تو وہ مدم کے سیم اور ورو سے قبل تو وہ مدم میں امام و بیروی کر سے گا ، بیس جمہور فقتی وکا خیاں ہے کہ مقتدی کے درود پر صفے سے قبل گر امام میں جمہور فقتی وکا خیاں ہے کہ مقتدی کے درود پر صفے درود پر صفے میں گر امام میں جمہور فقتی وکا خیاں ہے کہ مقتدی کے درود پر ورد پر ورد پر دور پر

جہاں تک مدم میں مقتدی کا ادام کے ساتھ قتر ن و تصال کا مسئلہ ہے تو اس سلسد میں جمہور فقیا و کا خیول ہے کہ بیر صفر نہیں ہے، میمان ٹنا فعید ورحنا بد کے در دیک کروہ ہے و مالکید کہتے میں کرمقتدی کی دام سے مدادی نماز کو وطل کردیتی ہے۔

مقدی کا اوم کے ساتھ تنام نعال نماز (جیسے رکوئ وجود) میں افتا اللہ و تعالی معزنہیں ، الماتہ کر ایہت و مدم کر ایہت میں فقال ہوں سر و مختلف ہیں ، لہد کر مقدی رکوئ یا بچود میں اوم ہے تاکے ہو ہ جائے تو مقدی رکوئ یا بچود میں اوم ہے تاکے ہو ہ جائے تو مقدی کے ہے مناسب سے ہے کہ وہ اس میں رہے نا آنکہ اوم اس کو بالے ، ورگر مقدی رکوئ یا بجدہ میں وم ہے ور پہلے مرافع نے تو مناسب سے ہے کہ رکوئ یا بجدہ میں لوٹ جانے ور یہ ساتھ تا کہ دو تو مناسب سے ہے کہ رکوئ یا بجدہ میں لوٹ جانے ور یہ ساتھ تا کہ مناسب سے بالا تقاتی وورکوئ یا وہ جد ہے تا رئیس کیا جائے گا ، اس منالہ میں یہ کے بالا تقاتی وورکوئ یا دو تجد ہے تا رئیس کیا جائے گا ، اس منالہ میں یہ کی تعقید دے بین جو نماز کی بحث میں و کی جائے تی بیل اللہ منالہ میں دیکھی جائے تی بیل اللہ منالہ میں کی تعقید دے بیل جو تا کہ اس منالہ میں دیکھی جائے تی بیل اللہ میں دیکھی جائے تی بیل اللہ منالہ میں دیکھی جائے تی بیل اللہ منالہ میں دیکھی جائے تی بیل اللہ میں دیل ہونے تی دو دورکوئی ہونے تی بیل اللہ میں دیا تھی ہوں دیکھی جائے تی بیل ہونے تی بیل دو تو تی دورکوئی ہونے تی بیل ہونے تی دورکوئی ہونے تیں دورکوئی ہونے تی ہونے تی ہونے تی بیل ہونے تی ہو

ووسری بحث-اقو ل نماز میں قتد ء:

• ٣٠- قد ورست اون کے سے سوئے تکیے تح يم ور ادر م

بد سے الصوافع ۱۳۰۰، سی جاہد ہیں۔ ۱۳۳۳، بہایت انتاج ۳ ۲۰۰، سے ۱۳ ماری ۱۳ ماری ۱۳ ماری ۱۳ ماری ۱۳ ماری ۱۳ ماری القتاع مفی انتاج ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، مدحل ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، الفتاع ۱۳ ماری مرجعے۔

me are Jea

٣ مغى اكتاع ١٨٥٠، ١٥٥، ش ف القتاع ١٨٥٠.

کے دیگرتمام آقو ال نمازیل مام ی متابعت وبیر وی کرماشر طفیل ہے جیسے شہد باتر ت اور شیخ وغیر دیس متابعت شرط نیس ہے، بلک ن یس تفدیم وتا خیر ورمو نفت سب جابر میں

مقتدی ورهام کی صفت کا ختار ف

وشوكر في و لي كالميم كرف و لي قتر عكرنا: اسام جهيور فقر، عراه لكيد، حناجد، الوطنيفد والوبيسف) كم دريك و وضوفه كم من جائز م كه وه ميم كرف و لي فقر ع كرب، ال من كر حفر من عمر و إن العاص من روايت من التبعثه

اسبی مُنْ آمیرا عمی سویة ، فاجیب و صمی باصحابه بانتیمم لحوف البود و عمم البی مُنْ قدم یاموهم بالاعادة "" (جب رسول الله علیه نے مشرت عمره بالاعادة "" (جب رسول الله علیه نے مشرت عمره بالاعادة " " البیر بناکر و نافر میر، جبال و مشکل یمو گے تو العاص کو یک شعر کا امیر بناکر و نافر میر، جبال و مشکل یمو گے تو

اس س رہیں رو میر ہی طروب مراہ ہوں ہوں ما اور سے والے اور ال کے انھوں نے شاندک کے خوف سے میم کر کے نموز پڑھائی ورال کے اصحاب نے قتلہ وکی میٹر میں کریم سینالیوں کو پہلی میں سے نموز ا

کے عادہ کا حکم نیس فرمایں )۔

حقی نے بی اس صل سے بھی سندلاں میا ہے کہ میم برکسی قید کے مطبقا عدت کو پوری طرح سے تم کردیتا ہے، جب تک کہ اس ن شرط یعی پائی کے سنعیاں سے عابی رمن پایا ہا ہے، یکی وجہ ہے کہ حصے کے دریک یک میم سے متعدفر عص ن ویک جو رہ ہے ک

مغی انجناع ۲۵۵، ۱۳ انتخاص جدید ۵۰، ۱۵، ۱۱، مول ۲۳۰۰ لافتر ۵۰، ۱۵، ۱۵، شاف القناع ۱۵۰ م

- ه مح القدير ١٠٠٠ الل عابدين ١٩٥٠ عام لوظيل ١٣٠٠ شاف

والکید نے متوضی کے ہے متیم و قد وکرنا کروہ تر اردیا ہے،
کاھرح حالید نے بھی صرحت و ہے کہ متوضی و وا مت میں میں
ولی و فعل ہے وال ہے کہ لیم من کے دویک عدت کوزئر ٹیم میں
کرنا ہے و بلک لیم سے ضرورۃ نمی زکار مسامیاتی ہوجاتا ہے ۔
اُن فعید کا خیاں ہے کہ ہے شخص و قد و جار ٹیم ہے جن پر
عادہ لازم ہوجیسے ہم کرنے و لے شخص کا نیم کرنے و لیاں قد و
کرنا ہ گر چیمقدی وام کے وائد ہوہ الدید وہ لیم کرنے والاجس پر
عادہ و جب ٹیم ہے و گر فیوکر نے والا ال و قد وکر نے والاجس پر
عادہ و جب ٹیم ہے و گر میں خواب رہ کا ایس بدل افقیار کیا ہے جس
نے وادہ سے نہاں نے پی طہارت کا ایس بدل افقیار کیا ہے جس

حقیہ میں محمد میں حسن می رہے ہے کہ متوضی کا متیم میں قتلہ ء سو سے نمی زجنازہ کے کئی ورنمی زمین جا مربعین ہے میں سے کہ یمی صورت میں ضعیف برقو کی منالازم آتی ہے آ

القتاع مے م

الايل ۲۰۱۰ ش سالقتاع ۲۰۱۰

٣ مغى الحتاج ١٠٠٠ ١٠٠٠

r الى عابدين ۱۹۵ كـ

٠(ق ق ع)-

فقہاء نے اس کی توجیہ یوں ہے ۔

فرض بير صنع و مصحف كاغل بير صنع و لے كى قتر امكرنا: ساس حفی مالکید اور حما بعد کا تول مختاری ہے کر مفترض کا منتفل ک قد وكرا وربيس ب ال ع كدرسول الله عليه كاقول ب: "إنما جعن الإمام ليؤتم به فلا تحتموا عبيه" " ( بے شک مام ال سے بنایا گیا ہے کہ اس کی قتد و کی جائے ، كبد ال سيكى مال يل ساف مت كرو ادومرى روايت ب: "الإمام صامل" " (مام مقتريون ونماز كاصالان يو كرنا ب)، ں دونوں رواہ ہوں کا انتقاصا یہ ہے کہ مام ی حالت مقتذی ی حالت ے كمز ورند ہو، دوسرى بات يا ہے كا مذكوره صورت على مقتذى و غماز الام رخماز رانیت کے موافع نہیں ہے، پال یہ سے می ہے جیسے جعد ی نماز ال محص کے یکھیے رائمی جائے جوظیر ن نماز را حدر ہاہو کے ا فعید کا قول ور حنابدی دوسری روایت به ہے کی مفترض کا المتعلل والقذاء كما ال شرط كے ساتھ درست ہے كہ دونوں بي نماز كا تظممو التي يود ال روايت كي في فطر جو محيديل مل يدا أن معادا كان يصني مع النبي كَنَّ عشاء الاحرة، ثم يرجع إلى قومه فيصني بهم تدك الصلاة" ٥ (حفرت مود أي كريم

یہ ہے:

قد اور متابعت کے مشکل بعدد رہو ہونے ں وہ ہے سے

قد اور ست نہ ہوگ ۔

ہم ہما ۔ سی مسلم پر یا نفٹھ کھی کا فرض نمی زیس با یا نف ( بچہ ) کی قد و

ہم ہے:

کیا متمرع ہے، جمہور فقہ و (حصیہ مالکید و رحتا بد ) کے مر دیک

ہم یا نف کے سے بچہ ک قد و فرض نمی زیس ہو رہنیں ہے ۔ اس

علی کے ساتھ عشاء دین زیز ہے تھے پھر پی قوم میں ہے وی

ور گر دونوں نماز کے فعال مختلف ہوں میاد بیک وانرض نماز

ہود ہم ہےں صابر ق<sup>ائ</sup> سو**ف** ہانمی زجنازہ تو تھجیج قوں کے مطابق نظم نماز

بچیں جا ہب سے ال سلسد میں طمیعاں حاصل کرنام میکل ہے۔

ث فعیہ کہتے ہیں کہ زاد ہو لغ شخص کا کسی ہا شعور بچیں قد وکرنا

درست ہے گر چیازش نمازی ہوئ ، یونکہ ال رنماز معتبر ہے،

ولیل یہ ہے کہ حضرت محروب سلمہ رسوں اللہ علیا ہے کے زمانہ میں پنی
قوم ی مامت کرتے تھے حالانکہ وہ تھا یا سات ماں کے بڑ کے
تھے ہے کہ باشعور سے کہ وقعیہ نے یہ بھی صرحت ی ہے کہ باشعور

بات یہ ہے کہ شر مطافعات میں سے سی شرط میں کوئی حلا ہے یا تہیں؟

سر عابد میں ۱۹۹۱مغی اکتاع ۱۳۵۰مهاییه اکتاع ۱۹۸۰ اکتاب ۱۹۸۰ مرام و کلیل ۱۳۸۰ ش ف الفتاع ۱۹۸۰ م

٣ صديك: "المما حفل الأمام "رتَّح " في ١٠ اللُّ كد، وكل ـ

<sup>۔</sup> صدیہ: "الوقعہ م صدمیں " ن یو دیں۔ ابور و ۲۵۱ شیع عمر ت تھیہ عالی ہے ن ہے اور مزاول نے لئٹیش سر ۸۲۸، شیع اسکتیتہ التجا ہے شکر اس وسیمج قر رہو ہے۔

م مح القدي ۱۳۵٬۳۳۰ ما مدهل ۱۳۳۹، حوام لوظيل ۱ ما شاف القتاع ۱۳۸۰ ما معی لاس قد مد ۱۳۳۹

ه صريك: "أن معاد كان يصمي مع سي الله عساء لاحوة. " ر

و میں بھا ہے تھے ۳ مه طبع سلنے سر ہے۔

مغی افتاع ۱ ۲۵۳، ۱۵۳، ۱۸۳، ۱۹۳۰، ۱۳۵۰، ۱۳۸ ، معی لاس قد مد ۳ ۱۳۳۱

۳ الزيلتى ۱۴۰، فقح القدير ۱۳۰۰، ۱۱، الدسل ۱۳۹۰، معى لاس قد مه ۱۳۸۸، ش ف القتاع ۱۸۰۰

<sup>۔</sup> محمل ہے **تو ہے: الا** یوم مقلام حسی یحسم ''ں و بہت کر او شیر و مسافع اسلام ہے رہے۔

\_ 10 mg P1 3 m 11 \_ m

۵ صدیگ: "کال عمو و س سعمه یوم قومه " در ره ایت بخاری سخ ۸۸ ۲۳ هی سالم بر ب

یجد قلہ و کرچہ جارہ ہے میں مکروہ ہے۔

مذکورہ علم فرض نماز کے سلسدیل ہے جہاں تک علی زی ہوت ہے تو افغ محص کا بچری قد اور احض حصر کے مردیک ہورہ ہے اور حما بعدی بھی بھی یک روابیت ہے ، حصر کا تقوی مختار ورما لکید و رحما بعدی بیک روابیت بھی بھی بھی بھی ہی ہے کا قوی مختار ورما لکید و رحما بعدی بیک روابیت بھی بھی ہے کا علی نماز میں بھی بچری قد وجو رہبیل ہے اس سے کہ بچہ وربائغ ی غلی نماز میں ہے اس سے کہ بچہ وربائغ ی غلی نماز میں ہو ہے سے نماز تو روی تو فاسد کرنے ی وجہ سے بھی تو روی تو فاسد کرنے ی وجہ سے بچہ پر اس ی قصالان مہیں ہے ، دوم کیوت یہ ہے کہ ضعیف پرقو کی ی بیانیس کی جو بیان کی حصر کیوت یہ ہے کہ ضعیف پرقو کی ی بیانیس کی جاتے ہیں کہ حقید کی دوم کیوت یہ ہے کہ ضعیف پرقو کی دوم بیانیس کی جاتے ہیں کہ حقید کے حصر کیوت یہ ہے کہ ضعیف پرقو کی دوم بیانیس کی جاتے ہیں کہ حقید نے معمد و کرد ہے ۔

# فرض پڑھنے والے شخص کا دوسری فرض نمی زیڑھنے ولے کی قتلہ مکرنا:

سیس شافعیہ کے مردیک فعال ظام کی میں دونو ساکانظم متحد و مو افتی ہوئے می وجہ سے قتلا ء درست ہے، کبد س کے مردیک الرمانی مصرف مالد مول مصرف سے سعی لاس قد مد مصرف

پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی ارض پڑھنے والے کا کسی دہم ہے ارض پڑھنے والے فاقد عرکما واوقف دونوں میں جا مزہے ، ال میں من کے یہاں پڑھنھیں بھی ہے جو ہے موقع پر آئی ہے۔

# متیم کامسافر کی قتد ء برنا ورس کابرعکس:

۳۱ - مقیم کا مسائر ی قد وکرناخو دونت کے اندر ہویا فارق وقت کے اندر ہویا فارق وقت کے اندر ہویا فارق وقت کل میں واف کی نماز پوری کر لے تو مقد ہوں سے مفاطب ہو کر بہد دے: "اقتصوا صلات کی اولان مسافو" ( پی نماز پوری کراوہ اس سے کہ میں مسافو" ( پی نماز پوری کراوہ اس سے کہ میں مسائر ہوں )، چنانچ مقدی پی نماز پوری کرنے کے سے کھڑ ہے ہو جا میں گے ور سے مقدی پی نماز پوری کرنے کے سے کھڑ ہوں والی دنماز پوری کرنے کے ایک مطابق مساوق م طرح ہوتی والد دنماز پوری کرنے کے ایک سے کھڑ ہے کہ کہ کریں گے۔

ای طرح مسافر شخص کامتیم کی ققد و کرنا واقت کے اندر ہولا تھ تی وہ ہو ہو ہے وہ یک صورت میں مسافر مقتدی پر اوم کی متابعت ہی وہ ہے ہور بعت والی نمی زمین ممل چرر کہتیں و کرنا و جب ہے " ، الله مسافر گرف رق وقت میں مقیم ہی ققد و چرر عات والی نمی زمین کرنے تو دھیں ہے ، ال سے کہ وقت فوت ہو جانے کے حد مسافر ہی نمی زدور عت مقر رہوج تی ہو ہی ہو الی می زدور عت مقر رہوج تی ہے ، الم سے کہ وقت فوت ہو صورت میں مسافر مقیم ہی ققد و کرنا ہے تو اس سے فرض پڑھے و لے کا فائل پڑھے والی سے نرش پڑھے والی می ققد و کرنا ہے تو اس سے فرض پڑھے والی کی گئی ہیں کا قل پڑھے والی سے قد و کرنا ہے تو قعدہ ولی فل ہے وردوم سے میں تر سے گاہ الل سے کہ گر ہیں شخصہ میں ققد و کرنا ہے تو قعدہ ولی فل ہے وردوم سے میں تر سے شاخر سے گاہ اللہ ہے کہ گر ہیں شخصہ میں ققد و کرنا ہے تو قعدہ ولی فل ہے وردوم سے میں تر سے شاخر سے میں تر سے تر سے میں تر سے میں تر سے میں تر سے تر سے میں تر سے تر سے میں تر سے تر سے میں تر سے تر سے میں تر سے ت

مح القديد مسهم، من عابدين مسمه، مدمل ۱۳۹۰، مه ۱۳۹۰، مدمل ۱۳۳۰، هم ۱۳۳۰، حهم لوکليل ۱۹۰۰، ش ف القتاع ۱۹۵۰، معمی لاس قد امد ۱۳ سامه، مغی انجناع ۲۳۵۰، پهرينه اکتاع ۲۳ ۱۳۵۵، سام

الفتاول الهديه ( ٨٥ م م الوظيل ( ٨٥ م ه) ش ف الفتاع ( ٢٠ م م)، مغى المناج ( ٢٠١٥ م

غل ہے ۔

# صحت مند هخض كامعذور كي قتته مكرما:

ور ٹ فعیہ قوں سے کے مطابق کہتے ہیں ک صحت مند سوی سلس البوں و لے ل غیر پاک عورت استی ضد والی ل قد و کرستی کے بوق کے بیشر طیکہ مستی ضد تحیر ہ ند ہوہ الل سے کہ سام بینوں ل نمی رہمجے ہوتی ہے ور ن کے اعذ ارکی وجہدے عاوہ و جب تبیل ہوتا سے

س عابد ہیں : انہ اس

تندرست شخص کا معذور کی قند عربا مالکید کے مشیور توں کے مطابق جارا ہوالوں کے حق میں مطابق جارا ہوالوں کے حق میں مطابق جارا ہوں کے حق میں معاف ہوں گے المین ن معاف ہوں گے المین ن معاف ہوں گے المین ن حضر ت نے اس کو کروہ تر او ویو ہے کہ ماذر و لے صحت مندلو کوں کی ما مت کریں ۔

" تائ و الاقلیل" میں مالکید سے تندرست کے سے معذور ی قند و سے متعقق ہواز ومدم ہواز دونوں طرح کے اقوال معقوں میں م فقد و سے متعلق ہواز ومدم ہواز دونوں طرح کے اقوال معقوں میں م جو زکا سندلاں اس سے کیا گیا ہے کہ حضرت عمرٌ مام تھے اور انہوں نے صلی بدکو بتایا تھا کہ وہ مسلسل مذک کے خروج کو محسول کرتے میں ور اس ی وجہ سے ما مت کوئیس ججھوڑتے تھے " ۔

معذور فی محص کا پنی طرح کے معذور فیص در قللہ وکریا مطاقات مور ہے گر چیدند رمختلف ہو یا لیک می ہور اس مسئلہ در پوری تعصیل" مذر" در اصطارح میں مذکور ہے۔

# يرٌ بيننے و ڪا نظي کي قلد ءريا:

وہمری وجہ یہ ہے کہ مقدل میک میں شرط کا ترک کرنے والا ہور ہا ہے جس کے پور کرنے پر وہ آلادر ہے، وہل بیرای می ہے جیس

۳ مع القدير آمام، الرياشي ۴۰، الفتاول صديد ۸۴، مغی اکتاع ۱۳۰۰، شاف الفتاع ۲۰۱۱، معی لاس قد مد ۳۰ ۳۳۵

۳ مغی اکتاع ۱ ۳۳۰

عهم لوظیل ۱۵-۱ الدسول ۳۰۰۰ ۲۰ الماج ولوظیل جامش افعاب ۲۰۰۰

کصحت بیاب محص سلس البوں کے مریض فر قند عرک ۔ مالکید نے یہاں تک کہا ہے کہ گر یک کیٹر بھی ال جائے اقوالی کے سام تا ممالگ میں میں میں میں نے میں الس کوف کے فرید ہو

کے بیس تمام لوگ ملا صدہ ملا صدہ نماز پڑھ لیس ، کوئی کے لئر و اس کیٹر کے کوپیس کرتمام میں مامت نہ کر ہے " ۔

"افعیہ کے مسی توں کے مطابق ان اس والے کا منظی محص ان قلاء کرنا جارہ ہے میں اس صل پر بنا کرتے ہوئے ہے کہ تندرست کا معذور ان قلد عربا جارہ ہے "۔

# قاری کا متی کی قتد مرما:

نماز کامد رہے۔

ا فعیرا قول قدیم ہے ہے کہ مری نمازیس الاری کا می ی قد ہ کرا ہور ہے ، مام مز لی ہو کسی قید کے مطلق ہو زکے الاکسیں ۔
جمہور میں ہوں رہے بہی ہے کہ الاری جب می ی قد ہو کرنے قال الی منازی بناء می ی فند ہو کسی الاری و میں الاری منازی بناء می ی فند ہو کسی الاری منازی بناء می ی فند کے درست نہیں ہے ، ای طرح ال می ی فند زوطل ہوج ہے ی جس کے درست نہیں ہے ، ای طرح ال می ی فند زوطل ہوج ہے ی جس نے الاری ی ما مت ی ، حصیہ مالکید ، حمال بد ورث فعید کے قول جد میں کے مطابق سمجوں کی کہی رہے ہے ، نماز وطل ہونے ی وجہ ہے ہے کہ تر ہونے ی وجہ ہے ہے کہ تر ہونے یہ وجود دونوں اس کو کہ تر ہونے ہور کن ہے اس پر قادر ہونے کے یہ وجود دونوں اس کو کررہے ہیں گا۔

مح القديم منه مدهل ۱۳۸۸، حديم لو تليل ۱۸۰۰، ش ف القتاع ۱۸ م، مغمر المتاج ۱۶۰۰، ۱۳۸۰

<sup>- 27 /</sup> Jun 1

ام فروالقلاع ١٨٠٠

س عابدين ١٠٥٠ معي لاس قد مد ١٠ ٥٣٥

۳ ایمو **ق کل** پ<sup>ام</sup>ش انجطاب ۱۵۰۵

۳ مغی اکتاع ۱۳۰۰

م جوريق

ہاں! ال پڑھ مقد کی رخماز ہے جی جیسے ب پڑھ کے بیٹھیے لقربہ ء کے رہا ہا بغیر کسی سال ف کے جارہ ہوں ۔۔

#### قادرکاماجز کی قتر مرنا:

 مع - بوشحص کسی رکن کے او وکر نے پر افاد رہومش رکو بی مجو دیا تی م یر افاد رہوء مالکید، حنامید، ورحصیا میں مام محمد کے مرد یک ال محص ق فقد وکرنا جا رہنیں ہے جو رکن و کرنے پر الاور ندہوہ ال سے ک امام نماز کے یک رکن ں او کیٹی سے عالیہ ہے جالہد اس و اقتد ء ورست نہ ہوں مشار تر اوت سے عالیہ محص صرف ہے جیس ں قند و کرسکتا ہے وہم ی وجہ یہ ہے کہ قوی کے مصفیف ں قند و جار بنہیں ہے، گر حمالید نے محلّہ کے ال امام کو جس و یا رکی دور ہونے ں امید ہوستگی قر رویا ہے ورکہا ہے کہ قا در مقدّ ہوں کے ہے ال عام کے بیچھیے بعیرہ کریا کھڑ ہے ہو کرنماز پر معناد رست ہے اس کھڑے ہوئے یہ الاد شخص کے ہے ، ہیٹھ کر رکو ع و بجدے یہ الادر تمحص بی قتمهٔ ء کرنا مام ابو هنیفهٔ ورمام او پوسف کےر دیک جائز ہے ، اور ٹا فعید نے ال کو ال صورت میں بھی جا مرقر اردیا ہے جب ك هيئينه والاركوع وجود مرجعي الارنديو التهايكيون كرحفرت عاستراً روايت ب:" بر السبيء كالمنا صعبي احو صلاته قاعدا و العوم حمله قبيام" ( رسول الله عليه في منزى نماز بيشركر یر حمانی او رلوگ کے علیہ کے بیچھے کھڑے تھے )۔

ع له رس ل

- ۳ مده لی ۱۳۸۰ انتظام ۳ سه ۱۹۸۸ لوظیل ۱۹۸۰ ش ف القتاع مساحه معمی ۳ ۱۳۸۳، س عابد مین ۱۹۹۱
  - ا الهدر مع ستح ١١٠٠ س عابدين، ١٩٩ مغني أكل ج ١٩٠٠ ١٩٠٠
- م صدیک ہا ڈڈ"کی سبی ملکے صبی حو صلاقہ " و 19سے بخاری سخ ۱۹۱۴ شیم مسائمے ہے رہے۔

جب اوام شارہ سے تماز او کرنے قوال کے بیٹھیے کھڑ ہے، و نے والے کی قتلاء جمہور شقایہ و (حقیہ و کے لئے والے کی قتلاء جمہور شقایہ و (حقیہ سو سے اوام زائر کے ، نیر والکید و رحنابد) کے در دیک جار بہیں ہے ، الدید شاقعید کا سائد ہو ہے اور چیت سائعی و لے کو میٹھنے و لے اور چیت سائعی و لے کو میٹھنے و لے رو تی میں ہیں ہے۔

ش رہ سے نماز پڑھنے و لے محص کے بے چیس کی قد ہو کہا جہبور ہفتی و کے در دیک جارہ ہے، مالکید کا س کے مشہور توں کے مطابق سنا اللہ کا س کے مشہور توں کے مطابق سنا اللہ کا سالہ اللہ کا سالہ کی مطابق سنا ہو کہ اللہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کہ اللہ کا مالہ کہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کے مستحت بھی کہا تھا ہو کہ کے محمد کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کا مالہ کے مستحت بھی کہا تھا ہو کہ کے مالہ کا مالہ ک

#### هٔ سُل کی قتلہ ء:

اسم - فاسق: وه هم ہے جو گناہ بیر ہ کامر تاب ہویا گناہ صفیہ ہ اسر ر کے ساتھ کرنا ہو " حقیہ ورث فعیہ نے صرحت ں ہے کہ فاسق ں فقد وکر اہمت کے ساتھ جارہ ہے، جارہ اس سے کہا ہے کہ صدیث نوی ہے: " صلوا حصف کل ہو و فاجو" " (ہر ٹیک وہد کے

معتم القدير ( ۱۳۳۰ مارس عامد مين ( ۱۹۹۱ ما الدسول ( ۱۳۸۸ معتم المتال ۱۳۹۰ ماس. معتم لاس قد مد ۱۳ ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۸ مثل ف القراع ( ۱۹ سامه ۱۳۵۸ م

- ا الرواب بن ٢٠١٩ قليم و ٣٠١٠ شرف القتاع ١٥٠٠
- ٣ صريك: "صنو حنف كريو وفاحو" ر وايت يو. و ١٩٨ هيم

حتابد کہتے ہیں ور یکی یک روایت والکید راجی ہے کہ لی طر فائن کی او مت جو رائیس ہے (جیسے زائی، چور بشر الی، چفل خور ، اور ال تشم کے لوگ ) یو عقد دیس بھی فائن کی او مت سیح نہیں ہے جیسے فار جی یو آئیس کر چید س کا حال مخفی ہو، اس ہے کہ اللہ تھ لی کا لئر وا ہے: " افعیل کان مُوَما کھی کان فاسعاً لا بیستو و ن" سے (اتو کیا جو کوئی مو من ہے وہ اس جیس ہے جو بائر وال ہے؟ (ائیس) یک رائیس ہو کہتے ) ر

ای طرح عفرت جایا سے مرفوں روایت ہے! الا تؤمّن امواۃ رجلا، ولا أعوابي مهاجواً، ولا فاجو مؤمّا الا أن يمهورة بسيطان يحاف سوطة و سيمة " ( كولى عورت كى مردن ما مت ذكر ہے اور ذكى كولى عرائي كى مهاجر ، وردى كولى فاتر كى مؤمّن ن لا يہ كركى كام بادئ دوعكر من مالور وركوئے

عرت تعبیر جاس اور قطنی ۱۹۰۳ انجائے یہ رہے لفاط قطنی کا ۱۹۰۰ انجائے یہ رہے اس موسوس قر یا میں انتخاب کی وہدے اس موسوس قر یا ہے۔ اس موسوس قر یا ہے اس موسوس تر یا ہے۔ اس موسوس تر انجائے ۔

صریہ: "آن اس عمو کان بصنی حمق تحجیح "در وایت اس بہتر ۳ ۲۵ شیخ اسلام کارے۔

- ٣ الفتاول صديد ٨٥ الرعاب بن ٢ ١ ١٠ مهرية الكتاع ٣ ٢٠ ١
  - \_1/1 /0.2° 0. + P
  - م فرف القرّاع المهام

کے خواب ہے مجبور ہو)۔

## ند ھے، بہرے ورگونگے کی قتد ورنا:

الدعول ١٠١١م ومير لا تليل ١٨٥٠

-E/30 "

الله الله عليد بين ١٩٩٠، الدعول ١٣٣٣، في ف القتاع ١٩٧١، معمى

کو وہ رکاں نماز میں ہے کہ اس وہ قتلہ وجور نہیں ہے، اس ہے کہ وہ رکاں نماز میں سے تحریبہ ورقر وہ وہ او نہیں کرسکتا ہے، اُن فعیہ ورخراجہ نے وہ رخناجہ نے وہ اُن فعیہ ورخناجہ نے ہوں کہ کہ مقتلہ کی کوفکا ہو ہیں بھی کو نگے وہ من قتلہ وجور نہیں ہے ۔ مصید ور سے بیا ہے کہ کو نگے وہ اس می فائد اس پڑھ سے زیادہ بھر ہوتی ہے، یوفکہ ال پڑھ تحریب کو نگے وہ اس می نوادر ہونا ہے بھر کوفکا اس پڑھ کا اور نہیں ہونا ہے، اس سے تحریب کوفکا اس پڑھ کا در نہیں ہونا ہے، اس سے تحریب کوفکا اس پڑھ کا در نہیں ہونا ہے، اس سے بیارہ موال کو بھر کی الدینہ اس کے بھر سے اور نہیں ہے، الدینہ اس کے بھر سے اور نہیں ہے، الدینہ اس کے بھر سے اور نہیں ہے، الدینہ اس کے بھر سے سے در سے سے الدینہ اس کے بھر سے سے در سے سے الدینہ اس کے بھر سے سے در سے سے الدینہ اس کے بھر سے سے در سے سے در سے سے سے در سے سے در سے سے سے در سے سے در سے در

جز کیات میں خشر ف رکھنے و موں کی فقد مکرنا: سامہ – ایب مام جوجز بات میں مفتدی سے سانف رکھا ہواں ن فقد عودرست ہے، فقر، عوا اس میں کوئی سانف نہیں ہے، یشر طیکہ مام سان کی مرائل میں احقیا طاہر تا ہومشہ سیلیں کے ماد وہ کسی جگہ سے بھس چیز نظارتو ہنمو کر سے جیسے پھھنا مگو سے ورخوں ہیں ہو سات

ال سے بضور لے ، یا نمازیل وہ قبعہ سے پوری طرح آئر اف نہ کرتا ہویا بضو کرنے میں عضاء بضو کورگڑ کردھونے یا ہے در ہے دھونے ک رعابت کرتا ہو، ای طرح نمازیل طم نبیت کا خیال رکھتا ہوں۔

ای طرح ال اوام کی قتد وورست ہے جس کا مسئل مقتد ہوں کے خاد ف ہوہ ہیں مقتد ہوں کو یقین کے ساتھ معدم نہ ہوکہ اوام کوئی ایس عمل کرتا ہے ہو مقتد ہوں کے بزوریک مفسد نمی زہے اس ہے کہ سی بہرام وہا بعین عضام ور س کے حد کے مسمی نوب نے فروری ہے ہیں ستان ف کے واجود کیک دوسر س قتد وں ہے ، دوسر کی وجہ ہے ہے کہ اس شی مسمی نوب کی وحدت ورقوت کا مظاہرہ ہو ہوتا ہے ، لیکن جب مقتدی کو معدوم ہوکہ اوام کوئی ایس عمل کرتا ہے ہو مقتدی کے جسب مقتدی کو معدوم ہوکہ اوام کوئی ایس عمل کرتا ہے ہو مقتدی کے مسئل میں واقع ہے ور اوام کے مسئل میں واقع ہو اور اوام کے مسئل میں واقع ہو اور اور موالات مسئل میں حض و بہنو کو ہے در ہے دھونا) کوئر کی کرنا ، یو نموز میں اور موالات جیز کوئر کی کرد و بیا جو مقتدی کے دورست ورثا فعیدی کے دواست سے جاک قتد ودرست ورثا فعیدی کے دواست سے جاک قتد ودرست میں اوام کا مسئل معتبر ہے بھر طیکہ ہوتا ہو کہ ان کہ کرز ویک مرز ویک مرز

ٹا فعیدکا صح قول یہ ہے کہ مقتدی ن نبیت کا اعتبار کرتے ہوئے قتد ء درست نہ ہوں ، ال ہے کہ وہ ہے امام ن نماز کے نساد کا عقد در کتا ہے، کبلد ال برنمازی بناء ممس نبیس۔

حصہ کہتے ہیں کہ گرمقلدی کو پیلیٹین ہوک مام سے عمال نماز کو مڑک کر رہا ہے جومقلدی کے مردیک فرض میں تو قلد عورست نہ

لاس قدم ۱۹۵۰

مغلى انختاج سيمهمه

۳ مشرو فی علی اقتبلة ۳ ۳ ۳۸۵، ش ف القتاع ۲۰ مار معمل لاس قد الد ۳ مه ب

r کی طاہدی این ۱۹۹۹

الفتاول جديد ١٩٨٠ الراعاء إلى ١٨٥ مه ١٩٨٥ الدعول ١٣٣٣، عهر لوظيل ١٨٥، منحي التتاج ١٨٣١، ش ف الفتاع ١٨٥٠

## قتد ۽ سم سم،اقتراض

ہوں ، پیس گرصرف و جب کے ترک کا علم ہوتو یکر وہ ہے ، ہاں گر سنتوں کے ترک کا علم ہوتو ال بیل قللہ عرک امن سب ہے ، ال بے کہ جی ہوت ال بیل قللہ عرک امن سب ہے ، ال بے کہ جی ہوت و جب ہے ، الہم جی ہوت کو تکر وہ تیز بیل کے ترک پر مقدم رکھ جائے گا ، الل مسئلہ کی بناء الل پر ہے کہ عتب رمقتدی کے مسئلک کا ہے ور بیک سے ور ایکے ہے ، یک توں یہ ہے کہ کہ امام ں رئے کا عتب رکی جا ہے گا اور یک جہ عت ں بیل رہے ہے ، نہا یہ بیل ہے ، اللہ علی ہے ، نہا یہ بیل ہے ۔ اللہ قال ہے ) اللہ بیل ہے : "ھو الأقيس "( بیک زیاد اللہ یہ قیال ہے ) اللہ تقل ہے ، نہا یہ بیل ہے ۔ اللہ قیال ہے ) اللہ تقل ہے ، نہا یہ بیل ہے ، اللہ عرب اللہ توں گر چہ امام مختاط نہ ہوں گر چہ امام مختاط نہ ہوں ۔

# روم :غیرنمی زمیل قند ء:

ں مرائل و تعصیل اصولی ضمیر میں ہے، ٹیر و یکھے: '' ساع'' ور''تا ک'' و صطار جات۔



د کھے:'' سترین''۔



JUN 1 100

# اقتصار

#### تحريف:

ندکورہ دونو ب مثالوں ٹیل لفظا'' قتص ر'' پنے بغوی معنی'' کتفاء'' میں استعمال ہو ہے۔

مزید تنفادہ کے ہے " ستناد" و اصطارح وطرف رجوع ریاجا ہے۔

فقی و کے مروکی اقتصارا یہ ہے کہ صرف مدت کے پانے جانے کے وفت عظم ثابت میاج ہے وال سے پہنے یا ال کے حدثیم،

جیس کا طدق میر "(نوری طور برو نع ہون والی طاق ) یل ہوتا ہے۔ صاحب الدرائی رئے قصار ن تع یف ہوں ہے:
ہوتا ہے۔ صاحب الدرائی رئے قصار ن تع یف ہوں ہے:
ہوت المحکم فی المحال (زوانہ عال میں علم کو ٹا بت کرنا)،
ملامہ میں عابد ہے الله کی نے ال می اللول میں: چے، طاق ، عی الی ورال کے ملا وہ دی رمی وارت کے انتا ویعی فی الی وانو ری طور پر ورال کے ملا وہ دی رمی وارت کے انتا ویعی فی الی وانو ری طور پر وانو کی تع کرنے کو جی کی ہو گئی کے اس می وانوں تعریفی الر بیب ہیں۔
والی کے ملا وہ دی رمی والی کے اس می وانوں تعریفی الر بیب تیں۔
والی کے ملا وہ دی میں کی ہو گئی کا قص رائی کا اصطار کی معی تھی کو کو میں اس میں ہوت تھی الی حال کا مصل یہ کے دوانہ حال پر کتف و کیا جائے اور الی سے تی وزند کیا جائے دوانہ کی طرف ورندی ساتھیں می طرف۔

۲-اقتصاری تعریف میں درج ویل چیز میں تھے ظار کھی جا میں: المب شوت عظام کے طریقوں میں سے اقتصار بھی میک طریقہ ہے۔

ب اقتصار کے طریقہ سے حکم کا ثابت ہونا زمانہ جاں میں ہونا ہے، ماضی اور مسلمتنبل میں نہیں۔ ج اقتصار انتظاء ہے بنبر نہیں۔ د قتصار انتظام نینز ہے معلق نہیں۔

#### متعقد غاظ:

سا ۔ جوت احکام کے طریقوں میں اقتصار کے ملا وہ ورجھی پیچھ طریقے ہیں جن کا اقتصار سے گہر رہا و تعلق ہے۔ الن کے فاکر اور الن می تعریف ہیں ہی کا اقتصار سے گہر رہا و تعلق ہے۔ الن کے فاکر اور الن می تعریف کرنے ہیں گے۔ تعریف میں گے۔ ملاور مصلفی کہتے ہیں: شوت احفام کے چارطر لیقے ہیں: تقاب ب

سال العرب: ماره اقصر » محلي بيانش لفليو ب ۲۰۰۰.

الدرامق بمع حاشر من عابد بن ۴ ۴ ۴ ۴ عام طاقیة الطحطاون ۴ ۳ س ۳ الدرامق بها مش این عابد بن ۴ ۴ ۴ ۴ الاش و واقطام لاس کیم من ۱۳ ۵ ۵ ۳ س

# ے جب کہ اقتصار میں ماضی راطر ف لوٹے والا الرسمیں ہے )۔

# الهم- جوچیز سلت ندیموال کے ملت بھوجائے کا نام تھا۔ ب ہے ، جیسے کہ کوئی طارق کو کسی شرط می معلق کردے، جیسے بنی بیوی سے ہے" گر تو گھر میں داخل ہونی تو تجھے طارق ہے'' مان قول میں'' تجھے طارق ے" کا جمعہ وت تھم یعی طارق و ملات ہے پیس دخوں و رہر ال کے معنق ہونے ں وہ ہے، یہ جمعہ جلور مدمت ای وقت منعقد ومعتبر ہوگا جب كرال بيشرط ( دخور در ) يالي جائيد وجودشرط كے والت جو جمعہ مدین الیس ہے وہ حد میں مدین ہوجائے گا ، اتقاب و کے درمیوں بینعنق ہے کہ دونوں انتاء میں خبر نہیں ویوں دونوں میں

تعریف ہے یہ بات و صلح ہوجاتی ہے کہ نقاب ور قصار دونوں

نرق یہ ہے کہ اقتصار منج ہونا ہے ور تقارب معلق ۔

ئقارب:

۵- زمانہ جاں میں حکم کے ثابت ہونے کے حد ، پھر حکم کا ماقبل رکسی چیز ر طرف منسوب ہونا ال شرط کے ساتھ ہو کہ تھم کاکل یو ری مدت یں باقی رہے ، ہے وت حکم کانا م سنناد ہے، جیسے زکا قاحولا ب حور کے وقت و جب ہوتی ہے، ور اس کا عنهار وجود شاہ کے وقت سے کیا جاتا ہے ، ای طرح مضمونات (الامل صاب چیزیں) کے صاب ں و کیکی کے وقت ماہیت ہوتی میں سیس ال کا علمارہ جورسیب کے وقت سے رہونا ہے " ۔

ا پال میبال الر رحعی و صلح ہے برخد ف اقتصار کے کہ وہا ساکونی الر ر معی نہیں ہوتا ہے( زمانہ ماضی ب طرف کو نے والا اثر یہاں پر وضح

# مدرافق ۴ ۲۰۲۰ لاش هوانظام لاس كيم ص ۲۰ س لا شروه النظام لا من تَهم عن ١٦ ٣، حد الفنَّ مع حاشيه الن عابد إلى ٣٠٠٠، حاهية الطحطاور ٣٠٠ ماهية أنه سأكل الأش هو الطاء ٣٠ ٥٠ ـ ٥٠ ـ

# ستن د ور قتصار کے درمیا بافر ق:

٣ - ستن ده أوت رعام كے جار اليقول على سے يك ہے، ال ق تعریف کے دورال میربات و صلح ہوچکی ہے کہ سنتاد میں ماضی ق طرف لو نے والا اثر پایا جاتا ہے، قص روالانہیں۔

"المدحل العقهي العام" ش ب:

موجودہ دو رب عام آلا تو کی اصطارح میں ماضی ب طرف احظام کے لوٹے کو'' اور رحعی'' کہتے میں، اس تعبیر کا ستعال خود تو تمین کے حقام و رمعیت میں ہو کرنا ہے، ای طرح بر کسی فرق کے معامات کے اثر و رجعیت میں بھی ہو کرنا ہے، چنانچ کو جاتا ہے کہ ال الانوں میں اور رحق ہے وران میں نہیں ہے، ای طرح کو جاتا ہے ک گرفیر کی ملک کو ال کی جازت کے بغیر کوئی اثر وحت کردے تؤجب والك جازت وے وے ال كى جازت كے سے الر رحق ہوگا، آبد عفر کا حکم ال کے انعقا دے وقت سے جاری مانا جانے گا، ندک جازت کے وقت ہے، قانون کی زون ٹیل اثر رجی کی علی وسرم کے ہے کوئی تعبیر نہیں ہے۔

المنة فقه سامي ميس مدم الرُّ رحتي كوُّ اقتصارً "كباج نا ہے، يعني حكم کا "وت زما ندهاں رمنحصر ہے، ندک ماضی کی طرف اوٹ ہے۔ آثار کے لوٹے کو ستناد کہتے ہیں، یدھنیا کی اصطارح ہے، مالکید کے بہاں ال مفہوم کے ہے" نعطاف" کالفظ بولا جاتا ہے "،

مسنا الور قتف ہے میں بیرق اورجد میرقانوں ہے اس فاس مدر مسل شخ مسطی رقا ر کلب مدخل لکان احام" ے یا گیا ہے، کمٹن بیکسوس كرن بكريديد أيل وري يتحقل اورقائل يون يتحاكم ساوران ا مرجع تقدر قديم تأمير بين المدخل للقبي الحام، ٥٥٠، ٥٣٨ تضرف. ي را كان

" كي صرحب" المدحل العقهي العام" في مر يدكر ب: " كبھى كبھى الحلال (عضر كائم بهوب ما ) بطور اقتصار بهو كرنا ہے، ال میں نہ نعطاف ہونا ہے ورندی الر رحقی، بلکہ ال کا علم قوع نا رئ سے صرف مستقبل برب ری ہونا ہے وربیا ہمر ری عقو دیس ہونا ے جیسے شرکت ور جارہ البد فقح (معامد کوئم کرنا) یا انفساخ (اہم ہونا )ال عقود کے اثر ات کو مستلقتیں میں مرتب ہوئے سے روک دیتے میں ورجو ماضی کے اثر ات ہوتے میں وہ عقد کے تحت باقی رہتے میں، ای طرح گرکونی و کیل وکالت سے معز وں کر دیا جا ہے تو و کالت کا الحلال ( متم ہوجہا ) وکیل کے سابقہ تعمر فات کو تم نہیں کرنا بلکہ

ال جكه الحلال عقد في تعبير على سنناد أور اقتصار دونوب حالتو ب کے درمیا بافرق وضح کر دینا ہم ہے، "حل وراخلاں" جالت منتاد میں ہوتو ہے " فقع والفراخ" کہا جاتا ہے ور حالت اقتصار الله يوق ع "إنهاء و النتهاء" كرب يا ي " \_

ے - ب دونوں اصطار جات فاحل حل حق حقیہ کے ملا وہ دیگر میں مک ں کا بور میں جمیں نہیں تا ہ الدند اللہ فعیہ نے تشخ میں دونوں حالتوں کے درمیار فر قرکیا ہے۔

مام سيوطى يني كتاب" الاشوه والنظام" على يون كرت ے " اسپوطی کے ال تکلام ہے جمیل بیبات سجھ میں سنی ہے کہ فقارہ ہ جود ونوب کے درمیں لرق کیا ہے، حصر ال دونوب میں وں کو" سنت د" ورثا في كوا اقتصار" كيتي مين -

يوقى ركفتا ہے '''۔

سیں ": " میاضح عقد کوم ہے ہے متم کرے گا یا ضح کے وقت ا فعید نے وہ عقد جوسرے سے تم ہوں ور وہ عقد جو فتح کے وقت تم

ع له ريق ص ۱۳۸۸

مدخل اليوس الده مرض ۵۳ ۵۳\_ مدخل أنس الده مرض ۵۳ ۵۳\_

لاش ووالطام على ١٠٥٠ س

المام سيوطى في ال جله الراحق ورمدم الراحق و الع عقد ك ورميان تي ہے۔

٨ - القيها عوث فعيد في مح مح وقت متم يهو في المع عقد ورج و مل مثاليل دي مين:

الب فقح گرخیارعیب و تغمر بیایا ال طرح در دیگرصورتوں میں ہوتو صحقوں یہ ہے کہ بیعقد تھے کے وقت سے مجھ باے گا (تھر پیکا مصب یہ ہے کہ اوس یو گا ہے وغیرہ کے دور ہے کو تھس میں روک کر رکھ ب سے تاکمشتر ک زیادہ دورد سے والا ب نور سجھے )۔

ب خنیار محس یا خنیار شرطان وجه سے 👺 فنتح بهوتو ال میں دور میں میں، صح رے بوشرح کمبدب میں مذکورے ، یہ ہے کہ فتح کے وقت ہے محفرتم تھورکیا ہا ہے گا۔

ج منتح گر دیوالید ہوئے ں وہ ہے ہوتو عضر فنح کے وقت ہے عي يَقْنِي طور رِيثُمّ ڀوگا۔

و سبین رجوع کرنا رجوع کے وقت ہے ہوگا۔ ھ۔ کسی عیب ں وہ سے نکاح کو تھے کرنا سے قول کے مطابق فنے

و-حوالد کا فتح التح کے وقت سے حوالہ کا ف تمہ ماما ب سے گا۔

9 سے سے عقد مم ہونے ں مثال بھی فقہ ءنے ہوں ہے، وہ يي كسلم كارس المال (يعي قيت )جب دمديس يواور محس يل ال ں تعییں ہوجا سے پھر سم سب تھے و وجہ سے تھے ہوجائے ور ر السال وقى يوتو موسين راس المال لوايوب كايوس كالبرا ال مين ووقو ال مين: صحقول يد بي كرمين لونايا بات كامها غرالي فراہ تے میں کہ سال و بنور یہ ہے ۔" مسم فیہ" ( اللہ سلم میں خرید کردہ ساماں اجب عیب وجہ سے لوٹا دیا جائے اور اس بیملک کو الی احال م کرنا ہے یا شروع می سے ملک کے جاری ند ہونے کو بیاں

20

ال ير قبضه نبيل بايا گيا۔

ال سلسد میں ام فو وی ک سی قلیونی نے شرح المها کی تعلی کے جاشیہ میں د ہے ۔ ورکہا ہے کہ ضح ک وجہ سے ہم سے سے مس عقد متم ہوجانے کاقوں ضعیف ہے، ورائحلی کہتے ہیں: صح قوں کا متن رکر تے ہوے ضح ،عقد کو ضح کے وقت سے تتم کرتا ہے ۔

مىمبىن ":

10 - زہ ندھ سیل پیظام ہو کہ عظم ال سے قبل ثابت ہو چا ہے ال

لاش دوالطام مسروطی رص ۲،۸،۳ س

- ۱۰ الروض ۳ ۱۹۹ عل
- r الله ميو باكل شرح المنهاج ٣٠٠٠ ـ ٢٠٠١
  - ۴ شرح محلی علی اعتباع ۳۹ ۳۰۸
- ا من عابد ہیں ہے مدر الفق ہے جاشہ علی یہ ہے کہ افتی وی عوبت ای طرح ہے اور میں صدر ہے میریسی چی فلود کے معتق علی ۱۳ میں ہ

کو همین کہتے ہیں، مشار کسی نے پی دیوی سے کی کے دن میں کہا: گر زید گھر میں ہے تو تم کو طارق ہے، وروہ مرسے دن ظاہر ہو کہ زید ال دل گھر میں موجود تھ تو طارق پہنے علی دن و قع ہو چکی ورائی دن سے مدر سے فر مدت تاری جانے ہیں۔

تعبین کے بھس قصار ہے، یونکہ تبیین میں تھم پہنے سے تا بت ہونا خاہر ہونا ہے۔

ور قصار میں تعلم صرف زمانہ حال میں ثابت ہوتا ہے، ورجب
قصار نوری طور پر انجام پانے والے عقد وقتے کے سے انتا وہوتا ہے تو
بیتا م کو بیک وفت ثامل ہوگاء ال سے کہ معامات وقو وعقد ہوں یا
فنح بن کے اندرنوری لفودی صل ہے۔

عقود ن مثالین عظی مهم، جاره،مض ربت وغیر دمیں۔ ورفسوخ کی مثالیں طدر ق ورعماق وغیر دمیں۔



الأشروه لظام مع أنمو يا الم ال

# اقتضاء

#### تحريف:

1 - اقتصاب مصدر ہے فتصی کا اکبا جاتا ہے: اقتصیت میہ حقی
(یش نے ال سے پاخل طلب میں) او تھا صیته: جب تم کسی سے
حل کا مطابہ کروا اور الل پر افایش ہو اور الل سے الل کو لے لوہ
ور" اقتصابی مصل" قصاء الدین" ( دیں اد کرنا ہے ) ۔
افتہ و کے یہاں قتص وصوی معنی میں مستعمل ہے ورساء اصول
اللہ کو دلالت کے معنی میں ستعمال کرتے ہیں، ور کہتے ہیں:
الا مویھتصی الوجوب" ( مر وجوب پر دلالت کرتا ہے ) اور اللہ کو طوب کر کا ہے ) اور اللہ کو طوب کر کا ہے ) اور اللہ کرتا ہے ) اور اللہ کو طوب کرتے ہیں:

#### متعقه غاظ:

#### ىنە-قضاء:

و کروہ اور ال سے فارغ ہموج آیا س حقوق ں و کی افت نکل جانے کے حد ہموجیسے جیموٹی ہمولی نماز وں ن قصاء۔

حض ساء اصول کہتے ہیں کہ لفظ" قصاء "عام ہے، ال کا اطلاق سے وہ جب کے پہر دکرنے بھی اد ء پہلی ہوتا ہے ورش و جب کے پہر دکرنے بھی اد ء پہلی ہوتا ہے ورش و جب کے پہر دکر نے بھی قصاء پر بھی ہو کرتا ہے، ال سے کہ قصاء کے معتی ساتھ کرنے ، ہم کرنے ، ہم کرنے ، ورمضوطی عن کرنے کے ہیں ور یہ می کی جس طرح بین و جب ن پہر دن بھی پانے ہے ہے ہیں، ای طرح مشل و جب ن پہر دن بھی پانے ہے ہے ہیں، ای طرح مشل و جب ن پہر دن بھی پانے ہو تے ہیں، ای طرح معتی کے متن رہے اور عرب وگا ہیں معتی کے متن رہے اور عرب وگا ہیں جب مشل و جب ن پہر دن کے معتی بھی عرب اور عرب وگا ہیں حب مشل و جب ن پہر دن کے معتی بھی عرب و اور ای اس کا اطار تی حقیقت کے متن رہے اور عرب وگا ہیں حب مشل و جب ن پہر دن کے معتی بھی عرب و ایش ہو اور تا ہے تو دوس مے معتی بھی عرب و ایش ہو اور تا ہے تو دوس کے معتی بھی عرب و ایش ہو اور ایس کے انتی رہ میں میں دربولگ ہوں ایش رہے کے انتی رہ میں میں دربولگ ہوں ایش رہے کے انتی رہ میں میں دربولگ ہوں ایش رہے کے انتی رہ میں عرب و ایس کے انتی رہ میں میں دربولگ ہوں ایش رہے کے انتی رہ میں میں دربولگ ہوں ایش رہے کی دربولگ ہوں ایش رہے کی دربولگ ہوں ایس کے دربولگ ہوں ایس کی میں رہ میں کے دربولگ ہوں ایس کی میں رہ میں کے دربولگ ہوں ایس کے دربولگ ہوں ایس کے دربولگ ہوں ایس کے دربولگ ہوں کی کی کی دربولگ ہوں کے دربولگ ہوں کے دربولگ ہوں کی کو دربولگ ہوں کے دربولگ ہوں کے دربولگ ہوں کے دربولگ ہوں کی کوربولگ ہوں کے دربولگ ہوں کے در

ای طرح وہ حقوق جو یک انساں کے دوہم سے پر ہو کر۔تے ہیں ب ں اد میگی کے سے بھی قصاء کا لفظ ستعمال میاجاتا ہے جیسے مقتبہ ء کہتے ہیں: گر وصی کومعلوم ہوجائے کہ میت کے وہر دیں ہے، پھر وہ سے اد کرنے تو وہ شرکا رنبیں ہوگا ''

#### ب-إستيفاء:

سا - استید عامین: وفا ( سی چیز کوپور کر نے ) کا مطا بدکرنا ، کہا جاتا ہے: استوفیت میں فلان مالی عدید یعنی بل نے فقال سے پنا وہ کل پور لے لیے بوال کے فرمد تھا ، اب اس پر پکھ ہوتی رہا ، واستوفیت اسمال ( بل نے اس سے پور مال لے لیے ) ، اس واستوفیت اسمال ( بی نے اس سے پور مال لے لیے ) ، اس واستوفیت اسمال ( بی نے اس سے پور مال لے لیے ) ، اس متن رہے ستید وہی قضاء در کے تتم ہے۔

لشف الاس 🔃 🗕 " 🗆

٣ الل عابد إلي ١٣ ١٣٠٥ ــــ

r سال العرب؛ ماره وفي \_

سال العرب والمصباح ماره (قصى ويقل القديد مهر ١٩ م، فقح الراس

\_M + + 10 12 0. + M

#### دالة القضاء:

مهم - جس جيز برنکوام کا سنج بهوايو ال کا چي بهونا موقو ف بهوال کومقدر ما نا" ولالة الاقتضاء" ہے۔

ود کلام ہو غیر صافی کے درست نہ ہوال والمقتلی کہتے ہیں،
ورمزید کو مقتلی کہتے ہیں، ن وتی ل طلب کو اقتصاء کہتے ہیں، ورال
یہ ہوتھ کا بہت ہوال کو تھم کم مقتصل کہتے ہیں، وہ کلام جس پر ٹائل
کے قول ل صحت موقوف ہو اس ل مثال العتق عبد ک علی
باللہ " ہے، غس کلام تو مشتصل ہے، اللہ ہے کہ بیش کلام شرک کی مشتل کلام شرک کی میش کلام شرک کی میش کلام شرک کی ہوتی ہے، اللہ ہے کہ میش کلام شرک کی میش کی اس ہے کہ میش کلام شرک کی میش کی اور کی مت کو یا اس نے بیس کہ البور کی میش کو یا در اللہ کا اور کی کہت کی وی میش اور عیم اور علی ہو گئی ہے اور اس نے بیل اور کی میش کو ہے شراور کرنے کا ویک بیان یا دیا اور اس نے بدائنا اور کی میش ہو جا ہو ہی اقتصاء ہو اور بیان بدائنا ( چی طلب جس ہے کلام درست ہو جبی اقتصاء ہے اور بیان بدائنا ( چی طلب جس ہے کلام درست ہو جبی اقتصاء ہے اور بیان بدائنا ( چی طلب ) وہ مقتصی کا کھم ہو ایک میش کو سے اور می ملک ) وہ مقتصی کا کھم کا بات ہو ایسے نی کر ہم عین ہیں کہ ہم عین کہ کے المحل کو اللہ سیاں و ما است کو ہوا کا کھی کا تو ہو ہیں اور وہ بین کر ہم عین کہتے کا کہ کہ کا قول ہے: "دو قع علی اُلہ میں اورہ چیز کر جس پر مت کو علی اُلہ میں وروہ چیز کی جس پر مت کو علی انہ ہو تھیں۔ ( میر کی مت ہے خطا انسیاں و مواست کو ہوا

محبور کیا جائے اٹھ لی گئی ہیں )ال سے کہ خطاء وغیر ہ کا رفع ورختم ہونا ت کے بائے جانے کے باو بود کیے ممتنع ورمی ل چیز ہے، کہد یہاں سے تھم کی نئی کو پوشیدہ ما نناضر وری ہے جس کی نئی ممس ہے جیسے مو حذاہ ورمز بی نئی۔

ای تبیل کے بیاتی ہے کہ مقلی طور پر کلام کے درست ہونے کے کے درست ہونے اسال کے تحذ وف مانا جائے ، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے: "واسال الْفَوْدِية" (گاور والوں سے پوچیم) اس بیل "الل" کو پوشید دمانا عقد کلام کے سیحے ہونے کے مے ضروری ہے "۔

# قضاء بمعنی طاب:

2- علم شرق میمی اللہ تق لی کا خصاب ہو اقتضاء یہ تحییر کے ساتھ ملکھیں کے فعال سے تعلق ہو، اقتضاء یعی طلب خواہ کسی کام کے کرنے ہی طلب ہو ہا آگر میطلب کرنے ہی طلب ہو ہا آگر میطلب جو ہا گر میطلب جو ہا آگر میطلب جو ہا آگر میطلب جو ہا آگر میطلب جو ہی طلب ہوگا، اور گر خیر جزم کے ہوتو تھم و جلب ہوگا، اور گر خیر جزم کے ہوتو تھم حرمت کا ہوگا، یا فعل کے ترک کا مطابہ گر جزم کے طور پر ہموتو تھم حرمت کا ہوگا ورجزم نہ ہوتو تھم کر ایت کا ہوگا۔

اللہ ترجی تر مت کا ہوگا ورجزم نہ ہوتو تھم کر ایت کا ہوگا۔

اللہ ترجی ر اقتضاء کا متف مل ہے، ال سے کہ ال کا مصلب ہے کہ ال کا کرنا دونوں یہ ایر ہو۔

اللہ ترکی کا دونوں یہ ایر ہو۔

#### قضاء لحق:

۲ - القرب و کے استعمال میں جو تعبیر ال معنی کے سے عام ہے وہ استیقاء ہے، جس کا مقصد من کالیما ہوتا ہے، خواہ وہ من مالی ہو جیسے

عرہ ہو ہے۔ ۸۴، تعقی ہو جام مناجے یہ حاص، یہ یہ تند فی مناز ب، سے اصول صمیمہ مل ریاجا ہے۔

٣ كشف الاس ٢٥، لاحظ مهلاً مديا ٣ ٢٠

r الاطام لا من هار

مزوه رکا چی جمد صور کرنایا وه دل غیر مالی جوجیت من لع و رقصاص وغیر دکا بصور کرنا ۔

ور اقتضاء کل و در گیگی کامط بدکر نے کے علی بیل جھی تناہے،
کی مفہوم بیل بیصر بیٹ ہے: "ر حیم اسد ر جلائسمحاً ادا بنائ،
و ادا اشتوی، و ادا اقتصلی" " (اللہ رحم لزمانے نرمی اور
میوانت پر ت و لے پر جب ک وہ ٹر بیر المر وحت کرے ور جب ک
وہ کل بصوں کر نے کا مطابد کرے )، ایل ججر نے پٹی شرح بیل
د افتصی " ر تی تا ال طرح و ہے ایجی میوانت کے ساتھ فیر بیجیے
پڑے کی موان کے ساتھ فیر بیجیے

د کیھے'' جا گ'' ور' استیفاء'' ں اصطار حات۔



بہایت اکتاع ۵ میں سے الصن سے سے سے ۔ ۲۰۰

۳ صدیگ:"رحم سه رحلا سمح د دع و د شوی واد قبصی" ریهایت بخایی سخ ۲۰۱۳ شخ اسلام کر پار دد شد

٣ - فقح الريب ٥٠ ٥ ٢٨ ضبع الهريد \_

# اقتناء

حریف:

ا - التن و مصدر ہے '' آگئی'' کا ، اقصی المشی کا محق ہے ۔ کسی چیز کو یہ فر ت کے ہے فاص کرنا ، حاصل کرنیا ، نہ کہ بی و تو رت کے ہے بیا ، کہ و تا ہے : هده العوس فیدة و فیدة ( افاف کے زیر ور فیش کی ساتھ ) یعی ال کھوڑوں کوشل پروری یا سو ری و فیر ہ کے ہے فاص ہیا گیا نہ کہ تو رت کرنے ہے ہے فاص ہیا گیا نہ کہ تو رت کرنے کے ہے ، ور فلوٹ البھوق، و فلیئٹھا: میں نے گاے دادھ یا فیق کرنے کے لے لی ہورہاں فیدان : یعی ودوس جسے تم ہے ہے افتی رکراو۔ ہال لفظ کا اصطار تی محق نغوی محق ہے کے افتی رکراو۔ اللہ لفظ کا اصطار تی محق نغوی محق ہے گئیس ہے۔

قتناء كاحكم:

ا - اشیا عکاف خیره مجھی مہاح ہوتا ہے بلکہ بھی مستحب ہو کرتا ہے۔
مشار قر س، کتب عدیث ورکتب ملم کاف خیره کرنامستحب ہے، ور
میں کہمی کہمی کسی حال میں مہاح ہوتا ہے اور دوسری حالت میں نہیں،
جیسے سونا چاندی کا و خیره کرنا، ورز بہت یا فقہ کتے اور اس کے ملاوه
مہاحات کا شراع کے ساتھ و خیره کرنا، اس کا تعصیل" با حت" ک

ور کیھی کیھی حرام ہو کرنا ہے مثلہ شراب اختریہ ورحرام ھیں کے

سان العرب، المصباح المهيم ، لقامو**س** الجيط

<sup>س</sup>لات کا دخیره کرنا ب

المساسة على و فرو المحالية و الله الله المساسة على المحتوال المحت

# أقتيات

تعریف:

ا - قتیات لفت یک " فتاب " کامصدر ہے، افتتاب کا معنی ہے:
 نذ کھانا، توت: یک چیز جو ہاں کو ہاتی رکھنے کے سے کھائی ہاتی
 ہیں گیہوں ورجے وال -

الأشياء المعتاقات ووجيزي كهو تى ميں جوند بنے ل صدر حيت ركھتى ہوں ور ال سے وو می طور بر حسم نند حاصل كرتے رميں، ہرخد ف ال جيزوں كے بوجسم كے نے توت و پنجتى ل اپنيت ركھتى ہوں بيس دو مي طور برنيس " ۔

قتیات کا ستعیر افتہ ہو کے مردیک نفوی معنی عی میں ہو کرنا ہے اس سے کر دموق نے قتیات بی تحریف ال انداظیں بی ہے اللہ تعسد عمد ہے: "ماتھوم البیلة باستعمالہ بحیث الا تعسد عمد الاقتصار علیہ" " (قتیات یک چیز کو کہتے ہیں جس کے ستعمال سے بدل بی بنیو دیر تر ار رہے ورصرف ای پر کت ہوگی صورت میں خراب زیرو)۔

المصباح مارهاد قوت 📗

٣ - تعظم المعلاق ب ١٠١٠ طبع، المعروب

الد+ل + ب-مضع، الفر

قلیون ۳ مده ۱۳ م ۱۸ مده مده می صدی ۵ م ۱۳ مده ۱۳ ما ۱۰ مده مده می صدی ۵ م ۱۳ مده ۱۳ ۱۳ مده ای مده ا

۳ الانتي الدور الوجير الالمام الانتيام الوجير المام المعلى ۱۳۸۳ مام ۱۳۸۳. ۱۳۸۱ مام لوظيل ۱۳۸۱ مال

# تتيات ٢-٣، كتر ،

# جمار تھم وربحث کے مقامات:

۲ - فقیر وز کاق مربوی شیاوی نظام و حکار میں قلیت کے تعلق ا گفتگو کرتے میں۔

چنانچ سدج سے ور مجھوں میں زکا ہ کے وجب ہونے میں فقہ وکا ملا ف مہیں ہے دیشہ طیکہ سداور بھی ال چیز وں میں سے ہوجو اختیاری طور ریکھائی جاتی ہوں( اور ال) کو بطور نمذ سنعمال میاج تا ہو) اور ال کا و خیرہ میاج تا ہو مفذ کے ملاوہ دی گھرچیز وں میں حض انو سامیں حض فقہ و کے در دیک زکا ہے ورحض کے در دیک نہیں ہے۔۔۔

سا-جباں تک جے الربویات بی بحث ہے تو اس میں جمہور القباء نے قتیات ور دف رکو قتیات کو ملت ربائیں مانا ہے ، الدند مالکید نے قتیات ور دف رکو ملت ربائا ہے ، ال ہے یہ حضر الت جم ال جیز کوربوک مالئے ہیں جو قوت (ندز ) ہو ور وہ الائل ادف رہوء ور جو جیز یں ندز کے طور پر مستعمل ند ہوں جیسے میوہ جات ، ورجو جیز یں فائل دف رند ہوں جیسے میوہ جات ، ورجو جیز یں فائل دف رند ہوں جیسے کوشت وغیر ہوتو ی میں ربائیس ہے ، ورجو جیز یں غد ی اصاب کے کرفت کی میں جیسے میک ور مسالہ تو وہ بھی یں کے در دیک تو ت کے حکم کرتی ہیں جیسے نمک ور مسالہ تو وہ بھی یں کے در دیک تو ت کے حکم میں ہیں اس

حنار کے سلسد میں فقیہ وکا اللہ آئے کہ گذر کی اشیا وکا وخیر دکیا ممنوع ہے، اگر چہال ممالعت و توعیت میں فقیہ و کے ورمیان احتد ف ہے، تا ہم ممالعت پرسب متفق میں واور کٹر فقیہ وکی رئے حرصت کی ہے۔ ورتم م آن نوں و گذر و ہمیت کے قرش نظر میٹر فقیہ و کہتے میں: حنکا رکا تھم صرف گذر کی شیا و میں میں سالہ اس مسلم و کنصیل حنکا رکی بحث میں گزر چکی ہے۔

أقراء

ر کھے: "تر و"۔



تعبير محقالق ۱۹۰۰ طبع معرو، أخرثى ۱۸ م. معى ۱۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

۳ جهر لوظيل ۴ ہے۔

۳ حاهمیة الشرس وعلی رراه هام ۱۹۰۰ هیم لآ مناله مهواجر الجلیل ۱۳۸۰ م هیم میرید معمی عهر ۱۳۸۳ مهم هیم الریاض بههاییة المتماع ۱۳۵۳ م

پڑھنے کے بے ہو کرنا ہے، حض حضر سے نے اس کو عام قر رویا ہے، چیل قرائ اور دیگیر کا اول کے پڑھنے کے بے بھی تا وہ وہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔۔۔

# إقراء

#### تحريف:

افقی و کے یہاں اس کا استعال بغوی معنی سے مگر نبیں ہے ، یعی قر وت پر آمادہ کرما ، خواہ بیغورے سننے ورد کر کرنے کے سے ہویا تعلیم وریا دکرنے در نرض ہے ہو اگا۔

#### متعقه غاظ:

#### ن قرءت وتلوت:

المستر وت ورج وت ووثول يك على معتى على مين وتم كتبته يهود العلان يتموكنتاب العدة ( فدل آباب الله ل جا وت كرتا ب) يعلى الله كورز عنتا ب ورال كورز بال سه الا كرتا ب وكيد كتبته مين: قد أن يتمو تلاوة يعسى فواة ورج وت كا استعال عام طور ريتر ال

#### ب-مدرسة:

ساسد رسہ: یعی کونی شخص دوم سے کے سامے پڑھے اور دوم اللہ کے سامے پڑھے " ۔

#### :0, ) - 3

سم-اورہ: یعی حماصت کے بعض لوگ ہی تھے حصد پڑھیں، پھر وہمرے لوگ اس کے بعد کا حصد پڑھیں اور ای طرح بیسلسد چاتا رہے کا ۔

# جمال تتكم:

سال العرب مارة الخ

٣ المهد ب ٢٠٠٠ معى حر ٢٠١٠ شيع الرياض، منح جليل، ٢٠٠

سال العرب: ماره (قر او علی ب

۴ - حاشيرته شيخ بمستميد ي**ن كل** فقح بمقين ص ۱۵ \_

r حالا بالل\_

م حديث الر معود و رواي بخارب تفتحه مه شبع اسلف الورمسلم

# إقراءا والإوقرار ا

ال سے متعلق مختلف طرح کے حکام میں، جیسے عوم شرع رتھیم پر اجرت میںا ، س سب ر تعصیل تعلیم ، جارہ ور عنکاف کی بحث میں دیکھی جاہے۔

# إقرار

نعریف:

فقہ وں اصطارح میں اگر رکہتے میں: کسی شخص کا ہے وہر دوسرے کے عن کے موت ن خبر دیناء پی تحریف جمہور فقاء میں ہے ''

عض حصہ کہتے ہیں کہ اقر اور نشاء ہے، زخبار آبیل ، واسر سے حضہ کہتے ہیں کہ لیک جا ظامے زخبار ہے ، اور واسر سے جا ظامے نظامہ '''

محدثیں ورساء وصوں کے رویک الر رتقر یر نبوی کو کہتے ہیں، یعی نبی کریم علیالی کے سامے کسی نے کوئی کام کیا یا پھھ کہ میں سپ علیالی نے تکیر نہیں فرمانی اس کے دفام '' تقریر'' ی اصطارح وراصولی ضمیمہ میں دکھیے و کتے میں۔

المصباح، القاموس الحيط، ملسل-

٣ - مدر افق مع حاشر س عابدين مر ٨ م ماء ٩ مه، حامية الطحطاول مهر ٢ م ٣٠٠

۰ ۵۵ شع کجنبی سے ہے۔

<sup>+</sup> رو اعلي ١٠ ا

٧ منح جليل ٥٠٠٠

ور صطادح مل منكر ال محص كو كهتير مين جو صل برا قائم ہو \_\_

#### متعق غاظ:

#### نب-عتر ف:

ا اور الموری متر سے آخر رکے متر اوف ہے، کہ جاتا ہے:
اعتوف بالدشی، یکی ال نے وریش کی چیز کا آخر رہیں، اور یکی
تحریف القبیء بھی ہوں کرتے ہیں، قاضی زادہ کہتے ہیں کہ روابیت
میں ہے: "آن السبیء ہے اللہ نے معتوا باقوارہ بالدوسی،
میں ہے: "آن السبیء ہے اللہ نے اللہ نے معترات اللہ کوزنا کے
الا رہ وجہ سے اور غامہ بیکوال کے اعتراف کی وجہ سے رہم کا حکم
ویا، ورقت مسیف میں کی کریم عظیم نے قرامید "واعد یا
الیس الی امواق ہدا قبال اعتوات فار جمھا" ( )
بیس الی ورت کے پیل ہوں، گرووزنا کا اعتراف کی ایجتراف کے
میں الی ورت کے پیل ہوں، گرووزنا کا اعتراف کی لیتو سے
میں الی ورت کے پیل ہوں، گرووزنا کا اعتراف کی کریم مطابع نے مدنانذ
میں الی ورت کے پیل ہوں، گرووزنا کا اعتراف کی کہتے ہیں کہ یہ
میراوف کے در میرشے ہے آخر نے، آخر رہی ہے، قدیونی کہتے ہیں کہ یہ
متراوف کے در میرشے ہے "۔

#### ب- تكار:

اصطاری معنی لغوی معنی سے مگر نیس ہے (و کیھے: اصطارح " 'کا رُ")۔

# صدیت: "رحم موعو " ر وابیت بخا باد تشخ ۲۵۰۳ طبع استفید" اور مسلم ۲۵۰۳ طبع استفید کا باد می مود یک: "رحم معدمدید" رحم معدمدید کا وابیت مسلم ۱۳۲۳ الطبع عملی الحقیل کو ب اور مدید یا استفیار اور مسلم یا البیس " ر وابیت بخا ب شخ ۲ م ۲ طبع استفیار اور مسلم در ب ۱۳۵۳ طبع محملی ایر ب

- ٣ مَاجُ لأوَكَا ، مُعَمِنَةِ سُمُحُ ٢ .٣٨، حافيةِ القَلْيُونِ ٣ ٣، وَهِي اللهِ م ٣ ـ ١٣٨٤، معي ٥ ٩٩ ـ
  - ۳ بمصباح بمعيم -

#### ج-رمو<u>ی</u>:

الما - رعوی اصطارح میں الر ارکا می لف ہے بیعتی وہ ہوت ہوا قاضی کے اور دیک قبوں ہو ور اس کا مقصد دوس سے سے حق طلب کرنا میں مدمق علی کو ہینے حق سے دور کرنا ہو اللہ مقابل کو ہیئے حق سے دور کرنا ہو اللہ م

#### ر-شهروت:

۵ - فیصد رخمس میں دوسر بے کے حل کو کسی دوسر بے پر ٹابت کرنے کے مے لفظ شہادت سے خبر دینا ،شہادت ہے ۔ ۔

اقر رہ دووی ورشہوت کے سلسدیل افاق ہے کہ یہ ساری صطار صات خبر کے طور پر ستھی ہوتی ہیں، ال کے درمیوں فرق صرف یہ ہے کہ گرخبر مجم پرو جب کسی سابق حل ال ہواور حکم سی خبر د ہے و لیے پرمواقو ف و محصور ہوتو اس کو اقر از کہتے ہیں ور گر حکم سی موقو ف و محصور ہوتو اس کو اقر از کہتے ہیں ور گر حکم سی پرمواقو ف و محصر نہ ہوواو رمجہ کا اس میں فائد ہ نہ ہو و کہ کر سے میں ، ور گر کے سے غیر پرو جب ہون ن اس میں فائد ہ نہ ہو و کہ ہیں ، ور گر کر کے اس میں سے حل سے خبر ہوتو یہ دوی کہ دور کر کر کہ اس میں ہے حل کے سے خبر ہوتو یہ دوی کہ اس میں سے حل کے سے خبر ہوتو یہ دوی کہ دور کر اس میں ہے حل کے سے خبر ہوتو یہ دوی کہ دور کہ اس میں ہے حل کے سے خبر ہوتو یہ دوی کہ دور کر کہ دور کر اس میں ہے حل کے سے خبر ہوتو یہ دوی کہ دور کہ اس میں ہے حل کے سے خبر ہوتو یہ دوی کہ دور کر دور کہ دور کر کے سے خبر میوتو کہ دور کہ

جیں کہ یکی مکے فرق ہے کہ مہم کا اثر رورست ہوتا ہے ور اس د تعییں لازم ہوتی ہے۔

ی طرح مہم کا دعوی گر یک چیز میں ہوجس پر عظامتهم طور پر بھی

حاشير الر عابدين سر مهم\_

٣ الدرافق مره مي

n الدر معالمية الطحطاول المر ٣٠٤ معاشية القليم و ١٠٠٨ م.

درست ہونا ہے۔

جیسے وصیت تو اس طرح کا دعوی بھی درست ہوتا ہے بیس و درعوی جو مدعا عدید کے خود ف ہو و درمہم ہوتو وہ نددرست ہوگا ور ندی وہ ت جانے گا۔

ری مہم شہادت ں بات تو ال میں علم میے ہے کہ جس چیز ں شہادت دی جاری ہے گر وہ مہم درست ہوتی ہوتو شہادت بھی درست ہوں، جیسے قتل اور طارق، اور جو چیز مہم درست ند ہوتی ہوال ں شہادت بھی درست ند ہوں، خاص طور پر وہ شہادت جو برد وجوی درست ند ہوتی ہے ۔

# شرع حکم:

ای طرح دوہم کا حق جو ہے دمہ نابت ہواں کا اتر روجب ہے گر اس کے ثبات کے سے اتر اری متعیں ہو، اس سے کہ وجب

تقوعدلاس حساص ٢٣٣٠

جس چیز ہے ممل ہو کتا ہے و دچیز بھی و جب ہو کرتی ہے۔

# مشروعیت اقر رکی دلیل:

2- الر ركا محت الموا "آب، منت، يمان ورقول سے ثابت ہے۔

سنت سے ال و محت وہ روایت ہے جس میں حضور علیہ نے معظرت مالا و محت وہ روایت ہے جس میں حضور علیہ نے محترت مامر و جد سے رجم کا محتم دیا ، جب الر رو وجد سے دمی مرحد جاری و گئی تو مال کا موت وراز وم تو الر اور وجد سے دمی مرحد جاری و گئی تو مال کا موت وراز وم تو الر اور وجد سے بدرجہ ولی ہوگا۔

جمال سے ال کی جمیت ال طور رہے کہ پوری مت کا ال پر اللہ تن ہے کہ الر ارجمت ہے ہو الر ارکر نے و لے کے حل میں عی ٹابت و لازم ہوتی ہے جم کی فقید و نے الر ارکی وجہ سے مقر پر حدود مقص ص کوو جب الر ردیا ہے قوماں کا و جب ہونا بدرجہ ولی ہوگا۔

عقلی اور قیاسی دلیل میا ہے کہ کوئی بھی عقل مند انساں ہے خاد ف کوئی ایس جھوٹا انر انہیں کر سکتا جس میں اس بی جات یا ماں کا تقصاب ہو، کہد ایباں ہے حق میں شمت نہ ہانے جانے اور مال ولا بیت

MAN 18 12 10 14

۳ سره تيمه ۳

او ن و وجہ سے صدق کا پہور کے اورا ہے ۔

## : 76, 7

۸-جس چیز کا افر رہیا گی ہے اس کا ظہوری افر رکا افر ہے بھی افر رہی ہیں ہے اس کا ظہوری افر رکا افر ہے بھی افر رہی ہے اس کا موحد، ندک بنداہ (افر رکے وقت ہے) کن کا وجود، گرکس نے دوم ہے کے سے ماں کا افر رہی اور مفز لؤ (جس کے سے افر رہی گی ہو) کو معلوم ہو کہ مفز (افر رکز کر کے والا) ہے افر رہی جموع ہے، تو مفز لؤ کے سے مفز وید مفز سے دیا تا ہیک دیا تا مفرخودی خوش دلی سے اللہ بیک مفرخودی خوش دلی سے مال اس کے حوالہ کرد ہے، یہ میں ویت میں سے اللہ بیک مفرخودی خوش دلی سے مال اس کے حوالہ کرد ہے، یہ میں وید سے اللہ بیک ہی دی سے رہی ہی ہی ہوں۔

صاحب النيوبية وراك كيهم رئے فقيد و نے كو ہے كہ اثر اركائكم بيہے كہ مقر نے جس جيز كا اثر رہاہے وہ ال پر لازم ہوں " \_

#### اقر ركا فجت مونا:

9- اقر رخبر ہے، ال سے ظام کی اعتمار سے صدق و کذب دونو ساکا خمال رکھتا ہے میں صدق کا پہلو رائے ہوئے کی وجہ سے سے محت ماں لیا گیا ہے، ورصدق کا پہلو رائے ال سے ہے کہ مقر ہے ویر اقر رکر نے میں مہم مہم کیا جاتا۔

یں تیم نے کہا ہے کہ اثر ار کا تھکم سے ہے کہ اس کا تجوں کرنا بالا تنگ تی لا زم ہے ۔ -

تشمیل مقالق ۵ ما، طاهینه الطوی و ۳۲۱ مسی ۱۳۹۵، شاف الفتاع ۱ ۳۵۰ ماریر کیمی یقشیر الفرهبی ۳۸۵ س اور حنفرت غامد میدور حنفرت ماحم سے هم ن صدیمت رشح شنج (فقر ۱۳۸۵) میس که برطی ہے۔

صل ہے ہے کہ اتر اربد ات خود حجت ہے ور اتر ار کے ورابید ' وت حل کے بے تصاور ضر ورت بھی نہیں ہے، آن بنیا دوں ہر فیصد کیاجاتا ہے آتر ارال میں سب سے زیر دو تو ی ہے اور اتر ربینہ یر مقدم ہوتا ہے ۔ میکی وجہ ہے کہ جا تم مدعاعدیہ سے شہادت سے قبل سوال کرے گا، تاضی او الطبیب کہتے میں: گر مدتی کے دو کو ایموں نے کوائی دی، پھر مدعا عدیہ نے الر ارکرانیا تو الر ارق وجہ سے فیصد الیا ب کا ورشہادت باطل ہوجا ہے وہ " ، ای وجد سے الر رکے ہورے میں کہا گیا ہے کہ بیاسید آئے ہے( متام محتوب کام در ہے )۔ ا پھر بھی اتر ارد دیثیت صرف عقر کے من میں حجت ہونے و ے، ال نے کہ مقر ک والایت فیر کے تعلق ماتھ ہوتی ہے، کہد اقر رصرف معز عی تک تحد ودر ہے گا 🕺 یجی وجہ ہے کہ کئی کے اس الر رق وج سے واس سے پر سن الازم كما ورست أيل ہے كه واس الر ركر نے و لے كے ماتھ تدم ش شريك تھا، وربيريك اي سئلم ہے جس کی تلیم عہد رسالت میں مانی جاتی ہے، روایت ہے:"ان ر جلاً جاء الى السبيءَ عَنْ فَعَالَ إِنَّهُ قَدَّرُ بِي بِالْمُوأَةُ ـ سَمَّاهَا ـ فأرسل النبي عص من المرأة فدعاها فسألها عما قال، فَأَنْكُوبُ فَحَدُهُ وَتُوكُهَا \* \* ﴿ يَكْ مُحْصُ نِي كُرِيمُ عَلَيْكُ لِى حدمت میں حاضر ہو اور ال نے الر اربیا کا میں نے لیک عورت کے ساتھ زیا ہیا ہے (ال مورت کا نام بھی ال نے بیاں ہیا) چنانی نبی کریم علی نے یک شخص کو بھیجا ور ال عورت کو بدیا ور سے ملاہم نے ال عورت ہے ال واقعہ کے ہورے میں دریافت میا جو ال تصحص نے ہے اگر اریس <sub>ما</sub>ں میا تھا،تو ال عورت نے واقعہ کا

٣ سمية فقح القدير ١ ١٨٥،٣٨٠ ٣

r مطرق الحكمية على عمله مبدية الحمور r ar مشيع الخائل.

مطرق انحميه ص ۹ ۹ -

٣ - حامية الرقى الكبيري و المطار ٣ ٢٩٩٠.

ا الهديبة مدية ستح ٢٨٨ تبيير التقالق ٥ س

٢٠١٠ على المدر م مهر ٢ شيع دوم ٥٥٠ عد البدر يوتمد الشخ ٢ ١٨٨٠

ا کارکردیا میں وجہ سے نمی کریم سیلان بیٹھس مذکور پر حدہ ری فر مانی اور اس عورت کوچھوڑ دیا )۔

الدة محل والات ہے جی ہوتے ہیں آن یک اور رکے مطابق فیصد کرنے کے بید کا قام کرنا (کو ہوں کا قرش کرنا) بھی طر وری ہے ، ور ہوہ صورت ہے جب کہ تھکم کو دومر ہے تک متعدی کرنے کا مطابہ ہیں ہو ہے ، البعد گر کئی نے میت کے مقر بش کے خلاف رجوی کیا کہ وہ تر کہ بیل ال کا بھی ہے ورمقر بش نے ذیل وروسیت کے سلسدیش ای قصد بین کردی ، تو یہاں ایل آر ری وجہ ہے دومر مے مقر بش کے حق بیل بھی ہونا عابت نہیں ہوگا جو وصیت کا اٹکار کر دیا ہوں البعد بیاں بینڈ (شواج ) کی شر ورت ہے۔ جو وصیت کا اٹکار کر دیا ہوں البعد بیاں بینڈ (شواج ) کی شر ورت ہے۔ دومی کا دیوی اس کے مورث پر ہیا گئی سے کسی نے اس دیں کا افر درکر ایک وی اس کے مورث پر ہیا گئی بیس بھید ورعاء نے اس کا رکر دیا تو پور دیں آتر درکر نے و لے و رہ کے گؤں اگر درک کے بیاں کا حصد دیں کو پور کر دے ، اور ور یک قول میر شر سے کہ اس ورث کے حصد بیل بھی دیا سے کا صرف تامی ادر کر کے اس کے میں دیا تامی اور ور یک قول کر دری کے بیاں اس فی میں جو کا آر دری کے بیاں کی در کر کے بات کہ اس بوشر رہ بیرہ بیوں کہ اس نے میں چیز کا آر دری کے جسم کا تعلق فل آر کر ہے ہے۔

یج قول ما م می جسن بھری ، غیاں تو رق ، مام ما مک ورائن الی کیلی کا ہے، ورال کو ابن عابد ین نے بھی مختار کہا ہے، ور گرال مقر نے کسی دوم مے محص کے ساتھال کر یہ شہادت دی کامیت پر دیں ہے تو اس رشہادت قول کرلی جائے ہیں۔

صدیث "حدہ رحل المی المبنی مُلَاِئِنَے فض الله فلا رہی دامواۃ

اللہ و این الوراو اللہ الشج عمرت عدید جائی ہے و جاور
شوطائی ہے اس وسئل الاوظ ہے اور شیع العظی یہ الش وکر یہ ہے اور یہ
بھی بیوں یہ میکر مامیس و ہی اس وسٹم قر رہو ہے اور یہ میکر اس شر

ورال سے صرف تنائی لیا ہے کا جوال کے حصد میں اور کی اللہ اس سے بھی معلوم ہو کہ مقرآ کے حصد میں ویں محض اقر از ل جہرہ النائی کے فیصد می المجرہ ہے وہ جب تہیں ہوگا بلکہ الل کے اقر الا کی بعد قاضی کے فیصد می اجبہ ہے وہ جب ہوگا، ملامہ میں عابد این کہتے ہیں: گر کوئی ایس محص جب ہے وہ جب ہوگا، ملامہ میں عابد این کہتے ہیں: گر کوئی ایس محص جس کے پی کوئی متعمل میاں ہو یہ اقر الا کر ہے کہ وہ الل کے قبضہ کر نے کا ویکس ہے تو اس کا اقر ارکائی ند ہوگا، وروکیل کو پی وکا الت کر نے کا ویکس کے بینہ اور کی رکا اس کو قبضہ کا اس کے ایس کا اقر ارکائی ند ہوگا، وروکیل کو پی وکا الت کو البت کر نے کا ویکس ہے وہ بینہ اور کی کا ان کہ اس کو قبضہ کا اس کے حدید اور کی ان کہ اس کو قبضہ کا اس کی حدید وہ سے گا، تا کہ اس کو قبضہ کا اس کو اس کی حدید وہ سے گا، تا کہ اس کو قبضہ کا اس کے حدید اور کی کر نے کا حکم دیا جو نے گا، تا کہ اس کو قبضہ کا اس کو اس کے دور ہو ہے کے گا، تا کہ اس کو قبضہ کا اس کو اس کے دور ہو ہے کے گا، تا کہ اس کو قبضہ کا اس کا معمل ہوں ہے۔

ای طرح اثر رنب میں حجت ہے ور ال سے نب ٹابت ہوج تا ہے الا بیار حقیقت کے خداف ہوہ مثلہ یے شخص کے نب کا اثر رکرے جو اس کامیٹائیس ہوسکتا

## اقر ركاسبب:

\* اسبب الر رجيس كاعلامه الان الهام كيتم بيل بيا ہے كه جبكو پ دمه سے خبر دے كر ساتط كرنے كا ارادہ كيا جائے تا كه كے ال كيد مديش ووو جب و ق ندر ہے " ب

#### رکن اقر ر:

اا - حقیہ کے ملا وہ دیجر فقیہ ء کے مرویک آئر ار کے رکاب چار میں:
 مقر مقر کئے ، مقر بدء اور میرفد ( لفظ ) " ،ال ی وجہ یہ ہے کہ ب
 فقیہ ء کے مرویک رکن یک چیز کو کہتے میں جس کے فیر ہی معمل ندیوہ

حاشیه این حامد مین ۱۸۰۵ ما ۱۵ ما ۱۸ رقا فی علی ضیر ۲ ۵۰ ما ۱۵ ما ۱۵ مفتی اکتابع ۲ ۱۵۵ این حامد مین ۲ ۱۵ ما ۱۸ معی ۵ ۲۰۰۰

٣ فقح لقدر على الهدير ١٠٠٠ ٣٥٠

۳ الماج والأطبيل ۱۵ ۲ م. اشرح اصعير ۵۳۹ م. و الديه ر ۲ سـ ۳۸۰. ۲۸۸م.همايية اكتر ج۵ ۱۵ ـ

خواہ وہ فی کا جڑے وہوں فی کے سے لازم ورضہ وری ہوں ورصل فقی و

ن ال پر صافہ میں ہے جیس کہ رق علی کرتے ہیں کہ لیک رس المقر عندہ اسے جی وہ صافہ میں کہ اور سی کہتے ہیں کہ یہ صافہ محل نظر ہے ، ال سے کہ گر الر رکا تحقق ال اصافہ برموقوف ہوقا اللہ سے بیلازم سے گا کہ جو الر راتیا لی میں میا گی ہوچی نہ تو کسی شاہد نے ناہو ورندی الر کرک حاکم کے سامے ہو ورندی الر کی حاکم کے سامے ہو ورندی الر کرک حاکم کے سامے ہو ورندی الر کی حاکم کے سامے ہو ورندی الرک حدت اللہ معتبر نہ ہوگا ورندی الرک حدن اللہ نے اللہ محتبر نہ ہوگا ورندی الرک حال کا الرک میں کہ الرک حال معتبر نہ ہوگا ورندی الرک کا الرک میں کہ الرک حال میں میر کون الرک میں کہ الرک حال میں میر کون الرک میں الرک میں الرک میں الرک میں الرک میں الرک میں الرک حال الرک حال میں میر کون الرک میں الرک م

حقیہ کے در ویک رکن صرف صیف ہے ، (یعنی وہ اللہ ظافیمیر ت آن کے در ویر الر رکیا ہوئے ) خواہ وہ میں فیصر امتد ہویا والا تد ، ال بی وجہ یہ ہے کہ رکن حصلہ کے در دیک یک چیز کو کہتے ہیں جس پڑھی کا وجود موقوف ہو، ورو دھی م حقیقت وہ سیت کا جن وہو کرنا ہے۔

ہم رکن: مقر ورس کی شر بط: مقر میں وہ محص ہو ہے خدف فیر سے من کو نابت کرنے د فبر دے، ال میں چند جیز وں کا پایا جانا شرط ہے:

#### ليبي شرط: مقر كامعلوم موما:

11- الر ر محمد مر ہونے و پہلی شرط یہ ہے کہ مقر معلوم ہو، گر و بھوں کے اللہ معلوم ہو، گر درہم دورہم کی بیک جر ردرہم میں نے کئی بیک جر ردرہم میں ند ہموتو میں ند ہموتو مقتوم میں ند ہموتو مقتوم کی خدم کا مطاب ہی مار مکتا ہے، می طرح جب ال

بهایة اکتاع باشرح امنهاع ۵ ۱۵ \_

دونوں میں سے کسی کی نے کہا کہ ہم میں سے لیک نے فصل میا ہے، یا رفق میں سے لیک نے فصل میا ہے، یا زنا کیا ہے، یا چوری و جا بیا شر ب فی ہے یا انہمت مگائی ہے تو انہمت مگائی ہے تو انہمت مگائی ہے تو انہمت کا و جب ہور ہا ہے وہ معلوم نہیں ہے، کہد دونوں کو بیان ووصا حت کرنے پر محبور میاج ہے گا۔

# دوسری شرط:عقل:

ساا - مقر کے سلسدیل کی شرط یہ ہے کہ وہ صحب عقل ہو، ک وجہ سے سی غیر ممئیر (وہ بچہ جس کو بھی تمیر ندیو)، مجنوب، بے وقوف، سونے والا ورنشہ سے مدیوش محص کا اتر ردرست ندیوگا، ال تمام ک تفسیدت درج دیل میں:

# معتوه (سمعقل) كاقرر:

العدية ع سر ١٩ مثر ح المرا لاس لمك.ص ٥٥٠

٣ تعيير كقالق ٥ ٣، الهدية و ماج لا فكار ٢ ١٠٨٠، حاشيه الر عامدي

سونے و لے وربے ہوش کا قرر:

اے اسونے و لے وروہ محص جس پر مے ہوشی طاری ہوان کا اقر ار مجنون کے اقر ارکی طرح نا قائل عندار ہے، اس سے کہ بیدونوں افر او حالت نبید ور مے ہوشی میں صاحب معرفت اورصاحب تمیر نبیس ہوتے میں وربیدونوں چیز میں اقر ردرست ہونے کے مےشرط میں

سكرن (نشه و سے) كالقرر:

14 - سکرال یعی وہ محص جس وعقل نشہ آور چیز کے پینے سے زائل ہو جا ہے۔ اس کا افر رقد م حقوق بیل جارہ ہے ہو سے فالص عدود کے، ور رقد او کا حکم ویل ہے ہوتی م الحمر فات کا ہے ۔ اس میں سے موتی م الحمر فات کا ہے ۔ اس میں سے محصی بات فعید بیش فعید بیش معظم اس صورت حصی بات فعید بیش معظم اس صورت بیش ہے جب کہ نشہ کا ستعیار ممنوع طریقہ سے ہو ہوہ اس سے کہ ایس سکر خصاب کہی کے من فی نہیں ہے، بال گر افر ریک چیز کا میں ہو جس میں رجوع فائل قبول ہو کرتا ہے میں سے عدود جو صرف اللہ نتی لی کے حقوق میں ہوں تو چونکہ نشہ واللا اللہ میں کہ وہ کے جہ تر جت کر جت میں میں مورع کا احتیار رکھنے والی چیز وں میں نشہ کو اس کا قائم میں میں مورع کا احتیار رکھنے والی چیز وں میں نشہ کو اس کا قائم میں میں دورع کا احتیار رکھنے والی چیز وں میں نشہ کو اس کا قائم میں میں دورع کا احتیار رکھنے والی چیز وں میں نشہ کو اس کا قائم میں میں دورع کا احتیار رکھنے والی چیز وں میں نشہ کو اس کا قائم میں دورع کی ہوں کے اس میں کہولازم نہیں ہوگا۔

میں گر نشہ کسی شخص کوحر ام طریقہ کے غیر جیسے جبر نشہ "ور جبنے چارد ہے ں وہبہ سے آیا ہوتو میں صورت میں ال پر پھھ بھی لازم نہ ہوگاہ ای طرح وہ شخص جسے پیٹیر نہ ہوک میجیز نشہ "ور ہے وراس نے ستعہال کرایا تو ال کا آر ربھی لازم نہ ہوگا "۔

ሮልቁ ድሮዴ ድ

- P. M.

٣ الهد والمتعالمة ١٠٠٤ ١٨٥٠

والکید کہتے ہیں کہ نشہ و لے قصص سے اس کے الر اوکی وجہ سے
مو حد وہیں میں جائے گا ، اس سے کہ وہ گرچہ مکلف ہے ہیں سے
ہے وال میں نظرف کا حل نہیں ہے ، جس طرح ال پر الر ارلازم نہیں
ہوتا کی طرح مقامات بھی لازم نہیں ہوں گے ، برخود ف جنایا ہے
کے کہ بیال پرلازم ہوں و۔

جہور ٹ فعیہ کہتے ہیں کہ شکرال کا آئر رورست ہوگا، اور الل سے ہر آئر رشدہ چیز کے بارے بل مواحدہ میں جائے گاہ فواہ آئر رخل اللہ کا ہو یا خل العبد علی سے ہوہ الل سے کہ شکر کے ورفید وہمرے پر زیاد آئی کرنے و لیے بر بیاض وری ہے کہ وہ ہے جمل کا انتیج بھی زیاد آئی کرنے و لیے پر بیاض وری ہے کہ وہ ہے جمل کا انتیج بھی ہر دشت کرے، بیوں کہ الل نے بیاجات کے باوجود کہ الل سے عقل زائل ہوجا ہے ہ، بیاقہ ام کیا ہے، البد اللہ اقد ام ہی بناچ اللہ ہی جائید اس افتاد ام ہی بناچ اللہ ہی جائید اللہ ہی جائید اس جائید ہی جائید اس افتاد ام ہی بناچ اللہ ہی جائید اس جائید ہی جائید اس جائید ہی جائید اس جائید ہی جائید اس جائید ہی جائید ہیں جائید ہی جائید ہیں جائید ہی جائید

ے ا - بیس جس رعقل کسی ہی چیز ں مجہ سے زکل ہونی ہوجس میں اس کو معذور سمجھ جا ہے تو اس پر اقر اراں وجہ سے کوئی چیز لازم نہیں ہوں ،خواہ حقوق لللہ کا اقر ارہویا حقوق لعہاد کا۔

می طرح یک روایت کے مطابق حنابدہ کے روایت سکر ما کا الزر رواست فہیں ہے، ہی مطابق کہتے ہیں: یکی روایت حنابد کا مسلک ہے، اورا الوجیر "ور گیر کتب میں می واصر حت ہے، "باب الطلاق میں ہتر ویک سکرال کے این ہتر ویک سکرال کے اور این میں میں جا کہ حنابدہ کے روایک سکرال کے قواں و فواں کے سلسد میں یا تیجے اتو ال میں ، ور ال میں سمجھے مسلک یہ ہے کہ شکر ہے سے می ایک کام کی وجہ سے مواحدہ میں گھوگا گا۔

ا سميس الحقالات الاستاميد ب ساست، مسه و العار الاستام. الدرالاتي و حاشياس عامد بي مهر 14 م، الحرار الات الدرالات ما معى ١ ٩٥٠ .

الشرح الكبير وطامية الدحل سرعة م، المهدب م عدد المهدب و العظام المر ١٩٨٢

٣ الرصاف ٣٠٠٠، ش ف القتاع ٢ ١٥٥٠.

سفيه (ناد ن) كاقرر:

14 - نادان شخص کو جب وال کے تعرف سے روک دیا جائے تو اس کا والی اثر اورست نہ ہوگاء اس سے کہ ظاہری اعتبار سے اس کا اثر ار ف لص مصر تعرفات میں سے ہے، الدند جس شخص کو تعرف ک جازت دی جائے کا اثر رضہ ورڈ درست ہوگا۔

ور ال قول ل بنیاد برک عید کے تعمر فات میں پا بند ہوئے کے سے قاضی ل طرف سے فیصد ضروری ہے اس عید کا جس بر حجر کا تقلم ندگا ہا گیا ہو امر اردرست ہوگا۔

ث فعید نے صرحت ں ہے کہ عید (نادال) کا نکاح ور سے
دیں کا قر رجس کا وجوب ججر کے عظم سے قبل یا حدیث ہوا ہو درست
مہیں ہے، ورندی اس کا قر راس متعیل چیز کے ورسے شوں میا
ج سے گا، جو صالت ججر میں اس کے قبضہ میں ہو، ای طرح فیر کے مال
ض انح کرنے اور سے جدم کا اقر رجوہ اس کو و جب کرد سے رائح قول
سے مطابق قبول میں میا ج سے گا۔ ثا فعید کا یک قول یا بھی ہے کہ قول
سیاج سے گا، اس سے کہ اس نے جب بذ سے خودہ اس کو صاح میا ہے
تو و صافی میں ہوگا، کہد جب وہ اس کا اقر رکر نے قواتر ردرست ہوگا۔ اس سے
عید گر صد ورقصاص کا اقر رکر سے قواتر ردرست ہوگا، اس سے
عید گر صد ورقصاص کا اقر رکر سے قواتہ ردرست ہوگا، اس سے

مر لع ب ساله بياد مائ الافقاد ١٠ ١٩٨٠، شرح المر الص ٩٨٥. التوضيح والتعوم ٢ ٢ ١٨ ٢ مراهمية الدهال المراسة ال

ک صداہ رقصاص کا تعلق ماں سے نہیں، صد و رقصاص می ر طرح دیگر تنام منز و سامیں عید کا قول درست ہوگا، یوں کہ بیانمست سے دور ہے۔ ورگر صدچوری بی ہوتو ہاتھ کا تا جائے گا اور اس پر ماں لازم نہیں ہوگا ۔

حنابد میں سے اوری العد وی نے وکر کیا ہے کہ عید گر صدء تصاص انسب یا طارق کا التر رکرے تو ال کا التر ارمعتبر ہوگا، ور نور اس کے ندو کا مطابہ کیا جائے گا، اور گروہ مال کا التر رکرے تو علم حجر کے فتم ہونے کے جد اس سے مال لیاجائے گا۔

حنابد کا مجی فدمب ہیا ہے کہ ماں کے سلسد میں عید کا افر ر درست ہے خواہ ال کے افتہ رہے الازم ہو ہو ہو یا با افتہ رہ ورشکم حجر ختم ہونے کے حد ال سے ال ماں کا مطابہ میں ہے گا، اور یک قول یہ ہے کہ مال کے سلسد میں سعید کا قول مطابقاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ سی ہے خود انہوں نے ورشارے کتاب نے بھی اس قول کو مختار میں ہے ، خود انہوں نے ورشارے کتاب نے بھی اس قول کو مختار کہا ہے " ۔

## تيسري شرط: بيوغ:

\_nan ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಳ

۳ اوساس۳ ۳۹،۳۸ ر

ا المد لع ۵ ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، محميل کقالق ۵ ۱۳، پهایته اکتاع ۲۰ سامه ۵۰ سویر جلیل ۲۰۱۵، ۱۳۹۰ معی ۵ ۱۳۹۰، ۵۰ س

ہے کہ ان کا کہی مسلک ہے، ورجمہور اصیب حتابید کی کہی رہے ہے وراہام او صنیفہ کا قول کہی ہے۔

ا مام شانعی کر ماتے ہیں کہ بچہ کا اثر ارکسی بھی حال میں ورست نہ الهوگاء يون كه ميرهديث عام ج: "رفع انقسم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يقيق، وعن البالم حتى بستيقظ" (تنس الراوت قلم الله الياكية: بجيها من كدوه بولغ ہوج نے مجنون سےنا سنکہ وہ صاحب عقل ہوج نے ورسونے و لے سے بہاں تک کروہ میرار بھوجائے )۔ اور بجیکا اُٹر ارال ہے بھی درست ند ہوگا کہ ال بن شہادت قبور ٹیم ی جاتی ہے، حتابعہ کے یے قوں کے مطابق جس کو مال میں تصرف کی جازت دی گئی ہواں کا التر رمعمولي چيز مين درست جوگاه ميس جو مستوب الاعتبار جو اس كا الر رورست ند ہوگا یونک ظاہر کی عشر سے اس کا الر ارتفاصات وہ تھرفات میں سے میں ، " ہ ریجہ کر حقلام ں منیاد ریہ ہے ہوٹ کا التر رکر لے تو بیاتر رقوں میاجا ہے گا گر بیاتر رممہ وقت میں ہوہ یونک یہ یک یک چیز ہے جو سی سے معلوم ہوستی ہے، ای طرح جب کی حیض دیکھ کر ہوٹ کا دعوی کر نے تو س کا اقر پر درست ہوگا، 🗂 ور کر بھیمر ں وجہ سے بلوٹ کا دعوی کرے تو بینہ ( کوائل) رہنیو در قبوں میاجا ہے گا، ور یک قبوں ہے کہ یک عمر میں دعوی کی تصدیق کی جائے جس عمر میں بچیمو نغ ہوسکتا ہے، وروہ عمر نو ساں ہے وریک قول ہے کہ وال ساں ہے، اوریک قول ہے کہ ہورہ

سال ہے، ال ہو ت کے بعد پچے بواتر ارکر سکا اولا زم ہوگا ۔

ار بچے دو کی الدین نے اس بچے کے سلسدیل جس کا بوپ اسدم لایا ہو

ار بچے دو کی کرے کہ اور بالغ ہے، یا تو کی دیا ہے کہ گر اسدم لا نے

کے وقت تک اس نے بوٹ کا اتر رہیں کیا تو اس کو بوٹ کے اتر رہیں کیا تو اس کو بوٹ کے اتر ر

سے پہنے ہے مسم ان مجھ جانے گا۔ اور یا مسلہ ہے بی ہے جیس ک

کوئی تو رہ شوج کے ربول کے حد دو کو کی کر کے اس کی مدت ختم ہوگئی ہے، ( تو عورت کا دو کی قول نہیں میا جانے کہ اور بوٹ درست موگئی ہے، ( تو عورت کا دو کی قول نہیں میا جانے کا اور بوٹ درست موگئی ہے، ( تو عورت کا دو کی قول نہیں میا جانے کا اور بوٹ ورست موگئی ہے، ( تو عورت کا دو کی قول نہوٹ کی اگر اور کرے جبکہ اس بچے کے حق میں موگا جس کے محتل اسدم دو وی کے دیا ہے۔ حکل اسدم دو وی کے دیا ہے۔

چوتھی شرط بنتر کا قر رکی جانے و رفعی کو مجھنا:

صدیث: "رفع نصم عی ثلاثه " ر یوست ابو و ۱۹۸۰ ۵ شیم عرت عمید عدال بر ب ایر تحرب این وقر باتر بر به جوسر کر فیض القدیر ۱۸۲ مشیم اسکتریته اتجا به ایش ب

۱۰ مد سع سے ۱۳۳۰، آنٹر ح الکبیر مع حاصیة الد سال ۱۳ سے ۱۳ بہایة الآثاج الد سال ۱۳ سے ۱۳ بہایة الآثاج

r الماج والوظيل 10 م، بهية الحتاج 10 م

لوصوف" − ۱۳۰۳ \_

ج ے گا۔ ور گر کسی عربی نے مجمی اللہ ظیمی الر رسید مجمی نے عربی اللہ ظیمی الر رسید مجمی نے عربی اللہ ظیمی الر رسید مجمی ہے ہوں کھ کہا، وہ خود میں نے ہیں مجھی ، تو تشم کے ساتھ اللہ کے قول ل تقد میں کہ وہ سے ان میں کہ وہ سے ان میں کے تاریخ میں ہے ، ور ظام می صورت الل کے تاریخ میں ہے ۔ ور ظام می صورت الل کے تاریخ میں ہے ۔ ور ظام می صورت الل کے تاریخ میں ہے ۔ ۔

# يانچوي شرط: ختيار:

11- مقر میں افتی رہ بھی شرط ہے یونکہ یہ جیز صدق کا سب ہوتی ہے ، ابد ہو مکلف غیر مجور ہو ( المرفات ہے روکا ہو نہ ہو ) تو اتر ر ر وجہ ہے اس کا مواحد سیاج ہے گا، ابد گرکوئی سز دعاتی وروائع میں وجہ ہے اس کا مواحد سیاج ہے گا، ابد گرکوئی سز دعاتی وروائع میں کہ شخص خود ہے کی حل کا اتر رکر نے وہ الازم ہوگا۔ منابعہ کہتے ہیں کہ گر مکلف وافتی رہو ور یک چیز کا اتر رکرے جس کے اس پر لازم ہونے کا مکار ہوتو اس کا اتر راس شرط کے ساتھ درست ہوگا کہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہوتا اس کا اتر راس شرط کے ساتھ درست ہوگا کہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہوتا اس کی الایت میں ہوتا اس کے حصوص ہوتا کہ وہ گر چید بیاتر راس کے موال ہمورت ورموئی ( تولیت پر دکر نے ہوئا کے اس کے خواف ہو ۔ ا

## چھٹی شرط: تہمت کا شہونا:

۱۲ سفر کے حل میں افر رورست ہونے کے سے یک شرط یہ ہے کہ وہ ہے افر رمیں مجم ند ہوہ یونکہ جب مقر ہے افر رمیں مجم ہوگاتو یہ مت صدق کے پہوکو کذب کے مقابد میں کمز ورکر دے ہیں،

المنته في الله عدمو كثر ١٣٠٣ ١١٠.

ہ لکیہ نے بیسر حت ں ہے کہ یقید کہ مقرّ غیر متہم ہوال کا اعتمار مریش ورال جیسے مومی میں بھی میاج سے گا اورال حمد رست شخص میں بھی جس کو اس کے ماں پر دیں کے غلبہ دی وجہ سے تعمرف سے روک دیا گیا ہوں میں۔

صحیح وے یہ ہے کہ مصر جس سب ہار مصل قر رہا ہے وہ اللہ ہے تعلق ہے آر رہی مہم ہم ہے، کہد جس ویں میں وہ مصر قر رویا گئیا ہے گر وہ بینہ سے قابت شدہ ہوتو کسی کے سے اللہ کا الر رقبوں نہ ہوتاکہ اللہ بیونکہ اللہ برقر ش ویے و الوں کے مال کے ضافع

مد سع کے ۳۳۳ تجیمیں محقائق ۵ ۳، ۴، البد بیرو بائج (افغا ۲ ۳۸۴، مرح)
 ماشیر سی ماہد میں مہر ۵ ۳، ۴، الشرح الصحیر محافیۃ الصاول ہر ۵۳۵، مشرح الکبیر وحافیۃ بد مول ہر کے ۳، مواہر جلیل ۵ ۴ ۳، مہایۃ اکتاع میں دوروں سے ۳۱، ۳۵، معلی ۵ ۹۱، ۵۰ ۔

<sup>- - - - - - -</sup>

۳ - البديع بـ ۳۳۳، جاهية الدهول ۳ بـ۵۴، مثر ح الصعير ۱۳۵۰، ۵۳ الماج والو تكليل ۱ ۲ ۱، امريد ب ۱۳۵۵، ش ف القتاع ۲ ۵۵ م

\_ran\_r J+w r

٢ طاميد مد ال ١٠ ١٠ ١٠

كرف والهمت عن الهند ال كالقر ربي وطل تبيس بهو كالبكد وولازم مولگا ورال سے ال کا مطابہ میاجا ہے گا، ورال الر رو وہ سے ال کے ہاں جس قدر ماں ہو ای سے اثر رشدہ جیز لی جانے و ماہر مقرلد دوس فيرض خواهول كے ساتھ حصد رئيس سے كا ال وال ں وجہ سے جس کا آر مسس نے بوج ۔

ا فاضی نے مام حمد سے عل کیا ہے کہ جب مقدس کسی چیز کا اقر ار کرے ورال پر بینہ سے ٹا بت شدہ دیں ہے تو و کیٹی ال دیں ہے شروع ں جانے و جو بینہ سے ٹابت ہو، یونکہ عقر نے پہاتر ارال وقت ہیا ہے جب کہ اس کے ماں متر وک میں حل ٹابت ہو چا ہے، المهد و جب ہوگا کہ مُکڑ کئہ ال شخص کے ساتھ شریک نہ ہوجس کا وین بینہ سے ٹابت ہوں مشامعد کا وقرض خواہ جس کے سے اس نے جر کے حد الر رہا ہے وہ ال قرض خواہ کے ساتھ شریک ندہوگا جس کا ویں بینہ سے ٹابت ہو ہو۔ امام محلی ، غیاب شرکی مراصی ب الر ہے ہے کبی معقوں ہے 🔭 ۔

ا فعید نے تعصیل و ہے کہ گرمعس نے یک چیز یو سے دیں کا آٹر رہا جو پابندی لگانے جائے سے کیسے اس پر لازم ہو چکا ہوتو مفتی ہیگوں یہ ہے کہ اس کا اتر ریٹر ہاء( قرض خورہ ) کے فل میں آبوں میاجا ہے گاہ یوں کولی ظاہری شمت ٹیس ہے، وریک قول ہے کہ غرماء کے حل میں اس کا اقر رقبوں نہیں میاجا ہے گا تا کہ ساکومز احمت ں وجہ سے شررنہ میں اور ال سے کہ جوسکتا ہے کہ ال نے مكر كم ہے کوئی مق مد طے کر لیا ہو۔

ور گر اتر ارکے وہوپ کا تعمق جر کے بحد سے ہوتو نر ماء کے مل

للخة السارد على الشرح العليم مهر ٩٠ ، حافية مدمول ١٣ ٩٨ ، ير ميكيسة حاشر س عابدیں بوں ٹان مقروص یا ہے الم منتقلوں ب

میں قر رقبوں نہیں کیا جائے گا، بلکہ حجر کے تم ہونے کے حد اس سے مطابہ ریاجا ہے گا، گر ال کے وجوب کا تعمل نہ تجر سے پہنے ہے ہو ورندی ججر کے بعد ہے تو امام رانٹی کے قول کے مطابق اس کو ای مر محموں کیاجائے گا کرچمر کے بعد کا اثر ہے ۔

# مرض موت میں مریض کا اقرار:

سم ۲- بولوگ اتر رہیں متہم قر رو ہے جاتے میں پ میں حض حالات میں وہ مریض بھی ہے جومرض اموت میں ماثلہ ہو، (جس و التصیل ہم باب مرض موت میں بیاں کریں گے )، گرچہ صل مسلم یہ ہے کہ لی جمعہ مرض الر رکے درست ہوئے میں ما فع نہیں

ال سے کہ الر روست ہوئے کے معرفر کا حمد رست ہونا شرط نہیں ہے، وجدال وربیہ کے کہ تدرست محص کا اقر ارال وقت درست ہوتا ہے جب کہ صدق کا پہلو را سمجے ہو ور مریض و حالت صدق برزیادہ دلالت کرتی ہے، کہد مریض کا اتر رہدرہ، ولی قبور ر بیاجا ہے گا '''بھر مالکیہ نے صرحت ں ہے کہ گرکسی نے حالت تندرتی میں ماں میادیں کے کوہری کرنے کامیائر محت کردہ **سامات** کے تمل قیت )پر قبضہ کا اتر رہا تو اس کا اتر رہا ہو ہے ، اس میں کونی المت نہیں سمجی جانے وہ اور ندی تو سے ( لوگوں کے سوال سے نینے کے سے بی زند و میں پان مار کسی کو دے دینا ) کا گما ب ہوگا، ال میں حنبی اور وارث، ای طرح قریب و دور کے رشتہ و ر ور دوست ورشمن مب برایر بهوں کے س

۳ بعتی ۲ ۳ مفیعاریا ص

يهي الآلاج من من مهر ب ١٠٠٥ س

۳۰۱۰ الدائع ۲۰۳۲ م

ا الدلع م ١٩٨٨ والهيد مد الم ١٩٨٨ م

م شرح افريقا في ١٩ م٥-

عطاب کہتے میں کاکسی نے بیلی حالت صحت میں کسی و ارث کے حل كالتر رب ، تومقر كه مقر ف وفات كے حد مقدم ہوگا وروہ الر ر یر بینہ قائم کردے گا، ہیں رشد مالکی نے کہا ہے کہ ہیں قاسم کاقوں اور الام لا مک کا مشہور مسک جو اُنھوں نے الام ما مک سے عل میں ہے، یکی معلوم ہوتا ہے، الدنتہ بل کن ندہ الحر ومی ، بل انی حازم ورمجھ المسلمه ومبسوط مين أياب كمقر له كور كالي المين عيام كرجيك نے حالت صحت میں کسی و رہ ہے جن میں پچھاتر رہا ہو گر مگز کہ نے ال و زندو میں ال بر بیزی شرائیں کیا، المن گر ال کا سب معروف ہوتو ہے الر رشدہ حق مے گا ور گریب معروف نہ ہوتو ہے کچھ بھی نہیں ملے گا، یونکہ بیٹھ ال میں ملتبم ہور ہا ہے کہ ال ئے جالت صحت میں ذین کا اتر رہے ورٹ کے ہے کیا ہے جس کے ہے سے یقین ہے کہ وہ بیندائل ق موت سے پینے فیڈن کمیں کے گا۔ وریک قول یہ ہے کہ بیانٹہ ہوگا، ور کر اندی ک مل ہو توو وغر ماء کے ساتھ حصہ و رہوگا، یہی قوب ہیں لقاسم کا'' اسد و نہ'' اور '' العنتوييه''مين ہے، ہن رشد ڪتے ميں کہ گر وارث ن طرف مو رث کا میں ن ٹا بت ہوج نے تو ابن القاسم کے مطابق وہ کیلین کے بغیر غر ماء کے ساتھ شریک ٹیس ہوگا۔ ہی رشد نے مذکورہ دیں کے آئر رکے ابطال کوتر ض خواہوں کے قوس کی رعابیت میں اعتبار رہا ہے ۔۔ بذكورة تعصيل كيمه علا بتل مريض كامرض الموت مل عد ورقصاص كالتر ربولات ق قاتل قبول بهوگاء أي طرح أن وقت بھي التر رقبوں ریاجا ہے گا جب کہ ورثاء کے ملاو دکھی حنبی شخص کے دیں کا اس نے التر ربياتو بياتر بنافذ بهوگاء وران كيفل مال سيافذ بهوگا لايك ال کے حل میں ایسالر من ثابت ہوجا ہے جس کا ال نے حالت صحت

على قر ربيا ہو، حصيا مالكيد وراثا فعيدي يجي رے ہے، اور حنا بعد ك

صبی روامیت یکی ہے اور ال کا مسک بھی یکی ہے، ور" الوجیر" میں

ی و قطعیت سے سرحت ہے، یوں کہ اس میں غیر کے حل کا

بطال لازم نہیں کتا ہے اور مگر کئے ، ورناء سے ولی ہے ، اس ہے ک

حضرت عمرٌ کا قوں ہے کہ گرمریش نے دیں کا اتر رہیاتو پہاتر ارجارہ

ہے، ورال کے جمع ماں متروک سے بیلر رشدہ دیں او سیاج سے گاء

عاشر اس عابدین مهر ۱۳ مه ۱۳ مه الدیع به ۱۳۳۰ قط القدید به به ماه در القدید به به ماه در القدید به به ماه می ال عامیت مدمول مهر ۱۹۸۸ مهم در افزار قالی ۱۳ مهم ۱۹۸۸ میلاد السامد به ماهم در ۱۳۳۵ و سامه السامد به ماهم الموسوب ۱۳۰۲ ماه در مهم به افزار می ۱۳۵۹ مهم به ماهم المعلی ۱۳۵۵ میلاد سامه السام ۱۳۸۸ معلی ۱۳۵۸ و سامه السام ۱۳۸۸ می

سر برن جليل ۵ ۲۳۳،۳۳

٣ پهيت اکتاع۵ ۱۹،۰۵۰

یوں ٹی کے حق میں وے رہا ہے ور سیاصول ہے کہ افتر رہے رہ کئے گ عدمت تہمت ہے، کہد اس جگہ کے سے خاص ہوں جہاں تممت کا مکان ہوں۔

یو لوگ افر رہے ہوسے کے قائل میں نہوں نے اس رو بیت سے استدلاں کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فر مایو: " لا

طاعیة الد مول سر ۹۹ م. و من من من استعمالاً مناعیة الد مول سر ۹۹ م. و من من من مناعد الا

ه ۲۰۱۰ لوصوب ۲۰۱۲ مال

طائع الدعل ۱۹۸۳، معی ۱۳۱۵، شرح الرفالی ۱۹۸۹، معد السرور ۱۹۳۱، معد السرور ۱۹۰۰، معد

٣ الماج ولوظيل ٥ ١٨٠٠

وصیة لوارث، و الاقوار له بالدین " (وارث کی الله الله بالدین " (وارث کی الله الله بالله با

حنابعدی کابوں میں ہے کہ گرعورت نے الر رمیا کہ اس کامیر

٣ شرح الريقاني ١١ مه، طعية مد مل ١٠ ١٩٩٠ م.

شوہ روہ جب الاد ولیس ہے توعورت کا آمر السجے نہیں ہوگا، ہاں گر شوم الل پر بینہ الائم کردے کے عورت نے پنامیر لے لیا ہے تو پھر عورت کا المر ارقبوں کرلیاجائے گا۔

مریض کامد یون کودین سے بری الذمه کر ف کا افر ارکرنا: ۲۵- جب مریض مرض اموت این بیاتر رکزے کا این نے فد لوال بر وجب ویں سے بی صحت کے حال میں بری الذمد ا کردیا ہے تو بیاتر اردرست نہ ہوگاہ ال ہے کہ مرض کی حالت میں وہ مدیوں کوہ ی الذمه کرنے کاحل نہیں رکھنا ہے، تو اس کے اثر ارکا بھی ما مك فيل ہے، ال كے ير خدف وين كوبصول كرنے كا اثر اركرما ورست ہے، کیونکہ پیر قبضہ کا اثر ار ہے ور مرض کی حالت بیل قبضہ کا افتلیار رہتا ہے، لہد الر ارکر کے قبضہ ب خبر دینا درست ہوگا 🐣 مید حصر كامسك ب، ورحصري عظريب أن فعيركا بهي مسك ب، وہ کہتے میں: گرمریش نے مرض اموت میں ہے مدیوں میں سے کسی کو ہری الذمه کرویا ورز کر دیوں سے گھر ایو ہوتو مریش کا ہے مديوب کويري الذمه کردينا نافذ نه بهوگا پيونکه ال مان متر وک ميل غرماء كالآ متعلق بولي بي المررك بالميل مالكيد كتيم بي" كر سی اس نے سی محص کوال چیز سے یری کردیایا ال محص کو ہے ج ال حل سے ہری الذمه كرويا جو ال كے سے ال تحص كے يول تقام یا مطلق ہری الذمه کر دیا تو وہ والکل بری ہوجائے گا،خو وفرمہ میں ہویو ند ہو معلوم ہویا مجہوں ہو'' مسیمی رت مینے اطلاق کی وجہ سے مریض وتندرست دونو ساکو ثمال ہے، ای طرح دیں صحت وغیر صحت

الوسوف الاستاب

٣ الد ہے ١٨٨٠

m الموسوء التقليد : تت ابر ء ،ع ،هل و ـ ـ ـ

م الشرح السيم ٢٠ ٥٠٩٠

کے ایر وکو بھی شامل ہے۔

وہمر رکن ہمقر کہ ورس کی شر نط: مقر کہ ہے شخص کو کہتے ہیں جس کے مے حق کا اتر رہیا گیا ہواور اس کومط بدیا معاف کرنے کا حق حاصل ہو۔ افتہ و نے اس میں درج دہل شر مطریاں کے میں:

كبيى شرط:مقر له مجبول مذهو:

۲ ا - الر رکے ہے میں وری ہے کہ مقر کا جمعیں ہو وراس طرح ہو کہ وہ مقد ہوں ہے جو چھ پر کہ وہ مقد ہوں ہے جو چھ پر فدن کے بیک جز رہ جب ہیں یا جھ پر فدن کے جس کے بیک جز رہ جب ہیں یا جھ پر فدن کے جس کے بیک جز رہ میں ، (حمل کے ایک جز رہ تصید ہے عزیز بیب بی بیاں ہوں ہی ایا گر مقر کہ کہ میں جب اس ہوتو جب اس بیت زیادہ ندیموہ مقد ہوں کے کہ جھھ پر ال دل لوگوں میں ہے کی بیک کاماں و جب ہے یا میر سے وہ مدال شہر کے کسی کی کے میں کا ماں ہے جبد اہل شہر محد وریوں ، ان فعیہ ورحمی میں ہے واج ہے دول ہے کہ کسی کے کسی کے کہ کاماں ہے جبد اہل شہر محد وریوں ، ان فعیہ ورحمیہ میں ہے کہ کاماں ہے ہیں ہے کہ کہ وریوں ، ان فعیہ ورحمیہ میں ہے کہ ہیں ہے گا ہے گا ہے کہ کہ ہیں ہے گا ہے گا

مقر لهٔ کی جہاست کے ساتھاقر ر:

۲۷ - افتیاء کا ال پر حمال ہے کہ مکڑ کہ کے تعلق گر جبالت فاسٹ یہونو الر رورست ند ہوگا ، ال سے کہ مجبول محص کی حل کا مستحق نہیں ہونا ہے، یونکہ مستحق و جب تک تعییں ند ہو مکڑ کو بیاں پر محبور نہیں کیا جائے گا ، کہد الدی صورت میں اثر ار پھی مفید ند ہوگا۔

میلن کر جہالت فاحشہ نہ ہوشند کوئی کہا میر ے ذمہ میک ہر ر میں ال دونوں میں سے کسی میک کے ایک این دی لوگوں میں سے کسی

المهد ب ۳۵ ۳۳، منحی ۵ ۵۳ ب

٣ - پهيد اکتاع۵ ۳ سه، هل صديل ۳ ۵۰ س

یک کے بیاشہ والوں میں کسی لیک کے ورشہ کے باشدے محدود ہوں تو یک صورت میں فقایاء نے دور میں ظام درمیں:

پہلی رہے تا فعیہ ورحصی میں سے اطفی وخواج زادہ ی ہے کہ میہ الر مستحق تک پہنچنے الر مستحق تک پہنچنے کا فائدہ دریتا ہے جب محصور (وحدود) میں ج کیا کے سلسد میں معق کو تک پہنچنے کو تم دریتا ہے جب محصور (وحدود) میں ج کیا کے سلسد میں معق کو تک کو تا ہے جب کہ افر ارکر نے والا مکر کہ کو و دکر لے یونک ملا مقر کہ میں جو بحث ی ہے میل کا مفہوم بھی بھی جو بات ہے میں قد مد نے مفتی میں جو بحث ی ہے اس کے کہ یہ جب الت معمولی جب الت کے درجہ میں ہے۔

وہری رے جمہور حصی ہے، سی کو مام مرس نے مختار کہا ہے، وہ یہ ہے کہ جہالت جس طرح و بھی ہو انز رکو باطل کردیتی ہے، ال ہے کہ جمہوں کا مستحق ہونا درست نہیں ہے ور غیر مدی و تعییل کے معز کووصاحت کرنے پر محبور نہیں میاجا سکتا ہے۔

دوسری شرط بمقر که میں حسنا وشر ما سنحق ق کی جیت ہو:
۲۸ - گرکسی نے کسی جانو رہا گھر ومکاں کے بے اتر رکیا مشہ یا کہا کہ اللہ جانو رہا گھر ومکاں کے بے اتر رکیا مشہ یا کہا کہ اللہ جانو رہا مکاں کے میر ہے و مد لیک جا رہیں، مز بید کوئی تعصیل شہیں ہا دی و بارکا مطاقا تنامی کہا تو بیا اتر روست ند ہوگا، اللہ بے کہا تو بیا تر روست ند ہوگا، اللہ بے کہا تو بیات انتحق ق شیس ہے۔

الدنة گر اي سب بياں مياجس واطرف خش ب مس جوره مشاريد كورك بير سدد مدال جانوركا ال پر جنابيت ق وجد سے تناواں ہے يو مير سے دمدال مكال كے فصل بيا جارہ كے سب ت رويت ميں تو جمهور افتاب مال رہے ہے كہ ال طرح كا التر ردرست جوگا، وربيہ التر ربوفت التر روز حقيقت جانور يومكاں كے وامك كے سے جوگا،

معی ۵۵ مارس مایدین ۲۰ ۵۰ م

سی رہے کو ہر و وی نے بھی افتیار میا ہے جیب کہ صاحب الرعامیا نے صرحت ن ہے، حمالید علی سے الله تفقع نے بھی القروع علی ای رہے کو افتیار کیا ہے، میس جمہور حمالید ن رہے ہے کہ بیاتر رورست مہیں ہے، الل ہے کہ بیاتر رمکان ورج فور کے سے ہو ہے ور بیا ووقوں الل شخص فی میں ہیں ۔

## حس کے حق میں اقر ر:

194- گرکسی نے کسی متعیں عورت کے صل کے بن میں دیں یہ سے فی کا افر رہیا ور کور کر میں ہے در مدید میں سے بی ال حل کا تاماں ہے ور ہیں۔ کورشت یو وصیت ور وجہ ہے ہے قالم رمعین موقاء اور الل نے جس چیز کا افر ارکیا ہے وہ الل پر لازم موت موقاء اور الل نے جس چیز کا افر ارکیا ہے وہ الل پر لازم ویت موں ، یوفکہ یہاں افر رممیل فی کا کیا جارہا ہے، ور وضع حمل کے ویت مل کا وی بی میں افر کی اللہ میں کا ایک جارہا ہے، ور وضع حمل استحق تی کے ویت میں کا وی اس بیل فر این میں کور ویو میں مدت میں کا وی اس بیل فر این میں کہ ویت میں کہ ویت میں کہ میں میں اور وی میں میں کہ میں میں اور وی میں میں کہ میں میں اور وی کورت کسی میں میں میں کو اور وی کورت کسی میں میں میں کو اور وی کورت کسی میں میں میں میں کو اور میں میں افر رائی میں میں میں کو اور میں کی میں میں اور اور میں میں افر رائی ور است میں کے جو بی کہ افر ارکے وقت میں کا بی بی جو اس کے جو میں افر رائی ہو اس کی میں میں اس سے فر میں میں اور فرو سے میں کے دو میں کے جو میں کی ہو ہو اور کی کی دو اور اور کی دو میں کی دو تی میں کے دو میں کی بی جو اس کے جو میں کی میں میں اس سے فر میر تین دھیں دیں وی در دیک دو رسال میں کے جو میر میں ور ش فید کے در دیک جو ر میال میں کے جو میر میں ور ش فید کے در دیک جو ر میال کے دو میں کی ور میں میں ور ش فید کے در دیک جو ر میال کے دو میں میں ور ش فید کے در دیک جو ر میال

بهریته انگناع به سایه جاهیته الفلیو بر علی امنهای هم مه ترمدت ۱ ۱ ۱ ۲۰۱۸ مشرح اصیر ۱ ۱ ۵۳۱، حامیته بد مهل ۱ ۱ ۲۰۵۸ لوصاف ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ م ، معمی ۵ ۱ ۵ م د ش ف الفتاع ۱ ۱ ۵۵ م، الدر الفق ۱ وحاشیر س عامد مین ۲ ۵۵ م

٣ البيرية تمية تعتم ٢٠٥٣، يرتع ٢ ٢٠٨٠، طاهية الدعول ٣ ٥٠٠.

ور گرمطلق افر رہے، اس و مبت کسی چیز وطرف نہیں و تو حالات کے افر روست ہوگا، اس سے کورت کے حسل و حالت میں اس کے اور دیک صحت افر رکے ہے مطلق قول بھی معتبر ہے، یوں کو حسل کے ہے افر رں کوئی وجہ ہوستی ہے۔ افر رس کوئی وجہ ہوستی ہے۔ گرچہ یوں ندر گئی ہوہ ابو حس تھی کہتے ہیں کر حسل کے حق میں افر راس وقت تک ورست ندھوگا جب تک کہ بب یوں ندمیا ہو ہے۔ فو و اب و رشت ہو یا وجیت اور یا بھی کہ گیا ہی ہے کہ مطلق ورست نہیں ہے۔ کہ مطلق ورست میں اور یا بھی کہ گیا ہو ہے کہ مطلق ورست میں ہیں ہو۔ کہ میں نہیں ہے۔ کہ میں نہیں ہے۔ کہ میں نہیں ہیں ہو۔

ش ف القرّاع 11 م.

ا ان فعیہ کے رہے توں میں درست ہے کہ عفر کے توں کوشل کے حل میں ممس صورت مرجموں میاجا ے ، تاک مللف کے تکام کومس عد تك نعو ہوئے ہے بياہ جائے ، ثا فعيه كا يك قول بيا ہے كا مطلق اقر رجس میں کوئی سب مذکور ندہود رست نہیں ہے، اس ہے کہ مال کسی معامد یا جنابیت را وجه سے لازم ہونا ہے ور بیدوونوں چیزیں حمل کے حل میں نہیں ہانی جاتی میں ، کہد مطلق اثر ارکو معدہ رخموں میا ب ے گا ، حضہ میں مام ابو سف کر ماتے میں کہ گر الر رجم مل ہوتو ورست نیں ہے، ال سے کہ اقر ارتمہم عل صحت ونسا درونوں کا جمال ربتاہے، یوں کہ گرال کووصیت ورور اثت برمجموں کریں تو درست ہوگا ورج ، فصب ورتر ض رمحموں کریں تو فاسر ہوگا جیسے کہ خود حمل وجود اور مدم وونوں کا حمّال رکھنا ہے، اثر ار بیل گر شک کسی کیا۔ جاب عل بھی ہوتو وہ الر الشجیح نہیں ہوتا ہے، کہد ووٹوں جا سب عیل شک ہونا تو ہد جہ ولی لتر ارکوفا سر کردے گاہ اوام محکر کر و نے میں کا سمجھ ے، ال سے کہ عالم شخص کے الر رکھنے مرحموں میاج سے گا۔ اور گر حمل مرده ہوئے و حالت میں وضع ہو تو عقر پر پھی بھی و جب نداوگا، نامل کے سے ورندی ال کے ورناء کے سے ایونک الر ر کے وقت ال و حوات میں شک بویو جا رہا ہے، چنا نج الاضی عل ہے معبد للہ اتر رق جہت رہ وروصیت کے سلمد عن وریافت کرے گانا کر مستحق کو پہنچایا جا تھے ، اور گر مکر ایو پ سے قبل مرجائے تو الر اربوطل ہوجائے گا ، اور گر ال حمل سے یک بیمہ زنده وريك مروه پيد بهوتووه اثر ارزنده كري ش بهوگا او رمال زنده

الرصاف ۱۳۳۳ ۵۰ بهید انجماع ۱۳۰۳ ۵۰ م. بهد سر ۱۳۳۳ ۵۰ م. بهد ۱۳۰۰ م. بهد ۱۳۰۳ ۵۰ م. بهد ۱۳۰۳ ۵۰ م. بهد ۱۳۰۳ ۵۰

#### ميت يحق بين اقرر:

# سي مخص محق مين حمل كالقرر:

#### جهت ورمصرف کے حق میں اقر ر:

۱۳۲ - اصل میہ ہے کہ جس میں مال کا ہ مک بننے کی صد حیت ہوال کے حق میں قمر ارورست ہے ، مثلاً وقف ورمسجد ، کہد ہے وہر ب ووٹو س کے حق میں ہے کسی مال کا قمر ار کرنا ورست ہے گ

بہایت انتہاج ۵ ۵ ہے تعملیت سنتج ۷ ۲۰۵۰ الد لع کے ۲۳۳۰ ۱۳ البیر یوالعزا یو تعملیت سنتج ۷ ۲۰۰۸ الد لع کے ۲۳۴۰

r الشرح الكبيروها في تا ما ١٩٨٨ م

الر رشده مال الل و احداج ورال و و ت و الناويل صرف كي و على ما الله و ال

الدر الغنَّ وحاشيه من عابد بن مهر ١٩٠ م.

الر رجب وہ اللی کہ مجھ کوری کر دو ۔ ، گر مگڑ کہ نے ملز ہے کہا کہ میری کوئی چیز تنہا رہے د مدنیس ہے ، یہ بیارا کہ جس چیز کاتم نے میرے حل میں الر رہا ہے جھے اس کا ملم نہیں ہے اور مسلس تکذیب کرنا رہا تو اس الر رہ وجہ ہے اس سے کوئی چیز نہیں کی جا ہے ہے۔ ور تکذیب و نغ سمجھ د رہ معتبر ہوں " ۔

ا ٹا نعیہ نے صرحت ں ہے کہ گرمگز کا نے مقر ہ تکذیب کردی ورمنق نے معیں مھی کا اتر رہا تھا،تو صح قوں کے مطابق الر رشرومال کومقر کے قبضہ میں چھوڑویا ہے گا، ال سے کہ مقر کا قبضہ بظاہر ال کی ملک کو بتا تا ہے، ورقبضہ کے بعد ہوئے و لے الر ر كامعارض تكذيب ب، ال ع الر رب تدايوب ع كا، ورال كا قبضہ آل مال ہر جو آل کے ساتھ سے قبضہ ملک ہوگا ، نہ کر محض تھا ظت کاء صح قوں کے مقابعہ بیں کی وہمراقوں یہ ہے کہ حامم الر ارشدہ چنز کو مقر سے لیے لیے گا، اور ما مک کے ظاہر ہوئے تک ال کی حفاظت کرے گا 🗂 ، مُقرّ کی گر مقرّ کوچھا، نے کے حد دوم کیجنس کا وموی کرے تو مقر سے تھم لی جانے ہیں جب مقر نے کسی چیز كالر ربي پرووى بياكروه ي الر ريس جمونا ي يوحف كے معتى بیقوں کے مطابق مگڑ کہ یواس کے وارث سے تشم لی جانے ہی اس بات پر کامقر ہے اتر رہی جمونائیں ہے، وریک قول یہ ہے کانتم نہیں لی جائے گی ، جامع الفصولیں میں ہے: کسی نے الر رکیو پھر اس کا نقال ہو گیا ، اور اس کے ورثاء نے کہا کہ اس نے جھوٹا اتر ار کیا ہے، ال سے ال کا اثر ارجائز ٹبیل ور مقرّ کے کوال کاللم ہے تو

٣ اشرح اصير ٣ ١٥٠١.٥٥١ اشرح الكبير وحاهية الدعول ٣ ٩٨٠

۳ پېيتاگاع۵۵∟

٣ ﴿ سِ القَرَاعُ ١٠ ١٠ سُ

الشرح الصعيم ۱۳۵۶ م

٣ بهية اكتاع ٥٥، شوب القتاع ١٠٥٩ م

r الوصاف™ ۱۳۹۰

م حاشر من عابد بين ۱۹۹۳، طامية الدعل ۱۹۹۳، بهاية الآناع ۵۵۵، شرف القتاع ۲۱۹۹

یک صورت میں ورنا مرکون نہیں کہ مقر کئے سے تسم لیں ، ال سے کہ اقر رکے وقت مقر کے مال میں ورنا مرکائن محتق نہیں ہو ہے تو اقر ر سیح ہوگی ورجس وقت ورنا مرکائن مقر کے مال سے محتق ہو وہ مقر کئے کائن ہو چنا ۔

تميسر رکن: مقر په (وه چيز جس کا اقر رکيا جائے): سه ۱۳۳۳ - خن چيز و ساکا اقر رئيا جانا ہے وہ دو طرح ان ہوتی ہيں: ليک جن الله ، دو مری جن الله او ۲۰۰۱ مجل الله ان بھی دو جشميس ميں: ليک وہ جو ف لکس الله کا حل ہو ، دو مرک وہ ہے جس ميں الله کا بھی جن ہواہ ر بند ہ کا بھی۔

حق الله كالتر رورست ہونے كے بين بشرطين ميں استعداد بار ربعاء محس تصاوی ورعی رہ كا ہواء يكی وجہ ہے كہ كر كونگا ہے والله كالتر برخ يركر بيا الله كالتر برخ يركر بيا الله كالتر برخ يركر بيا الله كالتر بردست ہوگاء يرضو الله محص كے جس ورن باب بند ہوك الل كالتر بردست ہوگاء يرفد فولگا ايس في مورك الله كالتر بردست نہ ہوگاء يونكر كونگا ايس في رو كر سكت نہ ہوگاء يونكر كونگا ايس في رو كر سكتا ہے جس بيا جس ورن باب بند ہو وہ الل محرح كاش رو بر بند ہو وہ الله كالتر بردست ہوئاء مورة على رب كر الله كالتر بردست ہوئاء فير الله كالتر بردست ہوئاء ہوئا كونگا ير الله كالتر بردست ہوئاء ہوئا كہ ہوئا ہوئا كہ دو الله كالتر بردست ہوئا ہوئا كہ دو الله كالتر بردست ہوئا ہے ہوئا الله كالتر بردست ہوئا ہوئا ہوئا الله كالتر بردست ہوئا ہوئا ہوئا الله كالتر بردست ہوئا ہوئا الله كالتر بردست ہوئا ہوئا كالتر بردست ہوئا ہوئا الله كالتر بردست ہوئا ہوئا كاد كر بردست ہوئا۔ الله مسئلد والا يورك تصيل اور سنا فات كاد كر عدور ورخل الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا ورك تصيل اور سنا فات كاد كر عدور ورخل الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا ورك تصيل اور سنا فات كاد كر عدور ورخل الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا ورك تصيل اور سنا فات كاد كر عدور ورخل الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا ورك تصيل اور سنا فات كاد كر عدور ورخل الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا وربعت الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا وربعت الله وربحت ہوئا۔ الله مسئلد والا وربعت الله وربعت ہوئا۔ الله مسئلد وی وربی تصیل اور سنا فات كاد كر الله وربعت ہوئا۔

حاشے کی عابد ہیں عمر ہے کا ۵۸ م میں م سید تع المان تع ہے ۱۳۲۳، کمید ہے ۳۲ مسی

ر ہائل العبداتو اس میں مال خو اہ مین ہویا و یں ور نب اتصاص ،
طاری ، عن ق ور اس طرح و جیز یں داخل میں ، حقوق العباد کا اقر ر
درست ہو نے کے ہے وہ شرطین نہیں میں جوحقوق اللہ کے اقر رکے
ہے میں ، یکی وجہ ہے کہ حقوق العباد کا اقر رشیبات کے وہ جود مثابت

عسا - چونکہ افر رموجود جیز ہ خبر دیے کانام ہے اور یہوجود جیز کہی معلوم ہوں ورکبی مجبوں اس مے مقر بدل جب الت صحت افر ر کے سے مقر بدل جب الت صحت افر ر کے سے والا اف ق و افع نہیں ہے " ، ابد گر کوئی شخص دومرے ل غیر مشمی چیز صالع کر دے ور ال پر ال ال قیست الازم ہوگئی، یو دوم کے کر دے ور ال طرح دخمی کرے کہ شرع میں اس کا کوئی معمن ناو ن مقررت ہو وروہ قیست ورنا وال کا افر ادر کرے تو افر ر

الد ہے ۔ ۱۲۳

البديع بـ ٣٠٠ . . اكتا عهر ٥٥ مه تيمير الحقائق مع حافية تفتنى ٥ مه تمير الحقائق مع حافية تفتنى ٥ مه التاج و الوظيل مدينة تفتي و الوظيل ٢٠ ٠ مه التاج و الوظيل ٥ ٠ ٢٠ مه التاج و الوظيل ٥ ٠ ٢٠٠ مهم ب ٢٠ مهم مهم والمرب المهم ب ٢٠ مهم معلى ٥ ـ ٨٠ . هي ف القتاع ١ ـ ٢٥ مه المهم المهم ب ٢٠ مهم معلى ٥ ـ ٨٠ . هي ف القتاع ١ ـ ٢٥ مه المهم الوحا ف من مهم معلى ٥ ـ ٨٠ . هي ف القتاع ١ ـ ٢٥ مه المهم الوحا ف

بالمجبور الرمج عدد فبر دینا ہے جو پی حقیقت پر ہے، لبد ہیاں پر محبور ہیا ہے جو پی حقیقت پر ہے، لبد ہیاں پر محبور ہیا ہے کہ یہ مجمل ہے، تو متر پر ہیاں و جب ہوگا، اللہ تقالی کا فر مان ہے: "فیادا فو آناہ فاقبع فُواله ثُمّ إِن عیسًا اللہ تقالی کا فر مان ہے: "فیادا فو آناہ فاقبع فُواله ثُمّ إِن عیسًا میں '' (تو جب نام ہے پڑھے گئیں تو "ہ ہاں و تا تا ہا ہے ہے ہیں اللہ کا بیاں کر دینا جھی ہما رہ درے در ہے کا ر

ور متر کا بیدی سامسلا به مصلا دونو سطر حر درست بوگاه ای است که میش بیان ہے کہ میش بیان ہے کہ میش بیان ہے کہ ای جی است میں مقاس بیر طابی بیان ہے کہ ای جی جی بیان کر سے جو العلی قیت ہوں اس سے کہ اس نے ای جیز کا افر رہ یہ جو ال کے دمہ میں ہوتی ہوں کی جہ در میں بیان ہیں ہوتی ہے ، ورگر جس می کوئی قیت نہ بیوتو و درجیز دمہ میں تابت نہیں ہوتی ہے ، ورگر کی جی بیان کر سے جو العلی قیت ہوتو گر مقر کہ اس مقد بی سے می جو العلی قیت ہوتو گر مقر کہ اس مقد بی سے کہ اور سے الم اس مقد بی ہوتا کہ اس می المدین کی اور نے الم اس میں اور کہ کوئی کر سے تو مقر کہ اور ہی ہوتا کہ اس سے کہ وہ زیر دی آلم کر سے گاہ ور نہ گر کہ کوئی ہوتا ہے ، ور گر مقر کہ نے مقر اس کہ نہ ہوتا ہے ، ور گر مقر کہ نے مقر اس کہ دور ہوتا ہوتا ہے ، ور گر مقر کہ نے مقر اس کہ ور نہ مقر اس کے دور سے بیان کہ وہ اس مقدل کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کے افر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کردہ جیز کو لے ، اس سے مقر کردہ جیز کو کردہ جیز کو لی ہوتا ہو کردہ جیز کو کردہ جیز کردہ ج

ای بنیاد پر فقہ و نے سرحت ں ہے کہ گر کسی نے اتر رہا کہ فد سفحص کامیر ہے دمہ پھھاں ہے اتو تلیل وسیر کے سلسد میں مقر الد سفحص کامیر ہے دمہ پھھاں ہے اتو تلیل وسیر کے سلسد میں مقر الد وصاحت کی تفسد ایل ہ ج سے ان اس سے کہ ماں نام ہے اس چیز کا جس کوسر ما بیاہ دوارت بنایا جائے ہو الے تیس وسیر دونوں کے سے بولا جانا ہے ور بیا محصلا ومنوں طرح سمجے ہے الا ہے کہ رہے

حص ، فی فعید ور حنابعہ کی ہے ، علامہ اہن قد اسہ نے ادام ابو عنیفہ ن کے روابیت علی کی ہے کہ جس مال میں زکاۃ ہوتی ہے اس کے ملا وہ سے مقر رکھیں قبول علی ہے ہوئیں ہے ہو رگیر مقب وکا ہے ، دوہم اقوں میں ہے جو دگیر مقب وکا ہے ، دوہم اقوں میں ہے جو دار سب سے پہلے مساب زکاۃ کو پہنچ ہوصرف کی ماں کے سلسد میں اس رکھیں قبول ن ساب زکاۃ کو پہنچ ہوصرف کی ماں کے سلسد میں اس رکھیں قبول میں جو اس سے بہر ہوال کے ور سام قبول ہیں ہوئیں ہوئی

، ام زیلی کتے میں کہ یک ورہم سے کم میں مقر کے روں ا تصدیق نیم و ج سے و ، اس سے کہ یک ورہم سے کم عرف میں مال نیم کبر نا ہے ، وریج فور معتبر ہے۔

ور گر کسی نے کہا کہ میرے وقعہ وال عظیم ہے تو مقر پر یک نصاب کے بقدروال وجب الاو وہوگاء اس سے کہ شریعت میں وال عظیم کے والے کی مقر اللہ وہوگاء اس سے کہ شریعت میں واللہ عظیم کے والد کو تو تا ہے ، وروام ابوطنیفہ سے منقول ہے کہ ویل درہم دیل درہم سے کم میں تقد یو تہیں وجائے کے اس سے کہ دیل درہم شاب میں قدر درست ہوتا ہے ۔ اور یعظیم ہے ، اس وجہ سے ہاتھ کا تا ہے ورویر درست ہوتا ہے ۔ اس

وراناصی بیاں پر محبور کرے گا ور مقر پر لازم یہوگا کہ وہ ایسا ماں بیاں کرے جو اناظل قیمت یہ وہ اس سے کہ جس ماں فی قیمت ندیمو وہ و مدیش لازم نہیں یہونا ہے ور گر مقر نے ایسا ماں بیان کیا جس ف کوئی قیمت ندیموتو افر رہے رہوئ سمجھ جانے گا، ور اس ف جوت

٠ . ٥ توم ٥ . ٩ -

م مد مع کے ماہمہ افتا مردہ مہیں مقالی ہ مہم ہیں گئاج مدر معرہ کے درار ش و القراع 1 1 مر

معی ۵ ۸۹، ۸۸ \_ ۸۹ \_ ۳ مسیمیر اعقالات ۵ \_ ۴

مین کے ماتھ مانی جانے ہو، ور گر مگو کئے نے اس سے زیردہ کا وجوی کیا تو متح رب جسین کے ماتھ مانی جانے ہ

گر کسی نے کسی محص سے حق میں کسی چیز یا کسی حق کا اقر رکی ورکہا کرمیری مر دسوم کا حق ہے، گر ال نے تعمل سے ساتھ بیدیا ب دیا ہے تو بیاب درست نہیں ہوگا، ور گر معصلا کہا ہے تو بیاب درست سمجھا جائے گا " ۔

ور مناہد نے کہا ہے کہ گرملو تفی کرنے سے مکر جانے تو سے قید ریاجا ہے گائی کہ وہ تفی کرے اس سے کہ وہ اس حق سے مکر رہا

ہے جو ال کے وہ و جب الا و ء ہے، لہد سے تید کر لیا ج کا استعمال طور پر اثر ادکیا اوران کی او گئی نہ میں کہ گرکسی نے کسی حل کا متعمل طور پر اثر ادکیا اوران کی او گئی نہ ستم ہے اٹکا رکر نے والا ) اثر رویا ج ے گا ور مگر لیا کو بیاں کرنے کا مشم دیا ج کے گا متا بعد بیا تھی کہتے ہیں کہ گر ایس شخص مرج نے جس پر کم میں ج کے گا اس سے کہ کسی کا حق بوق اس کا شش اس کے ورفاء سے لیاج نے گا اس سے کہ حق اس سے کہ حق اس کے کو اس کے مورث پر قاب کا بات بوچ چا ہے، کہد وہ حق اس کے کر اس کے ورفاء ہے لیاج نے گا اس سے کہ مشعق بوج ہے گا ، ورمان متر وک اس کے ورفاء ہے تو س کے ورفاء ہے تو س کے ورفوں کا بوچ چا ہے تو س کے ورفاء ہے وہ رافوں کا بوچ چا ہے تو س کے ورفوں کا بوچ چا ہے تو س کر وہ کی وہ جیس کر گر وہ کسی کے حق ریا ہے وہ رافوں کی وہ جیس کر کر وہ کسی کے حق ریا ہے وہ کی کر وہ کسی کے حق ریا ہے وہ کی کر وہ کسی کے حق ریا ہے وہ کی اور میں کو کی اور کر وہ کسی کے حق ریا ہے وہ کی کر وہ کسی کے حق وہ ریا ہے رکنا ، ورگر وہ کسی کے حق وہ ریا ہے رہ کو کی کے حق وہ ریا ہے رہ کر وہ کسی کے حق وہ ریا ہے رہ کی اور کسیت نے کوئی کر وہ کسی کے حق وہ ریا ہے رہ کھی کی لازم ندیوگا ۔

سمية للمتح والبديية ١٨٥٨

۳ حاشیه می عابد می ۲۰۰۰ عامید مدحل ۲۰۰۳، موجر مجلیل. ۲۰۱۰،۱۳۱ ع-دو کلیس ۲۰۰۵، ۲۰۰۰

۳۰ الباج ولوظيل ۱۳۸۵

معی ۵ سامان و القتاع ۲ ۵۳ مه ۱۸ مه ۱۸ موس و ۲۰۰۰

<sup>1020 1020</sup> P

ا پېچائاعه در

ہو کہ فند ب کا میر ہے ومدحل ہے، تو بیدیو ی قبوں کرانے جا ہے گاء ال ے کہ ال طرح کی تم م چیز وں میں حق کا استعمال عام ہے ۔ ای طرح حنابعہ نے بھی صرحت کی ہے کہ اثر ارکی تفییر جب یک چیز سے ہو جو عرف میں مال مجھی جاتی ہوتو کیفیہ قبوں رہ جانے ہ ور الر ارفابت ہوگاء الا بیاک مُقَرِّ لَلهُ اللَّ کَ تَكَدُّ بیب كروے وركسي د دم ی چیز کادموی کروے یا کسی چیز کا دموی می نہ کرے تو اتر رہاطل ہوج نے گا، ای طرح الر ان صورت میں بھی باطل ہوج نے گا جب کہ یک چیز سے تقیہ ی جوشر بیت میں ماں ندیو ور گر اقر رق تفسیر میں ہے کتے کو بیاں میاجس کا پان جار بھیں ہے تو بیاتر ربھی بوطل ہوگاء اور گر ہے کتے کو بیاں میاجس کا بیان جامز ہے یا مردے کے یے چڑے کو بیاں میاجو وہا فت دیا ہو نہ ہوتو اس سلسد میں دور میں میں: کھی رے یہ ہے کہ کیفیہ قول کر لی جانے ہو ہاں ے کہ یہ یک چیز ہے جس کا لوٹانا و جب ہے، دومری رے ہے ہے ک تیفیہ قبول نیں کی جائے کی اس سے کہ اثر ارور مس یی چیز کے خبر دیے کانام ہے جس کا صوب و جب ہو وربیہ یک چیز ہے جس کا صوار و جب کبیں ہوتا ہے، المنذ پیشفر ات پیلھی کہتے میں کہ گر التر ری تفید کیموں یا جو کے لیک و نہ سے دیاتو کیفید قبول نہیں د جائے وہ ال سے کہ ال چیز وں میں یہ عادت فیمل ہے کہ ال کو تقف لأجمع مياجات المير حناميد يه كتبة مين كه كر الر الدي تفي عل شفعہ سے راتو قبوں رہا ہے و، یونکہ پیل و جب ہے ور مال و طرف لوٹا ہے، ور گر اتر ری تقبی حدقہ ف ( شمت د ہے وہر ) ہے رہو بیانوں رہائے وہ یوں کہ یہ یک ایبا کل ہے ہوال پر و جب ہے، منابد ورے ال سلسد میں اُ فعید وطرح ہے، است وہ حدقۂ ک کے متحلق کہتے میں کہ احتمال ہے کہ پیفیر قبول ندی

ج ے ، ال سے کہ بیاں ر طرف نیں لوق ، پالتوں نیا دہ سی ہے ، ال اس میں اوق ، پالتوں نیا دہ سی ہے ، اور گر روام کے جو اب سے تقریر کی یا سے جیسی چیز وال سے تو بیا توں نہیں ان جائے ہو ، (اثر فعید کا ال میں سالہ ف ہے ) مدم توں وہ جہ ہے ہے کہ گر روام یا چھیلتے و لیے کا جو اب نہیں دیا جائے تو وہ او تا تا ہو وہ ہے گا، و مدیل ٹا بت نہیں ہوگا ، داریل ٹا بت نہیں کہ ال کا بھی حتی ہے کہ ال رقاعیہ تبول کہ ال کا بھی حتی ہے کہ ال رقاعیہ تبول کہ ال کا بھی حتی ہے کہ ال رقاعیہ تبول کہ ال کے تاب کہ ال کا بھی حتی ہے کہ ال رقاعیہ تبول کہ ال کا بھی حتی ہے کہ ال رقاعیہ تبول کہ ال کا بھی حتی ال جائے اللہ کا بھی حتی ہے کہ ال رقاعیہ تبول کہ اللہ کا بھی حتی اللہ کا تبول کی تبول ہے کہ اللہ کا تبول کا بھی حتی ہے کہ اللہ کا بھی حتی ہے کہ اللہ کا تبول کی تبول کی اللہ کا بھی حتی ہے کہ اللہ کا تبول کی دی کہ کا اللہ کا تبول کی دی کہ کا دورہ کا کہ کا دورہ کا کہ کا

ے اس ور گرمتر ہوت کے اس بے معلوم وروصف کے اس بے جہوں ہوت کوئی ہے ہے کہ اس نے تدب کے ساماں میں سے کہوں ہوت کوئی ہے ہے کہ اس نے تدب کے ساماں میں سے کے کہر فصل کیر فصل کیر فصل کیر فصل کو ہوں کی خواہ وہ سام ہوہ عیب در ہوہ اس سے کہ فصل عرف میں سام وعیب در دواہ سام ہوہ عیب در ہوہ اس سے کہ فصل ہے اس نے صل کو ہوں کی ہے ور وصف کو جموں رکھ ہے البد وصف و وصاحت کے سلسد مصلا ہے ور وصف کو جموں رکھ ہے البد وصف و وصاحت کے سلسد مصلا میں مقر علی سے رجوں میں جا ہد وصف و وصاحت کے سلسد درست ہوگ ہی ہو رہوں میں وصاحت مصلا در سے ہوگ ہو گر لوٹا نے پر افادر ہو اور ہوں کی اور ہوں کی اور ہوں کی اور ہوں کی اور ہو اس کی مسلم ہوں کا میں کرنے سے عائز ہوتو اس و قیمت لازم ہوں کا میں جہوں وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہے گاہ گر اس نے وصاحت کا میں بد سوج ہوں کرتا ہے ایاں قد اسٹ نے کہ فیصب کا اطاد تی غیر ماں بر بھی ہو کرتا ہے ایاں قد اسٹ نے کہ فیصب کا اطاد تی غیر ماں بر بھی ہو کرتا ہے ایاں قد اسٹ نے کہ سے کہ کہ مسلک امام شافتی کا ہے۔

امام الوصنيفة سے منقول ہے ك يه وصاحت كر كيلي يو وز في

معی ۵ سام، ش می القتاع ۱ ۱ م ۱ م ۱ م الوصوب ۱ ۳ ۵ ۳ س ۱ سالم نع سه ۵ س

بهية اكتاع۵ ۸۸

جیز وں کے ملا وہ کے در فیر ہوجو خود دمہ میں نا بت نہیں ہوتیں تو تبوں نہیں درجا ہے در ۔۔۔

ورگرکس نے اگر رکیا کہ اس کے پال دہم ہے او اس میں بھور رہین ہے ، اقو اس میں بھور رہین ہے ، مگر للہ نے کہ تہیں بلکہ وہ ور بعت ہے ، اقو اس میں مگر للہ (ہ مک) و بات معتبر ہوں ، اس سے کہ وہ ہی اگر رہ ہے جس کا مگر للہ سے بار ہوتی ہے ، ور ملز ہے دیں کا دبوی کر رہا ہے جس کا مگر للہ کا کر رہا ہے ور اللہ وہ ہے کہ مگر کی بات بھین کے مر تھا ہوں کر ل جاتی ہے ور ماتھ ہی ہے کہ مگر دو ہمر ہے کے ماں کا اگر در کر رہا ہے ور ماتھ ہی ہے دو وی کر رہا ہے کہ اگر در شرہ ہی ہے اس کا حل تھا تھا ہی کہ اگر در کر رہا ہے ، اس سے ہے دو وی آبوں کہ اگر در شرہ ہی ہے اس کا حل تھا ہی میں ہے ، اس سے ہے دو وی آبوں کہ ہی ہے ، اس سے ہے دو وی آبوں کہ ہی ہے کہ اس میں ہو ہے گا ، اس میں ہو ہے گا ہوں گہیں ہی ہو ہے گا ۔

ور گر کسی نے کہا کہ تہا ہے میر ہے و مدیل اڑیو کروہ می ل قیمت میں سے بیاج رورہم میں بیس میں نے ٹریو کروہ می پر قبضہ مہیں میں بیس تہا ری کوئی چیز میر سے پائیس ہے ، او اعطاب کہتے میں اس سلسد میں دور میں میں: بیک ہے کہ کھڑ کہ کا قوں ما جانے گا ، اس سے کہ اس نے بیاج رورہم کا افر رہیا ہے ورمگڑ کہ پر ٹرید کروہ سامان کا دموی کیا ہے ، بیاب می ہو گیا جیس کے مگڑ سے کہا

ک میراین ہے ورمگز کہ (ما مک) نے کہا کہ میدو بیت ہے یا بیکو ک ال کے میرے ذمہ میک ہزار میں میس میں نے سار بیشند نہیں میا ہے۔

وہمری رائے میہ ہے کہ مقر کا قوں مانا جائے گا، ورفد سب کے مسائل کے قیاس کا نشاصہ بھی بجی ہے، بجی امام ثنافعی ور امام ابو بوسف کا قوں ہے، اس سے کہ اس نے ہے حق کے مقابعہ میں وہمرے کے حق کا اثر ارکیا ہے، ال میں سے کوئی کیے وہمرے سے جد آئیس ہو سکتا ہے۔

یں قد امد نے صرحت کی ہے کہ وہ شہادت ہو مجھوں کے اتر ر روی جائے قول می جاتی ہے، ال سے کہ مجھوں کا اتر ار درست ہو کرنا ہے، ورجو چیز کی تصدر درست ہوال پرشہادت بھی درست ہوتی ہے، جس طرح اتر ارمعلوم درست ہو کرنا ہے " ۔

\_ ar ase = =

معی۵ ۸۸۰

الر ارہے ورمنٹری حصد بعو ہے، لبد صرف منٹری حصد کو ہنا دیا ہے۔ گا ور وال حصد بر محمل میا ہا ہے گاہ اس سے کہ بور کام دوستفس جمعوں برمشمنل ہے۔۔

۳۹ - التی و نے افر رکھ لولانے یہی افر رشدہ ای کو افر کھ کے پر دکر نے بیشر طیبیوں کے کہ مافر بدر افر رشدہ جین اعلا کے بیشنہ میں آن یہ مولی جین کے دید اور برہ وجود ہوں کہ یہ ربیت میں کی بولی جیز یہ حمل سے جیت پر ماصل بی بولی جیز ئیر کے بیشنہ میں بو کرتی ہے ، اس سے بیشنہ ماس بی وجود ہوں میں وہ مدی یہ شاہد ہوگا، ورجب بیشنہ ماس بی وجود کی محمد اس بی پر دی بھی افوام مورج بیشنہ ماس بی وجود کی بوت میں اور بیشنہ میں اور میں میں اور میٹر اور کی جو نے کہ افرار میوں ، پیشر طاشتیم و پر دوں بیشر طاہر اس کے بیشنہ میں آخر رہی ور مافر بید اس کے بیشنہ میں آج سے تو افر رہے مطابق کمل بیاج سے گا، پر دوں کے کے بیشنہ میں آخر رہ ہے میں جب کہ کسی نے کوئی چیز دنی رشر طامے اس صورت کو افراد میں جب کہ کسی نے کوئی چیز دنی رشر طامے سی صورت کو اور دی جو بیس جب کہ کسی نے کوئی چیز دنی رشر طامے سی صورت کو اور دی ہوں کے میں ہو بیار میں افراد کر ای کی بیچیز ای در بیاتھ یہ افراد رکھ کے اور درست کر نے والے یہ افراد کر کر ای کہ بیچیز ای در بیاتھ یہ افراد رکھ کی افراد کر کر کی گھوس نے اس کا دگودی میں ور بیچینو والے نے میں میں افراد کر کر کی کہ بیچیز ای در بیاتھ یہ افراد روست کر درست دیں بی میں افراد کر کر کی کہ بیچیز ای در بیاتھ یہ افراد کر درست میں گھوگا گے۔

بهایت اکتاع۵ 🗀 ۸۳۸۸

کی طرح حنابد نے پیٹر طانگانی ہے کہ مگڑ یہ ملڑ کے بیضہ یا اس و الابیت بیل ہو یہ اس کے بے خاص ہو ہا کہ گرکونی چیز غیر کے بیضہ یا فیر است نہ ہوگا، جیس کر کسی جفتہ یا غیر الابیت بیل ہوتو اس کا افر روست نہ ہوگا، جیس کر کسی حنی شخص نے کسی بچھ کے خلاف یا ہے وقف کے خلاف افر رکی جو غیر الابیت بیل ہو یا خاص ہوتو بیافر روست نہ ہوگا، سیس الفتی وحناجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایس مال جو مقر ان والابیت بیل ہو یا میں مال ہو مقر ان والابیت بیل ہو یا میں مال ہو اس کا افر روست ہوگا، اس سے کہ بیال جا تی کہ بیال مقراح کا میں مدرکر نے کے ما میک بیال ہو کہ اس سے کہ بیال ہو کہ اس سے کہ بیال ہو کہ کا میں مدرکر نے کے ما میک بیال۔

فقری و یہ بھی شرط ملکاتے میں کہ مقر جس جیز کا اقر رکر رہا ہے ال کے صدق کا مکاں بھی ہوش گر مقر بیس سال کی مدت ہے قبل کسی جنابیت کے مرتاب ہونے کا اقر ارکز ہے صالا تکد اس کی عمر بیس سال سے زیادہ ند ہوتو اس کا اقر اردر ست ندہوگا ۔

# چوقد رکن: صيغه:

سیخہ وہ لفظ ہے جس سے راوہ ظام ہویا وہ تحریریا ش رہ ہے ہولفظ کے قام مقدم ہوء اور زادہ کو ظام کریا ضہ ورک ہے ، یونکہ باطنی وربع شیرہ ر دہ کا کوئی منتی نہیں "۔

ام مرس کہتے ہیں: جس چیز کا تعمق وں سے ہو وہ نہیت ہے ور ( کسی چیز کے وجود کے ہے ) محض نہیت کالی نہیں ، ورملامہ ال تیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ظاکو بندوں کے درمیاں تعریف وردل مر دخام کرنے کے بے وضع میا ہے، کہد جب کوئی شخص کسی سے پچھ جا بتا ہے تو ہے دروے ورمانی گھیم کو ہے اللہ ظاکے در وجہ بتانا

ا بہایت اکتاج کا ۱۳۰۰ میٹوں ہے ہے کہ یہاں شکا مانوں صرورت خوش تھی، اس نے کرسمتی واقع کر لملے وال بے دورہ سے صروقع می ڈا معد ہے۔

r پېيداگتاع۵ مدر

ش و القباع ۱ ۵۳ م. ۲۰ مهمور ۲۰ م

ہے، ور ہے ر دوں ور مقاصد پر ان ظامے و ہے ہے ال کے دکام کوجاری کرتا ہے اور ال حکام کو خیر قول فیعی دلالت کے محض دلی الر اوے برجاری کرتا ہے اور ال دکام کو خیر قول فیعی دلالت کے محض دلی ار اوے برجاری کرتا ہے اور ان ان اور تدعی محض ان طاح پر جام ہو کہ ال ان ان ان ان ان ان کے مقابی کا در اور نہیں رہا ہے ۔۔۔

ای طرح گرکونی شخص کے سے کیے۔ " ھن نی عبیک آلف در ھیم" "( بیامیر بے کیے ہے اور ہم تہرار ہے فرمہ ہیں؟) تو وہ ہوا یا ہے: "بعم" ( باس ) اس سے کہ لفظ " نعم" " قائل کے کلام کولونا نے کے در جیمل ہے۔ ای طرح گرکونی شخص کی سے ہے: "بعدان فی کے در جیمل ہے۔ ای طرح گرکونی شخص کی سے ہے: "بعدان فی در جیمل ہے۔ ای طرح گرکونی شخص کی ہے ہے در در تام میر ہے و در سیمی آلف در ھیم" ( یعی فدر سے کی کیے ہر در در تام میر ہے و در سیمی آلف در ھیم" ( یعی فدر سے گا، یونکہ جو چیز و مدیمی و جیب ہوتی ہیں ) تو بید یہ کا نام دیں ہے۔

مذکورہ مثالیں وہ میں آن کو سم حصیات فیش میا ہے و گیر فقہ وں مثالیں ماسلہ میں میں میں مصل بیک ال مسلم میں عرف جس مرجع ہے۔

ای طرح الر اربامہ تکھنے کا حکم دینا علم الر رہے اس سے ک

اقر رجس طرح زباں سے ہوتا ہے، ای طرح ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، آبد گرکسی نے کاتب سے آب کہ یا مصوک قداں کے کیا ہے ، درتام میر سے دمہ میں ، تو افر استح ہوگا وراس کا علق رمیا جائے ہو کاتب مکھے یانہ مکھے ۔

ہیں عابدین کہتے ہیں: وضح ان طابس کھا زبان سے اقر ر کرنے و طرح ہے، اس میں کونی فرق نہیں ہے کہتر رواس کے مطابہ پر تیاری کئی ہویا ہو، مطابہ ۔ اس تیم ن "اللاشبہ والنظام" ہے علی کیا ہے کہ گر کونی پھھ کھے دے ورزباں سے پھھ نہ ہے تو اس و شہادت درست نہیں ہے، اس سے کہتر یہ کھی کہمی کجے لیے ہے ہے ہے کرتی ہے، گر کئی نے کواہوں کے سامنے لکھ اوراب کر میر سے فلاق ال پر کو اور ہو ہو ہو ہو ان تربیل اسے اندرہے تو بیدا تر اور ہے، گر آئیس تحریر

کوبانی کی صدر حیت رکھنے والا گرسم کے اشارے سے اقر ر کرنے تو بیاتر رمعتبر ندہوگا، الدنہ سب، سارم، گفر ور فق ویس معتبر ہوگا '''۔

وہ میعے جودلاتہ اتر ارکافا مدہ ویتے ہیں و دیہ ہیں کوفی شخص کی ہے۔

اللہ عدیک اللہ (میر ہے تہار ہے فاللہ کی جارت کی ہے ہے۔

ورہم ہیں) تو وہ جو ب دے: "فد فیصتھا" (تم نے تو قبضہ کر لیے ہے) (تو یدلاتہ اتر زکبرے گا)، یونکہ قصا عام ہے دمہ میں جو چیز و جب ہے اس کے مشل کو پر وکرنے کا اتو اس کا تقاضہ ہے کہ وجوب متعمل ہوہ کہد تصاریحی و گئی کا اتر زکریا وجوب کا اتر زکریا وجوب کا اتر زکریا موہ کہد تصاریحی و گئی کا اتر زکریا وجوب کا اتر زکریا موہ کو کی وہ موجوب ہے کی کا اتر دری و خوب کا اتر زکریا موہ کو کہ وہ کو کہ وہ کہ کے در بعید وجوب سے یہ کی الذی مدیمونے کا دعوی وہ محتص کر رہا ہے تو یہ دعوی جو بینے ورشوت کے کی گئیس ہوگا۔ ای طرح

اعلام الموقعين ٣- ٥٥ طبع الاوتيل بيروت.

۱۰ مع مد مع مد ۱۰۰۰ الماع و او تلیل ۵ ۲۳۰۰ بهایته انتفاع ۵ ۱ مد، شاف القتاع ۱ ۲۵۱ م

م المارية الم

بدالحما على الدر الفق ١٠٠ ٥٥ م.

LOBERT POLICE

Loan to the on

ط، ق وتقییر کے متبارے صیف:

میع بھی تو مطلق ہوتے میں جیس کا گذر ور بھی تر اس سے مقید ہوتے میں، ورقر ہے صل کے اعتبار سے دوطرح کے ہوتے سن:

اسم - ف - بیاتر ید وہ ہوتا ہے ہو و ضح ہو ورکام می مرد کو ہیا ہے کر رہا ہو ، یہ وہ تر ید ہے جو لفظ کے حض اختی لات کو وضح کر د ہے ، گر لفظ کے اندر دو یا چند معنوں کا حتیل ہو اور سب معالی یک سہوں تو لفظ کے اندر دو یا چند معنوں کا حتیل ہو اور سب معالی ہویا معصل ، ورگر دو اس کا یوں ہر صوب میں ہے کہ یک کورتی ن حاصل ہو یہ کہ وہ ہمن خیر کئی تر یہ حتیل اور کر دو اس میں ہے کہ یک کورتی ن حاصل ہو کہ وہ ہمن خیر کئی تر یہ کہ کہ کہ اور قو وہ معتبر نہ ہوگا ، باس کر یون متعمل ہوتو وہ معتبر نہ ہوگا ، باس کر یون متصل ہو ور رہوئ پر مشتمل نہ ہوتو معتبر نہ ہوگا ، باس کر یون متعمل ہو ور رہوئ پر مشتمل نہ ہوتو معتبر سمجھ ہو ہے گا " ۔

ورق صطور سے جب ترید اتر اور سے متفصل مجد ہو مثلاً کوئی ہے

کہا: دھلاں عدتی عشوہ در اہم (فدر کے بیر سے فدر کی رورہم
میں) ورق موش ہوج نے مرجر کہا: الا در ہماً (سوئے یک ورہم
کے ) اتو یہ سٹن وتن م سیء اور عام صی بد کے در ویک ورست فیل ہے،
سو سے حضرت میداللہ این عوال کے کہ ن کے تر ویک اسٹن عورست

# بف- اقر ركومشيت برمعنق رنا:

سام - ترید مغیرہ کیمی تو اس اتر ریرد فل ہوتا ہے وراس سے متصل ہوتا ہے جیسے اتر رکواند تھ لی و مشیت یا کسی ان و مشیت پر معتق کرناء ال طرح و تعیق حصہ کے دویا ہے حصہ اتر رکے ہے افغ ہے ، ال ہے کہ مشیت پر اتر رکو معتق کرنا معامد کو حتی میں فالن ہے ، حالا تکہ اتر رفا بات شدہ چیز ہ خبر دینا ہے ورجو چیز فا بات شدہ ہوتی ہے ، میں خیاں والکیہ شدہ ہوتی ہے وہ تعیق کا حال نہیں رکھتی ہے ، یکی خیاں والکیہ میں میں مواز ور میں عبد انجام کا ہے ، ال دونوں حضر اس نے کہ ہے کس میں مرک کر اتر رکو مشیت پر معتق کرنے وال ہی چیز کو داخل کردی جس نے کہ ہے اس صورت میں اس نے اتر رہیں ہی چیز کو داخل کردی جس نے میں اس نے اتر رہیں ہی چیز کو داخل کردی جس نے میں اس میں جیز کو داخل کردی جس نے میں جانے ہی اس طورت میں جبد کسی نے ہے اتر رہے ساتھ "آخصہ" یو ان ان کا اتر رہو ہے ، اس طرح کے ساتھ "آخصہ کی ان کے ان کردی ہوں ان کا تر رہو ہے ، اس طرح کا اتر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کا تر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کا ہے اتر ام معموم نہیں ہوتا کو ان کا اتر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کی ہے اتر ام معموم نہیں ہوتا کو ان کو کہ ہونا ہونا ہے کہ اس طرح کا اتر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کی ہے اتر ام معموم نہیں ہوتا کے ، اس طرح کا اتر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کا ہر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کی ہے اتر ام معموم نہیں ہوتا کو ان کی گر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کی ہے اتر ام معموم نہیں ہوتا کا اتر رہو ہے ، اس ہے کہ ہی دونوں ان کی ہے اتر ام معموم نہیں ہوتا

ہ کے ۲۰۹۸ ۱۳۱۸ کے ۱۳۱۲

العرائع سے ۲۳ م

ے المک ان فعیہ کے یہاں اس کی صرحت موہوہ ہے کہ اس صورت میں اثر ادلازم فیل ہوتا ہے، اس سے کہ اس نے سے اثر ر د مشیعت کوشر طرح معتق میہ ہے، اہم یدرست فیل ہے، وراس سے بھی کرکسی چیز کو اللہ میشیعت پر گرمعتق کردیا ہو نے تو اس کے ہو ۔ وراس سے بھی کرکسی چیز کو اللہ میشیعت پر گرمعتق کردیا ہو نے تو اس کے ہو نے ورمعوم کرنے کاکوئی ور بھیزیس ہے، شیر ازی کہتے ہیں کہ گرکسی نے کہا: فقر س کے بک ہو رمیر ہے و مد میں انتاء اللہ "تو اس پر کوئی چیز کو اللہ میشیعت پر معتق کردیا ہے اس کے بال سے کہ اس نے جس چیز کو اللہ میشیعت پر معتق کردیا ہے اس کے ہو نے ورک میسیل فیل ہے ، اور گر کہا کہ فقر س کے بک اس نے جس جیز کو اللہ میشیعت پر معتق کردیا ہے اس کے ہو نے ورک میسیل فیل ہے ، اور گر کہا کہ فقر س کے بک اس خور ہے ورک میسیل فیل ہے ، اور گر کہا کہ فقر س کے بک اس خور ہے ورک ہو اس کہ اس کے ہو نے ، تو اس پر اس انتر میں ورب ہے ، تو اس پر اس انتر میں ورب ہے کوئی چیز لازم فیل ہوں "۔

بی قد امد کہتے ہیں: اس سے کہ اس نے اتر رہیا وراتر رکے ختم کرنے و مر رمعتق کردیا جو معلوم نیس ہو مکتا ہے تو وہ اتر ر مرتفع ور تم نیس ہوگا۔ ور گرکسی نے کہا: تہا رہے کہا ہے دمیر سے دمیر سے دمید میں گرتم چاہویا گرزید چاہتے یہ اتر رسیح نہیں ہوگا، اس سے کہ اتر رکوان نے بیک سے معامد رمعتق میا ہے جس کاجا ناممس ہے، اتر رکوان نے بیک سے معامد رمعتق میا ہے جس کاجا ناممس ہے،

البدر بیاتر رسیح نبیس بوگار ال تعیق ور مشیت حد ویدی پر جو اتر ر معتق به وال کے درمیا بیاتر ق ہے ، یونکد مشیت حد ویدی کا تذکرہ شرت ہے تیز کا ورت بیاتر کے اللہ ورمن ورکو اللہ کے بیر دکر نے ل بنا پر کی جاتا ہے ، ندک تشر طرکا نے کے بے جیس کہ اللہ تعالیٰ کے ال قول کی جاتا ہے ، ندک تشر طرکا نے کے بے جیس کہ اللہ تعالیٰ کے ال قول کس ہے: " لائد کھ نُن الکہ شجعہ اللہ حواج إِن شآء الله الله المسیّن" کی جاتا ہوگئی اللہ متحد حرم میں انتا و اللہ ضرور داخل ہوگے میں و ماں کے ساتھ )۔

المات کے خواج کا جاتا ہوگئی اللہ میں انتا و اللہ شرور داخل ہوگے میں و ماں کے ساتھ )۔

# ب-اقر ركوسی شرط پر معتق رنا:

سم سم – حنابد نے یک عام قامدہ مقر رکیا ہے ''سکل قوار معلق علی شوط سیس میافوار '' (م وہ آتر رجو کسی شرط پر معلق ہووہ اتر نہیں ہے )، اس سے کہ ایس کرنے والائی ان سامقر نہیں ہے ور

<sup>-</sup>r4 23 0.+

\_ M 1. M 2 B JER M

مر سع نے ۲۰۰۵، البہ ریوسمان سنتے ۲ م ۲، الراج وار طبیل ۲ م ۱۳۰۳، اشرح الکبیر وجاهیة الد حول ۱۲ ۲۰ ۲۰، بهایة اکتاج ۵ ۱ س

۳ وہ اور سی ۱۰ ماہ معرفی ملک اور سال معی ۵ ماہ کر رہ ۳ ماہ مہم پیتا اکتابے ۵ • م

n الماج والوظيل ه ۴۳۸، مشرح الكبير وحاهمية مد مول ۱۳۸۳ م.

جوچیز فی حال لازم ندیمووہ وجود شرط کے وقت بھی و جب نہیں یموتی ہے، ال سے کہ شرط ال کے وجب کرنے کا نقاص نہیں کرتی ہے۔۔۔

ج -اقر ارشدہ چیز کے وصف کو بدل وینا:

ے ہے۔ گرتبد میں لفظ ہے متصل ہو مشد کوئی کے کہ فدن کے کیا۔

م ردرہ میر سے و مدینوں وربعت ہیں ، تو بیرو بعت کا اتر رہوگا ، ہیں
گرتبد میں لفظ ہے متصل ندہ و بلکہ متعصل ہو مثلاً اتر رکے حد ف موش
رے ، پھر ہے کہ بیرور بعت ہے تو بیسے نہیں ہوگا بلکہ بیروین کا اتر الا
ہوگا ، اس ہے کہ بیرور بعت ہے تو بیسے نہیں ہوگا بلکہ بیروین کا اتر الا
ہوگا ، اس ہے کہ بیراس مسلم میں اوقت ورست ہوگا جب کہ وہ
متصل ہو و ارگر کس نے کہا کہ میر ہے و مد یک ہے روزہ م بھور وربعت
قرض یو دیں ہیں تو بیدی کا اتر رہوگا ، اس ہے کہ ایس میں ہو ہ ہے کہ
برتر ویش تو وہ امانت ہو بین خبر میں قائل صوال ہو ہ ہے ، یونکہ
برتر ویش تو وہ امانت ہو بین خبر میں قائل صوال ہو ہ ہے ، یونکہ
صوال کبھی کبھی امانت ہو بین میں ہو ہا کرنا ہے ، خو او بیاں متصل ہو یا

ے شرف القتاع ۱۹ ۲، معمد ۵ سات مد نع کے ۱۹۵۸ تیس محقالات ۵ سال میں مید و دسمبریہ ۲ ۲۰۰۹، ۵ سات

منفصل، ال سے كرصان كے الله ريش أنسا ب اللهم الله يونا ہے ۔۔

### د- بقر رميس ششء:

ور گرفل کافل سے ستن وہومتن کوئی کے کہ فدن کے میر ک و مدول وینار میں سو ہے دل کے اقد پیاستن موطل کہوں کے گا ور ال پر پورے دل وینا رالازم ہوں گے ، یونکہ بیاستن موطل کہوں کے بلکہ ابطان ور رجوع ہے ورحقوق لعبود میں آتر از سے رجوع کرنا درست نہیں ہے ۔ اس فعید کتے میں کہ ستن ودرست ہے ، یونکہ استن ونام ہے لایا سے تعید الناظ کے در بعید ہی جیز کے نکا لیے کا جو لا وقید و نہیوتو اللا یا سے تعید الناظ کے در بعید ہی جیز کے نکا لیے کا جو لا وقید و نہیوتو کہ میں دخل ہوں ورست ہے ، ور

۳ مد نع مے ۲۰۹۵ میں کھالات ۲ میں یہ یہ واقعدیہ ۲ میں دورہ میں کھالات ۲ میں کھالات کا ۲۰۹۵ میں القتاع کا میں میں القتاع کا میں کا ساتھ کا میں کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ ک

الدلع مد ۲۰۹۵ میرید افزاع ۱۵ میداد سام ۱۵ میشود. در و القزاع ۱۷ میلام

٣ الربع \_ ١٩٥٩ ٩ ٣٠

۳ الد لع ۲ و ۳

معمولی سکوت ال عیل معرفر بیل ہے، المنة غیر متعلق کام کو کہ معمولی ہو

ہا طویل سکوت معرفر ہیں، سٹٹ ورست ہون کے سے اتر رہے

فارغ ہون سے قبل ال و نیت کاپیا جا اشرط ہے، یونکہ سٹٹ و کے

در معید حض رہیز وں کوئم کرنا ورز کل کرنا ہوتا ہے بولفظ علی شال و واقع ہوت ہوئے اللہ ہوتا ہے۔

و دافل ہوں، ال سے ال علی نیت و خر ورت پرنتی ہے، گرچہ یہ

خواری ہو ورمشتی نے مشتی مدکا ہ طرنہ یہ ہوہ بیش گر ہا طرک لیا

ہوجیت پانچ کا اتر رکیا پھر پانچ عی کا اسٹٹ و کردیا تو یہ سٹٹ عبالا جم ک یہ وطل ہے، سو نے لوگوں کے جنہوں نے شدوہ الحق رکیا ہے،

یونکہ ال علی کلام کا وں وسٹر کے واس سے کے یکس ورف الحق رکیا ہے،

یونکہ ال علی کلام کا وں وسٹر کے واس سے کراہے کا میں ورف لیا

حنابد کہتے ہیں کہ گرکسی نے کہا: میر سے دمد یک ہے۔ رہیں او سے چھاو کے آل نے اور اللازم ہوجا میں گے، اس سے کہ اس نے اس نے کہ اس نے کہ اس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس میٹن و ٹیمیں باید جات عرب میں ایس ایس ایس ایس ایس میٹن و ٹیمیں باید جات ہے۔ اور الفت عرب میں ایس ایس ایس ایس ایس میٹن و ٹیمیں باید جات ہے۔ اور الفت عرب میں ایس ایس ایس ایس میٹن و ٹیمیں باید ہے۔ اور الفت عرب میں ایس ایس ایس ایس میٹن و ٹیمیں باید ہے۔ اور الفت عرب میں ایس ایس ایس ایس ایس میٹن و ٹیمیں باید ہو تا ہے۔ ا

### ھ جيش مين نڪ کا شنتنء

ے ہم - گر سٹٹ وخد ف جنس کا ہو( یعنی یک چیز کا سٹٹ وہو دور میں بھل بطور دیں تابت ندہوتی ہو ) تو حصہ کے در دیک یہ سٹٹ و درست مہیں ہوں ہوں ہوں ہوں کا اس نے مہیں ہوں ہوں ہوں کا اس نے المبیل ہو ، ورمنز پر وہ تم م چیز یں و جب ہوں ہو جن کا اس نے الر رہا ہے ، مشہ گر کسی نے کہا کہ فلاس کے میر ہو در مہ دیل درہ میں سوے ، مشہ گر کسی نے کہا کہ فلاس کے میر سے درمہ دیل درہ میں سوے یک کیڑ ہے کے ، تو یہ اسٹٹ وہ طل ہوگا ، ش فعید کا اس میں سے اللہ اللہ میں سے اس میں سوے کے ، تو یہ اسٹٹ وہ طل ہوگا ، ش فعید کا اس میں سے اللہ ہو گا ، ش

ور گرمشی یک چیز وں میں سے ہوجود مدمیں بطور دیں کے

ور حابد کہتے ہیں کہ غیر جنس ورغیر ہوت کا ستن و سیحے نہیں ا ہے ، یکی صل فدمب ہے ورائی پرتیا م اصیب شقل ہیں اللہ ورست افریقی سے ، اللہ ہوت ورست اللہ فید نے سرحت ورست ہے ، اللہ ہور کل کے ملا وہ دیگر ما حذیث اللہ ورسل کے ملا وہ دیگر ما حذیث اللہ و کشید کا فر وال ہے اللہ بیشمغول فیٹھا کا فر وال ہے : "اللہ بیشمغول فیٹھا کا فر وال ہے ۔ نہیں گئی اللہ ہو کوئی فصول ہوت نہیں گئی ہو کوئی فصول ہوت نہ کا اللہ ہو کہ ہ

بهية اكتاع۵ ۲۰۰

٣ ﴿ فِي القَوْمَ عُلِيدٌ ١٨ ٢٥، وحد من

٣٠ ـ ٨ ٨ ٢ ٢

العركع ہے۔ س

٣ - الوصوف ٢ ٨٠٠ ش ف القتاع ١٠ ١٠ م

<sup>-11/2/01</sup> F

<sup>-</sup> BL /9 L BJ+ "

ای کیڑ یوں کرے جس فیصت یک ج رہے کم ہو۔ ٹا فعید یہ بھی کہتے میں کہ فعید یہ بھی کہتے میں کہتے ہیں کہتے میں کہتے میں کہتے ہیں کہتے ہی

حنابد كہتے ہيں كہ جب كى في الر ركے ساتھ الر ركوبوں و ب يو ساتھ كرد ہے والی چيز كو مصلايون سيامٹل بيك كرجير ہے ذمہ يك ہر رہيں شر ب كی قیمت كے يو بيك كرجير ہے ذمہ يك ہز رہيں ہو دائل في وصوں كرايو ہے ، يو بيك كرجير ہے ذمہ يك ہز رہيں چ فاسمد كے شم كے جس على شريد كردہ ساماں پر على في قبضہ يك ہز ركا الر ر يك ہز رمقز پر لازم ہو ہو ميں گے ، اس سے كہ يك يك ہز ركا الر ر

وال ہے، ابد ہے قول نہیں ہے جا ور چل کے اسٹن ور طرح ہے ، ور گرکسی نے اس طرح اب کا در سے میر ہے در میٹر اب یا خور کے میٹر سے در سے اور مقر پر پہر بھی جا دہ ہو در سے دو میٹر اب یا ہوگا ، ور گرکسی نے ابد کہ ندر سے میر ہے دو میں بہر اور تھے ور بھی نے ہو کہ ندر ہے جا ہیں نے ہے در کردیا ہے، یا میٹر نے اور منظی میں نے اس بھی سے پائی ہواد کر دیا ہے تو تی م صورتوں بھی وہ بھی نے اور منظی میں نے اس بھی کوئی تھا دہ گریا ہے ہو تی ہو تی ہو تی ہو

### ز-اقر رکو جل(وقت مقرر) ہے مقید رنا:

9 سم - گر کسی شخص نے ہے و مدوہم سے کے دیں کا اتر رہیا ور کہا کہ میرموجل (یک خاص وقت پر جس ں او کیگی متعیں ہو) ہے ور مکر کا نے دیں ں تو تصدیق کر دی ہیں تا جیل (وقت مقرر پر او کیگی) ن تکذیب کردی تو حصہ کے دریک وہ نوری لازم ہوجا ہے گا،

سنگینی ہے بات محسوس کرتی ہے کہ ولوں تھیر وں سے رمیں مافر قی نومبر ف حواص بی محسوس کر نفتے ہیں، حام ہوگ اس فرق کو محسوس فہیں کرنے ہیں گے، مید ارومبر نے میں میں بھی قرم سے فہیں ہوگا، اور دولوں صورتوں میں قر ارالا م موگا۔

٣ - ش ف القتاع ١٠ ٥٠ ٥٠ م الرب ف ١٠ ٥٠ ٥٠ ال

بهایته اکتاع ۵۵ م. ۳ الناع و و طبیل ۲۳۹۵

یجی ولکید کا کیل توں ہے، اس سے کہ اس نے ہے و مدوں کا اتر ر رہا ہے، ورہے ہے ہے جل کا دموی کیا ہے جس کا مقر کا نے اٹکار کردیا وروے مشرب میمن کے ساتھ قوں درجاتی ہے۔

مالکید کا دوم اقوں یہ ہے کہ مخ سے تم لی جوے و ور تسطوں میں دیں و او کی بی یک وقت مقر رمیں اس و او کی و بوت قبوں کر لی جائے وں۔ مغز روتتم کے سلسد میں گرچہ سان ہے ہیں حوط یک ہے، ور ای پر مصر کے متفد میں قصاق فیصد میں کرتے تھے "، ور یکی مسلک ٹا فعیداور حماید دونوں کا ہے۔

# ح-اقر رمیں شدر ک( نسطی کی تیج ):

۵۰ حصر کہتے میں کہ گر سندر کے مقد ریش ہوتو اس و وقتمین میں:

مدر افق ۱۳ ۱۵ ما، البديد من القديد ۱۷ مه ۱۳ تيمير الحقائل ۵ ۱۸ ۱ الهاج ولو تليل ۵ مه ۱۳۳۰، اشرح السعير ۱۳۸۰، حافية الدنول ۱۳۸۱ ما، وهنة اللهامير ۱۳۹۸ م

ورہم میں ، یہ یک ج رورہم کا اقر او ہے اور یہ یک چیز ہے جس میں رچوں میں رچوں میں میں رچوں میں رچوں میں رچوں میں کے ساتھ کو گرتا ہے ور شدر کے درست ہے ، تو یہ خال کی خین کے بی ستدر ک کے مثل یہ ہو ، اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے کہ کس نے بی میں رہ کی ہے جاتھ کی سے ایک کا طارق ہے بلکہ دو طارق ، تو یہ میں ورت میں تعلی طارق ہے بدو ہ میں ور

۲ ور گر ستدرک اتر رشدہ چیز کے بصف میں ہے تو اس پر رونو ب صفقو ب على جو يعمد بهوه والازم بهوس ال الم كروه ال على غير منہم ہے، پیل گر سندر ک پرونو پاضفتوں میں ہے کمتر میں ہوتو وه منهم ہوگا، تو زیادتی کی صورت میں وہ تالی کرنے والا ہوگا ور تقصاب میں ربوع کرنے والا ہوگا ، کہیں اس کا سندر ک درست ہوگا وران کا رجوع کرنا درست نبیس ہوگا۔ ور گر سندر ک کومکز کنہ ہ طرف منسوب کرے مثلا یہ ہے کہ یہ یک ہے روزتم فعال کے میں ، نہیں بلکہ فدن کے میں، مرال دونوں میں سے ج کیک ال کیک م رکادگوی کر ہے ہے لیے دورہم اول کے ہوں گے، ال سے ک جب ال نے ال کے فل میں یک م دورتم کا الر رہاتا ال کے فل یل وہ الر رمعتبر و رست ہو گیا ، کہد ال کا ال کے بیر دکریا و جب ہوگی وران کے حد ان کا جنا یہ اتر رہے رجوع ہے، کہد یہ شخص کے من میں معتبر نہ ہوں ، وروہم نے کے من میں بھی لیک ہر ر ورہم کا اثر ار درست ہوگا، سین گر ہیں محص کو بغیر قصاء ٹاضی کے و رويا ہے تو وہ دووس سے ل قم كا صافعت ہوگا، يونك ال نے يہيكو د کرکے وہم ہے کے حل کو تلف کیا ہے۔

ندکورہ مسئلہ ال مسئلہ کے برخل ف ہے کہ گرکسی نے کہا ایم نے
ال چیز کو قد س سے قصب میں بہیں بلکہ قد س سے ، تو پہلے محص کو میا
قصب کیا ہو ماں حوالہ کرے گا ، وروہ مر ہے کے حق بیل اس ماں کا
صاائی ہوگا ، خو او پہلے کو قصا و قاضی کے فر میے دیا ہویا غیر قصا و قاضی

کے اس سے کہ خصب وجوب صوب کا سبب ہے ، پس بیاتر روجوب صوب کے سبب کے وجود کا اتر رہوگا وروہ قدرت بی صورت میں میں میں کو لوٹا نا ہے ورمدم قدرت بی صورت میں اس بی قیمت کا لوٹا نا ہے وروہ دوسر ے مگر کہ کے سے عین میں کے لوٹا نے سے عاجز ہے ، الہد اس پر اس بی قیمت کا لوٹا نا و جب ہوگا ۔

# صحت اقر رکے سے آبول شرط نیں:

ا ۵−اتر ار کوئی عقد تہیں ہے کہ اس کے انتاظ یعاب وقبوں ہے مركب بهور، بلكه و محض تعرف قولى ب، ورصرف متق كا ي ومد سی می کولازم کر بیما ہے ، اس سے اتر رکے درست ہونے کے ہے قبوں شرط نہیں ہے، پیل اتر از رد کر دیے ہی وجہ سے رد ہوجا ہے گاہ ورمقر کہ ں مدیت یو تصدیق و قبوں کے ثابت ہوج ہے ں ، الدندرد کرد ہے ں وجہ سے مدیت وطل ہوجائے ں ، چنانچ موجود تحص کے ے مقر وطرف ہے آئر اللازم ہوگاہ یکی وجہ ہے کہ ال کے رو کے قبل کسی دہم ے کے ہے اس کا آمر روست ندہوگا، الدند مُقرّ للهُ ن طرف سے الر رلازم نہ ہوگا، کبی وجہ ہے کہ اس کا روکرہا ورست ہوگا،کیلن غامب شخص کے ہے جوالر رہوگا کر چہوہ الر ارورست ہوگا اً وولازم ند بهوگا بلکه آل كالزيم مدم روير موقوف بهوگا، ورلازم ند اوے کا وہ سے عقر کے سے دوم سے کے حل میں الر ارکما ورست ہوگا، جس طرح کہ اتر ارمُقر کہ کے سے لازم نیس ہے، ای وجہ سے ال کے سے الر او کا رو کرنا ورست ہوتا ہے " ، ہر وہ شخص ہو دوم ہے کے سے ملکیت کا الر رکرے وروہ ال کو جھٹا، دیتو ال کا الر روطل ہوج ہے گا، یونکہ انسان کے سے یک مدیت ٹاہت ٹیس

### صورت کے علم رہے اقر ر:

یر سے سے ۱۳۱۳، معلی ۵ سے شیع الریاض۔ ۱۳ براک علی مدر افق عمر ۵۰ مار البد ہے افتار ۲ ۱۹۸۰

معی ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵ مهمد سام ۱۳۰۰ مناطعیت مدید آن ۱۳ ما ۱۳۹۸ ایرانجام مجلی الدر الحق ۱۳۰۰ مارس

کے مل کا دعوی کر رہا ہے ورو موطن میں منظر کے ساتھ اس کا موافق ہونا ( ور ملز محبور ظاہر میں وطن کے خدف اثر ارکر رہا ہے ) ای وجہ سے منظر کنہ کوئشم دلائی جائے ور میں اس کے برخدف وہمری صورت جس میں کہ اثر ارکے جمونا ہونے کا دعوی ہے تشم ہیں دلائی جائے ہے۔

ی منصور بہوتی صبی کہتے ہیں کہ جب کسی صحص کو اقد بیتہ ہوک ال کا ماں وہم شخص طعم لے لے گاتو ال کے ہے ال خلم کو وور کرنے ورماں کو محفوظ در کھنے کے ہے صورۃ الر ارکیا ہو اور ہے ہوا کہ کی موجود شخص کے ہے صورۃ الر ارکیا ہو اور ہی الا کا بھالی ہے یہ اور وہ کے الر ایس کا بھالی ہے یہ اللہ کا بھالی ہے اور وہ ہے الر اور ایوں تا ویل کر ہے کہ میں اور اس کا بھالی ہے اور وہ ہے الر اور ایوں تا ویل کر ہے کہ میں کے اور اور اللہ کا جھوٹا ہوتا ہے ، ور بھی ٹی سے مر او سدی بھالی ہے اور اور کا ویل کی گھنی نش ہے ، اللہ حقی طال ہے ، ور بھی ٹی سے مر او سدی بھالی ہیں ہے کہ تر اور اور تا ویل کی گھنی نش ہے ، اللہ حقی طال میں ہیں ہے کہ تر کیا ہے ، اور الل کی تعریب کے وہ در کھی کہ اللہ نے بورجہ محبوری پیا تر اور الل کی تعریب کی وہ در کھی کہ اللہ نے بورجہ محبوری پیا تر اور الل کی تعصیل آبھی۔ اللہ طرح ہے ، کی بنا پر محبوری پیا تر اور الل کی تعصیل آبھی۔ اللہ طرح ہے ، کی بنا پر محبوری پیا تر اور الل کی تعصیل آبھی۔ اللہ طرح ہے ، کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی اللہ کے سامنے اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کا تو اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تو اور اللہ کی تعریب کی بنا پر اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تعریب کی بنا پر محبوری پیا تر اور اللہ کی تو اور اللہ کی تو کی بنا پر محبوری کی تو کی تو

حاشیہ سم حاملہ میں عمر ۵۸ م۔ ۳ الناج و لو تلیل ۵ سامین تبعر قالا کا ۲۰ میں مصطفی محمد انتجا ہے۔

فقہ و کہتے ہیں کہ اقر رکا اعتبار اس وفقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کر محض صورۃ اقر ار ہو، حقیقۃ نہ ہو، ٹ فعید کے قواعد مذکورہ تفصیدت کے خدف فرنیس بیل ۔

# اقر رکے ہے وکیل بنانا:

ش ب القتاع ٢ ٥٥ م، تحدة التناع ٥ ٥ م، ١٠ م، مغى التناع ٢ م ٢٠ . لاش ولسروهم رص ٣٣٣ . ٣٣٠

۳ الد افق عمر ۱۵۳ م، رصاف القتاع ۱۵۰۰۸ ۲ ۵۳ مهم پید اکتاج ۵ ۱۵۰۳۵

۳ شرح وص الدار مر و المدار ۲۸۸۳

۴ - الصاوراعل الشرح الصعير ۴ ۵۳۵ \_

\_ra ag 151 50 an\_

وخصومة " کے آمر رکاتعیق ہے تو دیں کے قبضہ میں اس کا اتر رافاعل ۔ آوں نہ ہوگا اِلا بیک اِس کو اِس اُمْرِ رکا حِلُّ و ہے دیا گیا ہو، بیرے ا فعیدہ مالکید، حنامید وریں الی کیلی ہ ہے، اس سے کہ افر راہیا معنی ہے جو خصومت کو تم کردیتا ہے وران کے منالی ہے، کہد وکیل ال کاما مک نہ ہوگاہ ور اس ہے بھی کہ فحصومت ی جازت اتر رکا نقاص نہیں کرتی ہے، ہیں گر وکیل کئی چیز کا اثر از کرنے ہوا میں نے جو کھے آمر رہا ہے وہ موفل میر لازم نہیں ہوگا وروکیل و دیثیت محض یک کو دن ہوں ، مام ابوطنیقہ ور مام محرکر ماتے میں کہ تصاص اور حدود کے ملاوہ مسائل میں مدالت میں اس کا الر رقبوں رہا ہا ہے گاہ ور مام ابو پیسف کر ماتے میں کہ اس کا اثر ار مدالت وغیر مدالت ووقو سیس قبوں میں جانے گا میں سے کہ اگر اروکوی کا بیک جواب ہے، چنا بیڈ وکیل باحضور تی کا جس طرح انکار درست ہوتا ہے ای طرح اتر ربھی درست ہوگا ہیں حصہ ال پرمشقق میں کہ جب موفل عقد و کالت میں پیوصاحت کرد ہے کہ وکیل کواتر ارکاحق حاصل ٹیمیں تو ظاہر الرو لیہ کے مطابق و کیل کوحق الر رحاصل نہیں ہوگا، یمی وہیہ ہے کہ گروہ قاضی کے بیاس الر ارکرے تو اس کا الر رورست ندہوگا ورال و وج عود الالت عدد التي الواحد على الم

ای طرح حصیات بیاتی وصاحت و بدا انوکیل بالا قرارا ورست ہے، ورموکل محض وکیل بنانے کی وجہ سے قر ارکز نے والا فرست ہے، ورموکل محض وکیل بنانے کی وجہ سے قر ارکز نے والا فہیں مجھ جائے گا، اوام شائع کا الل میں حقد ف ہے ، علامہ بن عابد این نے طر اوری سے قل کیا ہے کہ مصب سے ہے کہ کوئی اورکیل باحضومة ان بنانے وریوں ہے کہ تم می صمت کرہ ورجب تم میر سے دمہ کسی ہو جو کے سے یو جھے عارلائل ہونے کا اندایشہ محسول کرواؤ تم

س عابد بن عمر ۳ ماه طاهمیته الدخل ۳ ۵ مه ۲ مه محل ۵ ۵۵،۰۰ مهمیته انگراچ ۵ مهر

جس چیز کا دعوی میا گیا ہے اس کا اقر ارکر اور اس صورت میں موافل کے خلاف اس کا اقر اردرست ہوگا، جیس کہ قبا وی ہر از پیش مذکور ہے۔ اور بال عابد ایل کہتے میں کہ اس تعصیل ہے محض" تو کیل'' سے اقر رندہو نے ف وجہ خلاج ہوجاتی ہے۔

## اقر ربرشبه کا ژ:

الدر افق وحاشر کل عابد میں ۱۳ سام معنی ۵ ۵۰،۰۰ میرید افتاع مع حاشر ۵ ۳۵

۵۵- جمہور فقریاء کا مذہب یہ ہے کہ کوئی کونگا گر ان رہے ہے

القر ارکر ہے اور القر المسہم ندہ وتو الل القر ارکا اعتبار کبیس میاجا ہے گا ال

٣ سال العرب والمصباح ماره تثبر -

الدلع ١١٠ تار

م المريد من من من ير محصة مختف كتب القاطل بالمن عدو ب

ے کہ ال میں شہویوں تا ہے۔

۲۵- ال سے قبل بچے ، مجنوب ، نشہ میں مانا بھھ اور مکرہ کے اتر راور
اب اتر ارمیں ال کے اثر ت ن بحث گذر چی ہے ، قبیت کہ مخز کہ کا
اتر رشدہ چیز میں مقر ن تکاف بیب کر دینا یا مقر کا کفر بہ اوجا مائے کہ وجا مشار کسی نے زیا کا اتر رہیا ، پھر ظام ایو کہ وہ محبوب (مقطوع الا کر)
ہے ، تو یہ حد ب رکی ہوئے ہے ، انع ہے ، یونکہ اتر رکا جمونا ایونا بھی نے فی ہے ۔ یونکہ اتر رکا جمونا ایونا بھی نے ا

کرکس شخص نے کسی چیز کا اقر رہیا ور مگر کلہ نے اس کی تکذیب
کردی اور مگر کلہ تکذیب کا الل تھا، تو بیاتر رورست نہیں ہے، ال
ہے کہ وہ مشر ہے ور وہ مشکر (مُکّر کلہ) کی مائی ج ہے و، چین ک
وہ (مقر) کھالت کی وجہ سے لازم سے و الے ذیں کا اقر ر

معی ۸ ۹۱،۹۵ ،الهدر مع نسخ ۱۸ سے ، امیسه ط۵ م

٣ مدرافق مح حاشيه من عابد بين ١٨٥٥ م.

٣ کر افر اق ۵ مرا مره ده ۱۹۸ مطرق الحکمي ص ۸۵،۸۲، مرد ب

امريد ساست مسته مهاية اكتاع ۵ ۵ ماه وحمل الطاء المرا و المطاء ۱۳۹۳ س

اقر رکیا جو ای کے قبضہ میں ہے، ور مگر کئا نے اس ک تکذیب کردی تو اقر رماطل ہوجائے گاء اس سے کہ اس نے روکر دیا ہے، ور مال کے سلسدیش دور میں بیاں:

کے رئے ہے ہے کہ مال اس سے لے لیاج نے گا ور اس کی حفاظت ں جا ہے ور مگر کئے ۔ ورمگر کئے ۔ اور مگر کے اس کا دعوی نہیں کر رہا ہے، کہد مام پر اس ماں دحفاظت صالح ۔ اور نے والے ماں دحرح و جب ہے۔

وہمری رے یہ ہے کہ ماں اس میٹیس لیاجا سے گا، یونکہ اس ب مدیست ب وجہ سے وہ اس پر افایش ہے ورجب مگر کٹائے اس ماں کو لونا دیا تو وہ اس بر ملک میں رہ گیا ہے۔

ور مغنی میں ہے: گرکسی نے کسی عورت سے زیا کا آخر رکیا ور عورت نے الل و تکذیب کردی او ملا پر عدب ری و جے و اپیل عورت پر نہیں اور اوام اور اوام اللہ اللہ کے الاکل میں ایر نیک عورت کے حل میں زیا کے شات کا ممل کرنا مرد کے افر رکوباطل نیں کرے گا۔ جیسا کر کر عورت فاموش رائی تو مرد کا افر رباطل نہ ہوتا۔ اوام الو صنیفہ کر گرورت فاموش رائی تو مرد کا افر رباطل نہ ہوتا۔ اوام الو صنیفہ والام او میسف کر و ہے ہیں کہ مرد پر عدب ری نہیں و جے و و اس میں کر کے تو اس میں کر کے تو اس میں کر کر تو اس کے کہ تم نے عورت کے انکاری افساد این کردی تو اس و جید سے مقر کے کہ نہ کا علم بھی ہوگی ہوگی الاس وجید سے مقر کے کہ نہ کا علم بھی ہوگی ہوگی الاس وجید سے مقر

الكيد في حدد و ب كالمؤلف الكذيب و وجد سے الر ر كے بطال كے سے تكذيب كالمسلس برتر رسن ضرورى ب، ال طرح كر جب مكر كد بنى تكذيب سے ربول كر لے اور الر اوك اللہ الل كرو نے الر ارورست ورلازم بوگا، جب تك كر مقر ربول

۳ معی ۱۸ ۳۳۳\_

<sup>-184 -</sup>

- 2/2

مذکورہ تمام حفام اللہ رہیں شدید کرتے ہیں، پس گر اللہ رہیں شد پید کرتے ہیں، پس گر اللہ رہیں شد پید ہو ہے تو اس کو عتبر ماں بیما نفس اللہ رہے ہیں ہوں ہے اللہ میں باللہ میں ہے کہ اللہ میں ہی وہ اس سے معروں اس وہت ہو سکتا ہے جب فا بت شدہ تی فی وہ وہ اس میں کوئی میں بن ہو کوئی کمزور کرنے والی چیز نہ پائی وہ ہے ۔ " ۔

ہ تر ربر طویل مدت گز رجائے کی وجہ سے حقوق اللہ میں شبہ:

ے البریہ ورفتح القدیریل ہے: القادم (طویل مدت کا گذر جا ) مام مجد کے مردیا القدیریل ہے: القادم (طویل مدت کا گذر یل الله مجد کے مردیا کو بالاف تی باطل نہیں کرتا ، میں مد نے مام مجد کے اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کا میں مالا نے مال ہو حد اللہ کے اللہ کروں گا گرچہ وہ چیس سال کے حد "ے، الله شیخیاں کے مردیک ٹا رب خر کا الله یک وہ شرب خرکا ہو کہ الله یک وہ شرب خرکا ہو کہ اللہ یک وہ شرب خرکا ہو کہ رہم کر کا میں موجودی میں کرے " میں مام ابو حقیقہ و امام ابو حقیقہ و ام

البدي و فتح القدير ورا يحرار كل يل من ندكور ب كر تقادم حقوق الله على مندكور ب كر تقادم حقوق الله على من من من و بعض القادم الله على من و بعض المنادم الله على مورثة فيل جو كا كر الله يل بنده كاحل بهى ہے ور الل يل بند ب

نتادم مور تنهیں ہوگا۔ اوم ابو حنیفہ ور وام ابو بوسف کے مرد کیے شرب خمر می حد کے ملا وہ میں نتادم کے بو وجود مقرّ کے اثر ارب وجہ سے حد جاری میں جانے ہی ، یونکہ شرب خمر میں نتادم اثر رکو باطل کرتا ہے۔ اوام مجمد کا اس میں ستان ف ہے۔

### اقر رہےرجوع:

09 -رجوع مجھی صراحیہ ہوتا ہے مشد کوئی ہے کہ میں نے ہے اتر ر سے رجوع میایا میر اتر رجھونا تھا میا رجوع مجھی ولالتہ ہوتا ہے، جیسے حدج ری کرنے کے وقت متر جو گھاگ جائے ، اس سے کہ فر رجوع س دلیل ہے، چس گر اتر رہے حقوق اللہ کا ہوجوشہ س وجہ سے

الشرح الصفيروطامية الصاول ٣٠٠٠، حافية الدعول ٣٠٠٠٠ م

۳ لاشه ه والنظام منسروهی رص ۵۹ ، مطرق انحکمیه ص ۸۳ ، ۸۳ س

r البدرية تشخ مهره ١٠٠٨ ، معمى ٢٠٩٨ ـ ٢٠٩

\_MM.M BJU/19. 11 /15

۳ کی اللہ تعالیٰ کا قبال ہے۔ ہو ہو ہی فاحمدو کی و حد منهمہ مالیہ حمدة ۱۹۰۰ مارٹر ۳

\_Ma\_//A\_ PA\_ P

الله الطاليوب في من وجيت زما الو الكي صورت يل جمهور القبراء حنف ال رے ورمالکید کامشیورٹوں ورثا فعیہ ورحنابید کامسک یوے کہ ریو عمعتر ہوگاء ورحد ساتھ ہوجائے وہ ال سے کہ احتمال ہے کہ وہ ریور گا( انکار ) میں ہیا ہو ور اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ اس میں جمونا ہو، گروہ انکاریش صاد**ق** ہےتو اقر ریش جمو**نا** ہوگا، ور گر انکا ریش جموما ہے تو الر ریس صادق ہوگا، پال یا توت حدیث شد بید کر رہا ے ، ور یمسلم ہے کہ تیہات ف وجہ سے عدود جاری تیم ہوتیں۔ روایت ہے کہ حضرت ماعز ملمی نے جب حضور علی ہے ما مے زما کا الر رہیا تو سے نے نہیں ریوع کی ملقین ک سے گر رجوع سے عقوط كالمخمال نديمونا تو چر تلقين رضر ورت نديموني، خواه مقرّ قصاء الاصلی ہے بہتے رہو بڑ کر ہے حدیث رہو بڑ کر ہے ہو حد کے جمہ و ہے بہتے رجوع کرے یا حدیث " معتقر کا قولی فعلی دونو ساطرح کا ر ہو تا پر ایر ہے ، فعلی رہو تا ہیر ہے کہ مقر احد جاری ہونے کے متت بھاگ جائے۔ ور اگر ار کا شکار بھی رجوع ہے، کہد گر کوئی شخص تاضی شریعت کے رویک جارمرت زنا کا اثر رکرے وراناضی ہے سنگ رے جانے کا حکم بھی دے دے چھر ملز ہے: میں نے کسی چیز کا الر رئیس میاتوال بر عد جاری ٹیس و جانے ہے۔ اس سے کہ عد تائم كرنے كے عشره ہے كالر رحد كمل يونے تك وقى رہ پس گر متر سے اثر ارے ربول کر لینا ہے یو بھاگ جا تا ہے تو ال یر عدروک وی جانے ور حصرت عف میں ایم أو مام زم ي

الوحنيفية ورمام الويوسف سي کے قائل میں محضرت حسن معيد یں جیر ور بن الی کیلی کہتے میں کہ فر پر حدج ری ب ہے گی ور ہے ترک نبیس کیا ہا ہے گا ، ال سے کہ حضرت ماعز ملمی کے بھا گھے کے یا وجود لو کوں نے س کو آل کر دیا ور ال کو ٹیمل چھوڑ ، گر ال کا ر جوے قبوں میاجا تا تو لوگوں پر تشل کی وجہ سے دبیت لازم ہوتیء ور ال سے بھی کہ عدر یک ایسا مل سے جوخود ال کے لمر ارب وجہ سے و جب ہوگا، کہد اد میر تمام حقوق باطرح ال کا رجوع مقبوں نہ ہوگا۔ امام وزنگی ہے منقول ہے کہ گر ملز رجو ٹاکر لیے تو بنی و ت پر افتر ءں وجہ سے ال بر عدب ری ں جا ہے ں۔ گر متر شرب نوشیء یا چوری سے رجوع کرے تو ال کوسر دی جانے و میس عدجاری نہ ہوں '' ۔ شیر ازی نے ابوٹور ہے عمل میا ہے کہ عفر کا رجو ع قبوں نہیں بیاجا ہے گاہ ال سے کہ حدیک ایسا حل ہے حواتر او سے تا بت او چاہے البد بیاہد ربوع سے ساتھ ندایوں جیسا کا تصاص ور ا حدوثة ف ساتط كنيس بهوقتي 🖹 🕊

حمادُه الأم ما مك الأم الله الله ركُّ والأم ثالثيُّ والأم التحالُّ والأم

جمہور فقتی ء جو رجوع کومعتبر مائے میں ملامہ می قند امیا پ ق ا جانب سے بید کلیل میں کرتے میں کہ حضرت ماس ملمی بھاگ گھے تھے اور بیرواقعہ نی کریم علاقت کے سامے بیاں میا گیا تو سے علاقت نے از میں: "هلا ترکتموه يتوب فيتوب الله عليه" " (تم نے کہیں یوں کبیں جھوڑ دیا، وہ تو بہ کرنا تو اللہ تعالی ہل رہ تو بہ قبول کربیتا )۔

عديك: "وقلمووي ل ماعو "ان واين مسلم ١٣٠٣ الشيم الجيل \_ معی ۸۸ ے ، الد لع ، ١٠ ايجر الراق ٥ ،٥٠٨ الشرح الكبير و حافية

بد تع به ۱۰ مشرح الكبير و حاصية الدعول ۲۰ ۹،۲۰۸ مرد ب ٣ ١ ٣ ٣٠ ، شرح وص الله ١ ١ ٣ ٥ ٥ ، حافية القديد باعلى منه ع الله عير

۵/۵۰ معی ۵ ۱۴ ـ - ا الامالي ه مر

بد بول مهر ۱۸ مه ۱۹ مهریت اکتاع به مه مقلبون و میر ۱۸ م.۸ م.۸ معی ۸۸ ہے۔

م حشرت بام ے نگ کئے جانے ے متعلق صدیک (عملا ہو کشموہ ان واپن ابو او مار ۱ ماه هم عرف عبد بعاض ب

ال حدیث یل معلق کے رجو گو آوں کرنے وسب ہے وہ کے والی کے دائر رحد و دور یہوں یل ہے یک ولیل کے اور اس ہے بھی کہ اقر رحد و دور یہوں یل ہے یک ولیل کے دبور گری کر بینے وہ جہ ہے حد مہ تقا ہو جہ و در اتقا ہو جہ جس طرح حد جاری ہوئے کر بینے کی جہ ب رجو گر کیل تو حد مہ تقا ہو جو اتقا ہو جو ہوں رجو ہوں کر لیس تو حد مہ تقا ہو جو وہ تقل کرنے ہوجو ہوں کی کے جو وہ وہ تقل کرنے وہ لوں پر صواب اللہ ہو رجو ہوں کر لے مشار ہے ہے کہ بر افر رجو تا تقا ہو ہوں گا ہوں ہے اور اور تا ہوں تا ہوں کہ اللہ اللہ کر معلق مراحی ہوں کرتا ہوں یہ بیل نے ایس لیس کر اور جو تا تھا ہوں یہ بیل نے ایس لیس کر اور جب ہوگا ہوں یہ بیل نے ایس لیس کر اور جب ہوگا ہوں کہ جو بھی کوئی انافل اس کو تقل کر دیتے وہ اس کا صور انافل اس کو تقل کر دیتے وہ اس کا صور انافل اس کوئی کر اس کے حد بھی کوئی انافل اس کوئی کر دیتے وہ اس کا صور کر بینے ہی وہ جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے افر رہ وہ ب ہوگا ہ اس نے کہ میں ہو جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے افر رہوں کر بینے ہی وہ جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے افر رہوں کر بینے ہی وہ جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے افر رہوں کر بینے ہی وہ جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے کہ صور رہوں کر بینے ہیں وہ جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے کہ صور دیوں کر بینے ہیں وہ جہ سے زئیل ہوگی کو یہ اس نے کہ تقا اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کہ حد میں تھی میں شریع ہوگی ہیں ہوگی ہ اس سے کہ صور کے دیوں ہوگی ہیں سے قو اس میں شریع ہوگی ہیں ہوگی ہ اس سے کو اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کہ تو اس میں شریع ہوگی ہیں ہوگی ہ اس سے کو اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کو اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کہ تو اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کہ تو اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کہ تو اس میں شریع ہوگی ہ اس سے کہ تو اس میں شریع ہوگی ہوگی ہوں ہو کہ کہ کوئی ہوگی ہوں ہو کہ کہ کوئی ہوگی ہوں ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کر کوئی ہو کہ کر کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ

صح روایت کے مطابق ٹا فعیہ کا مسلک میہ ہے کہ وہ ربوت کا علی رنبیں کرتے ہیں، اللہ یہ کہ رجوع صریح ہو، ساد حد کے وقت

یں گ ہے نے کو وہ رہوئ نہیں ہائے ہیں، چنا نبی گر مقر نے کہا کہ جھے چھوڑ دویا جھے پر صد ہاری نہ کرہ اوا صح روابیت کے مطابق بید ہوری کرنے سے پہلے واحد ہاری کرنے کے دور ن بھا گ جائے تو صح روابیت کے مطابق بید رپول فیکس کہنا نے گا ، کیونکہ اس نے ربول کی صرحت فیل ک ہے ، اللہ ای وقت اس کو چھوڑ دینا و جب ہوگا ، پھر گر وہ صرحت کرد ہے تو تھی ہے ورنہ اس پر عد ہاری و جائے اس کو نہ جھی تو تو تی ہے ۔ ورئہ اس کو نہ جھی رسوں اللہ علیا ہی کرنے و لے نا وال نہیں دیں گے ، اس سے کہ رسوں اللہ علیا ہی ہے ۔ اللہ میں کرنے و اللہ میں کرنے والوں برکونی نا وال و جب فیل کیا۔

۱۹۰-۱۰ اور در دهنہوں نے ہے حقوق الدی دیا حقوق اللہ کا الر رہی ہو شہر سے یہ الطائیس ہو تے ہیں جیسے تصاص، حد فتر ف ور زکاۃ و کہ رہوئ کرایا تو یہ ستان اللہ کا رہوئ قبول ہیں گئی ہے کہ رہوئ کرایا تو یہ ستان اللہ کا رہوئ قبول ہیں کیا ہا ہے گاہ یونکہ یچل ایس حل ہے ہوغیر کے بے کا ابت ہوچا ہے، البد سغیر رصا مندی کے وہ سے یہ آفائیس کرسکتا، اللہ ہے کہ اللہ کا اللہ ہو دفایت ہوجا نے کے بحد رہوئ کی وجہ سے حقوط کا حقوق اللہ ور بنیادی کرسکتا، حقوظ کا اللہ کے جو کہ جہ سے حقوظ کا سے کہ جہ کہ جو کہ ہو گاہ ہے کہ حصول حقال ہیں کر گئی اور اس سے بھی کرحقوق اللہ ور بنیادی کی وجہ سے کا اس کا حقوظ کے بندہ کا حق قابت رہے گا اس کا سے ناماط خیر رصا مندی کے نیس ہوسکتا ہے۔

سلامی تر بی نے وہ آر رجو قائل رجو ی ہے وروہ آر ارجو قائل رجو ی بیس ہے، دونوں کی وضاحت کی ہے کہ اتر اریش اصل ہے ہے کہ نیب انسان اور فائل و فائد دونوں کے سے وہ لازم ہو کرتا ہے، اس سے کہ وہ جمیعت واطرت کے خلاف ہے، ور رجو ت کے ملام جو زکا اصل ضابط ہے کہ جس چیز میں مذرعادی ٹیس ہے۔ اس سے

مهايية المتاج ۴ • ۴، مه قليو برمع شرح محلي ۱۸،۸ م

ہے ہی وسوص ہے۔

معنی ۱۸ مه ، الد تع به ۱ مشرح الکبیروصافیة الد مول ۱۳ م ۹،۲ م. ۳ ۱۳ مشرح الکبیرمع صافیة مد مول ۱۸ م،۲ م.۲ س

ریوع جا برہیں ہے، ور بوع کے بو زکا ضابطہ یہ ہے کہ جس بیل مقررعادی ہوال ہے رہوئ جا رہے ۔ ۔ بیل گر کسی وارث نے و ورثاء کے سے بیر آر ادکیا کہ اس کے والد نے بو پی چھ چھوڑ ہے وہ ورثاء کے درمیاں شرق افاقوں کے مطابق شیم میاج ہے گا، پھر پی کھ اس کے والد نے ال کو والہ نے ال کو اور بنایا کہ فروں نے اللہ نے ال کو کو اور بنایا کہ فروں نے اللہ نے ال کو کو اور بنایا کہ فروں نے اس مکال کو اس کے بچین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے بچین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے بچین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے بھین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے بھین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے بھین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے بھین میں اس کو مبدکردیا ہے ور اس کے سے معذرت کرتے ہوئے ہے آر رہے رہوئ کرتے کو ورق شیش سے معذرت کرتے ہوئے ہے اگر رہے رہوئ کرتے کو اور شیش سے معذرت کرتے ہوئے کا ورق کی ورمذرت جانے گا وروہ پن کو اور شیش کرے گا۔ اور نہ کرتے کا وراس کا رہوئ قوں کرانے جانے گا۔ اور نہ کی اس کومعیوب بنانے گا وراس کا رہوئ قوں کرانے جانے گا۔

ورجب متو نے کہا کہ قدال کے لیے جا رورہم میرے دمد میں، گر وہ تم کھ لے ورمئو لئے استم بھی کھائی ، پیر متو نے رہوئ کرانے میں ہی کھائی ، پیر متو نے رہوئ کرانے وہ کہا کہ اس کے لیارہ میں بیٹیں مجھ رہا تھا کہ وہ تم کھا لے گا تو متو بر پہلے لازم نیس ہوگا، اس سے کہ کرف بیسے کہ ال تم کی شر ہ کا تقاصا بیسے کہ الر تم میں ہوگا، اس سے کہ کوف بیسے کہ الر تم کی شر ہ کا تقاصا بیسے کہ الر میں ہوگا، اس سے کہ بیا ڈر کسی نے کسی کہ اللہ رہیں ہے ۔ اس میں جز کا رہوئ اس سے سے مفید ند ہوگا۔ اور گر سے کہ اللہ کے کسی حق کا اگر رہا ہوئ اس سے سے مفید ند ہوگا۔ اور گر اللہ کے کسی حق کا اگر رہا جیسے نیا ورشر بٹر انو گر شدی طرف رہوئ اللہ کے کسی حق کا اگر رہا جیسے نیا ورشر بٹر انو گر شدی طرف رہوئ اللہ کا میں بیاتو اس میں وہ دوقوں میں اور طرف رہوئ اللہ قبوں ہوگا، اور گر جو شد کے رہوئ ایا تو اس میں وہ دوقوں میں اللہ حق میں جا دور کی کے معالی جو رہوئ اللہ قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی وہ رہوئ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی وہ رہوئ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی وہ رہوئ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی وہ رہوئ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی وہ رہوئ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی وہ رہوئ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام شن نعتی کے معالی کے معالی کے معالی وہ کا تامل قبوں ہوگا، اور امام حسن بھری کے قبول کے معالی کے معالی وہ دورہ کا تامل قبول ہوگا، اور امام حسن بھری کے قبول کے معالی کے معالی وہ دورہ کے ان کا تامل قبول ہوگا، اور امام حسن بھری کے قبول کے معالی کا کہ دورہ کے معالی کیا کہ دورہ کے معالی کا کہ دورہ کے معالی کا کہ دورہ کی کا کہ دورہ کے معالی کا کہ دورہ کی کے دورہ کے معالی کا کہ دورہ کے معالی کیا کہ دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کیا کہ دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی کیا کہ دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کیا کہ دورہ کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کے

رجوع الالل قبول نديموگا 🔔

کیافر رسب ملک ہوستا ہے؟

الا - حقید نے صرحت کی ہے کہ گرکسی نے وہم ہے کے الل کا الا ۔ حقید نے صرحت کی ہے کہ گرکسی نے وہم ہے کہ اللہ کی وہ موا ہے اللہ کا کہ معلوم ہے کہ وہ ہے اللہ یک وہ خوش ولی ہے ہر وہ کر دے ہر وہ کر دے ، یک صورت میں بطور مہدیہ بہتد الی تعدیک ہوں ۔ ملامہ میں عابد ین نے میں العصل سے علی کیا ہے کہ الر از مدیک کا مب نہیں میں سکتا ۔ بد یہ ور اس ویٹر وصت میں ہے کہ الر از مدیک کا مب نہیں و ۔ بہتر الی جس تھا ہے ور اس ویٹر وصت میں ہے کہ مگر کہ جب تھا ہی کر وہ ہے ور اس ویٹر وصت میں ہے کہ مگر کہ جب تھا ہی کر وشدہ بین کر وہ ہے کہ جس جین وجر دی ج ہے کہ کر دی جا ہے کہ دی کر اس کا عمل بند اور ایک بنا ہے ، اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ اس کا فیل بند اور ایک بنا ہے ، ان کہ ایک کر ہند وی مسلم بر یہ میں ایک کر ایک کر ہند وی مسلم بر یہ میں ایک کر ایک کر ہند وی مسلم بر یہ میں ایک کر ایک کر ہند وی مسلم بر یہ میں ایک کر ایک کر سیا کہ کر ایک کر ایک

الع گرکس نے کسی متعیل فی کا افر ادکیا جس کا وہ ما مک جیل ہے جس کا وہ ما مک جیل ہے جس بھی افر رورست ہے وہ بہاں تک کہ گر مقر نے کسی وں بھی اس فی پر مدیبت ہ صل کرلی تو تھم دیا ہو ہے گاک اس فی کوملز کہ کے حوالہ کردے، ور گر افر ربتہ الی تمدیک ہوتا تو یدرست ندہوتا ، اس ہے کہ تو وی جس جیز کا ما مک ندہواس وطرف سے اس و تمدیک درست نہیں ہے در ست نہیں ہونے نے سسے میں ٹا فعید نے درست نہیں ہونے کے سسے میں ٹا فعید نے مرسی میں ٹا فعید نے مرسی میں ٹا فعید نے کر یوں میں پہیں پایا میں میں ہونے کے سسے میں ٹا فعید نے مرسی میں باتھ کے حصی موافقت و سے بھی ہم نے ٹا فعید و تر رک میں بیاری کا میں کہ موجا نے تو اس کوملز کہ کے حصی موافقت و سے بھی اس طرح ما لکید و رحمنا بدر کے بہاں بھی اس مسئلہ کا کوئی تذکر رفیوں دیکھا۔

ب گرکسی نے کسی مسمال کے سے شراب کا اثر رہاتو اثر ر

مر الله من المرابق من المريد ب ١٠١١، المريد ب

ه الفروق ۴ ۱۳۸۸ بر جلیل محطاب ۲۳۳۵

ورست بوگا ور سے مسمان کے حوالہ کرنے کا تھم دیوج نے گا۔ اور گر افر رہت ہوتا ، بیش والکیہ اور حتابعہ کا مسک یہ ہوتا تو یدرست نہ ہوتا ، بیش والکیہ اور حتابعہ کا مسک یہ ہوتا تو یدرست نہیں ہے ، ٹا فعیہ نے شراب محت م ورغیر محت م کے درمیا سافر ق کیا ہے ، ورکب ہے کہ گرشراب محت م ہوتو ال کا افر روست ہے (محت م سے مر دجس میں کسی متعیل شخص کی مدیست تابت ہو )۔

و عبد ما دوں (وہ فاام جس کو" فائے ہے ماں میں تفرف ن جازت وے دی ہو) نے جب ہے زیر قبضہ کی متعیل ہی کا اتر ر کسی شخص کے سے کیا تو اس کا اتر رورست ہوگا، ورگر اتر رہتد ہ ملک کا سبب ہونا تو وہ مبدل جاسب سے تعرع ہونا ور یا شیر میں جارہ نہیں ہونا ۔

جمہور فقرہ والی کے مشل فر ہاتے ہیں گر تلیس وسیر کے درمیاں فرق نہیں کرتے ہیں۔

نب كالقرر:

۱۲ - ورنا ویش سے گر کوئی و رہے میر ہے بیش کسی تیسر ہے و رہے کی شرکت کا اثر ارکر ہے تو اس اثر ارہے بلا جماع اسب نا بہت میں

ابه ربه ستخ واحما به ۱ ، ۱۳۸۰ ، ۱۸۱۸ الد حول علی مشرح الکبیر سرے ۱۳ م ۱۰۳ م مغی اکتاع ۳ ، ۱٬۲۳۹ ، ۱٬۲۳۸ میرینه اکتاع ۵ ۵ سی ۱۳۵ م ۱۳۸۰ ۳۳۰ س

ہوگا، یونکہ سے میں تجو ی نہیں ہوتی، اس سے میس نہیں کہ متر کے حل میں نسب ٹا بت ہو او رمنگر کے حل میں ندہوء ور ندی دونوں یعی علر ومنكر كے حل ميں نابت ہوسكتا ہے ، ال سے كدال ميں سے يك منکر ہے ورکونی یی شہادت بھی نہیں یانی جاتی ہے جس سے سب ٹابت ہوئیں وہ میرے میں مثر کے ساتھٹر کیے ہوگا جیسا کے ساتھ السلم كاخيل ب، ال عاك ال في ال ك يصبب كالقرارك ہے، جس کے بوطل ہونے کا تھم نہیں نگایا گیا ہے، کہد اس پر ماں الازم ہوگا، جیسے کہ بیتھم اس وانت ہونا ہے جب کے آدی کسی خرید لمروحت كالتر زكرت يوذين كاء وردوم الل كالأكرك ورس میر شہ کا وہ زید مال بھی ہے گا ہو مقر کے قبضہ میں ہوگا، یمی رے ا بن الي كيلي ، مام ما مك ، رغياب ثوري ،حسن من صالح ،شريك محيي الله الله من الله المعليد الرابوثوري بالمعتر المحصر كوتيل حصول یں تشیم میاجا ہے گا، مرمتز کے قبضہ میں حوماں ہوگامگز کہ صرف يك تبانى كالمستحلِّ بهوكا ( جو حميٌّ مان كا يك سرل ( چھنا حصه ) بهوگا )، جیں کا گریٹ وردلیل ہے سبٹابت ہوجاتا، ال ہے کہ یہاں الر ریک ہے حق کا ہے جو عقر وران کے جمالی کے حصر ہے تعلق ہے، کہدا متر کی ال سے زیادہ لازم نہیں ہوگا جو ال کے ساتھ فاص ے،جیس کہ وصیت کا آثر اربادوائر یکوں میں سے یک کامشترک ماں ا کے ہو رہے میں افتر ارے امام آبو حلیفہ نیز مانتے میں کہ جب و شخص ہوں وران میں ہے یک نے س کے حق میں ہے جو ٹی ہونے کا قر ارکیا توملز برلازم ہوگا کہ جو ہاں ال کے قبضہ میں ہے اس کا آدھا اس کو وے دے، ور گر ہیں ہونے کا اثر ارکیا تو ال پر لازم ہوگا کہ ہے قبضہ ٹال مو جود مال کا کیا تہائی ال کو دے دے، اس ہے کہ اس نے تر کہ میں سے وہ ماں لیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا کو یا وہ عاصب ہو گیا، لہد بقید مال ووٹول کے ورمیات تقیم ہوگا، ورال سے ک

میر ف کا جس طرح حمیج ما سے تعلق ہونا ہے ای طرح بقید ماں سے بھی تعلق ہونا ہے، کبد گر کو فی شخص ماں متر وک کے حض حصہ کا ما مک ہو یا حض کو فیصب کی نوح الفید مال سے متعلق ہوگا۔ اور وہ مال جو منکر کے قبضہ میں ہو وہ مال مغصوب کی طرح ہے، کہذ ہوتی مال کو دونوں ہے البد اور قی مال کو دونوں ہے البد اور تی مال کو دونوں ہے البد اور تی مال کو دونوں ہے ہوتا۔

ام من فعی را سے میں کہ مقر کہ میر ت میں مقر کے ساتھ تھا ہ شریک نہ ہوگا ، ہیں ہے ہی ہی محقوں ہے ، ایر ایم ( تحقی ) کہتے ہیں کہ جب تک تم م ورنا واقر ارنہ کرلیں اس کا اعتر نہیں ہوگا ، یونکہ جب اس کا نسب عی فاہت نہ ہوتو وہ وہ رث بھی ٹہیں ہوگا ، جیس کہ اگر مقر کسی ہے شخص کے نسب کا اقر ارکرے جس کا نسب معر وف ہوتو وہ وہ رث نہیں ہوتا ہے ۔ جب مقر قیم بینہ و بین اللہ (دیا تھ) میں دق ہوتو کیا مقر پر بیلازم سے گاک وہ مقر کہ کو اس کا حق وصد دے دے ، ش فعید اس میں دور میں ہیں : یک رہ ہونے اس کہ دیا تہ حصد دینا لازم ہوگا ، ور بیلی قول صلے ہے ، لا زم ہونے اس صورت میں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ مقر کہ کو ضف مال سے گا یہ شرف ( یک تیں ای ) میں شون میں بھی دور میں ہیں ۔

گرتمام ورقاء آل کے شب کا اقر رکر لیس جومیر ت میں شریک میں تو اس کا نسب قابت ہوجائے گا، خواہ وارث یک ہو یا پوری حمد عنت، مرد ہو یا عورت، مام ش تعلیٰ ای کے الاکس میں، نیر مام ابو بیسف کی کے قائل میں ور انہوں نے مام او عنیفہ سے بھی توں

عل میا ہے، یونکہ وارث میت کے ماں متر وک ورال کے دیں میں میت کے قائم مقام ہو کرنا ہے، می طرح نب میں بھی و رث میت کے لائم مقام ہوگا ،حضرت عاش ﷺ ہے مروی ہے کہ حضرت محدول کی والاص ورحيد بن زمعيرونو ب كے درميان زمعري بوندي كے ركيد كے بورے میں سنانے ہو ،حضرت سعلانے فرمایو کے میرے بھانی منامہ نے جھے وصیت رہھی کہ جب مکہ او ساتو میں زمعہ ی باندی کے بیر کو دیکھوں ور ال کو ہے قبضہ میں کرلوں ، یونکہ وہ ال کامیٹا ہے ، ال میر عبد ال زمعد نے كورك ووقير بھانى ہے ورقير سے يوب ويالدى كا الرکا ہے جو میر ہے ہاہے کے فر ش میں بید ہو ہے، اس تنازعہ میں رسوں اللہ علیہ نے قیصہ دیا: "ہوںک یا عبد بس رمعة" ( ے میدیں زمعہ بیدیجہ تہمیں ہے گا) ۔ وراس ہے بھی کہ نب ایسا حل ہے کہ جو الر اس عابت ہوتا ہے، اس میں مدو کا اعتبار تبیس ہوگا، ٹیر بیاب قوں سے جس میں مدر کا علم رئیس سے تو اس میں مدر کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ مام او عنیفیہ سے مشہور روامیت بیم مقول ہے کہ 'سب کا شاہ دومر دیو بیک مرداور دوعورتوں کے آتر از سے ثابت ہو گاہ اوام والك الروائے الله كالت الات ووافر او كے الرار سے اوگاء ال سے ك ال الل الس أسب كو ووس سے ير و الاجاتا ہے ، كبد شہادت بطرح ال على بھى مدروكا على ربياجا ے كا " -

# اقر رنب کی شرطیں:

۱۳۳ - مقرز کا پے خواف اثر رئیب کے درست ہوئے کے ہے پچھٹر مطابیں:

معی ۵ سه ۵۰۰ می شر س عابد مین ۱۹۸۸ می البید بیرو نسخ و استابید ۱ ۱ م. ۱ م. مد مول علی اشرح الکبیر ۱ ۵ می اشرح الصعیر ۱ ۵۰۰ می ۱ ۵۰ م. امبید سه ۱ ۲ م. ۱ می بید اکتاع ۵ ۱ ۰ ۵ م می د القیاع ۱ ۱ ۱ می ۱ ۲ م. او ص س ۲ ۲ ۸ م ۵۰ س

۳ معی ۵ ۹۹ مهیة اکتاع۵ ۱۲ س

حدیث ما گؤ ال سبی آنگ لال هو مک یا عبد رمعه" ر الله الله الله ۱۳۵۳ می ب ۱۳ می ۳۵۵ می ۳۵۰۰ می

ا ہیں کی گڑ بد (وہ مجھ جس کے یارے میں نب کا اثر رکیا جا رہا یہو) مجہوں اللہ ہے ہو۔

ا بیا اس میں کوئی تنازہ ند ہوہ اس نے کہ گر متر ہے کوئی دہم اس نہ بیل تنازہ کرنے وہوں میں تعارض ہوہ ہے گا میگر اس نہ کوگی کیے ماطر فسنسوب کرنا دہم ہے ہے ہم ند ہوگا۔

اس نہ کوگی کیے ماطر فسنسوب کرنا دہم ہے ہم نہ تہ ہوگا۔

اس شہر کو سے اس مگر بہ رہم کائر کا ہوسکتا ہوا ہو ہو ہو ہو گا رہ سیا تر رہ بیا تر رہ ہو ہا تر ہو ہو ہو ہو ہو گا ہو گا تناسب ہو جو دہو گا۔

اس کے مقر بہ ال کوگوں میں سے ہوان کا قول یا اقابل آبوں ہو گا ہو گا کہ مالا کا بیا ہو ہو ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا

ج ے ) ی وجہ سے تیام مال کا و رہ ہوتا تھوتا حصر دیک اور حماجہ میں ال لوگوں کے مر دیک ہو رہ کے ٹائل میں و رہ کے گائل میں و رہ کے تو اس سے اسب ٹا بہت ہوج ہے گا ، ورجو لوگ رہ کے ٹائل نہیں میں چیسے شافعیہ سے تھر دیک الاسٹ نہیں ہیں، ورج قی مائدہ مال کو بہت المال ہوگا، یو تکہ وہ رہ کے ٹائل نہیں میں، ورج قی مائدہ مال کو بہت المال کے سے مقر رکز تے میں، ور مام (امیر موشیں) جب مقر ی مو فقت کرے تو اس مسلمین سے حمر دیک جو رہ کے ٹائل نہیں میں۔ امام شیر ازی کہتے میں کہ گرمورے مر فائل نہیں میں دور میں میں ۔ امام شیر ازی کہتے میں کہ گرمورے مر جائے ہوں کہ کرمورے مر جائے ہوں کہ کرمورے مر جائے ہوں کہ کہتے میں کہ گرمورے مر جائے ہوں کہ کرمورے مر کے اس کا افر ر کے کہتے ہیں کہ گرمورے مر کرے تو اسب ٹا بہت نہیں ہوگا، اس سے کہٹر ان تی مواں و رہ کہ کہتے ہیں گرموں کے افر اربیں امام کمسلمین اس کی مو فقت کرنے قال میں دور میں میں:

کیلی رئے میہ کرنسب ٹابت ہوگاہ اس سے کہ بیت المال کے ماں ٹیل اوام کا اثر ارما فقہ ہوگا۔

وہری رہے ہیے کرنسب فاہت ہیں ہوگا ، اس سے کہ اہم ماں کا ماک ور شت کی اجہے کہیں ہوتا ہے بلکہ مال میر ان کے ما مک مسلم سے ہو گئے ہاں ہوتا ہے بلکہ مال میر ان کے ما مک مسلم سے ہو کر تے ہیں ، وہ تعلیل نہیں ہیں ، اس سے نسب فاہت نہیں ہوگا " سالکید ہے صرحت و ہے کہ گرکسی نے کسی کے بھی تی ور بھی ہو گئی ہو کہ ہو کہ اگر رہیا تو و رہ وہ وہ وہ کی میں بیدلوگ و رہ فہیں ہوں گے۔ اور گرمتر کا اصالکونی و رہ می فہیوی وارث ہو کیان ایس ہوں گے۔ اور گرمتر کا اصالکونی و رہ میں فہیوی وارث ہو کیان ایس ہو جو وہ ارہ ہو گئی ہے ہو کہ می تاہم ہوں کا ورث میں میں خارات ہو گئی ہے ہو کہ میں کہا تھی ہو کہ ہو اور میں ہو کہا ہو اور میں کہا تھی ہو گئی ہے کہ میں کا ورث میں ہو کہا ہو اور میں ہے کہ میں کا ورث میں ہو کہا ہو اور میں ہے کہ کہا تھی ہو کہا ہو اور میں کہا تھی ہو کہا ہو اور میں کہا تھی ہو کہا ہو اور میں کے تو اور میں کے کہا تھی ہو کہا ہو کہ کہا تھی ہو کہا تھی ک

البديية تفتح والعنائية ٢ م ٥٠ ماشير الريامة على ١٥ ماشير الريامة على ١٥٠٠ ما معمل ٢٥٠٠ م

معی ۵ ۹۹، ۲۰۰۰، این عابد مین ۴ ۱۵ م، الهد سیو نستخ و العنا سیا ۱۳ ۱۰. امثر ح اصعیر ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ مواهر سیجلیل و الناج و لو تلمیل ۵ ۳۳۸، مرید ب ۳ ۳ ۵ ۲ میمایینه اکتاج ۵ ۹ ۱ ، ۹۰ س

مُقَرِّ یہ کوشم دلانی جانے وہ ال وہ میر کہ اتر روح کا ہے ۔۔ ۲۵ - روو رثول میں گریک غیر مکلف ہو جیت بیمہ یا مجنوب واور و رث ملکف کسی تیسر ہے کے جھانی ہونے کا اثر ارکرے تو اس کے الر رے نے سب ٹابت نہ ہوگا، اس سے کہ وہ تمام میر ش کا مامک نہیں ہونا ، پھر گر بچہ یا نغ ہوج ہے یا مجنوب صاحب عقل ہوج ہے وردونوب ال نب كالتر الركيس تؤكير ال كانت تمام ورثاء كي تقل ہوج نے کی وجہے تابت ہوج نے گا۔ ور گر وہ دونو ب مکلف بننے ہے قبل انتقال کر جا میں تو مقر سے کا اسب نا بت ہوجائے گا، کیونکہ یہ الر رتمام ورفاء ورطرف سے آر ربایا گیاہ ال سے کہ عرف و دیثیت علم حمیع ورنا وں ہوگئ ہے، یہ مسلم ال صورت میں ہے جب مقرّ 'ثقال کرجائے والوں کے جد کل میر شاکا ما مک ہوجائے آئیلن گر ملز کے علہ وہ میت (مورث) کا کولی ورو رث ہے پرمیر ث یل کونی شریک ہے تو پھر نب نا بت نہیں ہوگا، ورمیت کا و رے میت کے قائم مقام ہوگا، کہد جب وہ مقل رمو نفت الر رمیں کرے تو 'سب ٹابت ہوج ہے گاہ اور گر می لفت کر نے تو پھر ٹابت نہیں ہوگا " ۔ ورجب و رث کسی ہے تھے مالقر رکرے جو ہل کو مجوب (تحربم ) بنادے مثلہ میت کا بھانی میت کے میٹا ہونے کا اتر رکرے تومكر مدكا سب تابت بوج ے كا اور وہ و رث بوكا ورمار ساتھ ہوج ہے گا، یہ بل حامد، قاضی ور ابو العبوس بل من سم یج کا مختار قور ے، ال سے كم مركز بداير الابت السائر كا بي جس كول يكل يكل ولى ما نع ريانين ديو ٿيو ، لبد وه ورت ۾ وگا، جس طرح هن کا نب گر بینہ( دلیل ) سے ٹابت ہونا تو وہ وارث ہونا اور ال ہے بھی کہ 'سباکا

شوت سبب میر ث ہے، لہد ال کے حکم (میر ث) کا ال سے حد کرنا درست نہیں ہے ورمئز بدن موجود کی میں ورمو نع رث کے نہ پانے جانے ن صورت میں ال ن وجہ سے جوب ہونے والا شخص و رث نہیں ہوگا ۔

حافیة الد مول ۱۶۳ ماه انترح اصعیر ۳ م ۵۵ ـ ۳ معمی ۵ ۲ ۲۰۰ مهایة اکتابع ۵ ۵ ــ

معی ۵ ۳۰۳،۳۰ \_

٣ البدك ٣ ١٥٠، ١٠٠ ١١ ١٥ ١٥ ١

### اقر اربالنسب سے رجوع:

الشرح الكيير ٣ ٢ ما الشرح السير ٣ ١٠٥٠ ٥٠٠

\_MODINON DER M

سب تابت ہوج تا ہے، کبید رجو عمضیہ نہ ہوگا ۔

شیرازی نزه سے میں: گرعاتی و لغ شخص نے کسی سے سب کالتر رمیا، پھر لتر رہے رجوع کرایا، ورمگز کند نے رجوع ی تصدیق کردی تو اس سلسد میں دور میں میں:

یک رہے یہ ہے کہ نب ساتھ ہوجائے گا، جس طرح کوئی ہاں کا الر رکر ہے چھر رجو تاکر لیے ور مگڑ کئا رجو تا ہی تصدیق کر دینو ماں ساتھ ہوجا تا ہے۔

وہمری رہے ہیے کہ نب ساتھ نہیں ہوگا اور بیا ابو صامد اسھر نئی ان رہے ہے، یونکہ جب نب ٹا بت ہوجا تا ہے تو پھر اس ان عی پر ان ق سے بھی ساتھ نہیں ہوتا ، جس طرح وہ نب ساتھ نیس ہوتا جس کا ٹیوٹ فرش ں وجہ ہے ہو '' ۔

ع شر الل عاب ي ۲۰ ۱۲ م ۱۲ م ا ۲ مرد س ۲۰ ۲۰ م ۱۲ م

میں زیادہ ختیا طاہر تی جاتی ہے ۔

یوی کاکسی کے ہارے بیل بیٹے ہوئے کا اقر رکرتا:

14 - حصیہ کے ہر دیک گر دوی کسی کے ہارے بیل میٹا ہوئے کا اقر ارکرے ورائز کا اس کی تصدیق بھی کردے پھر بھی اقر راقائل آوں نہ ہوگا، اس ہے کہ اس بیل آئے کو وہ ہرے پر ڈالاج تا ہے ، یونکہ ٹر کا بیپ ن طرف منسوب ہوتا ہے ، لا بیپ کشوج دوی کی تصدیق کردے بین کردے بین کوئی بین قر کر دی بین کہ دی گوئی کردے بین کوئی بین تو کی کوئی بین قر کردے بین کردے کہ بین کوئی بین تو کی کوئی بین تو کی ہوئی کردے کہ بین کردے کہ بین کوئی بین کردے کہ بین کوئی بین کردے کہ بین کوئی بین کردے کی بین کوئی بین کردے کہ بین کوئی بین کردے کی بین کوئی ہے ور نہ بی معقدہ ہے بیا کہ دور سے ہوگا ، بین کا ربی ہے کہ بین توجہ کے ملاوہ دہم کی بین کردے کہ اور کوئی کر ربی ہے کہ بین تاب اس کے شوج کے ملاوہ ہیں اس بین کا نسب اس کے شوج کے مارہ کوئی ہوئی ہیں اس بین کا نسب اس کے شوج کورے دوئوں کی دوہم سے کے وارث ہوں گے ، اس سے کہ دوہوں گے ، اس سے کہ وارث ہوں گے ، اس سے کہ وارث ہوں گے ، اس سے کہ الد انزیاصرف ماں کی جانب سے وارث ہوتا ہے " ۔

بن رشده لکی الا المد و نه اسے قل کرتے ہیں کہ گرکونی عورت کسی مر دکود کھے ور ہے کہ بیمیر المیٹا ہے ور الل بی عمر کے اللہ ہو جس اللہ علی اللہ ہو سے تاہم اللہ عورت کی تقد این کر دے ت جس بھی اللہ محص کا اللہ اللہ اللہ فرکورہ عورت سے قابت البین الدوگاء اللہ ہے کہ بہاں کوئی وب آبیس ہے جس کی طرف وہ منسوب میاج ہے ، ور گر عورت کوئی ایس کے کہ عورت کوئی ایس کے کہ اللہ کے بود ودورہ ہے جس کی طرف وہ منسوب میاج ہے ، ور گر اللہ عورت کوئی ایس کے کہ اللہ کا جاتو وہ ایکے ایس میں گردت کے ساتھ شریک ند الدوگا اور اللہ بی اللہ کا اللہ عورت کے اللہ عورت کے ساتھ شریک ند الدوگا اور اللہ بی سے اللہ عورت کے ساتھ شریک ند الدوگا اور اللہ بی سے اللہ عورت کے ساتھ شریک ند الدوگا اور اللہ بی سے اللہ عورت کی تاریخ سے اللہ بی سے اللہ بی صدف رک دیا ہے کہ میں اللہ بی سے اللہ بی سے اللہ بی سے اللہ عورت کی تیا ہے اللہ بی صدف اللہ بی سے اللہ

حنابد نے سرحت ہو ہے کہ گرعورت کسی بچہ کا اتر رکرے ور ال کاکوئی شوم بھی ندیو ورندی ال کاکوئی نب بیوتو ال کا اتر ارتبوں ایاج ہے گاہ اور گرعورت کاکوئی شوم ہوتو کیک رو بیت کے مطابق ال کا اتر رقبوں نہیں بیاج ہے گاہ بیونکہ ال طرح الر کے کے نب کو شوم بریا ان لازم سے گا صلائکہ شوم نے ال کا اتر رئیس کیا ہے، می طرح ال وربوک سے ہوئے والی ولادت کوغیر ہ طرف منسوب کر کے عارد لایا لازم سے گاہ دومری روایت کے مطابق ال کا اتر ر تبوں بیاج ہے گاہ ال مے کئورت یک ہی وہ سے جس نے بچہ ہونے کا اتر رکیا ہے ورائی کا حقال ہے کہ بچہ ای سے ہو، کہد مرد کی طرح ال کا بھی اتر ارتبوں کیا جاتے گا۔

الركوني عورت كى الركوني كورت كى الركوني كرية ال سلسدين الم احمد التحقيق كرية الله سلسدين الم احمد التحقيق كرية الله المنظيل كى رف الله المنظيل المنظل المنظ

ہو**اً زوجیت کا افر ر:** 19 – گرکسی نے چھو نے ہیئے کے نب کا افر رکیا تو وہ اس رہاں د

\_MO 1 1 05EA

ه کی جاید کی ۱۸ ۱۹ می

معی ۵ ۲۰۰۱، مهاییه اکتاع۵ ۳ س

زوجیت کا آخر رکر نے والا نہ ہوگاہ ٹی فعیہ کی رے کے قائل میں،
الل سے کرزوجیت نہ آخر رکے لفظ کا مفہوم ہے ورنہ الل کا مقتلی ہے، کہمد وہ زوجیت کا آخر رکر نے والا نہ ہوگا۔ امام او حنیفہ گخر ماتے میں کرعورت ہجتے ہیں تا اخر رکر نے والا نہ ہوگا۔ امام او حنیفہ گخر ماتے میں کرعورت ہجتے ہیں کروجیت کا مقر کو حیت کا مقر کو رہ کے ان ب واصوں کو صحت پر محموں کیا وجب ہے میں ورز و حیت کا اخر رائل شرط کے ساتھ درست ہے کہ وہ مو فع سے فیالی ہو "۔

# و بدین ورشو ہر ہے متعلق عورت کالقر ر:

# موت کے بعدنب کی تعدیق:

ا 2 - مقر ن موت کے حد نب ن تقدیق درست ہے، یونکہ
نب موت کے حد باقی رہتا ہے، ای طرح زوجہ ن تقدیق درست
ہوں، ال ے کر نکاح کا تھم موت کے بعد بھی بوتی رہتا ہے، ای
طرح نیوی ن موت کے حد شوج کی تقد یق ورست ہے، ال ے ک
ورشت حام نکاح میں دخل ہے، بیس مام ابو طنیفہ کے د دیک زوجہ
کی موت کے حد زوج کی تقد یق درست نہیں ہے، یونکہ موت ک
وجہ سے نکاح جم ہوج تا ہے۔

ثانعیہ نے سرحت ہے کہ گرمگز بدمیت ہو وروہ صفیہ ہو یا مجنوں تو اس کا نہ تا بت ہو جا کا ، اس ہے کہ گر وہ زند ہ ہوتا تو اس کے تعلق الر رقبوں کیا جا تا تو مر نے کے حد بھی قبوں ہیا جا کا ، یو کا ، یو کا ، یو کا ، یو کا ہو کا گا، یو کا ہو کا ہو کا گا، یو کا ہو کا گا، یو کا ہو کا گا، یو کا ہو کہ اس کی کہ سال کی تھد این سے تا بت ہوتا ہے ، ورموت کے جد تھد این مس فہیں ۔ قصد این سے تا بت ہوتا ہے ، ورموت کے جد تھد این مس فہیں ۔ وومری ر نے بہے کہ اس کا انسب تا بت ہوگا ، ورمیح مسلک کہی ہو گا ہو گا ۔ اس کے کہ وہ گھی کہنے پر آفاد رئیس ہے لبد بچہ ورمیحوں وہ ح گا " ۔

ث نعید کہتے ہیں کہ نب ال محص کے حق میں فابت ہوہ تا ہے جو مجھیں اللہ ب کا میٹا ہونے کا الر رکرے، جبید سب شرطیں پائی جا میں وریہ نب وقت معوق (نصد) ہے تاربیاج ہے گا "۔ حصہ ورمالکید نے صرحت ک ہے کہ داد وربوتا ہونے کا الر ر

درست نہیں ہے، یونکہ ال میں نب کو دہم سے ب طرف منسوب

بمعتى ۵ ۱۳۰۷

٣ - البدرية تهمية تفتح ٣ - ١٠ الدر الغنَّ وهاشيه من عابد بن ١٨ ١٥ م.

<sup>-</sup> C /20 4 F

م الهديرو تمدية ستح ۲ م. طعية مدمول سره ما سوير خليل ۱۹ م. طعية مدمول سره ما سوير خليل ۱۹ ما ۱۹ ما ما ما ما م

الهد رية من المنافعة على المنافعة المنا

LEAR FOR TURAL M

٣ عاشي الرياب ١٥٠ م

# إقرض وإقرع

کیاج تا ہے، پیل الکیہ کہتے ہیں: گر ملز یہ ہے کہ ال محص کا وب
میر امیٹا ہے تو تصدیق رب ہے ہیں، یو تک دی و تصدیق ال وانت
د ج ہے د، جب کہ وہ ہے بڑ کے کو ہے نرش رطرف منسوب
کرے، ہیں جب وہ غیر کے لڑش رطرف منسوب کر ہے تو ال د
تضدیق نہیں د جاتی ہے۔

ث فعیر تا ابول میں ہے کہ جب متر اور متر کے درمیاں کوئی کے فیر البت کے فیر البت کی درمیاں کوئی کی فر دیو وروہ زندہ بھی ہوتو اسب ال و تقد بی کے فیر البت نہیں ہوگا۔ ور ال دونول کے درمیان دویا دو اے زائد افر ادیوں تو اسب ال وقت نا بت ہوگا جب کہ ال دونول کے درمیاں ہو افر ادیس وہ تقد بی کردیں ، یونکہ نب کا تعدیق متر سے ال بی افر اول جاسب وہ تقد بی کردیں ، یونکہ نب کا تعدیق متر سے ال بی افر اول جاسب سے ہاہد ال کی تقد این کے فیر نسب نا بت ندہوگا کا ا

إقراع

ريكے:"ترب"



# إقراض

و یکھے" قرض"۔

حاشیه سی صدی ۱۵ میر ۱۵ میر ۱۵ میر ۱۳۵۸ ۱۳ میری سی ۱۳ میری

# ر ا قط

### تحريف:

# جمال حکم: آلا سے تعلق درج دیل حام میں:

### ىف-صدقە فطر:

ے یک صاب ہو جو جل سے یک صاب کی کھور میں سے یک صاب یو دشک انگور میں سے یک صاب کالا کرتے مثل انگالا کرتے ہے ا

سین حقیہ نے بنیر میں قیست کا متن رکیا ہے، وریابی ہے کہ مقس بنیر کوصد قد اطریش نکالن کائی شہیں ہے بلکہ اس کو قیست کے حساب سے نکالا ہا ہے گا، اس سے کہ بنیر سے صدق اطر نکا لئے کے ہار سے میں ہا ور جو چیز منصوص نہ ہوال میں سے میں ہا ور جو چیز منصوص نہ ہوال میں سے زکا قانکا لئے کے سے قیست بی کا عتب رکیا ہا نے کے سے قیست بی کا عتب رکیا ہا نے گا، جیس کہ ال تن م چیز وں میں بہی تھم ہے جن کے سلسمہ میں رسول اللہ عیلی کی طرف سے کوئی صرحت نہیں ہے۔

العصيل" زكاة الفطر" مين ديمهي ج ۔۔

### ب-خريد فخرونت:

سائیر کو ن رہوی موال یک شارکیا جاتا ہے آن یک تمانی اور محص یل الٹا بیش شرط ہے، گر تم شریخ سے شرید بغر وحت ہوری ہو۔ ینی ن با ہمی شرید بغر وحت کے سلسد یک فقیہ وکا حقال ہے، مالکید اور حنا بدتی ش ور آن وی (یر ایر ی) کے مکان ن وجہ ہے ال ن شرید بغر وحت کو جار بغر رویے میں ، شافعیہ ال ن شرید بغر وحت کوا جار کہتے میں ، ال سے کہ ال کے جز عرف ہے جہد اس میں ال وجہ سے بھی کہ اس میں نمک گھل ال جاتا ہے، کہد اس میں می شکت نہیں یولی جان س

ساں العرب۔

٣ منى اكتاج ١٠٠ مرضع مصطوع على الشرح المعير ١٠ ١٠ شعر المعاصد

مغى اكتاح الروم من شاه القتاع ۳۵۳ مع الصرب من الدحول ۵۰۵ - ۵۰

حطرت ابو حیدصدر کی کے صدیمے ور او بہت بھا ہا استح اس ہا ہم سے مطبع استفیار سے در ہے۔

بد تع المن تع ۳ ۲ ، ۳ ، ۳ و شع او ما شركة المطب حات المعلميات

۳ القليع ب۳ ۲۰ هيم محين معي ۱۸۴ ه شيم الرياض، مشرح اصعير ۱۸۴ م

## كقط سما قطاع ۱-۲

ال میں رہیت تفصیل ہے جو ''جھ'' و ر'' رہا'' ی بحث میں دلیکھی جا ہے۔

#### بحث کے مقامات:

سم - بنیر کے حفام کا تذکرہ منتقد ومقامات یک آب ہے ، جن میں صدقہ اطراء ربو ، جن میں صدقہ اطراء ربو ، جن سلم وغیرہ بیل اس کے مباحث بن آبو اب مذکورہ میں در کھے جا میں ۔

# إقطاع

#### تعريف:

" قصال" شرع میں زمیں کے ال کھرے کے سے بولا جاتا ہے جو جاتم کسی کو جنور ملک دے دے ہیا شائ کے سے عنایت کرے " ۔

#### متعقه غاظ:

لف-إحياء موت:

۲-'' حیاء موت'' ثافعیہ یک ویرال ورغیر سودز میں کے سود کرنے کو کہتے میں جس کا نہ کوئی ہا مک ہو ورندی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہو '''۔



سال العرب وناح العروس، أمصباح المعير " مارود قطع \_

٣ الله عام ١٩٨٣ مشيع بولاق

ا ارتبير ناكل الخطيه ١٦٠٣ -

# ب- معطيات السلطان (بادش وكعطيا):

سا - عن و ورعظیہ بیدونوں ان طای کی چیز کے ہے ہو لیے جاتے ہیں ہو کسی کو دی جاتی ہے ، عن وی جمع عن یا ورعظیہ ل جمع عظیہ ہے ، اور جمع جمع معطیات ہے ، معطیات السلطان: یعی وہ چیز جس کو ہا دشاہ ہیت الماں سے پٹی رعایا میں سے کسی کو عمومی مصلحت کے پٹش نظر عنا بیت کرے۔

ندکورہ تعوی محقیق بی بنایر زمین بی تمدیک کمھی تو جنور عطیرہ بیشش ہوتی ہے ورکبھی اس سے جد میس زیادہ تر سے اموال معقولہ میں ہو کرتی ہے ۔۔

# ج - حي ( سر کاري چه گاه ):

سم سشریعت کی اصطارح یل الاحمی" یک فقاده زیس کو کہتے ہیں جس ان حاکم تفاظت کرے، ورالوکوں کو اس بیل جانو رچ نے سے روک دے، تاک وہ مصالح عاملہ کے سے خاص ہومشاً زکا قائے ہے جانور اس میں جہیں۔

#### و-إرصاو:

2-" رصد" لفت على تياركر في كتبة مين، اصطارح على حاكم كابيت المال في حض زمينون كي ندركو بي حض مصارف كي سے خطاص كر د بي كو كتبة مين العصيل كے سے " رصاد" في اصطارح ديكھي جائے ۔

رصاد ور قطاع کے درمیال آتا ہے کہ رصادی مرصدالہ (یعی جس کے سے وہ زیس فاص ہو) ی مدیت اس طرح نہیں

سال العرب في هم ه، الغروق في الدعة ١٥٠ م من عابد ين ١٥٠ م. الزام ص ٢١٣ أقفره ١٩٠٥ -

ہوتی کہ اس کی اولا وال کی وارث ہو یا جس طرح ہا ہے وہ تعرف کرے ۔۔

### شرعی محکم:

### إ قطاع كى نوع:

ق عن المنظمين المنابية

الل عامد إلى ١٩٢٠ ٩٢٠ مع على يولاق، ما سالعرب، لمصباح.

لأحظام استطالبه مراوررياره عنه هيم مصفح المجنى، لأحظام استطالبه يا به يعني رص ٢٠٠٨، معنى لاس قد المداها المدع هيم الرياض، الدعال مهراء الضيم، الفكر

## ىپپوقشم:

ہے۔ جس میں مفعت سحراوں اور جنگات کے ساتھ فاص بیں، جب سے مسافر تھیں کر تے ہیں ورپ ٹی کا نظم ہوتا ہے، یہ بھی دوطرح ی ہوگی، یک یہ کہ رہ تہ طے کرنے اور مسافر ویں کے "رام کے ہے ہوں اس میں باوٹ ہ دو ری ہ جہ سے گر ٹی ٹیس کر سکتا، الستہ باوٹ ہ کے دمہ ال میں باوٹ ہ دو ری ہ جہ سے گر ٹی ٹیس کر سکتا، الستہ باوٹ ہ کے پائی ہ دمہ ال میلسد میں جو چیز ہے وہ ال جگہ ہ دخاطت، وہاں کے پائی ہ خاطت، لوگوں کے ہے "ز دی سے وہاں افر با پھیرنا اور جو منر س پر کیا اور جو منر س پر کیا اور جو منر س پر کیا ہ کہ وہ کہ ہوگا ہیں افر کا پھیرنا اور جو منر س پر کیا ہ کہ وہ کی گر ہ ہوگا ہوگا ہیں ہو جا ہے ہوگا ہیں گر ہے جو اس جگہ کا من د ہے: "مسی کے اس می اس کی بی کر ہے جو اس کے اس کو جگہ کا من د ہے: "مسی میاح میں سینی" (منی میں جو پہنیز ویک ڈال لے اس کو جگہ کا من د ہے اور کی کے قرار کے اس کے اس کو جگہ کا افر ہیں جا کہ کی کا میں ہوگا کے اور گر وہ سب کے جی ساتھ منر س پر میں ہو یہ ہوگا کہ وہ کر وہ سب کے جی ساتھ منر س پر میں ہو یہ ہوگا کہ وہ کر کر نے کے سے ہر ایر کی کا میں ہو ہوں ہوں در کر نے کے سے ہر ایر کی کا میں میں ہوگا کہ وہ کر وہ سب کے جی ساتھ منر س پر میں ہوگا کہ وہ کر نے دو رکر نے کے سے ہر ایر کی کا میں ہوں در در کر ہے کہ کا زائر دو وہ کر نے کے سے ہر ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ کر اور کی ہے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ کہ کہ کی کا میں ہوں در کر ہے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ ہوں کا کہ ہوں کہ کر کے کہ ایر کی کا میں ہوں در کر ہے کہ کہ کہ کی کی کو کھوں کی کہ کہ کہ کی کی کہ کو کی کے کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کی کی کہ کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کی کر کے کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کی کی کر کے کہ کہ کہ کی کی کر کی کی کر کہ کو کہ کو کی کی کر کر کے کہ کہ کی کر کر کی کر کے کہ کر کی کر کی کی کر کر کے کر کر کے کہ کر کی کر کے کہ کر کی کر کے کہ کی کر کر کی کر کر کے کر کر کی کر کے کہ کر کر کے کی کر کر کی کر کر کے کر کر کی کر کر کے کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر

ور دوم ی ستم یہ ہے کہ مسالزیں وہاں وعن بنانے و نرض سے
پڑ و ڈ لیس ، گریک صورتحال ہوتو جا کم کو افتایہ رہوگا کہ مسلم نوں کے
مصالح کے بیٹ نظر الکوشع کرد ہے چھوڑ دے " ۔

# دوبهر ی قشم:

۹ → قط ٹالے رہ ق ں دوہمری سم کا تعلق گھروں اور مملوک زمیموں کے اطر اف ی مملوک زمیموں کے اطر اف ی محل بیگیوں سے ہے والی میں بید یکھ ج نے گا کہ گر تمائ صاحب مکاں و الایک کے دے تقصال دو ہے تو بالا الله ق تمائ ممنوع ہوگا، بال گر وہ لوگ خو د مقصال ہے د شت کرتے ہوئے۔

صدیت: "مدی مدخ می سبق" در بودیت تر مدی ۱۳۸۳ شیم کمیسی ایس ایس اور مناوی ایسیش القدیر ۱۳ ۱۳۳۸ شیم امکاتیت التجا به ایش سراویت اور در به ستان وربهای مصورتی از بها الأحظام استبطا به مماور ریادش ۵۰۰ معلی ۵ است ۵۰

تعاش و جازت و بروان الله المان جازت يمون -

ور گرفتا سے شائ میں صاحب مکان و الادک کے سے تقصاب خبیل ہے توصاحب مکان و الادک کی جازت کے بغیر شفاع کے مہاج ہونے میں فقہ وک دور میں میں:

پہلی رئے ہے ہے کہ الن لوکوں کے ہے اس سے انتخارات ہو جارت مہارت ہے۔ یونکہ حریم (وہ جگہ بومکان وغیرہ کے اطرف میں کسی ملک نہ ہو اور صاحب مکاں اس سے فاردہ نفاے) مفعت می بیل تھی رکیا جا ہے جبرد مکاں اس سے فاردہ نفاے اس مفعت می بیل تھی رکیا جا ہے جبرد مکاں و لیے ہے حقوق حاصل کر تکیل تو دیگر لوگ ال کے حقوق کے ملا وہ حصوں بیل انتخارات میں یہ ایر ہوں گے ، مام ان فیل کا کیا توں کی ہے ، مام احمد ورمام فرج کی رہیں ہے ، مام احمد ورمام خرج کی رہی کے حقوق ورماکہ کی جا ہو کہا ہے کہ جا ہو مالکہ کی جا ہو کہا گہا ہے کہ ہو کا کہا ہے کہا ہے۔ ورماکہ کی جا ہو کہا گہا ہے کہا ہے۔ ورماکہ کے جا ہو کہا گہا ہے۔

دہم کی رئے بیہے کہ صاحب مکان کی جازت کے غیر انتخاع جا رہنیں ہے، یونکہ حریم ان کی الدک کے تابع ہے، کبد وہ اس کے زیادہ مستحق میں وراس میں تعرف کے زیادہ فات و رہیں، یہ حاجد ور شاقعیوں یک رہے ہے۔

# تيسري قشم:

پہلی رئے سے سے کہ حاکم کی نگر کی ورے محض تعدی وزیادتی ور تقصاب سے روسے ورتنازیہ کے وقت اصاباح تک محد و دیموں۔

وہمری رہے ہیے کہ اس میں حاسم رنگر الی مجتبد نہ ہوں ، جس کے بٹھائے ہو روسے یا '' گے ہڑھائے میں وہ جو ہنتہ سمجھتا ہو وہ

کے ۔

دوسرى نوع: قطاع تمديد:

اا - مام ی جاب ہے خیر کسی عوض کے کسی کو فقادہ زہیں یا اس کے ملا وہ دیگیر نہیں ہوں کے ملا وہ دیگیر نہیں ہوں کے اور میٹوں ی طرح میں وکرنے وغیرہ کے و رابید ما مک مناویا جاتا ہے گئیر قطاع میں کہتے ہیں " ۔

قسام و حطام:

11- قط ع تمليك على وى عنى راضى ل تغيير فتميين مين: موت،

عامر ورمقاون

### إ قطاع موت:

ال ي د بصورتين مين:

ساا - پہی صورت یہ ہے کہ زہانہ قدیم ہے مسس قادہ ہو، اس کو کھی کسی نے آبود نہ میں ہو اور نہ می اس پرسی م ملک پائی ٹی ہو، اس میں حاسم کو یہ جن حاصل ہے کہ اس زمین کو یہ شخص کو عتامیت کر د ہے جو اس کو آبود کر ہے، ور یس نے ، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے نہ حضرت زمیر ، ان الحوام کو تی ہی فقادہ زمین من کے گھوڑ ہے کہ وو ژب

س عابدین ۵ ۵ مه ۲۰ مد مل ۱۸ مه ۱۸ ملا حظام استطار به مراوری ص مه ۱۸ ملاحظ م استطار برا و بینی اس ۱۸ م ۱۸ مار سمینی و طرف سے بیروت قائل تو به بے کر میتضیمات اور تصیلات اس

صورت میں ہیں صہ کرحا کم ن جا ب سے بول میں تنظیم اوراد ہے ، ہو ش سے راسے حاملہ رفعاج ہے اور حصفحت ن حالیت کرسے ور اس سے ظم ن بار مدن کرنا شرعاً و حس ہوگا، اس نے کہ امیر ن اطاعت میر اس چیر میں شل میں گیا ہے ، ہواور میر اس تھر ف میں جمعندت یکی ہو، و حس ہے۔

مد حول عهر ١٨٠ والخر مع حمل ١٠ ولا حظ م المسلطانية عمره ورور وهل وه -

يك تو وه يه وجوع دى يتحى قديم وردور ب في ن يه يوتو ال من يثيبت الله وقاده زيش ن يه يون چس ن آبودى ثابت على نديموه تبعد بيزيمل كسى كو ده دينا ورما مك بنا دينا جاء جه رسون الله عليه في فكم رث دائر ما يا: "عادي الأرض بعده و موسومه، شم هي فكم

صریه: "أعطوه منهی سوطه" نَجْ " جُثَّقْر ه ۱۰ اَشْ كَد ، حَلَّ

لأحظام استطالبه الماوري عن ٥٠ ، لأحظام استطالبه يأب بيني رهم ٣٠ ، البن عابد بين ١٨٥ ، الخراج عن ١٥ شيع استفيه قام ٥٠ عاهية الدعول ١٨٠ ، معى ٥ ٥ ٥ ٥ ، عاشي قليوب المر٥٥ ، شرح العزاليه ١٩ م، منتمى لو الالت المحمد ٥٠ ، الرمو في ١٥ ٥ ، حديد ١٩٨٥ ، بهاية الحق ع ١٨٨ هيم الرامجنس -

می" (قدیم یعی دور جاجیت ن زمیس الله اور ال کے رسول ک ملک میں چھر پیمیری طرف ہے تہا ری ملک میں )۔

دوسری طرح می وہ زمین ہے جو عہد سوم می ہوہ مسمی نوب م ملک رعی ہو پھر غیر "بور ہو تی ہو ہاں تک کہ فقادہ ہو تی ور ندال کے ما مک ورندی اس کے ورقاء می کوئی خبر ہوتو اس کے بارے میں ش فعید میں رہے ہے کہ میال صافع ہے جس کے سلسد میں صاسم وقت کی رئے کی طرف رجو ت کہا جائے۔

مالکید کہتے ہیں کہ سود کرنے کی وجہ سے سود کرنے والا مامک ہوج سے کا جب کے باعزد ہوج سے گاجب کہ زیش مامز دند گئی ہود اور گرکسی کے بے بامزد کردی گئی ہوتو اس سلسدیش مالکید کا رہے تھے توں یہ ہے کہ سود اور کا دی کا شد کر دی گئی ہوتو اس سلسدیش مالکید کا رہے تھے توں یہ ہے کہ سود دھیا کا شت کر نے و وجہ سے آباد دکر نے و لے و ملک ہوج وف ند ہوتو آباد دکر نے و وجہ سے آباد دکر ہوج سے آباد دکر ہے و کر نے و ملک ہوج سے آباد دک ہوج سے آباد دی ہوتو آباد دی ہوتا ہے وہ دکر نے و کہ دے آباد دی ہوج سے آباد دی ہوتا ہے وہ در ایس مالک ہوج سے آباد دی ہوتا ہے وہ در ایس مالک ہوج سے آباد دی ہوتا ہے کہ اس سے کہ در دی ہود میں میں رہے حمالید وہ بھی دی سے آباد دی ہوتا ہے گئی دی دی حمالید وہ بھی دی سے آباد دی ہوتا ہے گئی دی سے حمالید وہ بھی دی سال سے پر دی ہود میں در سے حمالید وہ بھی دی سے آباد دی ہوتا ہے آباد ہوتا ہ

آبا در مین کام لک بنانا اس رابھی دوشمیس میں:

10 - پہلی تشم یہ ہے کہ اس کا ہا مک متعمل ہوتو اس کے قصات اور

ہا مک بنائے کا حل سطان کو بالا ف ق حاصل نہیں ہے ، الا بیا کہ اس

زمیں سے بیت انمال کا کوئی حل و سنة ہو یا مصالح عامد اس کے

عدیہ: "عادی لارض مدہ وہوسو مدہ تیم بھی لکم میں " ں وابیت

ہمٹائع نے ہی صد ۳ سات شم الفاق لو مدمیہ علی و

۱۰ الفتاول جديد ۵ ۲۰۱۱ الروولی ۵ ۰۵ ، لأحظام استطاليه مراورين ص ۹۰ ، ۹ ، لاحظام استطاليه کار پيشي رص ۳۰ ـ

متناضی ہوں، وریاس وقت ہے جب کہ یازیل ورالاس میں ہوہ فواہ یہ سمی اس زیم ہوی وی وہ ورگر یازیل ورالحرب میں ہوہ جب اس مسمی فول کوکولی قبضہ اس نہیں ہوتا اور اسام مسلمیں کا راوہ ہوکہ کا میابی اور فتح کے وقت اس کو نامز دکرد ہے گاتو یہ قط عیوں است میں ہے: "سال تصیم الداری رسول است میں فتحہ آن یہ صفحہ عیوں اسد دالدی کال صد بالشام قبل فتحہ فعمی " (حضرت نیم الداری کی رسول الله علی ہے ملک شم میں کی اللہ علی ہے ملک شم میں گول کے ایک مسمی تول کے قبضہ میں نہ سے اس کو اور کے اس کا میں کو اس کے قبضہ میں نہ سے اس کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں ہو اس کے قبضہ میں نہ سے میں کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں کو سے میں کو اور کے قبضہ میں نہ سے میں کو سے میں کو اور کے قبضہ میں کو سے میں کو سے میں کو اس کے قبضہ میں کو سے میں کو سے میں کو اس کے قبضہ میں کو سے کو سے میں کو سے کو سے

۱۹- "با وزیش و دہری سے وہ ہے جس کے وافان متعیل نہ ہوں اور نہی اس کے مستحقین کا اتبیاز ہو سکے، چال جس زیس کو حاکم نے میت المال کے سے خاص کر لیے ہوہ ای طرح خرجی زیس جو ہیت المال میں داخل ہو گئی ہویا وہ زیس جس کا او مک مراکبی ہو وہ ان المال میں داخل ہو گئی ہویا وہ زیس جس کا او مک مراکبی ہو وہ راس کا کوئی و رحت نہ ہو اندی عصبہ میں سے تو ال

کے رئے مدم جو زک ہے، جو مالکید، ٹا فعید ورحنابد و ہے،

ال ور الیل یہ ہے کہ بیاز میں ہیت انہاں کے سے فاص ہے جو تنام

مسمی نو س ملک ہے، سے دوس وں کو مالکا نیطو ریر دے دینا درست

تہیں ہے، کہد بیاز میں مدی وقف کے تھم میں داخل ہوں ور اس و

ملک برونف موہد کا تھم جاری ہوگا۔

دوم کی رہے جو زن ہے وریہ حصیاں رہے ہے، میں وقیل یہ ہے کہ صلم کو بیل حاصل ہے کہ وہ جس الشخص کو بیت الماں سے مستقید ہونے ن جازت دے جو سادم کے مے نفع بھش ہو ورجو

عدیہ: "اقطع سمیم مداری" و بوت ابو تعید القائم ال عدم ہے ایک ال علی مے " شیع الکتریة التجا بیة الکبری الٹس و ہے اور اس و سا علی ساں ہے۔

ال مال و وجد سے دشمی کے مقابد کے سے طاقتو رہوہ سے اور ماکم اس میں ہو وہ مجھتا ہوں یہ مسلم نوں اس میں ہو وہ مجھتا ہوں یہ مسلم نوں کے سے بہتر اور مسلم نوں کے معامدت کے سے سود مند ہے ورحمیہ کے سے بہتر اور مسلم نوں کے معامدت کے سے سود مند ہے ورحمیہ کے ورجہ میں اس نوں ملایت کے ورجہ میں ایس نوں ملایت کے ورجہ میں ایس نوں ملایت کے مسلمت کے ورجہ میں کر بہمی کہمی مصلمت کے فیش نظر ماں دیا جاتا ہے ۔۔

#### كانو ب كى تمهيك:

معادل زمیں کے ماحصوں کہتے میں جہاں اللہ تعالی نے زمیں کے جوام کو محفوظ و پوشیدہ رکھا ہے، اس می دوشمیس میں: یک ظام ہ وریک وطعہ۔

21- فاہ ی کان: وہ ہے جس میں زمیں کے محفوظ ہو ہے فاہ ہوں،
جیسے ہم مدہ نمک وربیٹر وں کا نمیں، یہ ال پانی و طرح میں آن کا
قطاع جو ہو فیاں جو اور تنام لوگ ال میں ہر ایر کے حق ور
ہوتے میں، جو وہاں جو نے گاوہ ال کو لے لے گا، ال سے صدیت
میں ہے کہ بیش ہی جہ ل نے رسول اللہ عظیاتی ہے ما رب کے
ممک و کا سات الر بی ہی جو میاں کو ت سے عظیاتی ہے ما رب کے
میں بھت الر بی ہی میں میں گئی ہی نے سول اللہ عظیاتی ہے عرض میا: یہ
میں اللہ المی تو شمک و اس کان پر زمانہ و جو سے میں کہ یہ ہوں،
میں اللہ المی تو شمک و اس کان پر زمانہ و جو سے میں کہ یہ ہوں،
میں میں ہو جو گا ہے وہ اس کو لے وہ تا ہے، وربی وی کی قرح کر کے
ہو اس کو ایس میں میں میں ہی ہی میں ہی ہو ہو ہو کی دوم کی چیز بھی نہیں
ہے، ورجو کا ہے وہ اس کو لے وہ تا ہے، وربی وی کی کی طرح
ہے، تو سی عظیاتی نے ایس میں ہی ہی ہیں ہی سے میں سے میں میں کی والی کو اس طور پر
مانگ کی ہوت نہوں نے کہا ہے کہ میں نے سی عظیاتی کو اس طور پر

طاهية الدعول على مشرح الليير مديري ١٩٠٠، لأحظام استطاب مراور ريارهم ١٩٩٣، ١٩٦٣، لأحظام استطاب يا ب يفتى عم ١٩٠٥، ١٠٠، اخر علا رايو عدم ١٣٠، س عابد بن ١٩٠٣.

واپس میں کہ سپ میری طرف سے صدقہ ار ماویں کے تو رسول اللہ علیات نے الر مایہ: "هو مسک صدقہ، وهو مش المماء العد، می وردہ احدہ" (وہ تہ، ری طرف سے صدقہ ہے وروہ باری پی لی کی طرح ہے، جو وہال کے گاوہ ال کو لے گا)۔

یجی رے حصیہ ش فعیہ ور حنابدی ہے۔ مالکیہ نے ظاہر وہا عن کالرق سے غیر جا کم کے قطاع معادر کو

جاراتر روا ہے۔

۱۸-بوطنی معدل یک کاری کہتے ہیں جس کا جوج ال میں پوشیدہ ہو

ور ال کوجہ وجہہ کے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہوہ جیسے ہوئے، چالای،
پیتل اور لو ہے ں کا نیس ، یہ ور ال تشم ی جنتی بھی کا نیس بین وہ وطنی
معدل کہرتی ہیں، خواہ حاصل شدہ اور کو ڈھا لیے ور صاف کرنے
مغدل کہرتی ہیں، خواہ حاصل شدہ اور کو ڈھا لیے ور صاف کرنے
مغرب کہرتی ہیں نہ ہو، فقہ وجھیا نے ما کے قطاع کی جازت دی
ہے، یک کیک رے ان فعید ل بھی ہے، والکید ور حتا ہدئے ال کو
منور عزر دویا ہے، ور ان فعید کا رائے تول کی ہے۔ " ۔

#### سر کاری زمینوب میں تصرف:

19 - جا کم کو بیرن حاصل ہے کہ سرکاری زمیموں کو زر عت کے ہے لو کوں کو و ہے و ہے، خو اولو کوں کو قیلتی میں ما ملک کا اٹا م مقام بناد ہے وروہ حکومت کو شرائ و یں بیا حقد رشر کے اس می جرت لے کر کا شت کا روں کو وے دے وال مرتبام نمہ کا اللاق ہے۔

جبال تك ال زمينول ميل قطاع ورتمديك كأتعلق باتوالكيد،

صدیث: "استفطع بیص می حمال مدبی مانجینی" ر رہ این ، مہٹا تنی بے لا م مہر ۲۳ مشجع شرکت الطباط معنیہ الٹی اور کی س آم ہے اخر ج ص و شیع استفیہ الٹی ر ہے اور س بے صافیہ پر ہموٹا کر ہے اس ہوسیج قر رہے ہے۔

لأحظ م سماه ربريد مده . واحظ م استطالبه لا پر بھی ص ۹۸ ، ۳۳۰. اقتلو پر ۳۰ ، ۹۵ ، هم ، س طابه بين ۵ ، ۹۵ ، افرشی ۳۰ ، ۳۰۸

ا فعیداہ رحنابد ال کومنو عقر رویے میں ، یونک یمسل نوں یام ملیست ہے ، حصیا نے ال بنیا وی سے مرفقر رویا ہے کہ ام م کو یکن حاصل ہے کہ وہ ہیت المال سے جا ال شخص کو فائد و پہنچ مکتا ہے اور و سے مکتا ہے اور و سے مکتا ہے ور سے مکتا ہے ور سے مکتا ہے وہ کو میکن مورہ جیس کہ اس کو کو میکن حاصل ہے کہ وہ مسمی فول کے سے جو ہت ور درست مجھے وہ کرے ، واصل ہے کہ وہ مسمی فول کے سے جو ہت ور درست مجھے وہ کرے ، ورحصیا ہے دو کرے ،

يكي وجير بي كريولوگ ال معادل كے قطاع كوباطل أرديت ایں وہ اس کی تمنیک یو اس کے وارث بنائے یو اس سے مقات و خضاص کی ور شت کی جازت نمیں دیتے میں، بلکہ ال کے ر دیک صرف ال کے من نع سر ملکیت ہوتی ہے، اس سے حاسم ان معاد ن کو كرية روس سكتاب، ورجب ويا بكريد ركوس سيمنا بهي مكتا ے الدین العانت عمان میں ال كارورج تفاكر كركوني محص يے بينے كوچھور كرم الواس واليس كا تفائ فضاص ال كے بيتے كے ے خیر کسی عوض کے ہوجا ناتھ اور ندہیت اماں کے سے ہوتا ور گر م نے و لے کی کونی مرک ہوتی یہ بات شریک بھانی ہوتا تو وہ اس کو جارہ فاسرہ ی بنیو دیر لے مکتا تھا۔ بیٹکم اس صورت میں سے جب کریم کاری راهنی آباد ہوں میں گر آباد ندہوں بلکہ افقا وہ پڑی ہوں الو موركر في سال والليت الوجاع والموقع في وراقعال كادرايد ب كولياج مكتا ب جيرا كالذرجاع بكرم جائد يرال زيس ميس و راشت بھی جاری ہوں ، اور ال کو پیچنا بھی درست ہوگا، اور ال برعشر یا شرای در در میگی بھی لازم ہوں " ،ال ر گفصیل" رض احوز" س صطارح میں دیکھی جے۔

الدر من منظ برا و بعل ما د من عابد بن ١٥٠٥، أحظم مسلط برا و بعلى صدر ١٥٠٠ أحظم مسلط برا و بعلى صدر ١٠٠٠ من ١٠٠٠

#### من نع كاإ قطاع:

\* ٢- التي عالم الريز اللى ق ب كرى كم كالمسدر نول و عام مفعت ورطم ورى كام وييز ول كا قط ع كرنا و رابيل بي بيكول الى طرح نمك الركول وغيره ول زميلول ورشود كالم يستريب بيكول الى طرح وه زميل أن سے مسمر نول ول عام مص الح تعلق يول جيسر نے الى لو زميل الله والى الله والى الله والله والله

#### في ده زمينو لومر پيريا باريت بر دينا:

القليو بر وتحميره ۸۹،۸۹، مطار اول الن ۱۸۰،۸۹ س عامه مل ۸۵،۸۹، معی ۵۸۰،۵۱۱ شع ۱۸۵۸ شع معه بید

مو تی ہے، لہد جارہ تنج ہوجائے گا ۔

إ قطاعات كوه حمّ بيما:

۲۱۲ - جب حاکم کی شخص کو مے کار ور قاوہ زیس کا ما مک بناوے ور اس ق ورکاری ہو وہ دے ہو تقیب اور اس ق ورکاری ہو وہ دے ہو تا رکاری وہ مدت ہو انقیب اسے مر دیک مقرر ہے ، نہ گذری ہو تو حاکم کو ال شخص ہے دی ہوئی زیس واپس بینے کا حل نیس ہے ، ای طرح ہے قی دہ زیس جب کہ سیت الماں سے ورم مربقہ ہے شریع کر حاصل کا تی ہو ہو کی تھوٹا نے کا کی نیس میں اس میں ہوگا ، اس سے کر بہی صورت میں تو تا مدیک کا میکاری و میں نیس میں تو تا مدیک کا میکاری و تا وہ کا رکاری وہ جب کی جو کہ ور دومری صورت میں تو تا مدیک کا میکاری و تا وہ کاری و وہ ہو دومری صورت میں تو تا مدیک کا میکاری و تا وہ کاری وہ جب سے ہوگی ، ور دومری صورت میں تو تا مدیک کا میکاری و جب سے مدین تا بات ہوں ، آبد اس زیس کو اس سے بر کس سب کے سے مدین تا بات ہوں ، آبد اس زیس کو اس سے بر کس سب کے جیس بیمایہ واپس کر ایجا درست نیس ہے " ۔

هِ أَيْهِ كَي زَيْنِ كُواْ بِو دِيْهِ مِنا:

س عابدين ١٠١٣م، القليو بي وتحمير ٥٣٠ ١٩٠

سیل گر سے جا گیر کاهم ندق ، اور ال کو آباد کردیا توج گیرد رکو افتیار دیاجائے گا، چاہ توجہ ال زیش کو لے لے ور آباد کرنے والے کو ال کا پوشری ال میں ہو ہے دے دے ، ورچاہے تو آباد کرنے والے کوچھوڑ دے ، ورآباد زیش درقیمت ال سے لے لے۔

محنوں مالکی کہتے میں کہ وہ زمیں "بادکرنے ویلے ی ملک سے نہیں فطیحی ،خواہ اس کو ہے کا رچیموڑ نے ی مدست طویل بہوجا ہے ، ور گر دوہم مے محص نے اس زمیں کو "باد دبیا ہے تو پہنے محص ی ملک سے وہ زمیں نہیں فطے کی۔

ع اليريس وي جولي زمينون كاوقف:

الله الله الله الله المعينون كے وقف كى صحت ولدم صحت كا و رومد ر واقف ل ملايت كے يوت وعدم نيوت پر ہے، جس نے جا كيرو ركے الاحظام المعطالية ما بر يعنى اصلاح الله ما اور مادھام المعطالية ما ورسادش مادہ علاق يقيد، مدول ۱۹۰۴، س عامد الله ۱۳۵۸

۳ معی ۵ ۵ ۹ ۵ ، س عامد می ۵ ۸ یا ۱۳ مارای و او کلیل علی اقتطاب ۲ ۳ ، مدعول مهر ۱۵ ، ۵ د ، افغاریو ن و مجمیر ۵ همر ۱۹۰ ، ۱۹

#### إ قطاع ٢٥، مقطع ١-٢

ے ملکیت کو کسیب سے تابت والا ہے الل نے وقف کو ورست کہا ہے ورجس نے ملکیت کے ورست کہا ہے ورجس نے ملکیت سے الکار میا ہے الل نے وقف و صحت سے الکار کیا ہے ہیں جا کہ مام وقت گر ہیت المال کا کچھ بھی حصر کی خاص مصرف میں یا کسی خاص محصر پر وقف کرد نے تو با وجود الل کے کہ الل مصرف میں یا میں ہے جس کو وقف کر رہا ہے ہیں جب الل میں مصلحت ہوتو ہا کم کو چین حاصل ہوگا ۔

#### عوض کی شرط کے ساتھ فتا دہ زیان دین:

## أقطع

#### غریف:

اقطع لفت میں کے ہوے ہاتھ و لے کو کہتے میں ۔
 فقی وک اصطارح میں بقطع ال شخص کو کہتے میں جس کے ہاتھ یا ہوں ۔
 پاوں کتے ہوں " مناتص ورکم پرکت و لے عمل کے معنی میں بھی مستعمل ہے ۔

#### جمال حکم و ربحث کے مقامات:

السيخ المو الا يبدأ فيه بيسم الله الوحم الوحيم فهو أقطع" (ج وه كام جمل بيتر علم الله الرحمن الرحيم عند الدووه المقطع" عن المحمد الم

ساسم ملکف انساں کے گر ہاتھ بیاوں کتے ہوں تو ال سے جہاد

المصباح المنير ماره تطلع -

۳ حامية به معدد كل ملامكيس ۴ م م هيم جميه المعال ب. القليوب ۴ م ۳ م ضع الخيمي الكافي لاس قد مد ۱۲ ۵۳ س

<sup>-</sup> C / Su "

صدیث: "کل عمو لا بیده فیده سبسم العد موحمی موجیم فیهو الفطع" رواین عبدالقادرام باوی بر جویر کرفیش الفدیر ۵ تا طبع الکتریت التجا به التی ب مناوی بر حمر برخر براد برایس کی ب کرمی مناوی بر حمر الد برایس مناوی برا

س جاره الله الله من ۱۹۳٬۳۶۹ من من الله الله عام، ۱۰ من ۱۹۳۱ من من الله الله الله عن الله الله الله الله الله ا ۱۹۰۰ من ۱۹۸ طبع عمل ۱۹۳۶ من ۱۹۳۵ من ۱۹۳۹ من ۱

۱۰ اخر ج ا بر يو عدم ۱۰ مد مل ۱۸ ملا طام اسلام به ا ب يعلى المحمد ما المعلام اسلام به ا ب يعلى المحمد ۱۰ ملاء م

عض فقریاء نے عض سے امراض کو جو ہاتھ یا پاوس میں جوج میں ال اعذ رہیں تاریب ہے جو جیاد میں جانے سے ماقع ہو کرتے میں۔

## إقعاء

#### تعریف:

۱ - عربوں کے ہر دیک دونوں سم یں کو زیمی سے ماہ دیا، دونوں پیڈیوں کو زیمی سے ماہ دیا، دونوں پیڈیوں کو ڈیمی پر رکھ دینا تھا ء کہا۔ تا ہے، بیل القطاع کے کہتے ہیں: "آفعی الکنب" یہی کیا ہے دونوں سم یں کے بیل ہیٹی اور پی دونوں ر نوں کو کھڑ کر دیا، اور "آفعی الدوجاں" انساں کا ای طرح میٹھٹ ۔۔
 الدوجاں" انساں کا ای طرح میٹھٹ ۔۔

القرائر العائز وروش المرازع التاريخ

پہی تر سے تھوی معنی رطرح ہے، حفید میں ام طحاوی نے ای کو افتیار رہا ہے " ۔

و ہمری تشریخ ہے ہے کہ کوئی شخص ہے دونو سام میں کو پٹی دونو س ایز یوں پر رکھے ور دونوں ہاتھو ساکوز میں پر رکھے، حصّہ میں سے امام کرخی نے ایک کوافقتیا رہا ہے ''' ۔

اِ اِنْهَاءِ کے میکھنے می صورت'' ٹورک'' ور'' افتر ش'' سے مگ ہے، افتر شن صورت یہ ہے کہ انسان پنے و میں پیر کے تحمد پر اس طرح میٹھے کہ اس و میں پیر کا ظام کی حصد زمیس سے مگ جانے ، ور

المصباح ومختا الصحاع ماره القلي \_ ۱ شرح الروض - به ۱۱ مارجس علی مصح - ۱۳۳۰ س عابدین ۱۳۳۰ مطبع اول ۱ بولاق، حوام او علیل - ۱۳۵۰ مع کرره مد \_

ا جامبر فر کلیل کی می افغرشی مع حاصیة العدول ۱۹۹۳ تا لع کررہ جارہ ہے۔ ایس عابدیں، ۱۹۳۸ ہنگر ح الروس، ہے ، معی ۱۹۳۸ شیع امریاض۔

طعیة به مسعودی ملاستین ۲۰۰ مه مده کی ۵۰ ۵۰ تا تع کرده، افکر القدمیو به ۲۰۱۸ ما کافی لاس قد امد ۳۰ ۱۵۳۰ ۲۰۰ معن ۲۰۰ ۵۰ اخرشی ۳۰ ۵۰، افراق کی تختیر ۱۸۸۸ -

دیں پیریٹے نیچے ہے اکاتے ہوے کھڑ کر لیے ماور ال ق انگلیوں کے باطنی حصد پر قبک مگاتے ہوئے زیس پر رکھے تا کہ اس ق انگلیوں کے کنارے قبید کی طرف ہوجا میں " ۔

نؤرک کی شکل ہے کہ اور ہاں ہیں ویری پیڈلی کوزیس سے
مدے اور د میں پیر کو و میں پیر پر ال طرح رکھے کہ د میں پیر کے
انگو شھے کا وطنی حصد زمیں سے ال جائے ، اس صورت میں دونوں
ہوں یک ساتھدد میں جاسب ہوج میں گے ا

### جمال حکم:

1- آن ء و پہلی صورت ہے انتہاء کے رویک نماز میں کروہ ہے ۔ ان رسوں اسلمہ انتہاء ہی ان رسوں اسلمہ انتہاء ہی اللہ علی انتہاء ہی الصلاۃ " (رسوں اللہ علیہ نے نماز میں اللہ علیہ نے نماز میں اللہ علیہ نہ ہے ۔ ان الکیہ ان رے بیاے کہ قادی یہ اللہ حرم ہے ، بیش ال وجہ سے نماز باطل نہ ہوں ' ۔

تعاء جو دہمرے معنی کے حاظ سے ہے، یہ بھی حقیہ، مالکید اور حنابعد کے مر دیک مکروہ ہے، الدنة حصیہ کے مر دیک کراہت تعزیبی محوں سے ۔

حناجہ نے بٹی ال رئے کا شدلاں حارث کی ال روابیت سے المجروعی مصلح میں۔ المجروعی مصلح میں۔ میں

- \_arm Jea M
- ۳ جهران طيل ۵۰
- م شرح الروس م ، ايل عابدين ١ ١٥٥ م معى ١ ١٥٠٠
  - ۵ شرح الوص ٢٠٠
- صدیث: "لیهی عن بوقعہ و فنی مصلاۃ" ر و بیت ہا کہ ۳۵۳ شیع امرۃ فنی ف انتقل ہے ہے رہے اور اس بوھ کم نے سی قر رہو ہے اور مرکم انگر نے ل رائم افقات ر ہے۔
  - ١ حدير لو لليل ٥٠٠ هاهية مد ١٠ وابشرح الكبير ١٣٣٠.
- ے س عابدیں ۲۳۰، جاہر او طیل ۲۵، افراقی ۲۳۰۰، معی ۲۵۳۰ م

کیا ہے جو حضرت کی ہے مروی ہے: "قال رسول الله عظیمی لا تُنفع بیل اللہ عظیمی نے الروایا: دو اللہ عظیمی نے الروایا: دو اللہ عظیمی نے الروایا: دو اللہ علیمی نے الروایا: دو اللہ علیمی نے اللہ علیم نے الروایا: دو اللہ علیمی نے اللہ علی نے اللہ علیمی نے اللہ ع

جہاں تک وت ہے کی نے ش اِ آن وکی تو بیر کر دو تیش ہے ہ ، محضرت اُس کی روایت ہے ہے : "ر آیت وسوں العصر الله الله علیہ کو تھ وکی مفعید یا کی تمر ان ا ( ش نے رسول الله علیہ کو تھ وکی مارت میں بیٹے کر کھورکھ تے ہوئے ویکھ ہے )۔

- arr . 5er

عدیہ: الا تُفع میں سیجدیس کی وہیں کی ماریہ ۲۸۹۰ شیم انجنس ور ترمدں ۴ ۲ مے شیع آبجنس نے در ہے ترمدں کہتے ہیں کہ اس عدیہ یونم شخرت کل نے و مط نے فیش جائے ہیں، البنہ ابو اسحاق کر الکا بٹ کر علی والی مد نے جائے ہیں، اورعاناء نے الکا بٹ لاگور توضعیف قر میں ہے۔

- ا حدیث: "الاقعاء سنه سید مکنیگ" و او بیت مسلم ۱۹۸۰، ۳۸۰ شیخ مجتمی سال ہے۔
  - m مشرح الروض العامل
    - ۳ معی ۱ ۱۹۳۰
  - ۵ سل لفائل ۱۲ ۳ ۳۳ شيع ۴م مصطوع مجتنى \_
- ٠ ﴿ ﴿ وَهُرَتُ الْمُرْكُلُ مِنْ يَنْكُ "رُوايت رِ سُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ حَاسَتُ مُفَعِبًا يَأْكُنَ

## أقلف

#### تحريف:

ا - " اللف" كيت ال مردكوجس كا ختنه نديمو يو مؤرت كے اللہ اللف من دكام كومر د كے ساتھ اللہ كام كر د كے ساتھ فاص كرتے ہے اللہ اللہ كام كر د كے ساتھ فاص كرتے ہے اللہ اللہ كام كرا ہے ہے ۔

" تلف" کے مدمقا مل" مختوب" کالفظ " نا ہے۔ "تلف کے مثقد کا کھاں کو دور کرنا مردیش " ختاب" کہونا ہے

ورعورت میں ''حفظ '' کہتے میں۔

#### شرع حکم:

الم-القيه عالم الرياف ق ب كمرد سي شفد كرج و كوزاك كرا سنت طرت يل سے به ال كر وت يل بهت كل صوبيت بير، ل يل سے يك عديث يه به "العطوة حمس الحنال، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأطافو، ولتف الإبط" (كاظرى جيزي بي في بين: فاندكر نا، ناف كر في بي كر بالمولانا، مو في تا و نا، ناش تن، ورغل كرب صاف

> معو " ں یہ ہے۔ سلم ۱۱۳ شیع ہجتی ہے ں ہے۔ انعصباح بمیم ،مواہر مجلیل ۴ ۵۰ شیع، الفکر پیروت ۔

۳ الحمة الوده أي حظ م المولود على من طبع مطبعة الأن م ل من من الأن المطالبة عن من المسالبة المنافعة المائم المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف

عديك:"الفطوة حمس الحدال، والاستحداد، وقص للدراب " الراوايث مم المساطع الأس الدرائي

ثا قعیہ ور مام احمد ہل حکمتیل کا مسلک بیا ہے کہ خاند فرض ہے، ور یمی قول عبد اللہ ہیں می اللہ جھٹرے ملک ہیں ابی طالب اضعیل ، ربیعة

یجی قول عبد الله باس می الله محضرت علی باس البی طالب محصی میدید الرہ یہ وزعی می میدید الله باس محمد ورال کے ملا وہ دیگر حضر سے کا ہے، سی بنامر الله الله (غیر محفول ) نا رک فرض کبورے گا، هض فقریاء ال کو سالت کہتے ہیں جیسے مام ابو هنیفه ور مالکید، اور یکی قول حسن بھری کا

کا)۔ ال والعصیل" فتال" و بحث میں ہے و۔

. ۳-انگلف کے حض خصوصی اریام میں:

الب حقید کا مسلک ہے ہے کہ گر کسی نے بد مذر رفاز نہیں کر ہے تو
الل و شہوت رو کر دی جائے ہے ، ٹا فعیہ ور حنابد کے مسا مک سے
جی بہی مفہوم بھٹا ہے ، یونکہ ہے حفر ہے اس بوت کے افائل میں ک
خاند کر نا و جب ہے ، ورز ک و جب نستی ہے ورفائش و شہادت کرو و

ب اللف كا و بيجه اور شكار جارا جاء الله عند كو وجهه ورشكار على فسق مورد تهيس يو كرنا جاء الل بنابر جهيو رفقي و ورحنا بعد كالسجح قول يه به كر اللف كا و بيجه اور شكار دوانو ساكس سه جاس كراء الله يهيئو بورجه اولى جب نصر الى كا و بيجه كهايا جانا به تومسهم غير مختوس كا و بيجيئو بورجه اولى كهايا جاس كا -

کیھے تھے مورور آپ حظام المونور میں اس البطار ملم ۱۴ ، معی ۱۸۵ میں مدارے شرح رشا الباریہ ۱۴ ۳ شیع دوم عیسی البار محتنی ،افتر الدافی ہو آپر میں ۵۰۰ شیع روم مصطفی البار جنتی ،حاشیہ ایس عابد میں ۱۸ ۵ مے مشیع اور بولاق ہے۔

الدرافق مع حاشیه می ماده می ۳ ساست ۳ ما ۱۸ الد ساست ۱۹۳۳ و الدی رست ۱۳۹۹، دیمیر ن می قطید ۱۹۹۳، معی ۱۵۹ و وساف فی سرائل الخلاف ۲ ۳ ۳ ، ۲۵۹ می ۲۳ ، ۲۳ می

#### محقلف سا

مہیں وہ س کے ۔

حضرت عبد الله بن عن الله عكرمه وراحمد بن حنس سے منقوں ہے ك غير مختور و بينيس كھايا ہو سے گاہ تقرباء نے الل كو" سما ہو الذبائح والصيد "ميں بول كيا ہے ۔۔

ی جب خاند کر ما فرض یا سنت ہے تو گر کونی تھی وہم سے کا خاند کرد ہے ال در جازت کے بغیر تو ال پر صاب لازم ند ہوگا " ۔

و القرب و کا الله پر الله ق ہے کہ جب قلعہ کے پنچ کا حصہ وھونے میں حرج و کیا ہے ہوتو حرج و ارکر نے کے بے الل و تطبیح کا مطابہ البین میں ہوتو البین کر برحرج و کلیف کے الل و تطبیح میں ہوتو ثافی البین کر برحرج و کلیف کے الل و تطبیح میں ہوتو ث فعید و رحنابد شمل اور سنتی و میں قلعہ کے پنچ کے حصہ و تطبیح کو و جب آر رویتے ہیں واللہ جب و جب ہے تو جو اللہ حب و جب ہے تو جو اللہ علی میں ہوگا۔

حفیہ کا خیاں ہے کہ عنسل اور منتج عیس قلعہ کا دھونا مستحب ہے ہم موامب جیل ان عمارت سے میں محصل منا ہے کہ مالکید قلعہ کے نیچے کے حصر کو دھونا و جب نہیں سمجھتے میں سا

ال کے یا وجود کر لوکوں نے اللف کے پیچھے نماز پر حالی تو پنی نماز

محة الورود ص. مواير مجليل ٢٠٠٥ ماير لو تليل ١٩٥٠ ماير لو تليل ١٩٥٠ لو صاف في سراس الخارف ٢٠١٢ ـ ٢٥٥ مار

س عابدین ۵ ۹ ۸ ما ۱ ماج و او تلیل ۳ سه ۲۰۰۰ کیموع ۹ مرینا سع کرره الکتابیة مسافیه، معی ۸ مه ۵ ماه ۵ محت مورود برص ۱۲۳ س

۳ والمطار ۱۹۹۰

۳ عاشي من عابدين ۲۰۰۰ و المصار ۱۹۰۰ عامية الجمل ۱۰. او صاف ۳۵۱ س

۴ سوير.. جليل ۴ ۵۰ طبع روم \_

# أقلجع

تحريف:

ا - جمع لعت میں متفر قات کو جوڑنے ورضی کے محض حصول کو محض سے تا ہے۔ ۔ سے تربیب کر کے مان نے کانام ہے ۔۔

نحویوں اور صرفیوں و اصطارح میں" جمع" ہے ہم کو کہتے ہیں جومعر د کے حروف میں کچھ تبدیل کے ساتھ مطابو بدانر ادو کا بیوں کے مجموعہ میر دلالت کرے"۔

تحداد کے اعتبار سے مقل جمع کتنے مدور ولا الت کرتی ہے؟ ال سلسد بیل چند سر و میزان:

#### نے نے یوں ورسر فیوں کی رئے:

۲-رضی نے کافیدیش ہوں ہو ہے کہ جمع کا اطارق کیک یو دو پر کرنا درست نہیں ہے، کیک یو دو سرمیوں پر "رجاں" کا اطارق نہیں ہوگا " ۔ ہی یعیش نے سرحت ی ہے کہ وہ قلیل جس کے سے جمع قلت ستی ہے، تیں سے لے کرون تک ہے "۔

ب- صولیین و رفقنیا ء کی ر ئے: سا-اصلیمن نے تم سے تم قعد دیش جس پر جمع کا علیفہ بولا ہا ہے

ست ف و کرکی ہے جیس کر تگونے ورمسم الثبوت بیل سی ہے کہ کشر صی ہر کر مٹا ، اور ایم افت کی رہے ہے کہ جمع کی م سے کم تھد و تنیل ہے ، اور ایم افت کی رہے ہے کہ جمع کی کا میٹ کو رہے ہوان ورست جیس ہے البت میں ہو آبولا ہو سکتا ہے ، یکی وجہ ہے کہ گر کسی نے تشم کھائی کہ وہ کو رتو سے تکاح نہیں کرے گا تو وہ کو رتو سے تکاح نہیں کرے گا تو وہ کو رتو سے تکاح کرنے کی وجہ سے وہ صدف نہیں ہوگا۔

میں مض من وجیت مام غز الی، ورخویوں میں میدویی کا خیاں ہے کہ جمع میں کم سے کم دوعد دمر او بیا حقیقی طور پر بھی درست ہے، می وجد دمر او بیا حقیقی طور پر بھی درست ہے، می وجہد سے دونو رتوں سے نکاح کرنے ور وجہدسے حاشف ہوجائے گا۔

یک قول یا کہ دومد و کے سے جمع کا استعمال کرنا ندھ تھے درست م ورند مجاز ۔

جائر ہیں کے دلائل ہیں کرنے ور ساکورد کرنے کے حدص حب
الموج ور ارائے ہم، س) سے بنا ہے، بلک صرف ختارف میں فہیں ہے
الفظ جع یوک (ج ہم، س) سے بنا ہے، بلک صرف ختارف میں بینی
سینٹوں میں ہے آن کو جمع کہ جانا ہے جیسے رجاں مسمین ۔

ملا مدار طبی نے اس میت کریدہ "فیان کان مہ اِحوۃ فارخمه
السلکس " " ( میس گرمورث کے جوالی میں ہوں تو اس ن مان
کے نے یک چھٹ حصہ ہے )، ریٹھ میں کھ ہے کہ جمع کا کم ہے کم
مدردوہ ہے، اس نے کی اسمئری جیز کو اس کے ہم شاس کے ساتھ
مدردوہ ہے، اس نے کی اسمئری جیز کو اس کے ہم شاس کے ساتھ
مانا نے کو کہتے میں ، اور نہوں نے اس سلسد میں میدہ بین اس رے کو جس کے مرکوہ فیسل شحوی ہے رہ بیت کر تے میں مشدر بنایو ہے۔
میں کوہ وضیل شحوی ہے رہ بیت کر تے میں مشدر بنایو ہے۔
خالج بات یہ ہے کہ امام ترطبی میں مرد ( کر جمع کا مدرکم سے کم دو

نا ج العروس بس العرب.

۳ بی و مطل جات الفور پ

<sup>🕝</sup> شرح الكافي 🛪 🕰 ضع مشيول-

م شرح معس ۵ ه ـ

<sup>- 4 6 8.4</sup> 

٣ الناو" يحل التوضيح ٥٠ شيع مسلم الشوت ١٩٠٠ م

فقد کے مختلف ابو اب برنظر ڈیلنے سے جمیں معلوم ہوتا ہے کہ فقایہ ء کے مردیک آئس جمع سوے میرٹ کے جہ جگہ تیں یا ال سے زید ہے " ۔اس کی تعصیل عمقریب سے کی۔

ج سلم فر نص کے ماہرین کی رے:

م شتى لو ارت ١٠ ٥٠ ٥١ هيم الفكر امريد ب ١٥ مه ١٠ م هيم العرف منح جليل ١١٥٠ ، ١٠ م منع الحواج بير، من عامد ين ١١٠ ، ١١ ، ١١ منع مم يولاق \_

\_a 2 0.+ r

م الدير ب لفانص شرح عمدة لفارض ١٠٥ ضع مصفع مجلس

کے عظم ر طرح ہے، وہ یٹیوں ور دو بہنوں کا عظم ٹلٹین کے سیمق ق میں ای طرح حجب میں تیں یہ تیں سے زید یٹیوں ور بہنوں کے عظم میں ہے۔۔ اس عظم کے سلسد میں سو سے ہی می ان کے کسی کا بھی سند ف

#### س قامدہ پر متفرع ہوئے و سے حکام: ول-فقیہ و کے مزد دیک:

یباں یو ظر کھن ضروری ہے کہ جمع میں مقصود جمع تکرہ ہے جہیں کے اس میں مقصود جمع تکرہ ہے جہیں کے اس میں دیاجی سے کہ اس جمع کے اس دیاجی کے افر دمیں سے تیس پر طب ق ہونے سے یہم ممل ہوج سے گا، کر قبل جمع میں تنیں پر طب ق ہونے ہے۔ یہم ممل ہوج سے گا، کر قبل جمع میں تنیں کا اعتبار رہا گیا ہے۔

#### غيرمير ڪي مثالين:

۲ - نف-وصیت: کسی نے تشم کے کدارہ ی وصیت یں ، تو اس وصیت یں ، تو اس وصیت یک اس کی طرف ہے وہ سے کہ اس کی طرف ہے تیں تیں تعمیر ورفقی اور یہ سنگ جمہور فقی اور یہ سنگ اور یہ بنا ہے تا ہم اور یہ بنا ہم اور یہ بنا ہم بنا ہم

شرح سر جب ص ۴۹ هیم انگرین ۳- شتی او - ت ۴- ۱۵۱ امرید ب ۱۴ س

سیل حصیہ کے مرویک الل عمل ووی الل سے زیر قسموں کا کہ رواد کرنا و جب بوگاء الل سے کہ جمع کے معنی کا عشر رای کو چاہتا ہے، یونکہ وصیت عمل بھی میر شاں طرح جمع رائم سے کم تحد دوومائی جانے وہ الل سے کہ وصیت میر شاق کا یک جزاء ہے، ورمیر شامل تھی تھی جمع دوکا مدد ہے۔

ب-وقف: کس نے کسی جم عت یو ہے تر بی لوگوں کے مجموعہ پر پہر او پر سرف ں جا ہے مجموعہ پر پہر او پر سرف ں جا ہے مجموعہ پر پہر او پر سرف ں جا ہے مجموعہ براگر رشتہ و روس تحد دیش نہ ہوری ہوتو ال کے حد کے رشتہ و روس سے بیتحد دیوری ں جا ہے مہم اس میں مشار و تف کے دو بیٹے ور چند پوتے ہوں تو پوتوں میں سے میں کو تر مد کے ور بیٹے ور چند پوتے ہوں تو پوتوں میں سے میں کو تر مد کے ور بیٹے ور چند پوتے ہوں تو پوتوں میں سے میں کو تر مد کے ور بیٹے ور پیند پوتے ہوں تو پوتوں کے ساتھ میں ہونے کا ور دو میٹوں کے ساتھ میں جا گا ور دو میٹوں کے ساتھ میں جا گا گا ۔

ج - اقتر را گر کسی نے کہا کہ نقاب کے میر سے پال چھا ور ہم میں تو ال پر تئیں درہم لازم ہوں گے، ال سے کہ بیلفظ جمع ہے، اور قاجع کا احد ق تیں پر ہوتا ہے ۔ ۔

و - قسم : گر کسی شخص نے کسی چیز کے ترک کرنے یا کسی سے بات نہ کرنے ور چند وں یا چند مسیے یا چند ساں کے سے قسم کھائی ، لفظ یام ، جمور ورسٹیوں کو کر ہ کے ساتھ ستعماں میا تو اس پر تیں وں یا تیں مہید نہ یو تی سال لازم ہوں گے ، اس سے کہ آئی جمع کا احاد تی تیں پر ہوتا ہے ۔ ۔ ۔

2-جهال تك مير ث كي وت جاتو ال يل حكام كي بنيود ال

ال سلمد میں حضرت بی می س نے سان ف میا ہے، انہوں نے دو بھ بیوں کو یک کے عظم میں کر دیا ہے، او رغیل سے کم بھائی ہیں ماں کے حصر کو کم بیس کر یں گے۔ نہوں نے بیاب ظاہر سیت کود کی ماں کے حصر کو کم بیس کر بیل گے۔ نہوں نے بیاب ظاہر سیت کود کی کر کبی ہے، اس موضوع پر حضرت عثال اور حضرت بیل می س ک کے درمیاں گفتگو بھی بھوٹی ہے، حضرت میں س کے حضرت میں س کے حضرت عثال نے فر مایا کہ سے حضرت عثال نے فر مایا کہ تاہ ہے حالا تکدوہ کو مایا کہ اور میں کا حصر کم کرویا ہے حالا تکدوہ کو مایا کہ ال فیصر حسن و بد فرت میں س کے مال کا حصر کم کرویا ہے حالا تکدوہ کو کے ال فیصر حسن و بد فرت میں س کے اس کا حصر کم کرویا ہے حالا تک وہ

لاقتي ۵ ۸ مه هيم دار هم ورداليد به ۴۵ س

۱۰ شتی او ادت ۳ ۵۱۰ امریاب ۵۳ س

م ملم جليل عدا، س عابد بن ١٩٨٠ -

JA70H

۳ شرح استر دبیه ص۳۹ متر ح الرحید ع۳۰ دمدت لفائص ۵۹ ماهیة ابغول ص۹ مافزهبی ۵ ۲۳ء ۳۰ منح جلیل ۳ ۲۰۰۰ مامه ب ۳ سام، الاختیا ۵ ۹۰ منتمی او ارات ۲ ۵۸۵

#### م قن جمع ۸ – ۹ یم قل با تیل ۱ – ۲

#### روم - صولین کے نزو کے:

اصولیس نے جمع کے سنگی کے سلسدیں سان ف و کر رہا ہے ، رہا
 اس کا احد تی تیں ور اس سے زید پر ہوتا ہے یا دو پر ہوتا ہے جیسا کہ پہنے یوں کیا جاتے ہوئا ہے ۔

یر حضرت ال بحث کو عام اور ال و تخصیص و بحث میں وکر مے میں کرتے میں ، وربی کر تے میں کہ جمع ان ظاموم میں سے ہو، اور عام جمع بودیسے لفظا ' رجاں' تو ال و تخصیص تیں تک جا رہ ہو، ہو اس مسلمان تعریق ال پر و ہے کہ تیں جمع و کام سے کم تعداد ہے ، ال مسلمان تعریق ال پر و ہے کہ تیں جمع و کام سے کم تعداد ہے ، ال سے کہ تک و تخصیص لفظ کو جمع پر دلالات کرنے سے فارق کر وہ بھی ہو کہ درجہ میں کردیتی ہے ، یک صورت میں یہ تخصیص منتی کے درجہ میں مول میں مول میں کہ درجہ میں مول میں کردیتی ہے ، یک صورت میں میں کہ تحصیص منتی ہے درجہ میں مول میں کہ میں ہوں ۔ اس و کامیس اصولی میں میں کہ میں واجہ میں دیکھی جا ہے ۔

#### بحث کے مقامات:

قل جمع کا ستعیاں ال مسائل میں ہو کرنا ہے ان میں جمع تکرہ مستعمل ہوئی ہے ، جیسے نذرہ میں استعمال ہوئی ہے۔

## رُ قل ما قبل

حريف:

جمال حكم:

۲-اصرفیوں کا '' تقل ما قیل'' کے اختیار کرنے کے سلسد میں ختی فی ہے کہ کیا اس کو یک ولیک مانا جائے گا ہو شات علم ربنیو د بن سکے؟ امام شافعی ور مالکید میں بوقل آئی ور افاضی مید الوباب نے اس کو شات علم کی ولیل مانا ہے ، معض اصوفیوں نے اس پر ال نظر کا اس کو شات علم کی ولیل مانا ہے ، معض اصوفیوں نے اس پر ال نظر کا

ار نا المجوب م ۴۴ شيع ملة بية لجنبي \_

مح ج مع سے

#### م قبل ۱۰ تیل ساء کتحال ۲-۱

#### بحث کے مقاوات:

سا-اصلین نے وہ تن ما قیل اختیار کرنے کو شدلاں کی بحث میں وہ میں دکر میں ہے۔ شدلاں کا مصب یہاں ن کی اصطارح میں وہ ولیل ہے ہوغی ، جمائ ورقیاں نہوہ ای طرح انہوں نے اس کا وکر حمد بیر کلام کرتے ہوئے اس کے ساتھاں کا تعلق یون کرنے کے سے کی ہے گیا ہے۔ اس



#### ع له ريق دنو ع الرحموت ۳ ۳ ۵۸، ۵۸۸ س ۳ مدنوره دونور مرجع

## انتحال

حريف

1-" کتی العوی اختیار ہے" کتیل" کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے" کتیل "کتیل "کتیل "کتیل "کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے " اصطارح ہے " کتیل "کتیل "کتیل "کتیل "کتیل ہے ۔ اصطارح میں بھی ای معنی میں مستعمل ہے۔

#### جمال حنكم

حصہ کہتے میں کہ گرم وزینت کے رادہ سے ہم مدند مگاتا ہوتو جارا ہے، بطورزینت ال و جازت نہیں ہے، حض حصہ نے مزید وصاحت و ہے کہ تکمر و طرض سے جوزینت ہووہ ممنوع ہے، پیس وہ زینت ہوجماں وروقار کی غرض سے ہووہ ممنوع نہیں ہے۔

۳ حدیث: "لمس کصحل " ر یو این ابو. و ۳۳ شیم عمر ت تعید عامل بر ب بود من گر برد کر یا بهکر امن د سائل به ۱۰۰ ب فعلنیص آمیر شیم شرکته الطباعة النعنیہ ب

المصباح بمير في مارة محل \_

عورتوں کے ہے سم مدرگائے کے جو از میں کوئی ملٹہ ف کبیں ہے گرچہ زیبنت می کے طور پر ہمو ہد کراہت جارا ہے، می طرح گر مر دیطور دو و ملائ مم مد ستعال کرے تو ال کے جو از میں کوئی سان کیس ہے ۔

النصيل کے ہے" ترین" ں بحث دیکھی جے۔

#### تجس چيز کاسرمه ستعال ريا:

ساسىر مديوک اورصال بوما چاہئے ،جس ياحر م جيز کاسر مد ستعال کرنا جا مربنہیں ہے، یونکہ اس سلسد میں عمومی مما نعت سل ہے سیس ا گرجس باحر م چیز سے بنا ہو سرمہ ید بنائے ضرورت استعال کرنا رو ساتو حصیہ تا فعید اور حمامید نے اس کی جازت وی ہے، المات مالكيد ني ال كوممنوع قر ارديد ي -

#### ه ست احرم میل سرمه مگانا:

اله-حفید نے محرم کے ہے واٹھ کا سرمد مگانا جس میں خوشبو ند ہو ید کر اہت جا رطر رویا ہے، پیل گر ال میں خوشبو ہوتو کیک و وہرت ستعمل کرنے پر صدق و جب ہے ، اوران سے زیادہ ستعمل کرنے يردم و جب پوگا۔

ا مالکید نے حالت حرام میں سرمدنگانے کوممنوع قر اردیا ہے گرچہ ال میں خوشبو نہ ہوہ ہاں محبوری اور صر ورے کے وقت ال ق جازت ہوں ، ال سے گر سرمہ کر یوضہ ورت ستعال کر سے گا تو

الأطاب ١١٥٠ من عبدين ١٦٠ ١١٠ ، وجير ن على الخطي المررة ١٩ هيم العرو معى - ٥٠ شيع مرياص، القتاول الهيديه ٥٠ ٥٥، العو كر الدو الى ١٠ ١٠٠٠ ٣ سر عابدين ١٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٣٩٠ مه ١٨٥ ١٨٠٠ شرح الحد ٥ م٠٠٠

قلبون ۳۰ ۳۰ ، ۲۰ ۳۰۳ ، محير ن علي الخطير ۱۳۵۱ عام و قليل ٣ ٣٩١، مشرح الصعير ٠ ١٥٨، الدعول ٢ ١٥٨، ١٥٨ م

ال يرنبر بيلا زم بهوگا۔

ٹا فعیہ اور حمنابعہ نے کراہت کے ساتھ جازت وی ہے، ور حنامید نے بیشر و بھی مگانی ہے کہ آل سے زینت مقصور ندہو و كيهي: اصطارح" احرم".

#### روزه کی حاست میں سرمہ گانا:

۵-جب کونی روزہ در رسم مدیکا ہے وروہ مرمدال کے پیٹے تک پہنچے جائے تو حصیہ ٹا قعید اور مام بل تیمید کے مرد یک ال کا روزہ فاسمہ نہیں ہوگا گر چہال کامز دحلق میں محسول کرے، ورال کا رنگ ہے بعقم الل د كي ال عدد ادراست منقد ك و ربيد جوف معدد تک نہیں پہنچے ہے، بلکہ مسامات کے رہنے سے پہنچے ہے جو روز ہ کو فاسر مبیس کرنا 🕺 ۔

ور مالکید کہتے میں ، اور یہی مسلک حتابید کا بھی ہے کہ روزہ فاسد ہوب ہے گا گر سرمہ کا الرحماق تک پھنے ہ ہے 🕝 النصيل کے ہے" روزہ" کی بحث ديکھي جائے۔

#### بيوه عورت كالعدت و فات مين مرمه كاما:

٣ – گرسرمه یک چیز کاهوجوعام طور برزینت کےطور پر مستعمل ندهونو فقی ء کے رویک جوہ تو رہ کے سے مدت وفات میں ال کے ستعال میں کونی حرت نہیں ہے، خواہ رات میں استعال کرے یا و ن میں، پیل گرہم مدی جیز کا ہو جوزیت کے طور پر مستعمل ہو جیت

اين عابد ين ١٠٠ ، يد مول ١٠٠ ، قليع ب١٠٠ ، ١٠٠ ، معني ١٠٠ س فقح لقدير ٣ عد، حاثى اشرو في وس قائم العن بعل التف ٣ ٥٠٠م، ٥٠ ما، ش و القتاع ١٠٠٠ الرول ١٠١١ م

ا اخراقی ۱۱۳ ، المحيد شرح اسمي ع ۱۲ ۱۳ م، محموع ۱۲ م م، القتاول لاس تعده ۱۳۵۰ سام ۱۹۹۸ او صاف ۱۳۹۹ س

#### کتال ہے۔۹

شرد کا سرمہ تو ال میں صل یکی ہے کہ ال کا ستعمال دیوہ کے ہے جار بنیم ہے، الدند ہر بنا ہے ضر ورت وحاجت ال ق جازت ہموں، مالکید نے صرحت کی ہے کہ گرضہ ورت ق بنا پر ہم مد کا ستعمال ہوتو رات میں مرمدرگائے سیمن دل میں اس کوخر وردھو لے۔۔

#### مطقة عورت كاعدت طرق ميل مرمه كانا:

ے - فقہہ وکا ال پر اللہ ق ہے کہ طارق رحتی والی مطاقد کا مدت میں سر مدرگانا مباح ورجا من ہے، بلکہ والکید صرحت کرتے ہیں کہ یک معتد و کے شوج پر الل زینت کی قیمت فرض ہے جس کے ترک کرنے برعورت کا نقصال ہوں۔

#### ه ست عنكاف مين مرمه كانا:

۸ - عنظاف ن حالت میں سرمہ مگائے ورزیشت افتیا رکرنے کے سلسد میں شافعیا نے بہار گفتگوائی ہے، ور نبول نے صرحت ف سلسد میں شافعیا کے بہار گفتگوائی ہے، ور نبول نے سرحت ف بہار ہے کہ اس حالت میں سرمہ ستعال کرنا ورزیشت افتیا رکرنا مصرفین سے کہ اس حالت میں سرمہ ستعال کرنا ورزیشت افتیا رکرنا مصرفین سے کہ اس حالت میں سرمہ ستعال کرنا ورزیشت افتیا رکرنا مصرفین سے کہ اس حالت میں سرمہ ستعال کرنا ورزیشت افتیا رکرنا مصرفین ساتھا کے کہ اس حالت میں سرمہ ستعال کرنا ورزیشت افتیا رکرنا مصرفین کے اس حالت میں سرمہ سنتھا کہ کہا تھا ہے۔

- س عابد یں ۳ ہے ہا، اشرح اصدیر ۲ ۱۸۱، قلیوں مر ۵۳، معی بے ہے ۵،۵ ک
- ۳ س عامد ین ۴ ۵۳۱، امثر ح اصعیر ۴ ۵۸۵، الد مول ۴ ۵۰، قلیون ۵۳۷، ۸، معمی به ۵۳۷

ے موجم مے مداسب فقد (میں کوئی صرحت تو تبیس آتی ہے الدند ب) کے قو اعد و اصول ٹا فعید کی مذکورہ صرحت کے منائی بھی تبیس ہے۔ دیکھیے: ''عنظاف''۔

#### يوم ماشوره مين سرمه كانا:

9 - حقیہ نے بوم عاشورہ میں مرمدگانے ورال کے مستحب ہونے پر گفتگوں ہے وروصاحت ں ہے کہ اس سلسد میں کونی سیجے نص نہیں انتی ہے اور حض القرب و نے اس کو ہدھت قر ار دیو ہے " (و کجھے: "لیدھت")۔



قلبو پ۳ ہے۔ ۳ اس عابد ہیں۳ ۱۳ ہ

## اكتساب

#### تحريف:

ا - " كتب "رزق عاصل كرف وركسى طرح ما والصل كرف كو كتبة مين المحقق والمن في مين المحقق والمن في مين المحقق والمن في مين المحقق المحتم الله المحتم المحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم والمحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم المحكم والمحكم والمحك

#### متعقد غاظ: نف-كس:

المسكسب وركسب ين الرق بي الجس مان اور رزق كے حصول بل محنت و مشقت بور سے كسب كر، جاتا ہے ، ورسب كے مفہوم بل محنت و مشقت بور سے كسب كر، جاتا ہے ، الكسب مالا" جبد بل مرف مال كاحصول ہے الكہ جاتا ہے ! "كسب مالا" جبد مرف كوكونى مال حاصل بورة فواد جدوجهد سے بور جيس كر مت كر كے مشقت كے حدوجهد حاصل بوج سے ، جيس ماں ورشت بو خير صف و مشقت كے حاصل بوج سے ، جيس ماں ورشت بو خير صف و مشقت كے حاصل بوج سے ، جيس ماں ورشت بور خير صف و مشقت كے حاصل بوج سے ،

### ب-احر ف يعمل:

٣- حرف (پيشر الفتي ركا) يا عمل، كتاب سے جد ب

وہ نوں ہر اُس کہ ب میں میں ہنو و کہ ب نہیں، یونکہ کہ ب بھی کہ کہ ہے کہ ہے ہوں ہر اُس ( پیشہ افتیا رکز نے ) سے حاصل ہوتا ہے، ور کہ بھی بھی طغیر احز ف کے حاصل ہو وہ تا ہے جیسے کوئی شخص کیک در ہے تھی کے طغیر احز ف کے حاصل ہو وہ تا ہے جیسے کوئی شخص کیک در ہے تھی کے پائل کام کرتا ہے ور کیک وں او ہار کے پائل، ور کسی وں قبل کا کام کرتا ہے، ہیں اس کوکام سے متصد ہوتا ہے اس کے بغیر ک اس کوکسی کام میں مہارت حاصل ہو یا ہے کہ وہ اس کو متنقس پن ہے۔

#### شرعی حکم:

سم - غف - فقنی و کاخیں ہے کہ جس شخص کو مال بی ضرورت ہو ور وہ وہ اور ہوتو اس بر ماں ما افرض ہے، تا کہ اس سے وہ ہے ، بی دروی اور ہوتو اس بر ماں ما افرض ہے، تا کہ اس سے وہ ہے ، بی دروی ، بی ما واقع والاد ورشک دست والدیں کے افر جات جو اس کے دمہ و جب میں نہیں پور کر سکے، ای طرح دین جد وجہد کے مسید کے اثر جات ۔ ورال کے ملا وہ درگیر ہوما کی فلمہ واری اس بر و جب ہوں ، اس بھی او کیگی کر سکے۔

ب- بل مفتح صیل نے مال مانے والے کے حال کے مطابق کمن بے کہ کہ ماری کے مطابق کا حاصل یہ ہے کہ ملات کے جا محد من العصیل یہ ب اللہ مستوں ہے ، مار الفتال ماری کے بے بقدر کو ایت مال رہنے کے باو جود ما استوں ہے ، مروزی کہتے ہیں کہ بیل نے کیا شخص کو امام احمد بن حنس سے کہتے ہوئے سن ہے ، وہ کو بدر باتھ کہ بیل خود عیل ہوں ، امام احمد بن حنبیل سے کہنے میڈر مایا کہتم ہوز رجا نے رہونا کہ بی کی کی سے صلدری کرسکو ورخود ہے کوفا مد دی تھے وہ ۔

فقرہ و کہتے ہیں کہ دیں ہوڑے ورمر والے ان مارمتی ورحفاظت ورد مداد ری ان و کیگی کے ساتھ مال وجاد کے صافہ ور ہل وعیاں

لقاسوس الحريط، المصباح بمعمير عاسات العرب: ماره السب -

م الرب طالمر في م م م م تا الع كرره، العروب

r سال العرب بعفر التدائر عب الأصبي في ا

کھے: الاسوط ۳۰ ۱۳۳۴ اور اس نے بعد نے صفحات، مغی اکتاع سر ۲۸ مار چم جو جمع ۱۰ ۲ مسطع ال بر مجلمی ۲۵۱ ھ۔

#### کتیاہے۵-۲

رِنَةِ سِمْ ورخوشِ فَى لَوْضَ سے مال مانے ور کوشش کرتے رہن مہاج ہے۔

ورجس شخص کے بال کھائے کو نہ ہو اور اس پر کسی کا نفقہ لازم ہو ورجس پر ذیر ہو ہوج ہوئڈ راد کر ٹی و جب ہویا کہ رہ لازم ہوتو اس پر مال مانا و جب ہے۔ مقتی و نے نفقہ کے او اب میں اس ق سنصیس بیاں و جے۔

ماوردی شافی پی کتاب "کوب الدنیو والدین کیم یدرے بھی کرتا اور بیش کر تے میں کہ انہاں کا خدر کھانی رزق کے سے مانی کرتا اور ضر ورت کے مطابق ال میں جدوجہد کرتا طامیس کے احوال میں سب سے زیادہ فاعل ستائش ورافاصدیں کے مراتب میں سب سے زیادہ عمدہ مقام ہے " ۔

#### جُوَما نے کے مکلّف ٹیس:

۵- نے عورت ہے یہ دہم ہے پرشری کرنے کے ہے مانے
 ی مکلف ہیں ہے، گر وہ مختاج ہے تواس کا تفقید ہم ہے پر ہے، خواہ
 وہ ثاری شدہ ہویا غیر ثاری شدہ۔

ب- وہ چھوٹا بچہ جو مانے کا الل نہیں ، وہ مانے کا مکلف نہیں ہے اس اہلیت کے سبب میں سے وہ جسم ٹی ورفکری قوت ہے جس و وجہ سے حال وجر م میں لزق ریاجا تا ہے ، چٹانچ اوم والک جس و وجہ سے حال وجر م میں لزق ریاجا تا ہے ، چٹانچ اوم والک نے موجہ سے حال وجر کا میں گئی ہے قبل کیا ہے کہ انہوں نے فراد والے کر جھوٹ نے کو انہوں نے فراد والے کر جھوٹ کے کہ جب وہ مائی نہیں کریا ہے گانو چوری کرے گا اس

جہاں تک ہزے کا تعلق ہے تو وہ مدنی کا مکلف ہے جیسا کہ ویر مذکور ہو ۔

#### حصول رزق کے طریقے:

۲-پوتک کتاب میں جد وجہد ضروری ہے، یہ خدف سب کے کہ کھی اس مے اس میں صف پرنتی ہے ور کہ جی صف نہیں کر فی پرنتی ہے، اس سے کتاب میں صفت پرنتی ہے ور کہ جی صفت نہیں کر فی پرنتی ہے، اس سے کتاب میں معن و مشقت میں سے یہوگا ور سے واقت میں محمل کا صواب و مرد یہ والوں کوشر اب بیش کر کے روزی ماصل کرنا ہے در نہیں یہوگا خواہ وہ اس کا پیشر افتی رکر ہے پیشر افتی رکز ہے بیشر افتی رکز ہے والوں کرنا کہ دوری ماصل کرنا افتی رئد کے روزی ماصل کرنا محمد ور تیدیں ورشر طیس میں آن کا تذکرہ الحق کر دوری ماصل کرنا المرد الحق کی موران میں پہلے ور تیدیں ورشر طیس میں آن کا تذکرہ الحق کی صفال کے موری ہے۔



الآب الشرعيد الر٧٥،٣٥٨ هيع المر ٩ ١٣٨٠ هي

٣ سب ج القليمي شرح ب الدياد مدين هم ١٥٥٠

۳ انمون ۲ م۸ه

البدية ثمر ح فتح القديه سمر عده ۱۳۸۳، البطاع ۱۳۰۰، ۱۳۳۱ هيم يبي، محقة الختاج مع الشرو الى و س القاسم ۱۳۰۰ هيم اره بريروت، معى مع الشرح الكبير ۱۴ ۱۹ هيم اول المراب

#### ر ا کدریہ

#### تع نف:

ا - " كورية" في الفرائض كاليك منتله هيه اوروه ميه يه كرورنا ويل شوج مهاب در و حقيق بين يا علائي مبين بهوب-

ال مسئلہ کو العد ہے جو مرتی ال نے کہ گیا ہے کہ تبیدہ کدر و یک عورت کا واقعہ ہے جو مرتی ال نے مذکورہ والا ورثا وجھوڑے ال مسئلہ کا طریقہ حضرت زید پر مشتبہ ہوگیا ، تو ال مسئلہ کو ای البید واطر ف مشعوب کر دیا گیا ، یک قول یہ ہے کہ ال تبید کا یک شخص علم فر اس مشعوب کر دیا گیا ، یک قول یہ ہے کہ ال تبید کا یک شخص علم فر اس سیل حضرت زید کے مسئلہ کو جھی طرح جا ساتھ ، چنانی ال سے عبد الملک ، یں مر وال نے یہ مسئلہ دریا فت میں تو ال کے جو اب میں مسئلہ کو ال شخص کے تبید و طرف منسوب مسئلہ کو وال شخص کے تبید و طرف منسوب مسئلہ کو ال مسئلہ کو ال گئی ہے کہ ال واقعہ نے و راشت میں اس کے اصول کو زید ، ی فایت پر جھی دیا ، یک قول یہ ہے کہ اس مسئلہ کو اس مسئلہ کو رہ ہے کہ اس مسئلہ کو رہ ہے کہ اس مسئلہ کو رہ و نے بہی رہ و نے ورہ ہے کہ اللہ مسئلہ کو رہ و نے بہی ہے حصد کو کم کر دیا ، بال عمر اللہ مسئلہ کو رہ و نے ورہ ہے " الحر او " کہتے میں ۔ مسئلہ کو بینے بہا س مشہور ہو نے بی وجہ سے" الحر او " کہتے میں ۔ مسئلہ کو بینے بہا س مشہور ہو نے بی وجہ سے" الحر او " کہتے میں ۔

ال مستله ين منه عاء كتيل من مك ين :

٣- يك مسلك حضرت زيد ان ثابت كاب اى كوشا فعيه ورحنابعه

ن الحقيد ربيد به وه يه به كرشوم كونصف ( الم ) ما ساكوت في و و كو چها ، وراي كونصف مع كا ، پيمر و و كه حصد كواي كرده مرا كا ما كا و دونو س كر محمود كوال دونو س كر مجمود كوال دونو س كر ورميا " الما الله من حفظ الاستين " كرا العد و كر تحت تشيم سياج سركا ا

اصل مسئلہ ٣ سے بوگا، ور ٩ سے توں بوگا: ال طرح شوم كوتيں،
ماں كودو، واو كو يك ور بهن كوتيں ، ورد ونوں حصوں كا مجموعہ جو ربوگا،
پھر داد ور بهن كے ال مجموعہ كو دونوں كے درميان "للمد كو مش حيظ الأشيبيں" كے قامدہ كے تحت تشيم كياجائے گا، اور عالم سے تجمع بود ، جس يل سے شوم كو ٩ ، ماں كو تجيء واو كو تھ ور بهن كو چار جھے ميں گے۔

یہاں حضرت زیراً نے ہمی کوشروع میں صاحب فرض (دوی القریش ) منایا تف تا کہ وہ پہلی مرتب میں میر ہے سے تحریم ندیوہ ہے ، ور خیر میں اس کو عصب مناویا تا کہ اس کا حصد داد کے حصد (جو کہ جما فی کے درج میں میں ) سے زید ندیوہ سے " ۔

دور مسک حضرت ابو بکڑ، ورحضرت بل عمال کا ہے، ال کا حاصل ہے ہے کہ شوم کو نصف ، ماں کو نہائی ورباقی سدی و و کو مے گا، وربیس محروم ہوج نے گی، ای کو امام او صنیفہ نے احتیار کیا ہے کا ۔

تیسر مسلک حضرت عمراً اور حضرت این مسعوداً کا ہے کہ شوہر کو نصف، مہم کو نصف، ماں کوسمیل ورو و کوسمیل ملے گا، وراصل مسلم تھے سے ہوگا، ورسٹھ سے عوں ہوگا، جس سے شوم کوتیں، ہم کو

المصباح ، ترسي القاسوس : ماره در المثر ع اسر دبيه ص ۵۳ طبع مصطلح على المعامل المعامل

شرح الرحوية ص ۵۳ ، العدب الفائض ۱۹۰۰،۵۰، معمى ۱ ۱۳۳۲ طبع الرياض-

٣ - شرح اسر جبه ص ٥٥ -

۳ - نشر حالر حوییه ص ۸۲

#### مركدرية ملجا مروا

بھی تیں، ورو و اور ماں کو یک یک حصد مے گا ، ن حضر ات نے ماں کا حصد سری اس مقرر کیا ہے تا کہ ماں کو واو سے ندیوا حا و یں۔ ویں۔

مسئلہ "كدر يدكا دوسر بيدها دوسر بيدها دوسر المعنف مسال المست عمل :
سا- "كدر يد مل گرشوج ند بهوتو ال كو "خرافاء" الليل ملي مرداد نه
بهوتو ال كو "مبالله" الليل مراء و الربيل نه بهوتو" حد التر او يل"
كبر ب كاء ب تمام مرح دفام" إرث" در بحث ميل يوب كے مراء ميں۔
ميں۔

إكراه

تعریف:

"الكرة" الكرة" وزيردتي كمير "يل "الكرة" (بالقتي المشقة ور" الكرة" (بالقتي المشقة ور" الكرة" (بالقسم القبر وزيردتي كمعنى بين مستعمل ب وريك قول يد ب ك "الكرة" (بالقتي اكراه اور زيردتي كمعنى بين اور" الكرة" (بالقسم) مشققة كم معنى بين الأمو كواها "يل مشققة كم من ور" الكوهنة على الأمو كواها "يل كوزيردتي فق كام يرمجور بياء الامعنى الأمو كواها "يل كورها" (بالقتي الله تعالى كام يرمجور بياء الامعنى الله تعالى كاليول كورها" (بالقتي الله تعالى كاليول الله تعالى كاليول كورها" (بالقتي الله تعالى كاليول كورها" (بالقتي الله تعالى كاليول كورها" الله تعالى كاليول كورها" (بالقتي الله تعالى كاليول كورها" الله تعالى كاليول كورها" الله تعالى كاليول كاليول كاليول كورها" (بالقتي الله تعالى كاليول كورها" الله تعالى كاليول كورها" الله تعالى كاليول كورها" الله تعالى كاليول كورها" الله كورها كورها" الله كورها كورها" الله كورها كورها" الله كورها كورها " الله كورها كورها" الله كورها كورها " الله كورها كورها" الله كورها كورها " الله كورها كورها كورها" الله كورها كورها " الله كورها كورها كورها" الله كورها كورها " الله كورها كورها" الله كورها كورها " الله كورها كورها كورها " الله كورها كورها " الله كورها كورها " الله كورها " الله كورها كورها " الله كورها " الله كورها كورها " الله كورها كورها " الله كورها " الله كورها كورها " الله كورها كورها كورها كورها كورها " الله كورها كورها كورها كورها " الله كورها كورها " الله كورها كور

مهره فحصیت میسی ۲۰ سال العرب، ایمصیاح آمنیم : ماده کره س

-MMM A Per

مندر جبر بالا تفصیدت کا خد صدیما رے مقتی و نے ہوں بیاں میا ہے۔" لو کراہ "لفت میں انس کو کسی یک چیز پر محبور کرنے کو کہتے میں جس کو وہ نا بیند کرنا ہے ۔ آب جانا ہے "آبکو هت فلانا کو اہلا ہیں جس کو وہ نا بیند کرنا ہے ۔ آب جانا میر محبور میں جس کو وہ نا بیند کرنا تھا۔" یکی میں نے ند ہاکو لیک ہے کام پر محبور میں جس کو وہ نا بیند کرنا تھا۔" انگرہ " (بولفتے ) ای کا سم مصدر ہے " ۔

اصطارح الفتن ويل المراق كرو" يد كام كو كتب مين جس كو المان غير ب وجد سه كر ي فواه غير رصا مندي كر كرب يا الحتيا ريل حلس كم ما تحد كر ما تحد يوب بنائه والحك في المراق المحروب بنائه والمراق المراق ال

یال کو وہم نے منظوں میں یوں بھی ہد سکتے ہیں: '' اکراہ'' ایس فعل ہے جس کا مود کر ہ کرنے و لیے لیے لاطرف سے ہوتا ہے، اور وہ ال شخص میں جس پر کراہ ایا ہا ہے لیے کہ کے میں میں جس پر کردیتا ہے جس ال شخص میں جس پر کردیتا ہے جس ال عام کے کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے جس کا ال سے مطابد ایا جا ہے ہے۔

ال تعریف میں کراہ کے بوطعیٰ وکر کے گے میں القرب وال ق تفیہ ''خوف'' سے کرتے میں ۵ ، گرچہ اس کا تعلق ظام وجابر

تحكر ال كے ال فعل سے ہو ہو تكر المربيب ميں متہم المر او كے ساتھ وہ كرتے ہيں، بيس كر و لع يا تحرك ( يعی محبور كرنے والى چيز ) مثال كے طور بردياء وشرم ہو يا دوتى و محبت ہو تو ال و لع يا تحرك كو " كراہ" نبيس كرد و كے اللہ على اللہ

الله-ندکوره فعل سے مراد وہ فعل ہے جو" مرد "(، عرک فخہ کے

راکا ۵ ۸۰

٣ محع لا پر٣٣٠.

r الأهالام ۱۵۰۳ م

م البيد بيروتمن فتح القدير ما ١٩٩٣، ١٩٩٣ م لع ٥ ٥ مام هيم لو ١٠٥٠ راكتا ٥ ٨٠.

کر فقہہ و مگرہ" و سے یہ سے یہ تصاب سے اور مگاہ" و سے یہ سے ماتھ فاعل" یا محمول" سے کریں تو ور لا متر سے سی میں گے۔

\_1. 0 DI. 0

راکتا ۵ ۸۹، المحد علی قعة الل عاصم ۴ مر

۳ انجرالر الق ۸ مهر ۸۰ مار ۱۵ ه ۱۸ کویة الکتاع به به انگوی کل کویة ایر ماسم ۳ س

r اتنى ف لا جا ص ۲۰ م ۱۵ تا كاكل انجد ۳ م ۵ 1 م

م قلبور مر و بروع سم معلم ۱۳ ۲ ـ ـ

<sup>-21</sup> MM 5+4 0

ب تھ ) پر و لع ہوہ خو ہ گرفتاری یا ٹامل قبر رقیمتی ماں دھنبھی و دھمکی ہو، یا ال و بیوی سے بد کاری و جھم کی ہو گر وہ طار ق نہ دے پیس گر ہے ماں و شبطی و و ملکی دی جو قاتل قدر کیس ہے تو یہ کر وہیں کہدے گا ، ال میں کونی فرق نہیں ہے کہ دھمکی کے ساتھ وہ مکس بایا جائے جس و جمکی دی جاری ہے،جیرا کر حضرت فی رہال باسم کو پکڑ اگی اور ساتھ می انہیں یا فی میں غوط دیا گیا تا کہ وہ مربد ہوجا میں <sup>۱۱</sup> ، پامحض رحم کی ہو( یعنی ال پڑنمل در " مدن نوبت نه " نی ہو دونو ب صورتیں کر ہ میں واخل ہیں )، اس کے برخد ف تعض حضر الص محض جم كى كا اعتب رئيس كرتے ميں، جيس ثر فعيد يل ابو سوق مروزی کی بی رے ہے کہ ورحنابیدیں" فرقی کے ای قول پر عماد میا ہے۔ ب حضر ت كامتدر حضرت في را ب مذكور و عديث ے الدی وہم مے فقہ وقیال سے ستدلاں ال طرح کرتے میں ک دونوں میں کونی فرق نبیس سر محض جھم کی ہویا جھم کی سے ساتھ اس سر عمل بھی ہو۔ گر محض جھمکی کو بھی کر اہ میں ٹ مل نہیں کر تے میں تو ظام لوگ محض و حمل سے بے مقاصد حاصل کرلیں کے یا ن کو و حمل دی سینی وہ ملاک ہوج میں گے اس صورت میں جب کہ وہ فلا موں ں بات و نے سے انکارکر دیں تو یہ بنی موت سے مربا ہے ورید واور چیز میں ممنوع میں، ورشر بعت میں اس یہ مثال نہیں اتی ہے، بلکہ حفرت عمرٌ كا يك الرمعقول ب كرجه ومتقطع ببس سے يموم

راکتا ۵ د ۸، کوتا اکتاع ہے ۔ ۲، امنحة علی کوتا س عاصم ۲ میروع سر معلم سرور

معلوم ہوتا ہے، وہ اور یہ ہے کہ یک شخص ی کے عہد عکومت میں شہد

اکا لئے کے سے ری سے وہر چڑھاتو ال در دو ورنہ میں ری کان

الے لی اور کہنے گی، جھے تیں طارقیں دے وہ ورنہ میں ری کان

دوں وہ شوج نے سے اللہ ور سارم کا و سطادی وروز رہنے کو کہا گروں اس نے کہ میری و ت ریخی کرووں نہ سے اللہ ور سادم کا وسطادی وروز رہنے کو کہا گر اس نے کہا میری و ت ریخی کرووں نہ سے اللہ و سادہ میں کام کردوں ن سے شراس خراس کے خضور ہوئی ہو تو نے اس کو تیں طارق و سے دی وہ مقدمہ حضر ہے مراز کے حضور ہوئی ہو تو اور کو رہ مقدمہ حضر ہے مراز کے حضور ہوئی ہو تو اور کو رہ اس مر دکو لونا دی اور کو متدر بنا تے ہو سے ملامہ وی قدر الد نے دونوں میں افراق کہ میں کی ہے گا ہے۔

اور کو مشدر بنا تے ہو سے ملامہ وی قدر الد نے دونوں میں افراق کہیں کی ہے گا ۔

" کراہ" کی مذکورہ تھے سے بیاب معموم ہوتی ہے کہ گر وہمکی کئی ہے۔ کسی بیٹے محص کے قبل کر دی جا کہ اس موجی سے کوئی رشہ المبین ہے جس کا اس موجی سے کہا ہی المبین ہے جس کورشمکی دی گئی ہے۔ گر وہ ندب شخص کے جگہ ک مٹاندی نہیں کر ہے گا جس سے قبل کا ر دہ ہے ( او وہ مذکورہ شخص کو آل کر دے گا ہیاں تک کہ اس مطرف سے کردے گا او ہی جس سے مطاببہ تھا وروہ ندب شخص قبل کردیا گیا ہے ، تو رہنمانی ہوئی جس سے مطاببہ تھا وروہ ندب شخص قبل کردیا گیا ہے اس قبل کردیا گیا ہے اس قبل کردیا گیا ہے اس قبل مرضی سے اس قبل میں مدہ وی جب الا شخص یو کسی جبر و کر ہ کے پٹی مرضی سے اس قبل میں مدہ وی جبر ہو کر ہ کے پٹی مرضی سے اس قبل میں مدہ وی مذکورہ شخص رہنمیں کا مشر میں ہے اللہ میں مدہ وی کے مسابق کی سے مقد قبل میں ہے والد کا شر یک مجموع میں میں مطابب تا ہی کا دو او ادھا ہے میں تھا ہی مدہ وی گھا ہی گا ہیں ہی مدہ وی گھا ہے میں گا ہیں ہی گھا ہے میں وی گھا ہی کا دو او ادھا ہے میں گ

n وهيو الطاعي مم ۵۸ لـ۵۵

١١ معى ١٨ ١٩، اشرح الكبير ١٨ ١٥٠١، الشوط في ١ ١٩٩١.

ا الخرقي ١٠٠٠ مالد مول ١٣٨٣، تواهد من وحيره حير

رے یہ ہے کہ حنی شخص کے سلسدیل جمکی یہ با ( سم کے وب) یمن کراہ یمن و خل ہے۔ ہی رجب نے ابو اصلاب ق اس رے کو پی کاب یمن قوی تر رویا ہے۔

الهم - ورمكر و (ر ع ك فتي كرس ته ) كري يل عمل فو وزبال كالهويا غير زبان كالهوعام بيء البندوس كم فعال كراه كو قبول بيس كر تي-لهد مكره كرم كرم عن في في قول كو بداشية ثال بيساً -

قوعد کی حدے۔

د امر وں کو تکلیف پہنچا بھی دھمکی میں ٹائل ہے، خواہ وہ ں
لوکوں میں ہوچن سے تعلق ومحبت ہو، میس ال کے سے ضروری ہے
کہر کراہ کی بوشرطیس میں وہ پالی جا میں، ساتھ بی یہ بھی شرط ہے کہ
وہ محبوب شخص فی می رحم محرم ہو یہ بیوی ہو، جیس کا تعض فقہ ء نے اس کا
صافہ میں ہے ۔۔۔

الکید اور محض حنابد نے محبوب بل یے قید مگانی ہے کہ وہ یا تو ہو اور ال کے اصور ہوں، شافعیہ نے اور ال کے اصور ہوں، شافعیہ دی صرف یہ قید مگانی ہے کہ محبوب ایس ہو جس رہ کلیف دی صرف ہو تید مگانی ہے کہ محبوب ایس ہو جس رہ کلیف دی اگرہ (بالفقی) رہ حت مشقت کا باعث ہو تیسے یو کی، دوست ور فادم میں، حتابد بیل الفو اعد لو صولیہ ''کے مصنف رہی بھی بھی تر خراج ہے ور کہ حض منابعہ کا بھی رہی ہے ، حض شافعیہ کی اور بھی سے بھی الاسلام کی اللہ میں ہوکی کو طارق و سے بہت الاصلام و جت کی کر اور بھی اللہ ہو الا الفیت مصنف ہوکی کو طارق و سے دو و ور نہیں می کر اور بھی اللہ ہو الالوں گاء تو یہ جو الالوں گاء تو یہ کر اور بھی اللہ ہو الالوں گاء تو یہ کر اور بھی اللہ ہو الالوں گاء تو یہ کر اور بھی اللہ ہو الالوں گاء تو یہ کر اور بھی اللہ ہو الالوں گاء تو یہ کر اور بھی اللہ ہو الالوں گاء تو یہ کر اور بھی الالوں گاء تو یہ کر اور بھی اللہ ہو ہو ہے گا گا۔

ٹا فعیہ کے ال قول میں وپ وربیٹے راقید ہے، پیس ال قید میں یک اشکار ہے جو عمیاں ہے۔

ی طرح یہ بات کسی بعد جگہ ہے مجھیظے ی وصلی پر بھی صادق میں ہے ہے جو کسی کام کے ہے جو کسی کام کے کر نے یو کسی کام کے کر نے یو کہ رہ کے من الی مانا جاتا ہے۔

٣ الشاه مسبوقي ٢٠٠٨ تربير الخرية ٢٠٠٣.

۳۰ براکتا ۱۸ ۱۸ مانو افرانق ۱۸ - ۱۸ کشوعل اماصمیه ۱۳ ساء القلیو باعل امرین ۱۳۶ - ۱۵ -

الله على القديد م ١٩٩٥ ما الكتا ٥ م، محمع لأمير ١٠ ٢ م، الفتاول جديد ٥ م، القريد ١١ م ١٠ الفتاول جديد

الدعولي على الشرح الكبير ٢ ١٣٨٠ ٨ ١٣٨٠ من بهدية المتناع ٢ ١ ١٣٠٥ وحدة التناع ما ما يه الفلو وبائل المنهاع ١٣٨٣ منه محير وعلى منتم ٢٠١٠. مطار الول في ١٣٥٥ ما إساف ٨٨ مناس

مالکید (نن و موافقت ال مسلمین بن تیمید بھی کرتے ہیں) کرہ (بافقے) پرضر کے ظن پر بھی کت وکر تے ہیں گر کرہ سے نبیم نہ دے وقتیہ و مالکید و عمارت ال طرح ہے " یکون آی الاکوالا) بحوف مؤدم" (کرہ کلیف دہ چیز کے خوف سے ہو کرتا ہے)۔

#### متعق غظ:

#### ۵-رضا ور ختیار:

"رضی" لفت علی افتی رکو کہتے ہیں، کرد جاتا ہے: "رصیت اسٹی، ور صیت بدہ آی احتوقہ" (علی نے ال کوافقی رہیں)۔
افقی رفعت علی جس جیز کو ہنتر ہمجھے سے پنانے کو کہتے ہیں " ۔
اصطار حیل جمہورافقہ و کے دریک" رصائا اور" افقی رئ کے ماییں اصطار حیل جمہورافقہ و کے دریک" رصائا اور" افقی رئ کے ماییں کولی لز ق بیل میں حصیا نے مادونوں کے درمیو مالز ق میا ہے۔

چنانچ حصیا کے دریک رصامام ہے: افقی رکے اس طرح پور یو نے کا کہ اس کا انٹر ف رق علی فلام یہوجیسے چم ویل بٹاشت فلام یہودیو رصامام ہے: اسٹر حیل بٹاشت فلام یہودیو رصامام ہے: اسٹر درجیز علی بٹاشت فلام اور افقی رمام ہے: اس عرد جیز کور جمیو درمیو مام درجیز علی کے درمیو مام درجیز علی کے درمیو مامتر درجیز علی کے درمیو میں میں درجین میں ہے۔

پہوکوروس سے برتر میج دیے کے روہ کا۔ یا کسی شکی کی طرف تصدہ ار اوہ کا نام اختیار ہے میں۔

### إكر وكاحكم:

٢-ناحل ركراه صرف حرم ي تبيل بلك بيكنا وكبيره ب منير بيك بيا

عمل و بی گاو کی کی کو بتا تا ہے، اور اس ہے بھی کہ بیٹم ہے، صدیث قدی شل ہے : " یا عبادی اِنی حوّمت انتظام علی نصبی و جعلته بید کم محوما فلا تظالمو " (اللہ تعالیم ما م ہے کہ ہیر ہے بندہ ایش نے ہے ویر ظلم کو حرام آخر ردیا ہے، ور ال کو تمہارے ورمیا ن بھی حرام آخر ردیا ہے، اہد تم " پس یس یک واس ہے رہم مے رہم من کرو)۔

### إ بر ه کی شرطیں

#### ىپىيشرط:

2 - پہلی شرط یہ ہے کہ اکرہ ( بلسر امر ء) بنی دی ہونی و حملی کو حملی میں اس میں بنی دی ہونی و حملی کو حملی میں مثل دیے پر افاد رہوہ صاحب اثر ورسوخ ورصاحب قوت ہونے و وجہ ہے اس پر سے قدرت حاصل ہوں خواہ وہ ہوت ہ اور امیر ندہو۔ یہ شرط اس نے ہے کہ یک و حملی جس پر ائس ن افادر ندہو اس کا کوئی میں رہیں ہے ۔ اس کے ہے کہ یک و حملی جس پر ائس ن افادر ندہو اس کا کوئی میں رہیں ہے ۔ اس

#### دوسری شرط:

۸ - ملزہ (رء کے فتحہ کے ساتھ ) جسمی کے اور سے فاف مق ہوہ گر خوف والا نے والی میں کی صورت نوری ہونو کراہ کے حقق میں مقیدہ کے در میان کوئی حقہ فتی ہے۔ ور گرنا خیر کے ساتھ ہونو حقیہ مالکید ، حناجد اور ثنا فعید میں سے ور گرفا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں بھی کراہ کا تحقق ہوج ہے۔ گاء اور جمہور ش فعید اس کے قائل میں ک

ید + لی علی امشر ح امکییر ۴ - ۱۸ - انفر و مع لاس مفتح سر ۱ سے \_

٣ - سال العرب، أيمصياح يمعير ، يمعر التامر عب لأصلي في \_

الشف لأمر ١٩٨٨ من عبدين ٢٠١٠ م

م العدام ١٠٤٠ من عابدين م عد

سل الأوق ۲۰۹۸، افتتاون الكرن الاس محر عهر ۲۳ تيليم الخريه ۳۰ س حديث: "بوعبادي عبي حوامب مظلم " "ب يو اين مسلم عهر ۱۹۹۰ شوم مجمع کار ہے۔

الموسوط ۱۳۵ م. أكتا ۵ م. اخرشی سر ۵۵ مغی اكتابع سر ۴۹۰. معی لاس قد مد ۱۸۸

تا جیل کے ساتھ کراہ کا تحقق ندہوگا گرچہ نے والے قل عی تک د مدت یوں ندہو۔

ورد ملکی سے لاکل ہوئے ویلے خوف کا مقصد و مصب بیہ ک خوف کا فالب مگل ہوجا ہے ، ال سے کہ دلائل میدم موجود رہ اور حقیقت تک رہائی ممس نہ ہونے مصورت میں ظن فالب کا اعتبار کیاجاتا ہے ۔۔۔

#### تيسري شرط:

صو کے رکھنے ں دشمکی گر دی ہوئے اس میں دونوں پہوو ( کراہ ومدم کر ہ) کئے تقل کا مکاں ہے، چنانچ وہ دھوک معتبر ہوں جو اکر دکو اند چشہ ملاکت تک پہنچ دے گے۔

- رافتا ۵ ۸۸٬۸۰ اسه و ۳۳ ۵۵٬۸۸ اس به بهامش هدید ۳ ۱ . اخرشی هر ۲ د اشر قاول کلی اخریه ۴ ما ۳ کن افتاع ۱ ۲ س د العظار ۲ ۲۸۳٬۸۸ مفی افتاع ۳ ۲۸۹٬۸۹۹، ۱۹۹۰٬۸۹۹ مقع ۳ ۲۵ . معی ۲ ۲ ۱۸
- ا بشت، المختص ص السمكي ومبلك حيال كرب كرج اليه البويقر بهي كراه كا مجتفل مجمع جائه على المبير كرام بها بها الله الا بها بها قليو باعل المبيراج الا الا الا التي وظالية من كراه الحراص وظا طام بود الل كالحل ووشكل ب حمر على بيت ما حرورت بود الكروه حمر على سن مدهام بياس مع وطود حيد كريها ما به كونكروها صور القطاع كرج شمل عالم مدي الا مدي بود

#### چوهمی شرط:

\* ا - پوتھی شرط ہے کہ گر کر اہ کی صورت نہ ہونی تو تکرہ اس کام
ہے ہوز رہتا جس پر سے محبور کیا جا رہا ہے ، ہوز رہنے ن متحد دصور تیں
ہیں ایا تو خود کرہ ہے جن ن وجہ سے ہوز رہتا ، جیسے ال کو ہے تی ماں
کے فر محت کرنے پر محبور کیا جا ہے ، یا کسی دہم سے کے حق ن وجہ سے یا کشور میں سے کے حق ن وجہ سے یا کو طلعہ دہم سے کے حق ن وجہ سے یا کو طلعہ دہم سے کے مال کے ضیاع پر یا وہم سے کے مال کے ضیاع پر یا وہم سے کے مال کے ضیاع پر یا وہم سے کا مال کے میں گریا وہم سے کا میں موجب حدامال کے رہنمانی پر محبور کریا تا یا فالص حق الله میں کسی موجب حدامال کے رہنمانی پر محبور کریا تا یا فالص حق الله میں کسی موجب حدامال کے

الموسوط ٢٣ - ٥٨ الموسم ٣ - ٩٨ . رافقا ٥ - ٨ الخرقى ٣ - ٢٠ . المورث ٣ - ٥١ الفروع ١٨ - ٢

اس بواج ت ہي اس پر لا م ہے کہ گر مجبور کر ہے والا س بو ستم علا ہے تو تھوں قتم ملا ہے اور حاست بھی جوج ہے، اس نے کہ بیمین اور الار من من س میں سے رمیوں س بوج ہے میں کہ سعب اور مالکیہ ہے عدوہ اور الکیہ ہے عدوہ اور الکیہ ہے تا عدہ عتبر ہے اور یہ توں بیہ کہ اس میمین اصل مشعقہ عی فریس ہوگی، اس بو حتابد میں س حس ہے ہی کال تو اعد مستقد عی فریس ہوگی، اس بو حتابد میں س حس ہے ہی کال تو اعد مس ہے کہ بہ احمد اور مالکیہ ہے تو عد الا تقاص بیہ کہ بہ احمد اور مالکیہ ہے تو عد الا تقاص بیہ کہ بہ احمد اور مالکیہ مستبر ہے مطابق منعقد موگی اور مالکیہ ن سے مطابق منعقد موگی اور مالکیہ ن سے مطابق منعقد موگی اور مالکیہ ن سے مطابق باطل یا حسے الاس ہوگی، قر یہ عی یہ محت آ ہے گی۔

#### یل مذکور ہے۔

#### چېمنىشرط:

سنجیر یا تو دو ری حرم شیاء میں بھوں آن میں ندتو رفصت ہو کرتی ہے ور ندعی صار وہ مہاح ہوتی میں، جیسے زما ورقش سے درمیاں تجیرے

یا تھیر دو یک چیز وں کے درمیاں ہو کہ ال میں سے ج کیے حرم ہو، پیش ہوشت ضرورت س میں رفصت بھی حاصل ہو چیت نفر ورماں غیر کے صالع کرنے کے درمیاں تھیر۔

یا تخییر دو یک چیز وں کے درمیاں ہو کہ ب میں سے ج کیک یر در ست حرم ہوہ ورضہ ورت می وجہ سے مہاح ہو چیسے مرد رکے کھانے ورشر اب پینے کے درمیاں افتایا ر۔

یا دواؤں چیزیں میں ہوں ان کہ دواؤں میں سے ج کیک صار مہاح ہوں چینے بی دواؤں میں سے ج کیک صار مہاح ہوں چینے بی دواؤی کوطار تی د ہے اور ہینے ماں میں سے پچھانر وحت کرد ہے کے درمیاں تجیر ہوایا مح میں مسافر کو جمع مین الصلا تیں ور رمضاں میں روزہ تو اڑئے کے درمیاں تیں ورمیاں میں روزہ تو اڑئے کے درمیاں تیر ہوں

اتو مذکورہ جا روں صورتوں میں جیاں وہ دوتوں معالمے آت کے

#### يانچوين شرط:

اا - جس فعل برمجور کیاج رہا ہے اس کا محل متعیل ہوہ یہ ٹا فعیہ اور عض حتابد کے میہاں مطلق ہے، گر چند متعیل امور میں اختیار ویاج نے تو حض حتابد کے میہاں مطلق ہے، گر چند متعیل امور میں اختیار دیا ہے تو حضہ وران کے موقفین حنا بعد کے در دیک میصورت بھی محل متعیل کے حکم میں داخل ہے " ۔

ای پرمصا درہ کا حکم متفرع ہوتا ہے جس کا بیا**ں** نظرہ (م) میں گذرچتا ہے۔

ای سے یہ مربھی متعبط ہوتا ہے کہ بہام کی حالت میں مالکید کا موقف حصیہ کے مسلک سے تربیب تر ہے، بلکہ یک صورت میں نہوں نے کراہ کا زیادہ عندر رہا ہے، ال سے کہ ال کے مردیک بہام میں امور معیندی قید نیس ہے۔

گر کراہ دوہورتوں میں ہے کسی یک ماطار تی یا دوہ دمیوں میں ہے کسی بیک ماطار تی وہ دمیوں میں ہے کسی بیک بیک میں می مختلف فید مسائل کے دمیل میں دری ہوگا ڈی کے سلسد میں تھا پانچو بی شر طاکا دکر ہو ہے۔ صورت مذکورہ میں حصیہ و مالکید ورث فعیہ و حنا بعد میں ڈی حضر ت نے موافقت میں جا اس کے مر دیک اس تحییر کے باوجود کر ادکا تحقق ہوجا ہے گا۔

جمہور ٹی فعیہ ور پھر حنابد مدم تھٹل کے ٹائل ہیں ، ال حضر ت کا مشدل میہ کے کی کی تعبیل نہیں ہے، لہد اس کے سے گئی کش ہے کہ وہ وہمری کوطد تی و کے کر، ای طرح وہمر نے روکوئل کر کے ہوتی کے حق میں طرق وٹل سے نے جائے ہوئے تا ،اس مسلدں تعصیل فصل ٹائی

<sup>.</sup> الحر ۵ مرمغی الحاج سره ۲۰۰۰ میل ار یب ۲۰۰۰

\_1 TO 6 MAY 10 15.

ا ترون این محر مهر ۱۷ م من ه اسیوهی رض ۱۹ مطار اور من ۵ ۲ ۲ م

ورمیاں افتیار ہے ، وہ صن وجر مت میں یہ ایر میں ، افتیار شرہ دونوں میں ہے کئی بیک فعل کے کرنے پر کر ہ کا حکم مرتب یہوگا ، اس کے حفام کی تنصیل مع حقہ فات عزید بیب کی سے در اس پر کر ہ کا حکم اس ہے حکم اس ہے مرتب یہوگا کہ اس میں کوئی تحدد نہیں ، یونکہ در حقیقت کر اہ خیر کئی او میں کہ کی برد امر یہوگا ، ور اس کا تحقیق بیک متعیل فعل کے اند رہی یہوگا ، اس مسلمیں سے ش فعیہ ور حض حنا بدکا متعیل فعل کے اند رہی یہوگا ، اس مسلمیں سے ش فعیہ ور حض حنا بدکا سے اند بھی کراہ کا تحقیق کے اند رہی یہوگا ، اس مسلمیں او میں فعیہ کراہ کا تحقیق کے اند رہی یہوگا ، اس مسلمیں سے ش فعیہ ور حض حنا بدکا سے اند بھی کراہ کا تحقیق کے اند رہی یہوگا ، اس مسلمین سے ش فعیہ ور حض حنا بدکا سے اند بھی کراہ کا تحقیق کے اند کے دو اند کے دو کا میں کراہ کا تحقیق کے دو کا دو کا تحقیق کے دو کا کہ دو کا تحقیق کے دو کا کہ دو کہ دو کا کہ دو کی کہ دو کا کہ دو

ور گرتجیر شده دونوب اموریش نیاوت بهوه ال طور برک یک امر حرم ہوجس میں رخصت یا ہوجت ن کولی صورت ندہو جیسے تل وزما تو ال کی شخوائش نہیں ہوں ، الدنتہ ال کے بولمت علی امریر یا کر او کا اللہ ت بهوگاه خواه آل با مقاتل امر کی حرمت یک بهوجس میں بوقت ضر ورت رفصت وگنج کش ہو جیسے گفر مرد مهر ہے کے مال کا ضیار کی ہیا جس میں بوفت ضرورت موحت ممنس بهوجاتي بهوجيت مرد ركا كهاما ورشراب كا البیاباو دامرضر ورہ یا صالحہ مباح ہوجیت کرد کے ماں میں ہے کئی معیں میں رہے کرنایا رمض کے دب میں افظ رکرنا ، ای کر ادبر اس کا حکم مرتب ہوتا ہے، جس کا تفصیل عنقر بیب می مع سالہ فات مرمی ہے۔ ال مذكورہ فعال كے رائكاب ف ال حرام مى كے ساتھ كنجائش ہے جس میں کسی حال میں ندر خصت ہے ور ندی وہ مباح ہے، لیس بہٰ ت خود ال حرام تھی کے رہنا ہ کی گنج کش ال میں سے کسی میں نہیں ہے، مٰدکورہ تنیوں صورتوں میں ﴿ ن کا دکر میا مّی اور جوحسب و بل میں: گرتحپیر زنا ہوتش کے درمیاں ہویا نفر یا دہمر ہے کے مال صالع کرنے کے درمیاں ہویاتحپیر زمایاتش ورمرد رکھانے یاشر بخر کے درمیاں و نع ہویا پھر زما یا تش ورمال میں سے کئی معیں شی و نر وحت کے مامین و نع ہوتو زما یا قتل د صورت میں اکر دمجو رئیس سمجھا

ج ے گا، پس بوشخص ان وونوں ش کسی کیے کا بھی رتھا ہے کر ہے گا تو اس کا یعل اس مرضی کے ساتھ ہوگانہ کہ کر ہ کی بناپر ، اہمد اس پر کراہ کا عظم اس وفت نگایہ ہوئے ہے گا جب ک کر ہ محبور کرنے والا ہو، تا کر گنج نش و لے مرب جازت ٹابت ہوج ہے ور کر ہ

ا گرتی پر شدہ امور میں سے یک مرحر م ہو ور ہوفت ضر ورت ال میں رخصت ہوتی ہو ور ال کے باعث مل دوسر مرحر م تو ہو ہو رہو ہت ضر ورت و دمیاح ہوں مثال کے طور پر کھیر نفر بیان غیر کے ضیاع کے درمیاں اورمرد رکھائے پاشربخر کے درمیاں واقع ہو، تو پی صورت على مذكورة ليير شده دونوب امور باحث على يراير بهوب كي چٹانچ ال میں ہے کئی لیک امر کے رہیجاب سے دوسرے امر سے خدصی ر گنی نش نه بهوی ، ور کر ه کا باتو ت مذکوره دونوب اموریل ہے ہر کیک بر ہوگا، پیل بدال صورت میں ہوگا جب کنفس پاکسی عصو کے صالح ہونے کا معامد ہو، گریک امرحر ام ہواور ہوفت ضرورت اس میں رفصت یا باحث ممن ہو ور سی کے بامتاثل دوم مر ضر ورنایه و تعنا مباح ہو جیسے كفر ياشرب خمر كے درميان وركرہ كے ماں میں سے کسی فٹی کی افر وشت ہو رمضان کے دب میں افظار کے درمیات میر و نع ہو، تو ال صورت میں امر مباح کے ارتکاب سے اں فعل حرام ہے خدصی ر گنجائش ہوگی جس میں بوفت ضر ورت رخصت یو موحث ممس ہو، ال طرح وہ پنی حرمت پر قام رے گا، ر کراہ خو اونفس باعضو کے تلاف کا ہویا ن ووٹو پ کے معرم تلاف کا ہو، ال سے كر حصي كر ويك مدم الله ف كا كر اومي تعت كو مطابقا از اکل نهیں کرنا ۔ ور اتا ہف ن صورت میں گرچہ وہ مما نعت کو ز کل كروينا يع رال كالياز الدبطور افظر رب ورباءت بل مرمباح ق

موجودی میں اضطر ری ایس پائی جاتی ہے ۔۔

آئې -

#### ىر دى گفتىم

کراہ بی دوشمیس میں: ا۔ کراہ بی ، ۴۔ کر ہ خیر میں۔ کراہ خیر میں بیلی دوشمیس میں: ا۔ کراہ معلی ، ۴۔ کراہ غیر معلی ۔ پہنے کراہ بیل بی تعصیل درتی ب جاری ہے:

#### ول:إير وبحق: تعريف:

ساا - یہ کراہ مشروع کا مام ہے بعنی جس میں نہ فلم ہو ورنہ گناہ " ۔

کر ادمشر و ځوه ه هې جس ميل پيدو چيز پي همل پالی جا ميں: ون په هې که کر د کوال چيز د رخمکی د په کالان پروجس د و د همکی د سه رېده ه

وہری ہے ہے کہ جس چیز پر محبور ہیا جا رہا ہے وہ س چیز وں میں سے ہوجس کولا زم کرنے کاحل مکرہ کو صاصل ہو۔ می بنار مربد کو سام پر محبور کرنا" رکر اہ بھی "ہے ، کیونکہ اس میں دونو س شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ می طرح صاحب قد رہ تر شرض د رکوتر ض د دیگی پر محبور کرنا اور بھا ہے کہ دیا ہیں۔ اور بھا ہے کہ اس میں دونو کر نے پر بیادہ ہیں۔ اور بھا ہے کہ اس میں محبور کرنا اور کہ اور کی کردہ کی کی اور کی کی دولوں میں دور کی اور کی کی دولوں کی دور کی گار کے دولوں میں دور کی کی دولوں میں دور کی کی دولوں کی

٣ حير لوظيل ٣ ٣٠

#### إ مر ه بحق كاحكم:

#### دوم :إ بر وبغير حق: تعريف:

10 -" کراہ خیر حل" وہ رکر اہ ہے بوطلماً ہویا وہ رکر ہ بوحر م ہو،
خو دحر ام ال وجہ سے ہوک وسیلہ کر اہ حرام ہویا مطلوبہ فی حرام ہو،
جیسے مقلس کو اس کی ہوتی مائدہ رکھی جانے والی چیز وں کی افر وخت پر
محبور کرنا " ۔

#### مار إير ولمجي ورإير وغير لمجي: ١٧- كر ه دريتيم" كره مهجي" او" كره غير مهجي" يصرف حقي

فرون الرحم المراسم

القديو باكل ٥٠ ١٥ الخرشي المر ١٥٠ عام ١٥٠ م ١٥٠ م الميل ١٠ ١٥ ميد ٢٠ ١٥٠ ما ١٥٠ ميد ٢٠ ١٥٠ ما ١٥٠ ما

کے یہاں ہے۔

کر اہ میں خصف کے مقد کے رویک ال وصم کی کو کہتے ہیں جس میں جاب یو کسی محضور کے لف کرنے یہ سارے مال کے ضائے کرنے وہ جا بھو۔

یے فیحض کے قبل کی وصم کی ہو ہو کر ہ کے ہے جا حث پریٹ ٹی ہو۔
اس فو س کا تکم ہے ہے کہ یکر ہوں رصا کو تم کر دیتا ہے ہر اختیار تم تو نہیں ہوتا ہے الدیت سے فیمیں رہتا ہے ، مذکورہ فو س میں رصا ال ہجہ ہے معدوم ہوجاتی ہے کہ رصا مام ہے ایکی چیز یں رعبت اور ال ی و طرف میں س کا ور یہ چیز کسی بھی کر دیش امیس ہے۔

طرف میں س کا ور یہ چیز کسی بھی کر دیش امیس ہے۔

ور کراہ غیر ملکی وہ دھمکی ہے جونٹس یا کسی عصوکو ملاک نہ کرے، جیسے معمولی مدت کے مے قیدیا یک پانی جس سے قبل یا حض عصاء کے تلف ہوجانے کا خدشہ نہ ہو۔

ال نوت کا ظلم میہ ہے کہ میر کرہ کی رضامتدی کو تو ختم کر ویتا ہے میں وہ مفسد افتای رئیس ہونا، یونکہ کر ہ کو جس چیز پر محبور میا گیا ہے

ال رعمل ور سد ر محرہ محبور نہیں ہے ، ال سے کہ مکرہ و حملی ہر و شت کر کے صبر کرسکتا ہے ہر خود ف نوع اس کے ۔۔

21- حصد کے مدوہ دوہم سے فقہ و نے کر اوں مذکورہ تہیم (ملکی و فیر ملکی کا اس ہے ایس ال حفر ہے نے کر او کے سراب تحقق ورمدم تحقق رہوتی ہے ورمدم تحقق رہوتی ہے ، ب ورجت ہے بیب ال کے قوست الا کل میں ، کرچس کو حصد کر مہلی کا مام دیے میں ال کے قوست الا کل میں ، سیل کر او فیر ملکی کا مام دیے میں ال کے قوست الا کل میں ، امام احمد کی کو کر او فیر ملکی کو کر او کہ ہو ہے گا ، امام احمد کی روابیت کے مطابق کر او فیر ملکی کو کر او کیس کہ بوجے گا۔ مالکید کے مرد دیک کر و فیر ملکی کو کر او کیس کہ بوجے گا۔ مالکید کے مرد دیک کر و فیر ملکی کو کر او کیس کہ بوجے گا۔ کراہ ماما ہو ہے گا ، وحض کے مقد رہے کر او کیس ماما ہو ہے گا ، وحض کے مقد رہے کر او کیس ماما ہو ہے گا ، وحض کے مقد رہے کر او کیس ماما ہو ہے گا ، وحض کے مقد رہے دیل میں ، قولی یا فعی لقم ، وہ معصیت جس میں میں ہے حض مشر رہے دیل میں ، قولی یا فعی لقم ، وہ معصیت جس سے کسی کالوق کا حق متحق ہو جیسے قبل یا کسی مصولو کا ب دینا ، کسی ہی عورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو عورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو عورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو عورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو عورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو کورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو کورت سے زما ہو اس ما بیند کرتی ہو یہ اس کا شوج ہو ، نی یو فرشتہ یو کا دور میں کا ہو کہ کوری کی کورک کورک کی کورک کورک کی کورک کے دور کورک کے دور کورک کے دور کی کورک کورک کی کورک کی کورک کے دور کورک کے دور کی کورک کے دور کی کورک کے دور کورک کے دور کورک کے دور کورک کے دور کی کورک کے دور کورک کے دور کی کورک کے دور کی کورک کے دور کی کورک کے دور کی کورک کے دور کی کورک کے دور کورک کے دور کر کی کورک کے دور کور

وروہ چیز یں آئی میں کراہ غیر ملتی گو کر ادمانا جائے گا، ال میں سے چند میں ہیں: شراب میں امر دار کھانا ، طار تی جشم، شرید افر وحت ور ان کے ملہ ودد گیرتی معقودومی مارت ورال کے آئی ہے گا۔

#### :16011

۱۸- کر او کے آل اگر کے ہورے یکی حقید ورغیر حقید کے ورمین ت اموسوط ۲۰۰ ، ۲۰ س جاری ۵ ،۸۰ ،۸۰ ۵، ۴۶ القدیر سه ۲۰۹۰، الد نع ۵ ، ۵ س ۲۰۰۰

م حديم آو تليل ۳ مسيليد المهار ۱۰۵۳ افرقی ۳ ۱۰۵۵ عند محدة التاج ۳ ۱۰۵۰ مغروع التاج ۳ ۱۰۵۰ مغروع معرم مغروع معرم ۱۳۵۰ ماروع معرم مغروع معرم ۱۳۵۰ ماروع ماروع

#### خدن ف ہجس کا تصیر حسب ویل ہے۔

#### حنفیہ کے نز دیک إکر ہ کا ثر:

ور گر مکره عدید عقود اور می ماہت شرعید، جیسے بیچے، جارہ اور رہان اور رہان اور رہان اور رہان اور الحقود و المرال طرح کے دیگر الله رفات میں تو کراہ کا اثر بیہ وگا کہ وہ ال عقود و الله رفات کو فاسر تو کر دے گا بیس وطل نہیں کر ہے گا، چنا نیچ اس پر وی حک حکم مرتب ہوں کے جو عقد فاسد سر مرتب ہوتے ہیں ور القتی و کی رہے ہے کہ گر مکرہ کی جازت حاصل ہوتو کر اہ ورست والازم ہوگا، سی طرح گر مکرہ کی جازت حاصل ہوتو کر اہ ورست والازم ہوگا، سی طرح گر مکرہ کی جازت حاصل ہوتو کر اہ ورست والازم ہوگا، سی طرح گر مکرہ شمل (قیمت ) ہر قیمت اور جہ سے اور ہم حالی ورشت کردہ میں اور جہ میں الله کردہ ہوگا کہ ورست ورز ہم کا تعظم مرتب ہوگا ۔

ال سلسد میں حصر و ولیل یہ ہے کہ کراہ ال محمر ویک افتیار کو تم نہیں کرنا جس سے کسی تھی مے کرنے یا نہ کرنے یا اس کے

یکس کور جی صاف ہوتی ہے، الدہ وہ رصا مندی کو تم کردیتا ہے جس کا صاف کسی فی ل طرف مید ی ورعبت کا ہوتا ہے، وررضا مندی نہ تو تعرفات کا کوئی رکن ہے ورنہ ہی اس کے شرائط العقاویل ہے کوئی شرط ہے، بلکہ محف الل سے شرط ہے، بلکہ مرتب ہوگا، بیس بطا ی کا حکم مرتب ہوگا، بیس بطا ی کا حکم مرتب ہوگا، بیس بطا ی کا حکم مرتب بھوگا، بیس بطا ی کا حکم مرتب بھی ہو وہ ال است کے در دیک اس جانب ہے حص تا ہرفات میں محض درج دبارہ ہیں، جنانچ کراہ ہے وہ وہ وہ گر چہوہ محملی ہو وہ ال مستشیل میں، چنانچ کراہ ہے وہ وہ وہ گر چہوہ محملی ہو وہ ال مستشیل میں، جنانچ کراہ ہے وہ وہ وہ گر چہوہ محملی درج دبال میں، شرک میں درج دبال میں، شرک میں درج دبال میں، سے تام فات میں حصل درج دبال میں، شرک میں درج دبال میں، شرک میں درج دبال میں، سے تام فات میں حصل درج دبال میں، شرک دبال میں، سے تام فات میں حصل درج دبال میں، شرک میں درج دبال میں، شرک میں درج دبال میں، سے تام فات میں حصل درج دبال میں، شرک میں دبال میں ا

حفیہ نے ال مسئلہ کی مدت ہے یوں کی ہے کہ ثارت نے ال تن م تفرفات میں لفظ کے استعال کو عنی کے قائم مقام مانا ہے جب کہ لفظ کا استعال تصدیح ساتھ ہوں کہد جب جب لفظ کا وجود ہوگا ال پر ال کا شرگ الر مرتب ہوگا ہ کر چہ قائل نے ال کے عنی کا اداوہ نہ کیا ہوہ جیسے نہ ق میں ہونا ہے ، ثارت نے ماتی م تعرفات کو ہو جود ال کے کہ کرہ نے اس کا تصدیمیں ہیا ہے ور ال پرمرتب ہونے و لے اگر ات و سائے ہے وہ رصامند بھی نہیں ہے ، پھر بھی درست و سیحے مانا

ور گر کر و عدید کا تعاق انها سے ہو دیسے کر او بیٹے میں کے آل کا اللہ میں میں کا آل حال نہیں ہے یا دہم سے کے ماں کے جانب یا شرب کا میں کہ اس کے جانب یا شرب کا بیٹے ورسی کے میں ہوئی راشیاء پر کر و ہوتو ال تم م میں کر و ل نو شاہ رکر و عدید فعل کے مختلف ہوئے نے وجہ سے حکم بھی مختلف ہوگا۔

• ۲۱ – گر کر و غیر معلمی ہیں ہو، یعی وہ کراہ جس میں جاں یا حض عض ہوگا تلف شامل نہ ہو جیسے تھوڑی مدت کی قیدیا تھوڑ سے ماں ک میں میں جا کہ میں ہوں کے میں میں جا کہ میں ہوں کا اللہ م جا مزند ہوگا، ور شبھی یا ای طرح کے دیگر امور ہوں ، تو فعل کا اقد م جا مزند ہوگا، ور گر کر دو الل کر او ل مینی و بر زیجا ہوگل کا اقد ام کر سے تو الل ک

س عابدیں مهر من ۵ ۵ مهر میں بے بعد مصفحات۔

ومدوري صرف مكر دير جويء ندكه مكر ديري

11- گر کر اہ میں ہو۔ یعی وہ کر اہ جو آل یا حض عضا و کے تا اف
یا صاحب جاہ ومنصب کے ہے والت میر عمل و حمل ہے تعلق ہواؤ
ال صورت میں مکرہ عدید فعال و جارور تیں ہوں وہ:

الب ہے افعال آن کو کر ہیں وجہ سے نہیں بلکہ ٹارٹ نے صدال کومیاح کیا ہو، جیسے کھیا ، میں اگر کسی کو اس کے رہ کاب میں ال کومیاح کیا ہو، جیسے کھیا ، میں ، میں گر کسی کو اس کے رہ کاب پر محبور میں جے تو کرہ کے ہے وجب ہوگا کہ وہ "آحف الصور ہیں" (دولت ریس سے بولمکا ہو) اس کا رہ کاب کرے ۔

ب ہے افعال جن کو ٹارٹ نے ہونت ضر ورت مباح قر رویا ہوہ جیسے شر اب بیبیاء ورمرد ریا ختر برکھانا وراس کے ملاوہ تن م چیزی کے واجہ جو اللہ کے حل و وجہ سے حرام ہوں، نہ کہ انسان کے حل کی وجہ سے کہ اور میں میں میں میں میں کے حل کی وجہ سے کہ وہ میں اسٹور میں کا ارتباک کرے۔

الفرر این کا ارتباک کرے۔

ن ترام فعال كا الالكاب مكر و كے ب مبال ہے، بلك ندكر ف ل صورت ميں گرجال ب في الله على وصو كے لف ہوف كا فطر و ہوؤ ل س رحمل و جب ہونا ہے، يونك الله في مرات كے وقت الله كوم ب حقر روي ہے۔ الله تق ل كافر مال ہے: الافعال حق عديكم الكمينية و الله و وسخم الكحكويو و ما أهل به نغير الله عمور الكمينية و الله علي والا عاد فلا إله عليه إن الله عمور الكمينية الله الله عمور الله عمور الله عليه الله الله عمور الله عليه الله على الله الله والله والله

والا ہے )۔

یورشہ کراہ مہمی کی سرخر وریات میں سے ہے آن پر عند اللہ مو حد وہیں ہفتن کے وقت ال کا رہنا ہم ہم جے وقت ال کا رہنا ہم ہم جے وقت ال کا رہنا ہم ہم جے وقت ہم موصول ملاکت سے نہنا و خرم ہم جا کا رہنا ہو جب ہے وہیں ہیں حصورت میں ترک مہاح جا رہن نہ ہوگا و گر کسی کو زیرد تی شر ب بیا دی جا ال ہوت ہو گا وہیت جنایا ہو گا ہیں مار میں اس سے کہ ال وقت ال کاشر اب بیا کوئی جرم نہیں و ورحد می مشر وعیت جنایا ہ و اس روک قدم میں فرحر ہے۔

القمه ما على الأشره ٢٠٠٠ - ٢٠٠

٣ التقريب أتمير ٣ ١٥، فقح القديرة ١٩٠١، ١٩٠٨ ١١٩٠

مره کلرا ۱۰ م

عادوا فعد" (مشركين في حضرت في ربل ياسركو پكراي اورال وفت تک نہیں چھوڑ جب تک کہ انہوں نے حضور علاقے کو یر نہ کی ور ب کے معبود سا( بوطل ) رتعریف ندر ، پکر وہ جب حدمت ابو کی علیہ میں حاصر ہونے تو سے علیہ نے را اور مایا: " کیا میں آئی'' نہوں نے جو ب دیا ہم الاہ ایکھے ال والت تک ند چھوڑ گیا جب تک میں نے سے عظیمی کی پر دودری ندی اور ں کے معود ال باطل و ستائش نہ وہ سے عظیمی نے راثاد فرمایا: تم نے بے در کو کیا ہیا جمنبوں نے جواب دیا: یہ برا مصمس تقاء سے عصی نے را وفر مایا: گر وہ دوبارہ ال بر محبور کریں تو پھر یہ سب کر میںا )، ان و نے رمض کے روز نے وڑ دیے ، فرض نمازر کرد ہے ورغیر کے ماں کوصائع کرد ہے کو کراہ ی ال تشم میں ثامل ہیا ہے، کہد گر تکر دھبر کرے ور تکلیف کور د شت كرب عند الله والحروم ويعل كالرتكاب ندكر في عند الله واحورة وكاء اور گر وہ مرتاب ہوجا ہے تو ال پر کوئی گناہ بیس، تا ف رصورت میں صاب اکر ہ کے بی سے اکر دیر ہوگا ، آل سے کا اکر د کو اکر وکا سکہ کا رماب ا رفعل الدف والبعث الره كي طرف بحاطور رميس م البد ال الره يرصوب ثابت پوگا۔

و پے نہاں آن پر اقد ام کرہ کے ہے کی بھی صالت میں جور نہیں ، جیسا حل کسی کا آئی کردینا یا کسی مصولوکات دینا یا یہ ما رہیت جو جو عث ملاکت ہو، یہ وہ نہاں ہیں آن پر اقد م کرہ کے ہے جور نہیں گرچہ مدم اقد ام کی صورت میں خود کرہ ک جا صالع ہوج ہے ، یونکہ دوم ہے ک جا جو کود کر ہی جا سی طرح معصوم الدم ہوج ہے ، یونکہ دوم ہے ک جا بالکل جار نہیں کہ وہ ہے تھی ہے ، و کسی انس کے بے یہ بالکل جار نہیں کہ وہ ہے تھی سے مدہ کھی ہوتہ ہے ۔ و کسی انس کے بے یہ بالکل جار نہیں کہ وہ ہے تھی سے مدہ کھی ہوتہ ہے ۔ و کسی انس کے بے یہ بالکل جار نہیں کہ وہ ہے تھی ہے ۔

صدید تعدیب می نا "فور عادو فعد" و بین الرجم یا ۱۸۳ شیم علم اورها کم ۱۳ ماه م مع الرقافی ف عش به رو به ها کم مارس محیح قر رو بهاورد قبل سال افتان ب

ضرر کو دور کرنے بی ف طر دوہم ہے کو اس میں میتالہ کرے اور گر مکرہ اقد ام کر میٹھتا ہے تو وہ گہار ہوگا ، اس فعل پر ایک رئے و لے کی ہمز کے وجوب پر حقی شرب کے تمام ساء کا اتفاق ہے، سیمن سز کی کیا نوعیت ہوں اس میں حتال ف ہے۔

الا م الو عنیفہ ورحم کو الد کار بنانے ب وجہ سے قتل ب البت مستدل ہے ہے کہ اکرہ کو الد کار بنانے ب وجہ سے قتل بی البت مرہ (بائک ) ماطر ف کرنامس ہے، ال طرح کرہ (بائک ) ناائل قتر اربونا ہے، ورقصاص قائل ہرہ جب ہونا ہے، نہ کہ الدقل ہر۔ المام او بوسف فر ماتے ہیں: دیت و جب ہوں ، یونکہ قصاص کا تفقل جنایت کا مدر صورت میں ہونا ہے، وریباں جنایت کا اللہ نہیں ، یونکہ جنایت کا اللہ میں میں کے کی ماطر ف سے نہیں ہے۔ کہ مرکزہ (باقتی مطلعی میں سے کے فر اطرف سے نہیں ہے۔ کہ کہ کہ کہ میں تی قبل میں المام کی مطلعی میں سے کہ تو اگرہ کے حق میں تی قبل میں تی تو اللہ میں اور الفقی اسلام میں المام کھر کہ اللہ میں المام کھر کہ اللہ صورت میں وہ او یوسف کرہ ( باقتی ) کے مکلف ہونے وہ مام محمد کی صورت میں ہو تو یوسف کرہ ( باقتی ) کے مکلف ہونے ب صورت میں ہو تو یوسف کرہ ( باقتی ) کے مکلف ہونے ب

امام ابو عنیفہ اور محکہ کے مردیک قصاص مکرہ (بالکس) پر ای صورت بیل و جب بہوگا جب کہ مکرہ (بالکس) ورمکرہ (بالکس) ورمکرہ (بالکس) ورمکرہ (بالکس) میں الدوہ کسی تبیسر فی محص کا قبل مقصود بہوہ بیش کرخود مکرہ (بالکس) بی کا قبل مقصود بہوہ مثلہ مکرہ (بالکس) قائل سے ہے: مجھے قبل کروہ ورنہ میں مجھے قبل کروہ ورنہ میں مجھے قبل کردوں تو اس صورت میں قائل پر میں مجھے قبل کردوں تو اس صورت میں قائل پر مصاص نہ بہوگا، ورشہ بہا ہے جانے ہی وجہ سے دبیت و جب بہوں، ایم

الرائعة ووماء براكنا ٥ ٥٨٠

ال سے کہ ویت ہر اہر راست وارث کے سے ٹابت ہوتی ہے، نہ کہ مقتوں میر اٹ کے طور پرٹا بت ہو کرتی ہے۔

ور گرخو دکر دار باقتی ای کافل مطوب ہوتو ال وقت پر کر دند موکا ، یونکر قبل رہم کی قبل سے ہے حد کر نہیں ہے ، اہم نہ خود کر دہ کا تحقق ہوگا ورندی ال کے کسی اثر کا ، سی سے ال قبل سے نہ قساس ہوگا ورندی دیں و جب ہوں ، ہیں گر دھم کی قبل رہم تا ہیں ہور یں صورت رہ ہوں مثال کے طور پر گر یہ دھم کی دے کہ تم ہے "پ کو ضرور بر عضہ ور سگ میں جا افیا لوورنہ میں شہیں قبل کردوں گا تو اس صورت بی مام ابو صنیفہ کر وہ سے گا تو اورنہ میں شہیں قبل کردوں گا تو اس صورت میں امام ابو صنیفہ کر وہ تے ہیں: حکرد (باقتی ) ہے گا ن کے مطابات دونوں میں جو بلکا ہو اس کو افتی رکرے گا ، ورصامین فر وہ تے ہیں: طرح کرے گا ور ہے "پ کو لاک کر نے دیکو شش کے مر دف ہے ، اہم مورت کا رہی ہو از کر تے ہو ہو ہم کرے گا ، ہیں گر حکرد وا واقتی کو دال وہ تا ہے تو جیس کی دو اس کو سے آئی وہ سے اور جل جا تا ہے تو جیس کی دو اس کے اور ہی گا ہو ہیں گر حکم دو (بائتی ) پر قساس ہو در ہے کی حصیہ شعق میں کر حکم دو (بائتی ) پر قساس و جب ہوگا۔

میں صاحب مجمع ل نہر نے قل میا ہے کہ تصاص مام عظم کے مردیک ہے جبید ال میں صامیس کا سال ف ہے۔

ن ای نوع میں واقل ہے کہ چس طرح حالت افتیار میں اس میں رخصت نہیں ای طرح حالت کر دھی بھی رخصت نہیں ہے، اس سے کہ حرمت زیا کسی حال میں مرتفع نہیں ہوتی ، پیل جب اس ل کراہ کے دبو و میں اس کا استخاب کر ہے تو وہ تا میگا رہوگا ، پیل اس پر حد و جب نہ ہموں ، یونک کراہ کیک شہر ہے ، ورحد وہ تا بہا ہ وہ جہ سے مراقط ہموج ہیا کر تے میں ، حصیا میں سے امام ہو ہر تی نے کراہ کے

الركاكيك شايف يون كو بيج اوي ب

المراه ملجی شرعاً معتبر ہے خواہ توں پر یہویا فعل بر، کر اہ غیم ملمی کا گرفعل پر یہونا فعیر معتبر ہے ور رہ کاب م صورت بیل مکرہ کا بیعل فیر کراہ کے شاریوگا، ور گرقوں بر یہو ور اس بیل شجید ہوگا، ور مذق و دونوں بر یہو معتبر یہوگا، بصورت دیر دونوں بر ایر یہوں تو اس صورت میں بھی غیر معتبر یہوگا، بصورت دیر معتبر شاری جائے گا''

#### مالكيد كيزويك إكره كالر:

۲۲ - مالکید کے رویک کر اور کے ایش ان مکر وعدید کے افتاد ف کی وجد سے مختلف ہو کرتے میں ۔

الع گرمکر وعدید عقد یا ضح ، اتر ریا میمین (اسم) ہوتو مکر و پر پیمین (اسم) ہوتو مکر و پر پیمین (اسم) ہوتو مکر و پر پیمین النہ معتبر ہوگا جب قتل یا حکیمت میر زودکوب یا قید و بندیا سرعام صاحب حیثیت وجہ و کوهم نچ مار و ہے کا خوف ولایا جائے گرمکر و کاح کے ملا و و مکر و علی او کے ملا و و محدید اشیاء میں سے کی فوف ولایا جائے گرمکر و کاح کے ملا و و حدید اشیاء میں سے کی فوف و جازت کر او کے ختم ہوئے کے حدید صاور جز لازم ہوں ، الدت حدید صاور جز لازم ہوں ، الدت عدید صاور جان کی جازت و رست نہیں ہوں۔

ب گر کراہ نظر پر ہوخو اہ ال ی جوصورت ہوہ یا مسلماں پر زیا یہ ہمت پر ہوہ یا غیر شادی شدہ کورت کے ساتھ ال یں رصا و رعبت سے زیا پر ہوہ تو ملکر ہ کے سے مذکورہ شیاء میں کسی ہی پر بھی اقد ام کی صورت میں جار ہوگا جب قبل ی و جمکی دی جائے ہی گر قید یا کسی صورت میں جار ہوگا جب قبل ی و جمکی دی جائے ہی کہ قبلہ م حصو کے تا اف ی و جمکی دی جائے ہیں اس کے سے ایس اقد م جائے ہوگا، وی گر ملکر ہ ر تاکاب کر میٹا ہے تو وہ مرتد مایا جائے گا، زیا جار مسمی کو جب ہوں۔

تعبير مقالق ۵ ۹۰ مجمع لأسرم ۸ م

ن گر کراہ کی مسمی ن کے آل یہ کا کو مقدو کے کائے پر ہو ہو جو دیوہ زیا کرنے پر ہوہ ہو اتھ ہو کا اتھ ہو ہی گا ورت کے ساتھ جس کا شوج مو جو دیوہ زیا کرنے پر ہوہ ہو ال بیل ہے کسی چیز پر بھی اقد ام ملکزہ کے ہے جا رہ بدوگا، گر چہر کراہ بیل آئی کی جسم کی بھی شامل ہوہ ور گر ملکزہ آئی کی جسم کی بھی شامل ہوہ ور گر ملکزہ آئی کی دیا ہے گا، وریباں پر آئی اٹائل میں منتقی میں ہے تھ میں ہو جا گا ہوں ہو گر اٹائل کے دین میں منتقی میں میر ش سے یہ فع ہوج سے گا، اس سے کہ وہ میں منتقی میں میر ش سے یہ وہ جب القصاص میں ورمیر ش سے کروہ میں وہ جب القصاص میں ورمیر ش سے تحروم ہوگا، جب آئی میکرہ ورمیکرہ کے میل وہ کسی تیمر سے محص کا مطلوب ہوتو یہ لکید کے در دیک تصاص میکرہ ورمیکرہ و دوئوں پر و جب مطلوب ہوتو یہ لکید کے در دیک تصاص میکرہ ورمیکرہ و دوئوں پر و جب موال

ور گرفتل خود مکر و کامطاوب ہو، ۱۲۰ مکر و نے ہے الاقل سے کہا:
جھے تل کردو، ورند میں مجھے ورڈ الوں گا، پھر مکر و نے اس کوتل کردیا، تو
والکید کے در دیک تصاص و حب ند ہوگا، الدند دین و حب ہوں،
یک طرف شدی وجہ سے وردوم سے اس بنیاد دیا کہ دین و رث کے
حل میں بتد میٹا بت ہوتی ہے، ندک بطور میر ث

ور گرفتل خود ملکر ہ کامطوب ہو، تو صل یہ ہے کہ اس صالت یل کراہ کا گفتل نہ ہوگا، اور نہی اس میں تصاص و جب ہوگا، ور نہی دیت اللا یہ کہ بدتر یں جمل میں قصاص کی جیسے سے گئیں کے دیت اللا یہ کہ بدتر یں جمل میں قتل دی جمل دی جا اور اللہ کے ورموت تک عضاء کے کا شتے رہنے درجم کی ہے تو اس صورت میں سے اس کو افقایی رکر سے کا جو ساس ہو، لقائی نے اس دبوجر مصر حد در ہے ، ور گرزا کر اللہ کر سے در کر اللہ کر اللہ کر سے در کر اللہ کر الل

و گر کر اہ کفر سے سو کمی معصیت پر پہوچس بیل کمی مخلوق کا حق نہیں ، جیسے شر اب بیپا ، مر و رکھانا ، اور کسی می وہ مشہ نمی ز ، ور و و قتل کے بطال یو ترک پر پہوتو یہی صورت بیل کسی بھی وسید سے خو و قتل ہو یا کوئی و دوم وسید، کر اہ کا تحقق ہو جائے گا ، ور روزہ بیل کلارہ کے بغیر صرف قصا عولازم سے ی ، ورنمی زیل یہ کر ہ مر لد سی مرض کے بیوگا جونمی زیے حض رکال کو س آلا کر دے ، بیش ال کے وجوب کو س آلا نہ کرے وشر اب نوشی میں حد الائم نہیں ی جا ہے ی ۔ ورضی نے بیش ال کے وجوب کو س آلا نہ کرے ورشر اب نوشی میں حد الائم نہیں ی جا ہے ی ۔ ورضی کی بوت کے ورش کے بیش ال کے وجوب کو س آلا نہ کرے ورشر اب نوشی میں حد الائم نہیں ی جا ہے ی ۔ ورضی می دو دور نہ ہو ، ای نوش میں شوال میں موجود نہ ہو ، ای نوش میں شوال میں شوال میں موجود نہ ہو ، ای نوش میں شوال میں شوال میں موجود نہ ہو ، ای نوش میں شوال میں شوال میں شوال میں شوال میں شوال میں موجود نہ ہو ، ای نوش میں شوال میں شو

ث فعيه كيز ديك إسر ه كالر:

۳۲۰ ن کے یہاں بھی کراہ کے اثر ات مکرہ عدید کے مختلف ہونے پر مختلف ہو کر تے میں۔

ن - سي تول پر إ ير ٥:

گرمکز دعدیہ عقد یا تھی کوئی قولی فعی نفعرف ہوتو اس پڑممل کرنا درست نہیں ہوگا، اس بی وجہ درتی دیل عدبیث سیح کے عموم پڑممل ہے:"رفع عن آمنی العجھا واسسیاں وما استکو ہوا

اشرح الله وطاهية الصاول ۴ ۵۵۰،۵۴ مدمل على اشرح الكبير ۳ ۲۹۹، فغر شی ۳ ۲۵ ـ ۱ م ۱ ـ ۵ ـ . ۲ م

۱۰ اشر ح المعيره صافعية الصاف ۱۳ م ۱۵۰ مد مهل على الشراح الكبير ۱۳ ۱۳ الخرشی

الشرح الصعير ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳ - الشرح الصعير ۱۸۰۲ ۱۸۰

عدیہ " (میری مت کے علی ، صور پوک وران تیز وں پر انہیں مجبور ہوک وران تیز وں پر انہیں مجبور ہیں اور ہو ہوں انہیں ہے ، الفظ" رہے " و روہ ہو ہے اس ہے و لعے شدہ امر کا رہع مر او انہیں ہے ، یونکہ ایس ہے و لعے شدہ امر کا رہع مر او انہیں ہے ، یونکہ ایس ہے والی کے تکم کا مرتفع ہونا ہے ، جب تک کہ اس کے برقس کوئی و فیل مو بود نہ ہو ، ور جب و فیل پائی جب تک کہ اس کے برقس کوئی و فیل مو بود نہ ہو ، ور جب و فیل پائی جب سے بران موضع دلالت میں اس عدیث کے عموم بر تحصیص کر دی ہو ہے ب ور ان ان تعمیل کہ تعمیل کر دی ہو ہے ب رہ ، اور دلائل تحصیص کا بوشقشی ہے اس بی بنی ویر ش فعیہ کہتے ہو ہے و ، اور دلائل تحصیص کا بوشقشی ہے اس بینی ویر ش فعیہ کہتے ہو ہے وہ باشل میں کہتے ہو ہے تامید افر او کہنا مہرج تو ہے ہیں ، جب بنیں و جب نہیں ، بلکہ فضل تو یہ ہے کہ سمت صاحبین ب مہرج تو ہے ہیں و جب نہیں ، بلکہ فضل تو یہ ہے کہ سمت صاحبین ب و کر نے ہو ہے ور ویں پر تا بت قدم ر ہے ہو ہے قلمہ لا مران ہے ۔ ور ویں پر تا بت قدم ر ہے ہو ہو ہے قلمہ لا مران ہے ۔ ور ویں پر تا بت قدم ر ہے ہو ہے قلمہ لا مران ہے ۔ ور ویں پر تا بت قدم ر ہے ہو ہو ہو ہے قلمہ لا مران ہے ۔ ور ویں پر تا بت قدم ر ہے ہو ہو ہے قلمہ لا مران ہو ہے بازر ہے ۔

ور گر کر و ممکر و (و مکس) ن جوی کوطارق و ہے یو ال کے ماں وائر وحت کے بے یو یو یا کا حاص وائر وحت کے بے یو یو ک ماں وائر وحت کے مے ہویا محرح و باتام شیاویل سے کسی میں بورجہ والی مسلم میں بورجہ والی محرم معرض میں بورجہ والی جازت ہے۔

ور ال مجمولی کوای میں کر ہ جولی یا زنا کا سبب ہو ور باطل فیصد پر کراہ جس کے نتیج میں قتل یا زنا ہو، تو جمولی کوای دیے ویلے ورباطل کا تھم دینے ویلے سے گنا ہم تفع فیس ہوگا، ن ووٹوں

عدیہ: "رفع علی منی معط المجد فی ہے ہے کہ کر محرن الآل و شل ہے کہ ال الفاظ ہے ، تصدرہ ایر تجیش القی بلکہ ال الفاظ ہے ، تعد "ال سہ وضع علی منی محط و سب و د است کو ہو عدہ "اس ر و بیت کی رہے ۔ 184 شیم جمہی ہے رہے اورال سے عدوہ وہمروں ہے تھی و ہے اور اس و ومر سر بر بی تھی بیل، اک نے عدد د تخاوں ہے غرصم کی رہے کہ ال مامد ہے مجموع ہے برطام ہوتا ہے کہ کہ حد بے و

٣ طعية القدور٣ ١٥٠ -

کا حکم ال و الت میں باش رصوا ہے مکر ہ (بائلے ) کا حکم ہوگا ۔

ب- سي فعل پر إيره:

ا فعید سے رویک کر دو فعل کا کوئی ارتبیں سوے ورتی ویل امور کے:

ا فیل مضمن (ای فعل بو فاعل کوصائی آر رو ) جیتی آلی اس کا جارف یو فصلب، ال تمام صورتو ب میں مکر د (بافقتی ) پر یا تو قصاص و جب بوگا یا صواب لازم سے گا، ورصواب و تعییل مکر د (بائلت ) کے دمہ یہوں، گرچہ یک قول یہ ہے کہ مکر د (بائلت ) کے دمہ یہوں، گرچہ یک قول یہ ہے کہ مکر د (بائلت ) کے دمہ یہوں، گرچہ یک قول یہ ہے کہ مکر د اباقتی ) نے مسلم کا اس سے کہ اس سے کا اس سے اس کے جارف کو بی جاب کے ضر رکا فعر یہ بنایا ہے بمسلم قتل میں قلیو فی فر اس کے کا اس کے مسلم قتل میں قلیو فی فر اس کے کا اس کے مسلم قتل میں قلیو فی فر اس کے کا اس کے مسلم قتل میں قلیو فی فر اس کے کہ اس کے کرد (بائلت ) دونو سے قتل میں قلیو فی فر اس کے میں کہ کرد (بائلت ) دونو سے قتل میں قلیو فی فر اس کے میں کہ کرد (بائلت ) دونو سے قتل ہے میں گے۔

ارزا ورال کے متعلقات شل مکرہ (بالفتح ) ارتئاب زما کی صورت شل شرکار ہوجا ہے ہے ، ورال صورت شل شرکار ہوگاء المئت ہر بناء شد حد ساتھ ہوجا ہے ہوء ورال ہروطی شد کا تھم ہو رک ہوگا۔

سا – ور گر کر در رصات (دوده پایدنا) میں موتو نکاح ور اس کے متعلقات میں حرمت موہد دنا بت موں۔

مهم ہم وہ فعل جس وہ ہے ہے تمان وطل ہوجاتی ہے جیسے قبلہ سے
ہت جا جمل میٹر ، فرض نمان میں قدرت کے باویود قیام ترک کر دینا
ورحدث کرنا ، ان تم میں کر او کے باوبود نمان باطل ہوجائے ان ا اسلام ہے گرکسی جانور کے دن گر کرنے پر محبور سیاجائے ال ملکز و (بالفتے ) کا
و بچہ حال ہوگا جس کا دبچہ عام حالات میں حال ہو کرنا ہے ، جیسے
مسلم ور تمانی کا و بچہ حال ہو کرنا ہے ۔ گر چیمکر و (بالکس) مجوی

(أش موالاطاح كل• ∆، ∆ا\_

يا تحرم بهو ورمذ بوح شكار بهو 🌊

ملامہ سیوطی فرما نے میں کہ میر ہے و دیک کراہ اسیاں کے میں وی ہے کیونکہ مذکورہ صورتوں میں رائے قوں کے مطابق معا مدیا تو امور کے مراد اللہ معامدیا تو امور کے ترک کے تبیل سے جاتو اس کا مذارک ساتھ فیل ہوتا ، ور ندی تو اب حاصل ہوتا ہے میں پھر تا ف کے قبیل سے ہوگا تو اس کا تھم ساتھ ہوجا نے گا ، ور اس سے تعمق سز بھی ساتھ ہوجا نے گی ، الدنہ اظہر قول کے مطابق کی مز سراتھ فیل ہوگی " ۔ الدنہ اظہر قول کے مطابق کی مز سراتھ فیل ہوگی " ۔

حزبد کے فزو یک اسر وکا ٹر:

۲۳ - کرو کے او کا ساف حالید کے رویک کرو عدید کے ساف کی اور مدید کے ساف کی اور مدید کے اور مدید کے اور مدید کے ا

العد تمام ترقولی تصرفات سوئے شکاح کے رکراہ کے ساتھ بوطل میں ، الدتہ مرہ کو ہازی پر قبیال کرتے ہوئے شکاح رکراہ کے ساتھ ساتھ درست ہے ۔ ، الدتہ طدق بالله کراہ کا مدم وقو ت ورج ویل صدیق مدین ویر ہے: "الاصلاق فی علاق" ( نا، ق میں طاق بیم ہے۔ نہیں ) ، اور کراہ نا، ق می وی کے تشم ہے۔

ب جس کو نفر پر محبور کیا جائے وہ مر مدنیمی مانا جائے گا ور ہونہی رکر او وور ہووہ ظہار اسدم پر مامور ہوگا، ولی تو یہ ہے کہ جس کو نفر پر محبور میا جائے وہ راہ صبر افتال رکز ہے ، گرکسی یے فیص کو سدم پر

- الأشاه و تطام مسيوهمي رص ١٨٣٠، ١ الغراجل الرسحة ١٩٣٠، وتعير ال على المسيوم ١٩٣٠، وتعير ال على المسيحة ١٩٣٠، وتعير ال على المسيح ١٩٣٠، ١٩٣٠، الشراع المسيح ١٩٣٠، ١٩٣٠، الشراع المسيحة ١٩٣٠، ١٩٣٠،
  - ٣ (أشره و الطام على ١٨٥٠ عل
  - r روساف ۱۸ ۱۳ مای معی ۲ ۱۳۵۰ مقوع ۳ ۱۳۵۳ می
- مدیے: "لا طلاق ولا عندی فی علاق"ر واید ، م احمہ
   ۱۹ اے ۲ شیع تمیریہ ے حضرت ما او نے رہے اور اس ر مختلف میں مدہیں (میش القدیر ۲ مسم شیع الکلایۃ اتنی ہے ہـ
  - ه معی ۸ مه، ۱۰ می

محبور میاج نے جس ہر کراہ جائز نہیں جیسے وقی ورمشا میں وروہ سد م بھی لے سے تو ال پر سام کا حکم ال وفت تک ثابت نہ ہوگا جب تک کہ مینہ پیناچیل جائے کہ ال کا سام لانا ال کی رصا ورعبت سے ہے۔

الدند آن کو سرم پر محبور کرنا درست ہے جیسے مرمد ، گر کر ہ کے ارڈ سے سرم لے سے تو ظاہر اس کا سرم معتبر ہوگا ۔

حنابدہ کے مردیک مکردہ (بانفتی) ورمکردہ (بانک ) پرقصاص سی وقت و جب ہوتا ہے جب قبل ال دونو ی کے ملا وہ کسی تمبیر شیخص کا مطلوب ہو۔

سیس گرفتل خود مکرہ (باسک ) کا مطلوب ہوتو وہ افائل معالی ہوگاء راجح قول من کے مرد کیک میا ہے کہ اس صورت میں نہ می قصاص و جب ہوگا ورندی دبیت۔

ور گر ملز ه (مو لفتح) كاتش مطوب بروتو ين صورت ين كراه كا

معنی ۸۸ ۱۴۴۰ ۱۵ ۱۴

۳ معمی ۸۸ سے ۳

<sup>-</sup> ا<sup>مع</sup>ی ۵ ۱۴۵

۴ منفع ۱۹ ۱۹ س

تحقق نہ ہوگا اور بعض کے نزویک نہ تصاص و جب ہے ور نہ دیت اللہ کہ وہمکی کسی برتر ایل نہ تصاص و جب ہے ور نہ دیت اللہ کے کہ وہ کہ کسی برتر ایل ملے سے قبل کی ہوتو ایک مورونوں میں ایک رو ایت کے مطابق الل کے سے ضر وری ہوگا کہ وہ دونوں موت میں ہے تا ہاں کو افتایا رکرے " ۔

جیز کا ارتکاب خطا ہے، ورمکرہ (بالکسر ) فحطی کی خطا میں شریک ہے، ورخط کا رکے شریک ہے تصاص ٹیس ہوتا ہے۔البانڈ گر بچیمٹیر ہوتو تصاص ندمکرہ (ب<sup>وکس</sup> ) پر و جب ہوگا ورندی صبی مجیر پر

دومرے کے تل پر بی کو مجبور رئے کا اڑ:

10-جس کوئل پر محبور میاج ہے گروہ بچہ یونو وہ حصیہ کے مردیک مکرہ (بائلس ) کا بیک سمارہ وہاج ہے گا، چنانچ اس پر نہ تو تصاص و جب ہوگا ورنہ دیت ، المنتظرہ (بائلس ) پر قصاص ہوگا ہے ، مالکیہ کامسک یہ ہے کہ مکرہ (بائلس ) پر تو قصاص ہوگا اور بچہ کے عاقد پر ضف دیت و جب ہوں سم

"افعیہ صاحب رشدہ تمہیر ورغیر صاحب رشد وتمہیر بچہ کے درمیاں فرق کرتے ہیں۔

چنانچ گر بچے صاحب رشد و تمیر نہیں ہے تو وہ س کے یہاں یک مسلمہ مانا جانے گا ور ال پر نہ دیت و جب ہوں ورنہ می تصاص است مکرہ (بالکسر ) پر تصاص و جب ہوگا۔

ور گر بچہ صاحب تمیر ہے تو اس کے عاقبہ پر نصف دیرے

و جب ہوں و مکرہ ( و مکس ) پر تصاص و جب ہوگا ہ ۔

حنابیہ اس کے قائل میں کر صبی غیر ممیر کو گر دوم سے کے تل پر محبور

میاج ہے تو اس پر تصاص نہ ہوگا ، بلکہ تصاص مکرہ ( و مکس ) پر ہوگا اور

یک تو سے سے کہ دونوں پر تصاص نہ ہوگا ، اس سے کہ بچہ کا حمد سمی

لمقع سر ۱۳۴۰ معی مے ۵۵۔

انفروع سر ۲۸۹ س

۳ توعدی صہص۳۔

\_rame\_+we r

<sup>-</sup>rear Jan e

۵ امریا ۱۸ ۸۷ مغی اکتاع ۱۸ ۰ ر

## إكرال ١-٣

ایہ بھی ہونا ہے کہ لیک شخص کسی عورت کے حق میں حمیں (نامرو) ہونا ہے، لیکن دوہری عورت کے حق میں صفیل فہیں ہونا ہے ، ''عنہ'' ور'' لوکسال''کے درمیا جائر تی وضح ہے۔

## إكسال

#### تحريف:

ا - إكران لفة "آكسن" كا مصدر ب، اوركت بين "آكسن المحاسع" يحلى مرد في تورت بي جماع بي "رام ال ليم بيا بيا
 المجامع "يحلى مرد في تورت بين جماع بيا "رام ال ليم بيا بيا
 الل في والادندي بين بين و مراس بيا الله والدندي بين بين الله والدندي المناس بيا الله والدندي المناس بيا الله والدندي المناس بيا الله والدندي المناس الله والدندي الله والدندي الله والدندي المناس الله والدندي الله والله والله والدندي الله والله و

افقی و کے مردیک ایک ایک کا مفہوم یہ ہے کہ مرد نے مجومعت ی چردخوں کے حد اس کے الد تناس میں سنی پید ہوگئی وراس کو امرال ندہو کا ا

#### متعقبا غاظ:

#### ىف-اعتراض:

۲ - ائتر اض کا مصلب ہے: حمال کے بے عصوتنا س کا کھڑ ند ہونا
 وریک سی تو یوائ ( وخوں ) کے پہنے ہونا ہے ورکسی حدیث ۔
 چنا نچے افتہ اض کا شہر '' ایک ہی' میں نہیں ہے۔

#### ب-عرثة :

سا- عنة كالمفهوم بياب كمروعورت سيمي معت يراقا ورنديوه يميى

## جمال حکم وربحث کے مقامات:

سا حرال سے تعلق ہو حام ہیں" ایساں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرناء ورزی اور ال با مدم اور ال و صورت میں حراج کا تھم مختلف ہوگاء الدند صی بدر ضی الا عقیم الا کا تعلق میں جراج معتقوں ہے:
"الا عسان علی میں جامع فا کسان" " (جس نے حراج میا و ایسال میں بھی اور ال نہیں ہو تو اس پڑھس نہیں ہے)۔ اس سلسد ایسال میں بھی اور ال نہیں ہو تو اس پڑھس نہیں ہے)۔ اس سلسد میں سرحفر ہے سی بہرام نے نبی کر بھی علیاتی ہے گی رو یتی تل میں میں۔

حضرت سل بن سعد لر ماتے میں کہ حضرت الی بن کعب ٹے بھی سے بیاں کیا کہ میں کریم علیہ کا بیار اُن وہا 'اسماء میں اسماء" ( یعمی عنسل اس و اُن میں مسال ہو ) حضور علیہ ف جا ہب

تر "بيه القاموس، المصباح ماره ل -

٣ بمعلى ١٠٩٣ شيع الرياض، مغرب: ماره سل -

٣ مد ١ ل على اشرح الكبير ١٠ ١٥-١٥،٩ ١٥-١

المرصباح ماره (عشمل \_

الروالا عسل عمى من حامع فأكسل و رواي بخاري سخ
 ١٩ ٣ شع استلاب إلى ب

مریے:"(د عملی محدد ی در دورے مسلم، ∸ ۲۰۰۵ هم ۳۰۰۰ مع

سے یں رفصت تھی جو سپ نے دی تھی ، پھر سپ عظامی نے اس منع فر مایا ۔

فقرہ و کے درمیاں اس میں کوئی سان نیس کہ جس زما سے عد و جب بھوں وہ محض مشفد (سیاری) کے دخوں سے محفق بھوج نا ہے گرچہ امر ال ند ہو۔

ای طرح وہ حضر ہے جو یہ کہتے میں کہ حصاں کا تحقق دخوں مشفد کی صورت بی میں ہوگا ''ان کے نزویک رکسال کے ساتھ جماع کرنے ہے بھی حصان ٹابت ہوجا تا ہے۔

ای طرح پواء کرنے والا گر پٹی دیوی کے ساتھ حمال کر لے ورستی ورستی کرلے ورستی میں گرلے ورستی میں میں میں اور کا بات ورستی ورستی رجو میں تا بات میں وجو ہے گا بات میں وجو ہے گا ہے۔

ای طرح مامر دی غیر او ال کے محض وطی سے مرتفع ہوہ تی ہے '' ۔

مطاقہ علی میں ہے وہم ہے ہوج کے محض دخوں می سے شوج وں
کے سے حال ہوج سے وہ حضرت عاشق ال حدیث و وجہ
سے کہ رفاعہ افر ظی نے کہ عورت سے شادی وں چکر اس کو طارق
دے دی میکر سعورت نے دوم سے مرد سے شادی کرلی اتو وہ

حمال کے تقصیمی اردام اصطارح" وطی" کے تحت دیکھے ہو سکتے اس۔

معى ١٠ ، ١٠ ، الديد لع ١٣ شع الدي صدر البحس على تحتيج ٢٠ شع حيء التر ت العرب، الخرشى ١٢ ، ١٢ شع، بعد بر عديك: "العدء من المدء " في وبيت الوراد ٢٠ شع عم ت عديد

صدیہے: "اسدہ عمل المدہ میں المدہ میں ابوراد میں ام شیع عرست سید عالی بے در ہے کیکٹی ۱۱،۱۵۰ شیع امراۃ المعارف المعالم بے میں سیج قر رہا ہے اور اس بوابور و سے طریق ہے روازے یا ہے۔

۱۰ عول المعو ۱۸۰ مثل المها ب ۳۰ شع الكويت، مغمی انتقاع ۴۰ م. ۲۰ شیع مصطفی مجلسی، معمی ۱۸۸۸ م

r بخیر ن ۱۰ استار این ۱۳۰۰ مار

م شل المرايب ٣ ٥٠١ فق القديه م ١٣ شبع، حياء التراث عالعرب

# اُ كل

جوچيز كه لي جاتى بيخود س كاحكم:

ا - طال وحر م کھ نے کا بیاں ور اس کی معرفت میں ت ویں بیل سے ہے جرام کھ نے پر بخت وعید فی ہے سنحضور علیہ کا ارشاد ہے: "کس لحم ست میں حوام فاساد آو لی به" (جو کوشت حرم سے بیرایونا ہے جہنم اس کی زیروہ ستحق ہے )۔

اللہ تقالی نے تر اس میں چند جیز میں کو حرام تر رویا ہے جیس ک اللہ تقالی رائد میں ہے: "خوصت علینگئم الممینیة والله والحقودة المحسویة والمحقودة والمحسودة وال

بہتے اکتاع نثرے اس ع ۱۰۸، و المطار نثرے وحم الطار ۵۱۳۔

صدیث: "کل محم "ر و بین ترمن برال لفاط تک ر جـ "امه لا یو بو محم سب می سحب الا کامت مدر اومی مه"، ترمن بر بر جـ برصدیث این مد بر حواج یب جر عن ترمدی ۱۳ مه ۱۳ مه ۱۳ م شیخ اخیر ن -

- 4.612.01 m

صورت کے کہتم سے وائٹ کر ڈیلو، ورجو جانور سھانوں پر بھیٹ چرھایاج ہے، ورٹیر میر کائر ما کے تیروں سے تشیم میا جانے )۔

کھ چیز وں رحرمت سنت سے تابت ہے، جیسے رش و نبو کی ہے:"کن دی ماب من السمباع فاکسہ حوام" (م دی باب درتہ دکا کھانا حرام ہے )۔

ور بہت ی چیزیں یی میں آن کے سلسد میں شریعت نے سکوت افتایہ رمیا ہے، ال تمام اموری وصاحت'' طعر،'' سے عو ل کے دہل میں گئی ہے، وہاں رموٹ میاج سکتا ہے۔

کھ نے و سے کے متنبار سے کھانے کے حام: ۲-کھانا کیمی کرض ہوتا ہے، یک صورت میں آساں و کیگی کرض پر مستحق نو اب ہوگا ویز ک او کیگی پر مستحق مزے وریداں صورت میں سے جب ند کی مقد رتنی ہوچس سے ملاکت نفس سے بیاجا سکے،

نہ والنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ور میسی و جب بونا ہے، وربیاں وقت ہے جب کہ نفر تی مقد ریس بوچ و جب کہ نفر تی مقد ریس بوچ و جب کہ نفر تی والافرض نما زکھر ہے بوکر او کر سکتا ہے ورو جب روزہ رکھ سکتا ہے، اس سے کہ بیا ہی چیز وں بیس ہے آن کے جنیر و جب اور کھ سکتا ہے، اس سے کہ بیا ہو سی ہے والا مقد ریس کھ ما بو کھ نے والے کے سے مخصیل رزق، مصول عم ور و کین کی نوائل میں مواون ہو۔

یونکہ انسا کو ہے سے کوزندہ مد مت رکھنے ورخودکو ملاکت میں

ور مجھی کھا مہاج ہوتا ہے کہ انسان کے سے جارہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کھانا کھا ہے ، اس و صورت ہیے ہے کہ اس قدر ہے ہو کر کھا ہے حدیہ: "کل دی ہاہ " و جارہ مسلم ہم مسلم علیم عیاں جس مے حشرت ابوم یا تھے مردوعا در ہے۔

کر ضر رلاکل نہ ہو ور مجھی حرام ہونا ہے ور سے س صورت میں ہونا ہے جب سیری طبع ہے بھی زید کھائے ، ای طرح م وہ کھا جس یں غالب کم ن ہوکہ معدہ کو نقصات پہنچ جائے ، یونکہ بیاس اف ے جس سے منع کی گیا ہے، ارثاد فد وقدی ہے: "ولا المُسُوفُواً" مالبند يصورت الله يمسيني بركاي ي طع ي ا ضائی کھانا کھانے والے کے معظر نہ ہو ور کھانے والا زیادہ کھا كرفل كےروزه پر قوت حاصل كرنا جا ہتا ہو، ياعن و ت وجا عات ميں زیا دتی و صافہ کا از وہ رکھیا ہو، یا زیا وہ کھائے سے متصد بیہو ک والله يركوال كے كھائے سے فر خت كے حد كھاما كھائے يل شم محسول نديرو، حضور كرم عليه كاار ثاو ب: "ماملاً الدمي وعاءً شرا من بطن، يحسب ابن ادم أكلات يقمن صبيه ، فإن كان لا محانة فتنت نطعامه، وثنت لشرابه، وثنث سعسه" أو ول ربيك من زياده يرسي كرنس المرقاء وال کے سے تناکھانا کانی ہے جس سے ال و مرسیدی رہے، ور گر کھا بی ضروری ہوتو کے تیالی کھانے سے تعربے، یک تیالی والی ے وریک تبانی سائس کے منالی کے ا

کھانا کروہ بھی ہوتا ہے اور بیر ال صورت میں ہے جبکہ کھانا "سودن طبع سے تھوڑ از اند ہو، ال سے کہ اس سے کھانے و لے کوخرر لائن ہوسکتا ہے " معض لوگوں نے بیکر، ہے: کھانے کو تلذہ وہنعم کی شیت سے کھانا من سب نہیں، یونکہ اللہ تھائی نے کافروں کے تلد دو

سیم ر فاطرکھ نے پر ندمت ں ہے و آر مایا ہے: " و اللّہ بِن کھڑوًا یہ بہت کو ل و یا کُلُوں کھڑوًا الانعام واللّہ مثوًی یہت تعقول و یا کُلُوں کھا تا کُلُ الانعام واللّہ مثوًی لئے ہُم " (اوربوکا الر ہیں وہ ہیٹر کررہے ہیں ورکھا( لی )رہے ہیں جس طرح بو ی ہے کھائے ( ہے ہیں ہی کی ال کا تھکانا ہے )۔ وہ می کریم علیہ کا رائ و ہے: "اسمسلم یاکل فی مغیم واحد، والکافو یاکل فی سبعہ امعاء" " (اسمال کی اللہ میں کے شہر میں الکان کی سبعہ امعاء" " (اسمال کی اللہ میں کے شہر میں کے اللہ میں اللہ کا رائ ہے ہیں گھانا ہے )۔ میں می اللہ کا رائ ہو ہے گئی ہے کہ اللہ میں کھانا ہے )۔ میں میں اللہ کہ اللہ میں اللہ کا رائ ہیں کھانا ہے )۔

جبات تک صديث كاتعاق ہے ال يمل مذكوره قول و كولى حست نبيل

سرهام فسه اس

٣٥٥ مائي کر عابد پي٥٥٥ مار

<sup>- &</sup>quot; BOJ+

ے، بلکہ ال علی الشخص ور مُرمت ہے جوزیا وہ کھیا کھا تا ہے۔

قربانی ورعقیقہ کے جانور سے پچھ کھا:

ای طرح فقرہ موکا ال پر اللہ ہے کہ بولی کرنے والا تر ہولی کے جانور سے دوسر وں کو کھا، ہے گا۔

فقری و کا مذکورہ اللہ ق ای اتر بائی میں ہے جو و جب نہیں ہے، المدتہ جو المرابی ہوں جب نہیں ہے، المدتہ جو الربائی و جب ہے وال کے کھانے کے حکم میں فقری و کرم کا ساتہ ف ہے۔ الربائی عذر مان یا متعمیل کر دیے ہے و جب ہوتی ہے، جس

کے متن رہے معید کے رویک تر ہائی من کے شرط کے ساتھوہ جب ہے، ور گرفقیر تر ہائی می خاطر تر ہائی کا جانو رشر میں لے تو اس پر بھی تر ہائی و جب ہوں۔

حض حنابد ال کے قائل میں اور یک اوم احد کے کلام سے بھی معدوم ہوتا ہے کہ کچ ن نذر والی ہولی اتر بالی پر قیال کرتے ہو ہے عام نذر والی ہولی اتر بالی برقیال کرتے ہو ہے عام نذر والی ہولی اتر بالی کا بھی کھا درست نہیں ہے ، ور یکی مسلک اُن فعید کا بھی ہے ۔ ور اور میں اُن فعید کا جو ب وروہ یہ ہے کہ وروہ یہ ہے کہ اُر اُن فعید کی اور بین بھی ہے ، وروہ یہ ہے کہ کہ اور بوب نذر مطلق کی بنیاد پر ہوتو اس سے کھانا درست وجا مز ہے ۔

معابق یہ ہے کہ دولت مشد کے سے اس پر و جب تر بالی کا کوشت مطابق یہ ہے کہ دولت مشد کے سے اس پر و جب تر بالی کا کوشت کھا اور سے ، جس طرح اس کے سے یہ برہ ہے کہ وہ تذری اتر بالی کا کوشت کھا اور اس تذریح سے اس کا کوشت کھا ہے گر اس تذریح اس کا کوشت کھا ہے گر اس تذریح اس کا کوشت کھا ہے گر اس تذریح اس کا مقصود یہ ہو کہ جو تر بالی اس پر و جب ہے اس د خبر د سے پیس گر تذریخ الی ہوتو اس کے سے اس درست نہیں ہے۔

ورفقیر کے درے میں ال کا مسک یہ ہے کہ گراتر ہوئی باتر ہوئی کے جانور شرید نے بی وجہ سے وجب بھوئی ہے ، تو یک روایت کے

\_r + 2 o.+

۳ حدیہ: "اد صحبی حدید "ر وابیت ، م احمد کے ر سے اور یقمی ہے بہ ہے کہ اس ہے وہ قاضح ہے رو قابل اوس میں ۳۵ ٹا تع کر رومکتبہ القدی ہے

ا به نع ه ۸۰، س عابدین ه ۴۰۰، فتح القدید ۱۰ ۲۰ مده ل ۱۳۳۳، الماج و او تلیل بهامش ایمان سر ۳۲۵، انفو که الدو فی ۱۳۳۰، شرح الروس ۲۵۰۵، مهاییته افتاع ۲۸ ۳۳، امهد س ۲۲۹، معمد سر ۲۲۹، معمد سر ۲۲۹، معمد سر ۲۲۹، معمد سر ۲۲۸، ش ف القتاع ۲۲ ۲۳ سر ۲۲۳ س

الديول ٢٣ ٣٠ . افرقتي ٢٩ ٣٠ . بعني ١٢٢ . انفروع ١٥٥٥. ١٥٥٠ شرح الروس ١٥٠٥٠ الرياس ١٣٠٥

مطابق ال سے کھا مکتا ہے، اور وہمری روابیت میں ہے کہ ال سے کھانا درست نہیں ہے۔

یں عابدین مذکور تفصیل امام زیلعی کے ال توں ی وصاحت ہے جس میں انہوں نے غیر کسی تفصیل کے بیاں کیا ہے کہ نذر مالی ہولی اثر بونی کا کوشت کھاما ورست فیمل ہے۔

الدنة امام كاس فى في بدائع ميل و كركيا ہے كه فقيدا وحفيه كا جمات ہے كه تراو فى خو افغل ہويا و جب انذار ہو يا ديند الله و جب ہوتو كھانا ورست ہے ۔۔

سائی پرتر ہائی و جب ہو ور تر ہائی کا در گذر ہو ہے ور تر ہائی کا در گذر ہو ہے ور تر ہائی کا جنور افران نے نہ کر سکے تو ہی صورت میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جنور قصا تر ہائی کے جائو گئے کہ است میں وی جائی گئے ہوئی کے جائی کے ستعیاں میں وی طریقہ افتیا رکر ہے جو صل ( یعی جو تر ہائی مقاصد منت پر ہو التر ہائی کے ساتھ محصوص میں وی یونکہ وائی کرنا مقاصد تر ہائی کا یک جزء ہے البد اوائت کے نوت ہونے سے بیتز و ساتھ سلام میں ہوں کا یک جزء ہے البد اوائت کے نوت ہونے کو رکوز ند وصد تر کرنا مقاصد شمیں ہوسکتا، حصد کا مسلک یہ ہے کہ تر ہائی کے جانو رکوز ند وصد تر کرنا کا وجب ہے وران کا کوشت کھانا جا رہنیں ہے، یونکہ اب دم بہانے کا وجب ہے وران کا کوشت کھانا جا رہنیں ہے، یونکہ اب دم بہانے کا وجب ہے وران کا کوشت کھانا جا رہنیں ہے، یونکہ اب دم بہانے کا وجوب صد تر ناظر ف منتقل ہوگئیں گ

ا کر کسی نے ہے اور لتر ہاتی و جب کرلی پھر اس کا انقال ہوگیا ہو

- س عامد میں ۵۰۰۵، الربیعی مع حاهیة تقلیلی ۱۰۸، الد نع ۵۰۰۵. ۱۰ س عامد میں ۵۰۰۵، معلی ۱۸۸۵ تا ۱۱، الد حول ۳۰۰۳، منح مجلیل ۱۰۸۰۰، ۱مرد ب ۲۰۵۵
- ه س صدير ۵ ۲۰۰۸ قليو ر ۴ ۲۵۰، معی ۸ ۲۰۱۸ الد مول ۳۳ س

٥- عقینہ (وه جانو رجس کونومولود ہے رطرف ہے: ان میاج ہے) ال کا تقلم یہ ہے کہ ال کا کوشت کھانا متحب ہے، عقینہ کا تقلم دومروں کوال کا کوشت ہا نے کے سلسد میں قربانی کے تعلم سے مو ان ہے گار حصہ عقینہ کوو جب شیال نہیں کرتے تا ۔

مر علی اور ورش جعفر بن محرش بید کے والے سے مروی ہے کے حفر سے حفرت فا طرق نے حفر سے حسن او حسین کا جب عقیقہ میں تو سپ علیات نے رش و فر مایا ان یبعثوا می العابدة بوجل، و کنوا و اطعموا والا تکسووا میھا عظما" ( یک ر ب والی کوئیجو رہا ہے و رقم لوگ کھا و ورھا واورد کیموال ر کوئی ہدی مت تو رہا )۔

## نذ رور کنارت میں ہے کھانے کا حکم: ۲ - فقہاء کا ال بات پر الماق ہے کہ گرکسی پرنشم کا کھارہ یا کھارہ

الدخل ۳ ۳۱، ۳۵ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۲۳ ، س عابدین ۱ ۳۰۸ م

- ا این طابه بین ۵ ۳۳ مانسو که سروانی ۱۹۰۰ تورید سه ۱۳۸۸ معمی ۱۳۸۸ م
- ش ف القتاع ٢٠٠٣ م. حديث: "أن مدني ملائب قال في تعصيصه ٢٠٠٥ م. و وي الوراو \_ ين م خل مي رب حديد كرفعة لأثر ف ٢١٠٠٣ م. الع كرره الد القيمة الهد ما ميل ب

ظہارہ یو رمضان کے روزہ میں فطار کا کلا رہ یو مح میں کسی ممتوع شے کے رہناب کا فدیرہ جب ہوتو اس کے سے اس میں سے کھا درست نبیس ہے، یونکہ کل رہ کا وجوب منا ہوں کے از الدی فاطر ہونا ے، پیشم تو کدرہ دے و لے کے تعلق ہے ۔

البيته جس كوديا ج عني على مستحق كقاره كالحكم تو ثا فعيه ورحمنا مبدكا منک ہے ہے کہ (کدرہ کی ویکی میں) صرف کھانا کھلانے کی بوحت کائی تبیل ہے، بلکہ ستحق کو اس سر مامک بنایا ضروری ہے، یونکہ کھانا ھا، کر جنابیت کا بد ارک بدل کے من یہ ہے، اور بدل کا الله الله يه كريدل كا ما مك ينادي جائے اورال عي بھى كرسى بدكرام ہے کدارہ میں مستحقین کو وینا عی منقول ہے، چنا نجے حضرت زیر ، این عیال ، این عمر اور ابوج بره مصفول ب: "معا سکل مسكين" " (هر يك مشيل كو يك مد (عد )دياج ي اور حضور عليه في حضرت عب السياة ي الرام والات العمم ثلاثة اصع من تمر بين سنة مساكين" أ (جيم مسكينون كو تنیں صائے تھجور کھر و) ورال ہے بھی کہ کدارہ کا ماں ایسامال ہے جو شر ما فقر وی کے ہے و جب ہوتا ہے، لہد زکا ق کاطرح ال ماں کا بھی ان کو ما مک بنانا و جب ہے، مذکورہ تعصیل سے بیٹکم متقر ع ہوتا ہے کہ کلد رہ میں فقر عمل کین کو مج وشام کا کھاما کھلاما کا فی نہ

الم ١١٨٨، العلاي ٣٠ ٩٠ ، مهاية الختاج ١٨٩٨ ، معى ١١٥ - ١١٥ حضرت س عبال اور حضرت ايس عرفظ المرممكيس بولفاء \_ \_ \_ سدر

على "مده مكن مسكين" بي ص ب عن يه بين عد الرر ق بي ي مصنف یل کی ہے۔ مصنف عمد الرز ق4 م ۵۰۵،۵۰۱ م

صريك: "أطعم ثلاثه صع " و وايت يخاب ومسلم بي و بهاو. مسم ے لفاظ یہ این "احمق راسک، ثم ادمح شاۃ سک، او صم ثلاثه يام، أو اطعم ثلاثه اصع من نمو علي مناه مناكين " " ﴿ ال ب ۴ ۴ طبع السافية مسلم ۴ ۸ ۸ طبع عين لجنتل \_

ہوگاء یونکہ کھانا ھانے کو باحث تو مانا باسکتا ہے میں تمدیک

ا الكيدكا صل ملك تمليك على في خصوصافد بدوي ورظهار كے كدره شيء الام والك كال أوس كروج سن الا أحب الغماء و العشاء للمساكين" (ش مركين كوسيح و ثرم كلانا يشدنين كرنا ) حتى كراه م أبو الحن في اهم ما مك ك ال قول كوكر اجت ير محموں کیا ہے ،جبکہ بن مائی نے ال کوئر میم رجموں میا ہے۔

ال سلسدين تمليك كى جووجه ہے، وہ پیہے كہ كھانا كلائے بيل یہ خدشہ ہے کہ نقر ء میں ہے لیک نر د کا کھانا ( جو وہ کھائے ) اس مقد رکونہ ہیج جس مقد رکا ٹکان کورہ ای وجب ہے، ای سے ا مام ما مک كفر ما تنظ مين: شرخين مجمعتا جوب كرضيح و شام كا كھاما مقد ر و جب کے ہراہر پہنچتا ہے، می بنیاد مر دردر کر ماتے میں: گر ال کا یقین ہو کہ ( کھایا ہائے والا ) کھاما مقد رو حب کے ہر ایر ہو گیا تو کھیا کھریا کدرہ کے ہے کائی ہوج نے گا۔

ورک رہ کیمین ش نقر ، ومس کین کا دومرتب شکم سے ہوا کافی ہوج ہےگا۔

امام احمد کی بھی لیک روابیت یکی ہے کہ گرصبے و ٹام کا کھانا علاما مقد رو جب کو پہنے جاتا ہے تو وہ کائی ہوجائے گاء ال سے کہ ال نے مساكيين كوها وياء كبد يصاما ال وتمديك وطرح كالي بوكا حدد رے بیاے کا اے کے جام ہونے کے سے تعلیک شرط بيل بلك قدرت ويناشرط ب، الهند مسيك بحيفيت ممكيل جرا ے، ندک بھیٹیت ملیک، یونک ص میں جو معا و روہو ہے، وہ اطعام

بهایت اکت ع ۲۸ ۳۳ ، امهر ب ۲۸ ۱۸۸ ، معی ب ۲ ۲ ۳ ۱۳ م ۲ ۴ تکی ال برت ۱۲۰۵،۳۰۵ میل

ه مخ جليل ۲۰۱۰، ۱۳۵۸ م د ۱۱ الد مول ۲ ۲۵۲، ۲۵۳ م م الوظيل ۲۵،۵۰۰ معی ۲۵،۵۰۰ معی

جیاں تک منذ ورلد (جس کے نازرہ فی جائے) کا تعلق ہے تو اس کا کام کی ہے تا اس کا تھی کے منذ ورلد (جس کے نازرہ فی جائے اس کا تھی کی بیٹ اس کے کھا تا کھا۔ نے و ناز رہا فی وہ کھی ما مذور کو ناز رہا فی وہ کھی اس کے حوالہ کر دے " ، اس کی تعصیل " کھا رہ" اور " ناز رائیں دیکھی جائے ہے۔

ولیمہ کا کھانا ورمہمان کے ساتھ کھانا:

ے - چس کسی کو طعام والے میں دعوت ملے وربیٹ وی کا کھانا ہے وروہ روز دو رئیس تو ال کے سے والے مرکھانا مستحب ہے، وربیٹکم مسلم ں روابیت کی وجہ سے مشقل عدیہ ہے:"اشا دعی آحد کہ اللی طعام

فسیجب فإن کان صافعا فلیصل وین کان مفضوا فلیصم" (جب تم ٹیل ہے کی کوطعام ولیے یک دعوت دی جائے گئوں کرے پھر گر وہ روز دو رہے تو یہ کت ن دی کرے، ور گر روز ہ سے ندیموتو ولیے مرکا کھانا کھانے )۔

شرح مسلم میں مام نووی کے کھانے کو و جب قرار دیا ہے، ورحض مالکید کا بھی بہی قول ہے۔

حصر وروالکید کامسک یہ ہے کہ روزہ در رکوت دیے و لے کے عصرف دعا کرے گا " ،چس نے کسی رمبی فی در اور ال

\_A 9/6 A L 6/4

۳ 🖈 ۵۰۰۰۰ و

سر مع ۱۰۹۳ ما ۱۰۹۰ ما ۱۰۸۰ ما ۱۰۹۰ ما ۱۰۹۰ ما ۱۰۹۰ ما ۱۰۹۰ ما المال ۱۳۰۳ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰ ما ام ۱۳۰

حدیہ:"اله دعی "ن وابین مسلم صحیح مسلم ۴ ۵۵۰ طبع عین محسل مے حشرت ابوہریڈ کے مرفوعاً ن ہے۔

حدیث: الصنع مک احوک "ر وابین ابوراو الطیای اور تقطی سے القوراو الطیای اور قطی سے قطی سے رائی اور تقطی سے المیل اور کی اور الفاطی اللہ اور کی تھی ہے تھی ہی تھی ہی

٣ ايس عابدين ۵ ٢٠٠٠ الفوك مده افي ١٠ ١٠ من شرح وص الطار

کے سامے کھا تیں کی تو متحب یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ کھا اللہ اللہ کھا ہے۔ اللہ اللہ کھا کہ اللہ ہے کہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے کہ

کھائے کے آ د ب: بنہ-کھائے سے پہنے کے آ د ب:

\[
\begin{align\*}
& - \begi

سره ۲۲ معی <u>م</u> ۲

س عابد میں ۵ ۲۰ ، ۴ ، ۱۱ الکافی لاس عمد البر ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۴ ، العو کر مدو فی ۲ ، ۹ ، نگرح روض الله ر ۲ ، ۱۳۸، ۱۳۳ ، راک ب اشرعید لاسته معلم ۳ ، ۲۰ ، ۹۷ س

عرش میاه ورسب مطابع در میعادت شریند تنگی که کصنا می وقت تناور فرواتے جب ال کھائے والعصيل بلاني جاتي يو ال كامام لياجاتا۔ حضور كرم عليه أن كوه ي طرف باته يرحمايا تو وبال موجود يك عورت نے کہا: اللہ کے رسوں علیہ کو بنا دو کہ ہے کے سامے جو چیز بیش رسی ہے وہ کوہ ہے، تو حضور علیہ نے کوہ سے ہاتھ ہٹا اپ ، حضرت خالد بن وسيدٌ ف دريافت كيا: الله مح رسول الكياكوه كها احرام بي سيال في ارثا فرمايا: "لا و لكن مم يكن بأرص قومي فأجدي أعافه وكما حرام تؤنيس، المتدميري سر زمیں میں اس کا وجو دئیس ہے ، اس ہے جھے اس ی رعبت نہیں )۔ حضرت فالدكر ماتے ميں: ميں نے ان کو پي طرف مين اي اي ميں كھانا رہا ور ''ب سیال میری طرف دیکھتے رہے ۔ زرشی نے اس حدیث و شریح میں کہا ہے کہ اس کٹیل کا قول ہے کہ سے علیہ کھانے کے بورے میں ال سے دربافت فرماتے تھے کہ عرب کھانے رتبت روہ ہے کھانے مینے رہیر وں سے کھن وہر ز نہیں کرتے تھے، حالانکہ حضور علیہ کو حض چیز وں ہے گھن ساتی مقی، ای ہے سے مطابعہ کھانے کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، حضور کرم علی کے دریافت کرنے میں یابھی حمال ہے ک ش بیت میں هض ما نو روپ رحرمت ورهض پی باحث و رد بهونی ے، ورطرب سی چیز کوحر ام نیس مائے تھے، ورکیسی وہ یک چیز وں کو يمول كرياي كرائے تے تھے ورصوت وريات ووج عال ں ممل یں ہوجاتی تھی کہ ال بھتے وریکے ہوے جرام جانور ور دوم ہے صلاں جا تو روں دہمیر سوال می ہے ممال تھی۔

صدیک صد الوید: "آله دخل " ن به بیت بخابی " ال ال م ۱۹۳٬۵۳۳ کی ہے اور اس پایات قائم یا ہے داب ما کال سبی اللّیٰ لا یاکن جنی یسمی نه فیعمم ما هو " ا

ووم: جب میز بان کی جانب سے کھانا مہمان کے سامنے بیش کرویا جائے تو کھانے میں جدد ک کرنا:

مبر ن کا کر ام ہے کے کوجد از جد اس کے ماضے کھانے ہینے ں چیز یں لائی جائیں ورمیر بوت کا کر ام ہے ہے کہ مبر ن کھانے کو آبوں کرے اور کھانے ایس میں جدری کرے ، یونکہ جب مبر سرائیس کھا تا تھ تو عرب کو اس سے شر لائن ہونے کا گس ہونا تھا، کبد امہر سے لازم ہے کہ کھانا کھانے میں شوش قدی کر سے میز بون کی ولد اوی کرے ، کیونکہ اس سے اس کے ول کو اظمین ی حاصل ہوگا ۔

سوم: کھائے ہے ہیں دونوں ہاتھوں کا دھونا:

چېرم: کو نے سے پہنے بسم للد کہنا:

11 - کھانے سے پہلے تعمید مستوب ہے، کھانے پر تعمید سے مراد کھانے کے شروع میں سم اللہ جنا ہے۔ ال سے کہ حضرت عاشہ سے مروی

تغيير القرطبيء مهو\_

٣ عاشي كل عابد ين ١٥٠١ ٣ ـ

بنجم: کھانا کھ نے کے دور ن ورس کے بعد کے آ د ب: نے-و ہنے ہاتھ سے کھانا:

۱۲ مسلم ل کوچ ہے کہ وہ و بنے ہاتھ سے کھا ہے ، یا میں ہاتھ سے نہ کھا ہے ۔ در اسلام میں ہاتھ ہے تہ کھاں نہ کھا ہے اسلام میں میں ہے ۔ در آن اسلی میں ہے تہ کان

صدیدہ الد انکل احد کم "ر واری تر مدی البراؤ اور مام سری بر البراؤ اور مام میں مام سری بر البراؤ اور وائی سے اس مام سیر بر او البراؤ البرا

۳ مج ان به ۱۸ ۱۵ ه ۲۰ و المنه ۱ سر ۱۳۸۵ م هم کل عابدین ۱۳۵۵ م

عدیہ علام س بسلمہ: "کلب علام" " ن والیت بخا براومسلم نے ن بے دفع ال الله ۵۳ شبع السائم بیر ۵۹ شبع عیسی جمعی نے

یعجبه النیمی فی تعده و توجه و طهور ه فی شامه کنه"

( حضور علیلی کو بوتا پہنے، تنگی کرنے ورپ ی حاصل کرنے ، فرض کرتا م چیز وں میں تیمس ( و بینے جاب یں رعابیت کرتا ) می پندالا حضرت میں محرات میں احدا صحم بشمالله، ولا یمشویی بھا، المان استمیطان یا تیما ہے ہم گزند یا تک بشمالله و پیشوب بھا" " (کوئی و میں پاتھ سے ہم گزند یا تک بر درات میں مورت میں ہے جبرہ وہ معذور ندیموں کی تابیتا ہے )۔

میں مورت میں ہے جبرہ وہ معذور ندیموں کی گرکوئی مذر یمو کی ہے جبرہ وہ معذور ندیموں کی آئے سے کھائے بینے مرض ، زخم یوکوئی دوسم کی چیز ہموہ جود سے پاتھ سے کھائے بینے میں مرض ، زخم یوکوئی دوسم کی چیز ہموہ جود سے پاتھ سے کھائے بینے میں مدکورہ بلا عدیدے میں ان طرف ش رہ ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ شریطان سے مرتبین کر سے ۔

مذکورہ بلا عدیدے میں ان طرف ش رہ ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ شریطان سے مرتبین کر سے ۔

مذکورہ بلا عدیدے میں ان طرف ش رہ ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ شریطان سے مرتبین کر سے ۔

مذکورہ بلا عدیدے میں ان طرف ش رہ ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ شریطان سے مرتبین کر سے ۔

مذکورہ بلا عدیدے میں ان طرف ش رہ ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ شریطان سے مرتبین کر سے ۔

مذکورہ بلا عدیدے میں ان طرف ش رہ ہے کہ انس ساکو ہی ہے کہ انس ساکور ہی گرور ہے کہ انس ساکور ہے کہ کرائی ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرائی ہے کہ کرا ہ

## ب-ایٹر سفے سے کھانا:

ساا مسنون ہے ہے کہ ان ی بوکھانا و لکل ال کے سامنے ہوال سے کھائے وہروں کے سامنے ہاتھ نہ لیے جائے ورندی کھائے کے نیج میں ہاتھ ہوئے ہوندی کھائے کے نیج میں ہاتھ ہوئے اس کے ان اس کا ہے ہم نشیس کے ساتھ کے نیج میں باتھ ہوں ملکی ہے ورو قار کے خود ف ہے ، اور یہ وقات ساتھ میشنے والا اس سے گھن کھ تا ہے اور اس کونا پسند کرتا ہے ، خصوص شوریہ اور اس جیسی دیج رہیز وں میں ، مواب طعام کا فرکورہ تھم حضرت ہیں عبال اور اس جیسی دیج رہیز وں میں ، مواب طعام کا فرکورہ تھم حضرت ہیں عبال اس میں کردہ اس روایت ی منے و یہ جس میں سے علیات کا کی ایس کردہ اس روایت ی منے و یہ جس میں سے علیات کا کی ایس کردہ اس روایت ی منے و یہ جس میں سے علیات کا

عدیث ما گرہ" کی مسبی ملک کی یعجبہ '' و یہ ایمت بخاری ''ق اس بی : ۱۹ ۲ شع اسلام ہے ہے۔

۳ صدیت:"لا یاکش حد ملکم سیمانه ۱۰ و برین مسم ۱۳۸۳ مرده ده هیم تان کر ب

r مثل (اوق ۹ م.۳۰۰مي

را د ہے: " بن انبو کہ تسوں وسط انطعام، فکنوا می حافتیہ و لا تاکنوا می وسطہ " (برکت کے کھائے کی نے من بروتی ہے، لبد الل کے دوئوں کا روس سے کھا و اور کے سے مت کھا آ)، ای طرح حضر ہے ہم الاسمدی وہ روایت ہے جس ٹیل وہ فرہ آئی ای طرح حضر ہے کی کہ انت ٹیل کی جھوٹا سا بچھ اور الرائے ہیں کہ میں خضور علیا ہے کی کہ انت ٹیل کی جھوٹا سا بچھ اور میر ہاتھ ( کھا نے ہی کہ وقت ) پیٹ میں ادھر دھر کھوہ کتا ، تو " پ میل اور میں اللہ میں اللہ و کی میں ایک جھوٹا کے جد میں برایر کی میں کی کر کی تا ہرا ہو گوئی کی کر کی کی کر کی تا ہرا ہیں گیا ہو گی کی کر کی تا ہرا ہی گیا ہو گی گیا ہو گیا ہیں گیا ہو گیا

ہاں گر کھانے میں مختلف تنم کی تھجوریں ہوں یا مختلف جنس ں چیزیں ہوں تو افقارہ ویٹے بیان کیا ہے کہ پیٹ یا دوسری چیزوں میں دھر دھرسے کھا سکتا ہے ۔۔۔

## ج-كوناكون كي عدر تواهونا:

عدیث: "اِن بیو که میون " در به بیت ترمدن سے فقرت عبدالله می عوس کے مرفوعاً در ہے اور ہرکہ بیاصہ یک صوصیح ہے۔ فقہ یا عود ن ۵ ۵ ۲۵ ۵ مثا نع کر ۱۵ الکتریة استخبر ب

٣ حديث: "كدب علام " نَح " عَ (فَقْرَهُ اللَّهُ مَعْلِي

r معى لاس قد مد ه

م مثل لافوظ ہے ۱۳۳ ہے۔ اس سے بعد سے صفحات، حاشیہ اس عابد ایس ۱۳۹۵، مجلی ہے ۱۳۵۵

شیطان چھوٹ ور چائے والا ہے، ال سے ہے ور سے بیاں ال سے ہے۔ سے بچے ور جو محص اس حالت میں رات گذار ہے کہ اس کے ہاتھ رکھانے کا ارائر ہو ور اس کو پکھے ہوج نے تو وہ صرف سے کو مدامت کرے )۔

باتھ کا دھونا کھ نے ہے ہیں ورال کے حدمتی ہے، گرچہ کھا نے والا با بضوی یوں نہ ہو، حفرت سماں فاری حضور کرم مسئل کی نے والا با بضوی یوں نہ ہو، حفرت سماں فاری حضور کرم علیہ علیہ کا بٹ دیو لیز ہاتے ہیں: "بو کہ الصعام الوصوء قبلہ والوصوء بعدہ" (کھانے کی ایک کھانے ہے ہیں ورال کے حد باتھ دھونے ہیں ہے) ہام طبی گر ہاتے ہیں کہ حدیث شریف کے حد باتھ دھونے ہیں ہے) ہام طبی گر ہاتے ہیں کہ حدیث شریف میں بضو سے مراد بضوشری نہیں ، بلکہ باتھ کو دھوکر صاف کرنا مراد ہے "۔

## و-کھانا کھائے کے بعد کلی سنا:

۱۵ - کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کلی کرنا منتحب ہے 🕝 ،

٣ - بمعلى ١٠ ، ٩ ، فيض القبرير ٣ - ٣٠٠٠

r مح الريه عدم، محلى عدم.

#### ھ میر ہان کے سے دیا رنا:

صدیث:"روی سیوسیستوعی سویدسی معمدی آله حبود. " در روایت یخانی "قتح الرانیات ۱۳۳۰ شیخ اسلام کار ہے۔

وہ ) جمعتر مت صحب نے عرض کی: اللہ کے رسول! ال کا بدلہ کی جوگا؟

میلالیہ نے لر مایا: "بن الوجن بدا دحن بیته فاکن طعامه وشوب شوابه فدعو الله، فددک إثابته" (" وَی جب کی کے گھرے نے اور الل کا کھانا کھائے اور الل کا کھانا کھائے اور الل کا پائی ہے تو الل کے ہے وعام فیر کرے ور یکی الل کا بدلہ ہے )۔

## و-تين انگليو ب سے کھانا:

## ز-گرے ہوئے تھے کوکھ نا:

۱۸- جب کوئی فقد گرج نے تو کھ نے و لے کو چ ہے کہ اس سے
گندوں دور کر کے کھا لے، ور جیطاں کے سے نہ چھوڑے، اس سے
کرکھانے میں وہر وس پر کت و جگہ ہے و تھے نیس ہے جمس ہے

عد یک جائرہ "صبع ہو تھیشم " ن و رہت ابوراو نے ن ہے معدر س بے ہر کہ اس میں یہ محجوں اردوں ہے اور اس میں یہ بیر س عرمہ الرحمی ابوجا مد بیں جہ اللہ فی مشہور ہیں و من مانتھ ہوگوں نے قویش و ہے ور معض بے ال پر کلام یا ہے، عور امعور سار ساستا تقیع البد ن

م الل واون ٩٩٩، واليف ٣٠١٠

ک کی گرے ہوئے تھے بھی برکت ہوتو اس کو چھوڑ نے ن صورت میں انسان برکت طعام ہے تھر وم رہ جائے گا ، حضرت آئی فی رو بیت ہے کہ حضور کرم علیا ہے کوئی کھانا تناور انر و تے تو بی تیوں تکلیاں ہی نے تھے ور انر و تے ان و اندا سعطت مقمة آحد کم فیسمط عبھا الأدی و بیا کمھا، و الا یدعها فمشیطان " میں کا تھر گر جائے تو گندن دور کر کے کھا لے ور سے شیطان " کے نے نہیجوڑ ہے ۔

ح-کس نے کے دور ن ٹیک گائے گی میں فعت:

- اس کریم علیہ کا رائ و ہے: "آما آما فلا اکل منکنا" میں رئیں تو بیس، استانی کے مر و رئیں تو بیس، استانی کے مر و رئیں تو بیس استانی کے مر و رئیں تو بیس پر وہ شخص ہے جو ہے نیچ کسی گلا ہے و بیس استانی کے بیس کا کر سیستے، جیسے اس شخص کا میں تو یہ دو کسا ہے ہتا ہو، مذکور دو الا صدیب ت شان ورود عرائی کا وہ واقعہ ہے جو حضرت عبداللہ میں ہر و بیت شی تو ہو ہے میں کہ محضور علیہ کی کہ کے دیم تی بیس کے میں کہ محضور علیہ کی کہ کے دیم تی سیس کی تو سیس کی تو سیس کے کہا تا ہے اللہ کے رموں این سیس طرح میں تھے ہیں کہ تو سیس کے کہا تا ہے اللہ کے رموں این سیس طرح میں تھے ہیں کہ تو سیس کے کہا تا ہے کہا تا ہو کہا تا ہے کہ

مل لأون ٥ ممهر ال يابعد ي صفحات.

۳ صدیث ا<sup>ل</sup>س:"آن سبی مَلَکِنْکُ کان د آکان طعامہ "ان یہ این مسلم ۳ ہے۔1 شیم<sup>عی</sup>س نجمع <sub>سا</sub>ن ہے۔

يجعسي جبار اعيدا " (الله تعالى في مجمعة بشع بنده بنايا هيء نه كه هغر و رم كش السال) -

ط-کھ نے میں صفر ین کے درمین ن برابری رنا:

\* ۲۰ - حفرت جائے ہے مروی ہے کہ سپ علی پی کی دوی کے جر دیس شریف لے گئے ، پھر مجھ کو اندر جان و جازت دی تو جہا:

\* پی دہاں پڑے بوے پردہ میں داخل ہو ، سپ علی پی نے ساللہ نے پوچھا:

\* پی دہاں پڑے بوے پردہ میں داخل ہو ، سپ علی پی نے ساللہ کی کہ کھوں اے بھر تیں دیا تا ہے کہ کھوں اے بھر تیں دویا تا ہاں ہے ، پھر تیں دویا تا ہاں ہو ، سپ کھوں اس پر دوستر خوں پر رکھی گئیں ، سی حضور علی ہو نے کہ روٹی لی دور سے بے س سے رکھی ، پھر دوسری شائی ور سے میں ، ورضف ہے س سے رکھی ، پھر تیں سے دویا فت ہے ۔ رکھوں ہے ، پھر تیں سے دویا فت ہے ۔ رکھوں سے ، پھر تیں سے ، پھر تیں ہائی تو نہیں ہے ، المائی تو نہیں ہے ، المائی تو نہیں ہے ، المائی تھوں سے ، بھر تیں سائی تو نہیں ہے ، المائی تو نہیں ہائی تو وہ ، قسم میں المائی تو نہیں سائی تو نہیں سائی ہے ، کھی نے اور تا ہو نہیں سائی تو نہیں ہے ، کھی نے اور تا ہو نہیں ، سائی تو نہیں ہائی تھوں ، قسم میں المائی تو نہیں سائی تو نہیں ، سائی تو نہیں سے المائی تو نہیں سائی تو نہیں ت

میں حاضریں کے درمیاں موید (برابری) متحب ہے، گرچہ حض داہم سے سے نفل ہوں۔۔

11- "وب طعام بل سے یہی ہے کہ کھانے کے دور ب روقی کا فصوصت سے دب ہوج ہے ، ال سے کر حفرت یا شرق مرفوع مربی ہے علی اللہ نے رق فر مایا "آکو موا العجبو" " مربی کا کرام کرو)۔ ور یہ کہ کھانے کے درمیاں غیر مجبو ری کے ایک صاف ندکر سے ور نظام کے ، ای طرح یہ بھی اوب ہے کہ کشی بور کھی میں ور یہ کو کو ایک موال نہ ہوت ہے کہ وہ میں اوب ہے کہ کشی بور کھی میں ور یہ ہی کو ایس ہور کھی میں ور یہ ہی کو ایس ہور کھی ہور کو ایس ہور کھی ہے کہ کھی نے کو ہے سے می وقت خاص کریں جب کوئی مذر ہورہ جو ایس کو ایک ہور کھی نے میں ہوت خاص کریں ہو گھرہ ور اس م روئی ہے ، ال میں دوم وں کور جے دیں۔ جب میں اس کھانے سے فارٹ ہو کہ کھی نے ہورہ ور اور ہے ہوں کہ اس کی کھی ہے کہ اس اس کھی ہے کہ اس اس کہ وہ میں کہ وہ ہورہ ور ایس کہ اس اس کہ وہ ہورہ کی ہے کہ اس اس کے در ایس میں ہورہ کی ہے کہ خاس سے نہ موری کا یقین ہوج و رکھا نے کہ و ب میں سے یہ بھی ہے کہ خاس سے نہ موری کی ہو تھے اس کو سے و نظے اس کو سے و نظر سے کو سے اس کو سے و نظر سے کو سے اس کو سے کو سے کی کو سے کور سے کو سے کو

عدی عداللہ س سرہ المقدیت مدینی مائٹ ۔ اس وہ ایس سی ماہیہ ۔ ور ہے اور حافظ ہومیر ہی ہے و اندیش ہر کہ اس و اسر منظی ہے اور اس سے جا ہاتھ ہیں سس س من ماہیہ ۱۹۰۲ و طبع علی مجتبی ہے

٣ و المطار المريمة المبالل لأول المام الورس بي بعد ي صفحات .

مدیک جابر در و این مسلم ۱۳۳، ۱۳۳۰ شیع عن انجلس اور
 مثل (اوق به ۱۸ م ۱۳ شیع به قالمحا ب انتقل به ب ب ب

٣ گي ري عصر

مدیے جانبی مو الحبر میں یوان کا کم دیکن نے شکرت کا فیسے رہے۔
سخاوں اور مناوں سے حدیدے سے شکنگ طرق ہیں گئے ہیں اور س سے ترام
طرق میں کلام یا گئی ہے کئیل حافظ عمر کی سے طرق میں سے مصام ہوتا ہے کہ
بہت صعیف ہے کئیل موصوع میں ہے میں ہے ہے گئیل ہے موام اور
سکتی در سمد ہے حوشرت کا وی سے مروں ہے حس در طرف ابھی مثا اور
یا گئی ہے ہوار اس کی سے میں وصل تھے ہیں ہے ہے۔
یا گئی ہے اور اس کی سے میں وصل تھے ہیں ہے۔
سے گئی ہے اور اس کی سے میں وصل تھے ہے۔

<sup>(</sup> ميش القديه ما ١٩٠١ م. ١٩٠١ المعاصد الأسد ص ٨ درما لع كرره ملابة الخاش مليم

ا والهاء الرياس

ب-کی نے سے ق رغی ہونے کے بعد کے آوب:

الا استوں ہے کہ کی نے والا کی نے ہے اس کے حد و و و اللہ وجر ہومنقوں ہے ال کو بی زبان سے ہے، ال ہے کہ جب اللہ کی کریم علیا ہے کہ اللہ کا دستر خوال فرایو ہا تو اس علیا ہے کہ تھے:

العجمد دملہ حمدا کشوا طیبا مبارکا فیہ عیو مکھی ولا اس مودع ولا مستغلی علم ربا" ( بے شار ، پایت ہ و اور باید کت تو اور باید کت تو ایس میل اللہ کے ہے ہیں جس کے انہ م کولوایو ٹیم ب میل اللہ کے ہے ہیں جس کے انہ م کولوایو ٹیم ب میل اللہ کے اس جس جس کے انہ م کولوایو ٹیم ب میل اللہ کے ہے ہیں جس کے انہ م کولوایو ٹیم ب میل اللہ کے اس میل جس وووہ کے علا وہ کوئی کھانا تناول کر والے بھوڑ ٹیم ہواب میل انہ وہ ہو کہ کوال تو ہو کہ کوال تو ہو کہ کوال کو اللہ ایس میں یہ کت نا زر اگر و وریم کوال میں اللہ ایس میں یہ کت نا زر اگر و وریم کوال وریم کوال وریم کوال کے اللہ ایس درے سے اس میں یہ کت نا زر اگر و وریم کوال وریم کوال وریم کوال کے دورہ ہو تو کہ کوال کی دا فیہ وریم کوال وریم کوال کی دورہ ہو تو کہ کوال کی دیا فیہ وریم کوال کی دیا ہو ہو کہ کا فیہ وریم کوال کی دیا فیہ میں میں برجب دورہ ہی تو گر والے نے اس میں یہ کت نا زر آخر والی کے دیا فیہ وریم کوال کی دیا ہو ہو کہ کوال کی دیا ہو ہو کہ کوال کی دیا ہو ہو کہ کہ کوال کی دیا ہو ہو کہ کا ہو ہو کہ کھوں کولی کولی کولی کولی کولیہ کولی کولیہ کول

حضرت بن عمال سے مروی ہے کہ رسوں اللہ علیہ فی نے را و افر ماید: جس کسی کو خد تھ لی کھانا کھد نے وہ بیاد عادی تر ھے: "استھم بارک لیا فیدہ و اصعما خیوا میہ" اور جس کو اللہ دودھ پارے وہ

س ر بغیر شر مبتریات یہ بی گئی ہے کہ بیاللہ تعالی کا وصف ہے چی اوہ کی کا محاج مجیر، بلکو ہ میں و ت ہے جہ ہے بدوں تو علی تا ہے و روہ بدوں ہے نے کا کی ہے۔

۱ صدیک: "کی سبی کمانیگ د رفع مانسه " در ه این یخاب " هم این به ۱۸۵ هم ۱۸۵ هم الله سال ب

ے:"اللہم بارک سافیہ وردنا مہ" ۔

ج - کھائے کے مام آ د ب: نف-کھائے کی فدمت کرنے کی ممانعت:

۳۲۰ - حفرت إوج بره فل روايت ب: "ما عاب السيي ميني الله و بن كوهه توكه" " ("پ طعاماً قطه بن الشنهاه آكله و بن كوهه توكه" " ("پ علامی نی کی کو نی نی کوه و بن گوه و بی گوه این مولی تو که با می الله و بن كر خوایش برولی تو كه با و بر گرما به ند می تو جیموژ دی ) ند كوره روایت بی كه ن نه می د ج برد و برد و برد و برای كه می نی كوم بوب تر د برد برای بی در د می می د برای برد کار می باری که می برای کار تے ، ورای برد کئے تھے۔

مض لوکوں کا خیال ہے کہ گر کسی چیز میں عیب بید کئی ہوتو ال میں عیب نگانا کروہ ہے اور گر انسان کے بنانے میں عیب بید ہوتو اس میں عیب نگانا کر وہ تیں ہے، یونکہ موٹ دی کے کام کوتو معیوب تر رویا ہو سکتا ہے ، بیس صنعت حد وندی کو معیوب نہیں تر ر دیا ہا سکتا ، بیس زیادہ مسجے ہوت ہے کہ ہر دوصورت میں عیب نگانا کروہ ہے ، یونکہ اس سے بنائے و لیے ں در شکنی ہوتی ہے۔ مام نو وک کر ہاتے میں کہ کھانے کے ناکیدی موت میں سے یہ

عدیہ: "می عرب میسی مانجیلے طعام " در رہ میں بھاری و مسلم " فع اس میاہ ہے ۵۴ شیع اسلام میجی مسلم ۱۳۳۰ شیع میں مجتمل ہے در ہے۔

ہے کہ ال علی عیب نہ نکالا ہو ہے ، مثل یہ بہنا کہ مکین ہے ، مثل ہے ، مثل ہے ، مثل ہے ، مثل ہے ، کی ہے وغیر د، مل بطال نے کہا ہے کی ہے وغیر د، مل بطال نے کہا ہے کی نے بائد ہو ہ کہ بائد ہو ہ کہ انسا لی کہی کسی کے بائد ہو ہ اور دومر ال کو بائد کرنا ہے ورشر بیت ہ ہاں ہے کہ انسا کی جو ب ہے کہ بائد کرنا ور دومر ال کو بائد کرنا ہے ورشر بیت ہی ہوب ہے کہ ہے کہ ہونے کی جازت ہے اس میں کوئی عیب میں ہے ۔ اس میں کوئی عیب شہیں ہے ۔

ب- بی جی ایس ورکھ نے کا ایت کا ستعال رہا:

الم ۱۱ - کھانے میں چھری ورائ طرح ن دیگر جیز ون کا ستعان ہور ہے،

اللہ کے کا سیجیں میں حفرت عمر وہ بن امیۃ الفسم کی کے حوالہ سے مطابع ہیں روایت علی ن کے کہ انہوں نے سے سیالیا ہی ہور امیت علی کی ہے کہ انہوں نے سے سیالیا ہی کو دیکھ کہ ہور کا خاص ہے جس کو کا ان کر کھار ہے ہیں کہ سے کہ کہ کہ کہ است کو اور اس چھری کا جس ہے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ کے دست کو اور اس چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کو جس سے کا ان کر کھار ہے تھے رکھ دیا چھری کھری اللہ تھ الاقت کو چھری سے کا اللہ تھا کہ کھری کے دیا جس کے جس کو جس سے کا اللہ تھا کہ کھری کے دیا جس کھی ان سے کھری کے دیا تھا کہ کھری کا دیا تھا کہ کھری کے دیا تھا کھری کھری کے دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کھری کے دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کھری کے

فقح الرابية ما ١٥٠٥

## ج-حدل که في من ترى:

ور را و زوی ہے: "لا یحس آحد ماشیة اموئی بغیو ادعه، آیجب آحدکم آن تؤتی مشربته "، فتکسو حوانته، فیتقل طعامه، فإنما تحون لهم ضروع ماشیتهم آطعماتهم ، فلا یحس آحد ماشیة آحد الا یاده" "اضعماتهم ، فلا یحس آحد ماشیة آحد الا یاده" " (کول شخص کی کے ب نور ( کمری وگائے وغیر ہ) کوال ن جازت کی غیر ندو ہے، یہ تم میں نے کولی یہند کر مگا کہ اس کے کھائے کے مر میں جانوں ہواں کے کہا نے واران کے برتن کوئو ر دیا ہے گیر اس کا کھائے جو واران کے برتن کوئو ر دیا ہے گئر اس کا کھائے جو واران کے برتن کوئو ر دیا ہے گئر اس کے کھائے جو واران کے برتن کوئو ر دیا ہے گئر اس کے کھائے جو واران کے برتن کوئو روان کے تھیں اس کا کھائے جو واران کے جو نور کو اس کی کھائے جو واران کی جو نور کو اس کی کھائے جو واران کی کھائے جو واران کی سے کوئی کی کے جو نور کو اس کی کھائے جو واران کی کھائے جو واران کی اس کی کھائے جو واران کی کھائے کے جو نور کو اس کی کھائے جو واران کی کھائے کے دور اس کے کھائے کی دور کھائے کے دور اس کی کھائی کے دور کھائے کی دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کے دور کھائے کی دور کھائے کے دور کھائے

۳ حدیث عمروس میر اقسم ری ۱۳ آلده رای سبی مالیکی بیحنو می کلف د. د. ۱۰ در واین یخا ر ۲۰۰ اس براه ۱۳۵۰ هم عمیر سرو بس

الشرعيدلاس مفلح سر ٣٣ شع المر ٥٠

کیٹو رے ہے کہ ہو مو موسل سے ہو اس میں اس وحت ہے۔

\_ M 9/5 WOJA M

۳ مسودہ عرفی اور کی ہے۔ یہ کہ کامتی ساعوفہ مرہ ۔ مسودہ عرفی اور کی ہے۔ یہ کہ کامتی ساعوفہ مرہ ۔ مصدح ہے

جازت کے فیرندوے ک

گرکونی ہے اعتراض کرے کہ اس و یہ والی ہے کہ جو چیز اصد میس میس میں میں اس میں ہے جو چیز اصد میں جو اس میں اس میں اس میں اللہ تھا کہ ہے اس میں ایک اللہ تھا کہ ہے ان و ت میں اللہ تھا کہ ہے ان اللہ تھا کہ ہے ان و ت میں اللہ تھا کہ ہے ان اللہ تکون تعجار اللہ ہے ان اللہ تکون تجار ہے ان اللہ ہے تھا ہے ان اللہ تکون تجار ہے ان اللہ ہے تھا ہے ان اللہ ہے تھا ہے ان اللہ ہے تھا ہے ان اللہ تکا کونی ترز ہے و ان اللہ ہے تھا ہے ان اللہ تک کونی ترز ہے ان اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ اللہ تک اللہ تک اللہ تک اللہ اللہ تک تک اللہ تک اللہ تک تک اللہ تک ت

وہمر ےکامال ما مک کی جازت کے بغیر حرام ہوئے کے سلسمہ میں بورو ہوت وارو ہوتی میں ان میں سے حضرت او اللحم کے غدم حضرت میں آن وہ رو بیت بھی ہے جس میں و دیوں کرتے میں کہ میں ہے " الاحفر ت کے ساتھ جرت کے زادہ سے آگارہ میبال تک ک ہم مدینہ کے قریب ﷺ گے ، وہ بیاں کرتے میں کہ '' ٹاحفر ہے تو مدینہ میں داخل ہو گے الدنہ مجھے ہے بیچھے چھوڑ دیا ، پھر مجھے محت مِبُوكَ لَكُي، اى وقت مدينة ہے كل كر جانے و ليے پہھ حفر ت میرے تریب ہے گذرے او نہوں نے جھے مشورہ دیا کتم مدید ہے جا واتو اس کے باٹ رکھجوریں کھا سکتے ہوہ پھرتو میں بک باٹ اللهن تكس كليا وريل في تحجور كروخو شاقو رائد كرا جا تك بوانك والمواثر والله " پہنچے ور مجھے پکڑ کر " محضور علیہ کے حدمت میں بیش میں اور نہیں میری حالت و احد با دیء ال وقت میری حالت بیتنی که میر ب امير دو كير سي تصارف عليه في في من وروفت فر مايو ك: "أيهما أفصل" (مبار روانول كيرول بل كون ما كير عمده ے )، میں نے یک کیڑے وحرف شارہ کر دیا، تو سب علیہ نے راث الر مایو ک: "حده" ( ال کوتم رکھ لو) ورووم کیڑ "ب سلام نے باغ و لے کے حوالہ میں ور جھے جھوڑ دیا ۔

مسدا جده، ١٣٣٣ هيم أيريه بدل إليك ١٨٠ ٥٠ هيم قطيعة التعرفية عمر بياب

\_MQ /9 L 8/4

ا جرو د کار

\_em ሚህ ሳ

ق مدہ شری بخری الحلال فی الا کل ( کھائے میں حل ل شی ک فکر دشتی ) کے مرات:

## ىف-مجبوركاتكم:

طرح یی چیز کے کھانے پر مجبور کرنے بیل ہے ، تو اس بیل نہ یقین ی شرط ہے ورند تربیب موت ہونے و سام ابوطنیفہ ورام شافعی کا مسلک بیا ہے کہ مضط تنا کھا سکتا ہے جو سر رمی کا کام کر ہے بیلی زندی و حفاظت کر ہے ، حنابعہ کے دویک یکی رائے مسلک ہے ، موق کہتے ہیں اموط و عارت یہ ہے کہمرد زکھانے پر جو محص محبور موق کہتے ہیں اموط و عارت یہ ہے کہمرد زکھانے پر جو محص محبور موج ہو اس کے سلسد بیل سب سے ہمتہ بات جو بیل نے تی ہے ، وہ یہ ہو ہے کہ وہمرد ز سے ای کی طع ی حداث کھا ہے وراس کو تو شہر مر سے کہ وہمرد ز سے ای کی طع ی حداث کھا ہے وراس کو تو شہر مر سے کہ دومرد ز سے ای کی طع ی حداث کھا ہے وراس کو تو شہر مر سے کہ دومرد نہ ہے کہ وہ مرد نہ ہے ہو گئی گئی ہے ۔ وہ سے کہ وہ مرد نہ ہے کہ وہ مرد نہ ہو گئی ہے ۔ وہ سے کہ دومرد نہ ہے کہ میں گر اس ی ضر ورت نہ رہے تو چینک ہے ہے گئی ہے ۔ یہ سے گر اس ی ضر ورت نہ رہے تو چینک دے ۔ وہ سے اس کے اس کی طرح اس میں میں اس کی اس میں میں اس کی میں کر اس میں میں ورت نہ رہے تو چینک دے ۔ اس کی اس میں کر اس میں میں ورت نہ رہے تو چینک دے گئی گئی ہو گئی گئی ہے گئی دومرد کر اس میں میں ورت نہ رہے تو چینک دے گئی گئی ہے گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہے گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئ

عل (اون ۹ سال

\_ 906 A BUT P

\_ 400,000 P

والمطاء • 40.

٣ اين عابدين سر ١٥٥ اموق سر ٢٣٣٨ قليون مر ١٩١٧ م. ١٩٤٠

<sup>- 4 &</sup>quot; 10 12 0 14 P

م معملاس قد مد ۵ مام ۱ م

۵ والطار ۳۱۵۰

دیکھیاجے۔

ملامد قرانی نے الذخیرہ میں بیاں میا ہے کہ جب کوئی مسمال کاماں کھا نے تو صرف تنا کھا ہے جس سے جاں نیچ جائے ہیں گر اس کومعلوم ہو کہ رہ میطو بل ہے تو وہ تو شہراہ بھی بیٹا جائے ، اس سے کرمسلم ن صوکا ہوتو اس رغم خواری و جب ہے۔

ب-دوسرے کے باغ ورس کی قطبتی سے س کی جازت کے بغیر کھانا:

و لا فسياكا، وادا مر أحدكم بإب فاراد أن يشوب من ألبانها، فسياد يا صاحب الإبن أو يا راعي الإبن، فإن أحابه، و لا فسيشوب (جبتم ش كولى كي وع ش الجابه، و لا فسيشوب و الجبيع وران رخوات من الحرك وع ش المران رخوات من يوك وع ع كول كي وع الله وي المران رخوات من يوك وع الله وي المران والمران الموال الله والمران والمران الله والله والمران الله والمران اله والمران الله والمران الله والمران الله والمران الله والمران اله والمران الله والمران الله والمران الله والمران الله والمران اله والمران الله والمران الله والمران الله والمران الله والمران اله

اہ م احدے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کدور شت کے پنچ کر ے ہوے پیش کو کھی سکتا ہے ، پیش کر ہیں در حت کے پنچ ( ور کر ہے ہو ہے پیش کو کھی سکتا ہے ، پیش کر بیش در حت کے پنچ ( ور اس سے کر ہو ) نہیں ہے وروہ مالد ار ہے تو لو کوں کے بیش تو ڈکر نہ کھائے ، ور نہ عی پتھر مار کر کھائے اور نہ عی پتھر پیشنگے ، یونکہ اس طرح پیش شراب ہو جا میں گے۔

الدنتا کسی کے سے ہوٹ سے چھیا کر نیٹس کو جمع کرنا ور لیے جاتا ممنوع ہے۔

ال سے کہ حدیث ہوئی میں اس سے منع میا گیو ہے، چنانی میں کریم علیہ سے ورشت میں لئکے ہوئے بیس کے بارے میں دریافت میا گیا تو سپ علیہ نے فرادیا:"میں اصاب جدید میں

مالکید کا قوں حنابد بی طرح ہے، پیس انہوں نے اس میں ضرورت بی تید مگائی ہے ور جیس ضرورت نہ پائی جاتی ہوال صورت میں الکید کا صح قوں میں نعت کا ہے '' ش فعید کے مسک بی تر جمائی کرتے ہوں مام نووی لزما نے میں کہ جو محص دومر سے کے بر جمائی کرتے ہوں مام نووی لزما نے میں کہ جو محص دومر سے کے بوٹ یو گھیت سے گذر ہے اس کے بے جار بہیں ہے کہ اس وائی یا گھیت سے گذر ہے اس کے بے جار بہیں ہے کہ اس وائی یا گھیت سے گڑھ لے ورندی مامک میں جازت کے خیر کچھ کھا ہے ،

ورحت سے گر ہے ہوں کا جی محکم ہے جود گیر بھیوں کا ہے ،
گر وہ بھیل دیو ر کے اندر بھوں بیش گر وہ دیو ر کے باہر بھوں تو بھی
یک حکم ہے گر و بال باحث و جازت کا روائی ندیوہ ور گر اباحث کا
روائی بھوتو ہے روائی کیا باحث کے قائم مقام بھوگایا نہیں ؟ اس سلسد
میں صح قول ہے ہے کہ ہے باحث کے قائم مقام سے تو اس باسسہ میں مقام ہے تو اس باحث کے قائم مقام ہے تو اس باحث میں صح قول ہے ہے کہ ہے باحث کے قائم مقام ہے تا ہے۔

- الفوكر مدوالي ١٠١٤ ١٥ ٢ ٢ ١٠٠
- ا الروط ١٠٠٩ ١٠ ١٨ ١٠ مرح الروض ١٠ ١٥٥ ١ مير في ١١٥٨ هيج العروب

الم م الكرس وورواييس منقول مين

یک ہے کہ تیں گھائے گا، کیس میں رخصت ہے لیم بھی میں انہوں نے قرمان کو سے تجیس میں مناک سے تجیس ، انہوں نے قرمان کو جاتے ہے کہ اللہ تعالی نے کیس کو اللہ تعالی نے کیس کو اللہ تعالی نے کیس کو اللہ بیر الرمان کہ جب وہ تیار ہوتو سے کھانا جائے ور نفول کو اللہ سے رغیت ہوتی ہے، ہر خد ف جیس کے کہ اللہ کے کھانے کی طرف اللہ طرح رعبت نہیں ہوتی ۔

امام الله کی دوسری روایت یہ ہے کہ گیہوں وغیر دن نا زدولیاں کھانے کی جازت ہے، ال سے کہ د نہ کے کھانے کا عام طور پر روائ ہے، البر سے کہ حکم بوقاء و سے ور س روائ ہے، البر البر بیٹن جو اور ال طرح کے وہ دانوں کا ہے جو کے کھا ہے جا تے ہیں، کیلن جو اور ال طرح کے وہ شام نے جو کے کھا ہے جا تے ہیں، کیلن جو اور ال طرح کے وہ شام نے جو کے کھا ہے جا تے ہیں، کیلن جو کھیت سے ن کا کھانا جائز شہر ہے۔

بھی وغیر ہ کے ورسیس ہمتر بھی ہے کہ ما مک کی جازت کے افیر نہ کھا یہ ہے کہ ما مک کی جازت کے افیر نہ کھا یہ جارت کے دور مت پر دلالت کرنے والی روابیت بھی ہیں۔ ۔ جا تو رکے دور ھا کے سلسد میں جو ہی مام احمد بل حنسن سے دورو میت بی معقول ہیں : یک روابیت بے کہ دور ھا دور ھا دور کے دور ہو ایت بی دو بیت بی کی دور ھا دور ھا دور ہو دور ہو دور کر لیے جا است دور سات ہے ورن می بیا درست ہے است دور ہو دور ہو دور کی بیا درست ہے کہ نہ دواب درست ہے ورن می بیا درست ہے درن می بیا درست ہے درن می بیا درست ہے دور ہو دور ہو ہو کی بیا درست ہے کہ نہ دواب درست ہے ورن می بیا درست ہے دور ہو ہو گی ہو ہو گی ہو ہو ہو ہیں۔

ہو حت کے قوں دولیل میں وہ روایت ہے جو بھی گذر چک ہے۔ ورمی نعت دولیل میصر بیٹ ہے:

الا يحس أحدماشية امرئ بغيرإديه ، أيحب أحدكم

معی لاس قد مد ہے۔

آن تؤتی مشریته فتکسر خرانته فینتفن طعامه، فإسما تحرن لهم ضروع ماشیتهم أطعماتهم، فلا یحس أحد ماشیة أحد إلا بإدمه ( ( كونی بحی شحص كی ج نور كا دوده ال ماشیة أحد إلا بإدمه ( ) بخیر ندوج به بی تم شل سے كونی بیبند كه ملک كی جازت کے بغیر ندوج به بی تم شل سے كونی بیبند كرسكا كرال كے بالا ف ندش بیشتی جیوب بے بھر ال كر ندكونور دیوب نے ورال كا مدمنقل كر دیوب به بچونكر لوكوں كے ج نورال كر کئي مال كے بورال كا مدمنقل كر دیوب به بچونكر لوكوں كے ج نورال كر بین مال کے بورال كر بین مال کے بورال كر بین مال کے باورال كا مدمنقل كر دیوب به بچونكر لوكوں كے ج نورال كر بین مال کے بورال كر بین مال کے بورال كر بین مال کے كونی بھی ما مک كی ج زیت کر بین مال بوران ہو كر دیوب کے باورال کی بورات کی بین مال سے كونی بھی ما مک كی ج زیت کی بین مال کر بین میں بورک کی بورات کی بین مال کر بین بورکون دو بورال کی بورات کی بین مال کر بورکون دو بورال کی بورات کی بورال کر بین بورکون دو بورال کی بورال کر بین بورکون دو بورال کر بین بورکون دو بورال کی بورال کر بین بورکون دو بورال کر بین بین بورکون کر بورال کر بین بورکون کر بورال کر بین بورال کر بورال کر بورال کر بورال کر بین بورال کر بورال کر بورال کر بین بورال کر بورال کر بورال کر بورال کر بورال کر بورال کر بین بورال کر بورال کر بورال کر بورال کر بین بورال کر بین بورال کر بو

#### الله دى وغير ومين شالى بمولى چيز و ب كاييا:

۲۸ - کست بی چیز و ی کوش دی یو ال کے ملا وہ دیگر مو تع پر جمیر ما کروہ ہے، ابو مسعود بدری جفترت فکر مدہ میں ہے ہیں ، عن وہ میداللہ میں ہر بید فضی ہ فیم اور ڈ یو لی ہی ہی کی رئے متقول ہے، بیک و سے مام ما ملک ، امام مثالتی اور امام المربی کی اس میں ال حفر ت ال و المام المربی کی اللہ بی ال حفر ت اللہ بی اللہ بی

کر رقل ۱۰ حدیث: آل سبی آلائے بھی عن بنھبی و بمقدہ ۱۰ و این بقال سخ ۵ و شع اسلام کے در ہے۔

ے، ال سے کہ بو والا رلوگ کھائے وغیرہ ہی چیز وں پر کمتر لوگوں کے ساتھ منز احمت سے بیٹے کو بی تے میں ور ال سے بھی کہ اس میں دناءے وراللہ تا لی ج وراللہ تا لی ج معا مدین یعمدی کو بسند کرنا ہے۔ گھٹی یں کو بسند کرنا ہے۔

ا ما م احمد بل حنسل سے دوسری روابیت پیمروی ہے کہ بیکروہ البیل ے، یک قول او بر (حبیل) کا بھی ہے، حسن بھری، حضرت فی دہ، اللا م تحقیاء الله الوطنیقیّه الوطنییر ورین اکسندری یکی رے ہے ہ حضرات کا ستدلال ال روایت سے ہے کہ عبداللہ می اتر ط سے رو بیت ہے وہ کہتے میں کارسوں اللہ عظیمی کی حدمت میں یا کچی جھ ونتنی و تار بر النین تو وه سب خود بخود سے سے تر بیب ہوری تھیں ك أب ال يل على الله على الله وكرين، جِنّاني رسول الله سی نے مان تر ہانی ں ، ورسے نے یک طرفر مایا جس کو میں ے منہیں مناہ تو میں نے سطحص سے دریافت میا موسب علقہ ہے تربیب تھا، ال نے بتایا کہ سے مطابعہ نے یہ جمعد فر مایا: "من شاء اقتصع" ( بو ی بے لے لے ) پیز بھیر نے کے علی بھم یں ہے۔ ای طرح یا بھی روایت را گئی ہے کہ انسار کے یک شخص نے سے سال کا کی اور ایم یاں وجوت دی، پھر وہ لوگ لٹانی ہونے والی چیز لاے اورال کو ال محص براٹنا دیا مراوی کہتے میں کہم نے رسوں اللہ علیہ كولوكوں كے ساتھ لوئے ميں مزاحت كرتے ديكھايوال طرح ك کچھ کرتے دیکھا، میں نے عرض سیا: یا رسوں اللہ علیہ اس سے مظاہرے نے ہم لوکوں کو اوٹ کھسوٹ سے منع نہیں قر مایا؟ م سلام الله الماد " بهيتكم عن بهبة العساكر" (ش ن

صدیت: "میں شاہ افسطع " ن رہ ایت ابوراہ بن ہے اور عمد القا ، اربا وط حم جامع الاصوں مے مختل ہیں ، نہوں نے مربو کہ اس ن سا توں ہے، عمر بر او ۳ مے ۲ طبع عرت عدید حاس، جامع یا صوں سر ۲۵۵ س

## م كل ۴٩، كولة ١

تم كونو جيون ل طرح لوك كلسوك سيمنع ميا ہے ) موامرى وليل يه ب كه ال يك كوند وحت ولى جاتى ہے، يه ايدى ب جيسا كرمنى، نوں كے سے كلاما ركھے كے عد ال كو كلامات ل جازت دينا " ۔

## أكولة

#### روزه در کے کھائے کاوفت:

79 - روز دو رکے ہے مسئوں یہ ہے کہ حری کو خیر رہ ت تک موشر کرے پیس اس وقت تک کھا لے جب تک کر رہ کا پہر حصہ وق رہے اور غروب سوقاب کا یقین ہوجائے کے حد افظ ریس جدی کرے سام اسلان پوری تعصیل" صوم" ن بحث میں دیکھی

#### تحریف:

'' کولہ'' کی تقبیر میں سان ہے، حض لوگ کہتے ہیں ک '' کولہ''ال بحری کو کہتے ہیں جو کھانے کے سے موٹی می جانے ور کہا جاتا ہے: ''انکو ماتا عسم الوجل'' یعی خصی ، ہو راحی ہو نجھ بحری ورمیناڈ ھا'' ۔

القتی و کے رویک" کولتہ" اس بحری کو کہتے میں جے کھانے کے سے موجا تیار کیا جات کا دورہ اس محرح" کولہ" اس سے موجا تیار کیا جات میں جو بہت زیادہ کھائی ہو گا۔

عیاں سی شداللہ ہے مروں ہے کہ حفظرت عمر سی رطاب ہے ال تو صدقہ
وصوب کرنے ہے کے بھیجا اورال ہے فر میں: "لا رامت لا کو رد" اس ن روایت مام ما مد ۱۹۵۰ شیع انجنی ہے د ہے اور ٹروں ہے اس تو سیج قر میں ہم مام مد الربید ۴ ۳۵۵ شیع انجنی ایس ہے۔

- ٣ الراتيب القاسوس، التي الدود الكل ماطابة الطب ص ١٠ -
- ۳ افغر شی ۳ ۵ شیع، بعد را س عامد مین ۳ ۳ شیع بولاق، الفسیو ب ۳ شیع مصطلح مجلس، افر وغ ۱۰ به به شیع اول امرا ب

صدید: "لهبنکم عی بهبه بعد کو "سو کر فیرے ہوتے ہا۔

اللہ اس طرح بیوں یا ہے: "أله بغو شیء فی املاک قدم یا حدو له

فلس بینی آنے مالکم لا بنتهبول الانو او بیس لاد بهبت عی

بهبی افضال اللہ بهبت علی بهبی بعد کو ، فاتیبهو "جم و اس و

آنا بن کر کان شن کے ایاضہ فیک کی بنا۔

النهاميل عريب عديث و لااثر ٢٥ ٣٣٠ شيع مي رجيش \_

- ا سو بب، جليل مهر ٦، معى مع انشر حالكبير ٨/ ٨، -
  - ח לבעוץ או נושו אים

#### متعقر غاظ:

## جمال حكم وربحث كے مقامات:

سا- مقب وكاس يراف ق م كس كل الكافة وصول كرف والا) كويد حن حاصل نبيس م كه و بكريول يش " كولد" له و الل م كسي عمده مالول يس م م م ا

ن فقہ و کی وقیل رسول اللہ علیہ کا وہ توں ہے ہو ہے نے معرف میں فاقہ و کی اللہ علیہ کا وہ توں ہے ہو ہے کہ معرف میں فاقہ اللہ کا کہ و کر اللہ الموالیہ میں الوکوں کے اسوالی میں سے عمدہ ماں بینے سے گریر کرنا ) ایل حدیث کو کہ فیل کی جم حت نے روابیت کیا ہے ۔ سے اللہ صورت میں ہے جب کہ جمری عمدہ ورگفتی دونوں طرح و ایس میں ہوں ، ای طرح جب کہ سب و سب گفتی ہی ہوں ، الل دونوں صورتوں میں ما مک کی جازت کے جغیر سامی (زکاۃ کے جانورکو مصورتوں میں ما مک کی جازت کے جغیر سامی (زکاۃ کے جانورکو مصورتوں میں ما مک کی جازت کے جغیر سامی (زکاۃ کے جانورکو مصورتوں میں ما مک کی جازت کے جغیر سامی (زکاۃ کے جانورکو مصورتوں میں ما مک کی جازت میں میں ہیں ہے جانورکو مصورتوں کی ہوں تو اللہ کولد (عمرہ محری) نہیں لے سکتا کی جارہ کر تام کی جانوں کر ہے کہ کولد (عمرہ محری) ہیں و جب ہے ، دوم کی جم حت کا خیال ہے کہ کولد (عمرہ محری) ہیں و جب ہے ، دوم کی جم حت کا

سم- آن فقریاء نے شوہ ی خوشی لی ورنگی کے داھ سے ورتوں کا نفقہ ملک متعیل ہیا ہے، ال کے در دیک کولد، ورغیر کولدز وجہ کے نفقہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ای طرح ی فقیہ ء کے در دیک بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، ای طرح ی فقیہ ء کے در دیک بھی کوئی فرق نہیں ہیا گئیہ کہتے میں ہیا گئیہ کہتے میں کی زوجہ کولہ کا نفقہ ای کے کھا نے کے مطابق شوج برو جب ہے، ورنہ سے طابق و سے دی کرنے یا بوقی رکھنے کا اختیا رحاصل نہ ہوگا، یال صورت میں ہے جب کہ پیشر طانہ ہوگا واقعہ بر واقعہ بیال صورت میں ہے جب کہ پیشر طانہ ہوگا واقعہ بر داختی دی وارنہ شوج کوئل حاصل ہوگا کہ جب کہ پیشر طانہ ہوگا دیا ہوگا کہ جب کہ پیشر طانہ ہوگا دیا ہوگا دیا ہوگا دیا ہوگا دیا ہوگا کہ جب کہ پیشر طانہ ہوگا کہ جب کہ پیشر طانہ ہوگا کہ جب تک دو کورت وسطاتم کے نفقہ بر راہنی نہ ہو سے رد کرد دے۔ اور اسے در کرد دے۔ ا

لقاموس ماره بساب

رے یہ ہے کہ درمیانی تھم بر بری کا الی ہوں ۔

۳ الخرشی ۴ ۵۳ شیع، بعد را این هامدین ۴ ۴۳ شیع بولاق، القلیم ب ۴ شیع مصطفی مجتمل، بفر و ع ۱۰ م شیع او را ایس ب

۳ کی طاہد ہیں ۳ ۳۳۔

عدیہ: "ایاک و کو الم مو بھم" ر ہوسے بخاب سنتے ۳۳۳۳ شبع اسلام اورمسم نے شبع کس ر ہے۔

م اخرشی ۱۳ ما این صابع مین ۱۳۳۰ اقلیم و ۱۳ معطام اور قبل ۱۳ می

ایس عامد یں ۳ ۳۰، انفلیو بر ۳ ، اخراقی ۳ ۵۳، انفو کر الدو کی ۱۰ مایدطا بر اور قبس ۳ مایا نفر و ع ۱۰ ۱ سے ۱۳ الد حول ۳ ۵۰۵ شیع مجمعی مقم جلیل ۳ ۱ سے

## شرع تقلم:

٢- لها من كي استعمال سي تعمق يا في ارهام مين: -

فرض: ودل ال بے جو الاقل ستر تھے کو چھیے ۔ ورگر می وری سے حفاظات کر ہے ۔ اللہ تھ لی کا افر مان ہے: "بیشی ادم خُدُوًا ریستگٹم علمہ کُل مستحدہ" ( ہے والاد آدم اے نماز کے وقت بنال ال میکن ایو کرو)۔

عفرت المراقب في روايت و المراقبي كريم عليه في المراقب المراقب

## اكبسه

#### تحریف:

<sup>+</sup>ره افر فسہ اس

٣ سرو هي \_

ا حدیہ:"اللہ کال مک ماں فعبو عبک، "ان وابین احمد ۱۳۰۲ مر ۲۰۱۳ شیخ الیمریہ اور ماں ۱۹۸۸ شیخ اسکتریت التجا یہ نے ن ۱۳۰۲ میں 18 سیج ہے۔

عدیے: ''اِن مدہ بحث ن ہوئی اگو معمدہ عمی عبدہ ''اُن یہ ایت ''' مدن '' ۱۳۳ شخ کیل نے در چاوہ این ساخی جب

الصحاح الفرعشين، أمصباح أمير ، سال العرب، عن الصحاح المراب المارة

۲۰ ۱۳۰۰ مره ۱۸ وسه ۲۸ س

ہے ہندوں پر بی نعمتوں کا اثر دیلے پیند کرتے میں )۔

مندوب مل یہ جا کہ زینت کے سے پینا ہا ہے ، فاص طور پر جمعہ عید یں ورلوکوں کے جمع میں ، یونکہ حضرت عاشق روابیت سے کہ بی کریم علیا ہے نے اور ما یا یا استعالی کریم علیا ہے ہے کہ اور الاحد سعة اللہ عدی احد کم یں وجد سعة ان بتحد ثوبیں میوم المجمعة عیو ثوبی مهنته " (گرکی) و استعال کرنے وسعت یونو ستعال کرنے وسل کے ملاوہ جمعہ کے دن استعال کرنے کے سے دو کیٹر سے بنانے میں کوئی حرت بیش ہے )۔ بیٹم اس صورت میں ہے جبرہ بطور تکمر نہ ہو۔

عدیہ: "ما عمی حدیم " در و بین ایل بابید ۱۹۸۸ شیم الحسی این ہے وہ الرو مدیش ہے کہ اس راسموسی ہے۔

- ۳ حدیث: "کمو و شومو " در واین اخمد ۳ ۸ شیع امیریه اوره کم ۱۳۵۰ شیخ رامر قالمت ف انتقل به برای بساه کم بر سرو صیح قر بدیا به اوروش برای ال دام افقت در ب
- ۔ حدیث اس عوال "کل ماشی، " در او بیت س در شیر ہے۔ معدد معدد ۱۸ م م م م مع الد استان ایش در ہے اس د سرم مجے ہے۔

ہے وہ تنوں و ووت کروں " پ سلطی نے نر مایا: " لا الکیو آن تسعه الحق و تغمص الساس" (البیس بنگر یہ ہے کہم حل سے روگر د کی کرواورلوکوں کو تقیر مجھو )۔

حرام: کم ورفخ کے رادہ ہے لی ستھیں کرتا ہے جرمت ی اجہوہ رویات میں جو پہلے گذر چکی میں جر می میں مرووں کے ہے رشم ورسونے ورسونے ورشم کے جہوں ورسونے ورشی ہے کہ چد بدت ورسونے ورشیم کے درمیاں کوئی چیز حال یوں ندیوہ السنڈ کر کوئی شرورت ورشیش یوید مرض یونو اس و جہد ہے رہی گیاں مکتا ہے مشلا اس کو خارش کی یو یہ بی کے حضرت کی جو حرمت میں وجہد ہے کے حضرت کی اسے مروی ہے کہ بی کریم سیال ہے در میں واجہد ہے کے کہ حضرت کی اس ورسونے کو یو میں اس کے کریم سیال اورسونے کو یا میں اس کے کریم سیال ہو در فر مایا الله کا میں حواج عدی الاکٹور المتنی " " ایکٹوری المتنی" اللہ کی کرون میں کریم ورسونے کو یا میں اس یا در فر مایا الله کی مردوں پرجرام میں ا

کی طرح یکی رہ ایرے ہے کہ حضرت ابو موی اشعری نے یو ن

ایر کر نجی کریم علی ہے نے اس الحقویو و الدھب

ایر کی تعلی دکور آمنی، و آحل الإماثھم '' کا (ریشم ورسونا میری

مت کے مردوں کے سے حرم کیا گیا ہے، ورکورتوں کے سے حال

ایر گیا ہے )۔

عدیہ: "الکبول سفہ تحق میں وہیں ہیں۔ ہو۔ مع معطا الیمور میں معلوم میں ہیں۔ معلوم میں الیمور میں میں الیمور میں ا ایمور بر میں ہے، پیشمی کے محمع الرواد میں بر ہے کہ اس سے جار تقد میں مہر ۱۳۲۰ شیع القدی ۔

عدیہ: "اِں همیں حو م عمی د کور سمی " ں وہ این ابوراو مر ۲۰۰۰ شیع عرت عدید جاس اور اس ۱۰ مع اکستہ اتجا بیہ الکمری نے مطرت علی س برخان ہے و مطے نے ں ہے اور یہ پ طرق رومیہ سے میں ہے۔

<sup>۔</sup> حدیہ: محموم بیس الحویو والمدہ عمی دکور اسی واحل پڑائیہ، ' ن و میں جی منہ ۱۸۸ شیع ایسویہ الدر مان ۱۸۸ شیع اسکتہ التجا ہے حضرت ابوس کی شعر ہانے ن ہے اور بینے طرق ن وہدے میچ ہے۔

ای طرح حفرت یں عراق سے مروی ہے: " سما بھی اسپی اسپی سے میں استحدید" (ان کریم اسپی سے میں استحدید" (ان کریم سالیانیٹر نے فالس ریٹم کے کیڑوں کے پہنے سے منع فر مایا)،ال رو بیت و روشنی میں جمہو رفقہ عوں بہی رے ہے " ۔

ال مسلمان پوری تعصیل "حریر" ور" و سب" و اصطارح میں دیکھی ہو ۔۔

## بال كي شروع بون كي حكمت:

اس-زہ نہ ہو جیت کے طرز پر دہم ہی کے یہ صفر م ہر دہ کے مقام کا کھوان، چونک اللہ فی شرافت و کر مت بیل کی ورعام و ب کے خون فر ف ہے ہے کہ اند راخل فی بگاڑ ورمفاسد کے پیلئے خلاف ہی کا بہب بھی ہے اس ہے ان رائ کے ہے ضہ وری ہوگیا کہ وہ انسان ل کا بہب بھی ہے اس ہے ان رائ کے ہے ضہ وری ہوگیا کہ وہ انسان ل انسی می محفظ میں موجود ہے: او لفا فہ انسان ہو سکے جس کی سیت فرکورہ بیل مرحت موجود ہے: او لفا فہ احراب کی اور ہم نے بی سوم کو اور ہے انہ و لفا فہ کو انسان کو رکورہ بیل مرحت موجود ہے: او لفا فہ کو انسان کو رکورہ بیل میں انسان کے ہے بھی پیشر وری تھا، چنا نی اس کے ہے اللہ تعالی نے بندوں پر جو ہے تا کہ انسان کے ہے اللہ تعالی میں انسان کے ہے لیاں کو اشر و کا قر ر دریا بھی ہے، تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شناعت ہے ہیں ال میں انسان کے ہے لیاں کو اشر و کا قر ر دریا بھی ہے، تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شناعت سے ہیے وران میں ہو ہے تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شناعت سے ہیے وران میں ہو کہ انہ کو انسان کے بردوں می قباحت و شناعت سے بیچہ وران میں وران میں ہو ہے تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شناعت سے بیچہ وران میں ہو ہے تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شناعت سے بیچہ وران میں ہو بی تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شناعت سے بیچہ وران میں ہو بیچہ تا کہ انسان ہے بردوں می قباحت و شنائی اللہ تعالی کا وران میں ہو بی بیچہ اللہ تعالی کا وران میں ہو بیچہ تا کہ انسان ہو جمان بھی طاحل کرے، چنا نیچ اللہ تعالی کا

الراس ہے: "يشي ادم قلد الولما عيدگم لباسا يُواري سواتكم وريشا ولباس التقوى دلك حير دلك من ايت الله لعنهم يذكرون " ( ہے بن " مما ہم ہے تہار ہے ہوائی ہو اس بدي كو چونا ہے، ور (موجب) ہے المتحقی ہوائی ہو الله عیدن كو چونا ہے، ور (موجب) نہائیوں ہے ہے اورتقوى كال الله (اللہ ہے جمی) الاحكم ہوائی ہو الله كالمت الله كالمت ہوائی ہو الله كالمت ہوائی ہوائی

## بال كے واول كے متبارسے س كا حكم:

سم المال مل على صل تو يكى ہے كہ وہ صلاب ہے، خواہ وہ كسى مادہ سے
"يار ميا الله الله الله فق جيز وال كے لهال كے بارے مل فصل
على حرمت و رد يول ہے ، وہ حرام ہے ، مثل مردوں كے سے ريشم،
ال مسلام الفصيل" حرميّ مى بحث على موجود ہے۔

سی طرح مردہ جا توروں کے چڑے کالیاس ور ال جا توروں کے چڑے کا لیاس نی کوشر تی طور پر دیئے نہ میا گیا ہوہ جب ب جا تو روں کے چڑے کورہ خت دے دی جائے تو چڑ باک ہوجاتا ہے اور اس کا لیاس استعمال کرنا صال ورجارہ ہے، کو کہ تمازیمی س

ا رافت علی مدر التی ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۳ ، منعی لاس قد امد ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۵ میده هیچ مطبعته اگریاسی در التی ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۱ مید ب شیخ مطبعته اگریاض عدرش، روصته الله عبی ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳ ، مهدب فی اقت لارم الشافتی ۱۳۵۰ ، ۱۹۸۰ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۹ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸

<sup>-4 19</sup> pt 8. + P

۱۳۹۰ فسه ۲۹

۳ ۱۰ ۱۳ وسه ۳

حالت میں ہوہ ال مسلد ل تعصیل لفظ" اِ باب" ور" دباغت" میں موجود ہے۔

وہ ان میں جو اور یہ جو ہوں کے بالوں سے تیار ہوتے میں گروہ ماکوں بہتم جانوروں کے بالوں سے سے ہوں تو وہ پاک ورصال میں وہ وہ وہ وہ وہ وہ ان کے بدن میں وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ ان کے بدن سے سے سے گے ہوں یو فرائ کرنے یو مر نے کے حدم ورم دہ بدن سے مینے کے بحد ہو وہ وہ وہ وہ ال اس سے ہے کہ بالوں شن جا رہیں ہوتی۔

ور جو جانور کھا نے تیمیں جاتے الن سے یو نجس اجھن جانوروں سے وہ بود جان سے یو نجس اجھن جانوروں سے بود ہول سے بود ہول مالن کے ہوں مالن کے سلسدیل اور سے ان کے مول مالن کے میں مالن کے اسلام میں اور سے ان کے مول مالن کے مال

#### درندوں کے چیزوں کا پہننا:

۵-جمہور اللہ ور دھیے الکید ور شافعیہ ادر ندوں کے جمڑوں اللہ دبا فعیہ ادر ندوں کے جمڑوں اللہ دباغت کے بعد ن سے متفاع کوج برطتر اردیتے ہیں ہے اس سے کے حضور میں میں اللہ کا ارشاد ہے: " آیسا ھاب دباغ فلعد صفھو" کے دباؤی جمڑے ہو جب اس کو دباغت دے دی جانے تو وہ پاک موج نے گا ا۔

افاضی او میعلی صبی کہتے ہیں کہ ال سے انتقاع جار بنیم ہے، نہ دو خت سے بونکہ ابور یہا نہ سے روابیت میں میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ علی رسوں اللہ علی علی و کوب السمود" (رسوں اللہ علی فی سواری سے منع افر ماد ہے)، اللہ اللہ علی ہے کہ سواری سے منع افر ماد ہے )، اللہ

حدیث روایت ابود و دور ال ماجه ن م ہے ۔۔

ک طرح حفرت من ویڈ ورمقد او بل معد کیرب سے روایت ب السباع و اس کوب علیہ السباع و اس کوب علیه اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ ورندوں کے اسساع و اس کوب علیها " (رسوں اللہ علیہ ورندوں کے چڑوں کے پہلے سے اور ن پر سواری سے منع فر واید کرتے تھے) اللہ عدیث کو اور او و نے یوں ہیں ہے اور ی پہلے کی مروی ہے: "آن النہی میں کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی مروی ہے: "آن النہی میں کی اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی مروی ہے تا النہ اللہ علیہ کی مروی ہے تا النہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی مروی ہے تا النہ اللہ اللہ کی ہے تا النہ اللہ کی ہے تا النہ اللہ کی ہے تا النہ کی ہے تا اللہ کی ہے ت

لومر یوں کا عظم ال کے صاب ہونے پر مین ہے ، حتا بعد کی اس سلسدہ میں دورو اینتیں میں ، ای طرح لومر یوں کے چڑ ہے کا عظم بھی ہوگا ، گر اس محرمت ہوں تو اس کے چڑ ہے کا عظم بھی دیگر درندوں کے چڑ ہے کا عظم بھی دیگر درندوں کے چڑ ہے کا عظم بھی دیگر درندوں کے چڑ ہے کا عظم بھی میں موگا ہ ای طرح مشکل کی مدیوں کا بھی عظم ہوگا ہ ۔

#### خوبصورت بيروب كايمبننا:

۲ - یشفق عدید مسللہ ہے کہ خوبصورت کیڑوں کا بہنن مہاج ہے جہدوہ
 حرام شدہ چیزوں سے تیار ندہوے ہوں، جیسے مردوں کے سے ریشم

لاشره و نظام لاس محيم ص۵ ، مده لي ۱۳۳۰، بهايية اكتراج ۱۹۳۳، م

ا الرعبدين ١٨٥٠ مير ب ١١١٠ الدجل ١٥٥٠

<sup>۔</sup> حدیث: "أَيْمَهُ بِهِ بِ دَمِع " وَ وَ بِينَ مُسَمَّمُ مِنْ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَي حفرت اللَّ عَوْلِ مِنْ مِنْ بِ

عدیہ: "لیھی عن رکو ب معمور میں واپیت کی رہیدہ ۲۰۵۵ شیع جسمی اورایو، و م ۲۰۱۰ میں شیع سے تعدیدہ میں میں حواویہ سے در ہے اور اس در مرسی ہے۔

عدیہ:"آن سبی ملائے بھی عن بیس حدود سب ع °ر روایت ابوراو مہر ۲۰۰۳ شج عزت عدیدہائی ہے رہے اور ائی و سمر صریحہ

صدیث: "آل سبی ملکی بھی علی ہو ش حدود سب ع "ر
 ه ایس تر مدیاد ۳ ۳۳ شیخ جس ر ب برابو شیخ رحد یک ہے ج
 ہے والد سے یوں افل کر تے بین "اللهی سبی ملکی علی حدود سب ع
 ل ه و ش اور اس ر سمی ہے۔
 م معی ۱۹۱۸۔

حرم ہے، کبد امردوں کے بے ریشم کال ال بھی حرام ہوگا، عید، جمعہ ورمی کس کے سے زیبات افتیا رکرنا مستحب ہے، پیش بیال صورت میں مستحب ہے جب کہ بے جا اظہار وافخر کے سے زیموں۔

گر کوئی قدرت کے باوجور زینت کو وقاریا مدیں کے طور پر ترک کرنے قبیطی ہے، یوفکر شریعت ساری نے اس می کوئی دیوت نیس وی ہے اس می کوئی دیوت نیس وی ہے اس می کوئی دیوت ہیں۔ دی ہے اس کے تعمق الر طبی می تفید و کیسے جو تابیت: " قُسُ مَسُ حَوْم ریسَّة اللّٰه اللّٰتِی الْحُوح بعیادہ و الطبیبات میں الور ڈ ق" اللّٰ ہے کر ("ب کہنے کی زینت کو جوال نے ہیں بندوں کے سے بنائی ہے س نے حرام کردیا ہے اور کھانے کی پاکھر دیتے والا کھا کے اور کھانے کی پاکھر دیتے والا کا کے میں میں آئی ہے۔

رنگ وشکل ورصفت نیز نیانوں کی مادنوں سے من سبت کے عذبار سے لباس کے حکام:

> لماس کا علم آس کے رنگ کے متر رہے مگ مگ ہے: غب-سفیدرنگ:

ے - افتی و کا ال پر ال ق ہے کہ تفید کیڑ ہے کا یہن اور مردوں کو ال شکل غن و ینامستوب ہے و کیل حضرت سمرہ بل جشنب فی ہے روابیت ہے کہ رسوں اللہ علیائی نے فر مایا: "اسیسوا میں ثیاب کیم اسیاض ، فیانھا قطھو و آصیب، و کھوا فیھا موقا کم" " (سفید کیڑ ہے پہنا کروء اللہ ہے کہ یہنودہ چھے وربی ہے دیو کرتے ہیں ، ور ہے مردوں کو سفید کیڑ ہے ہیں ، فیرو کرتے ہیں ،

ب-سرخ رنگ: ۸-بیض حصیه ورحنامید کا قول ہے کہ خالیس سرخ رنگ کا لیا مل مردد سے ماد کل مدروں الدونور انتہاں ساتھ کی خواس میں گ

ےہ تے ہے)۔

متحباتر ردیاے "۔

مرووں کے سے مکروہ ہے، البنتہ کو رتوں کے سے مکروہ کیلی، ور گر مر ش کے ساتھ کوئی دوسر رنگ مدیو یہوتو پیاکر وہ کیلی، ال حضر ت ق ولیل حضرت یہ عال عازب فی پیرواییت ہے: "مھانا السبی عصفیہ میں السبی عصفیہ نے تام

ا علا مد شو كالى كتبتر عيس كه زياده حيمه بمونا تو ظام ہے، ريازياده

یو مین ہ بھا، تو وہ ال سے ہے کہ ال پر کولی معمولی چیز بھی برز ج سے یو

مگ ہاے تو وہ ظاہر ہوج ہے ں الہد کر وہ نبیست کے قبیل ہے

موں تو وہ دھوری جانے و مجس و وجہ سے کیٹر بالکل یاک وصاف

ہوب سے گا،جیس کہ نبی کریم علیہ ک یک دعا سے بھی یمعلوم ہوتا

ے جس میں سے سیال نے ان مایا: "و بھی من الحظایا کما

يهى الثوب الأبيص من المدس" ( ورجي كور صور س

ی طرح صاف کر دے جیسا کے سفید کیڑے میں چیں سے صاف

ورحفرت عمراً في آن يرصف و لول كے سے سفيد لها ل

صدیگ:"وبھنی می محطایہ "در ہائیں بخاری <sup>58</sup> الیا ں ۲ ہے۳۳ شیخ اسلام نے در ہے۔

راکتا علی الدر افغی ۵۰ ۱۰۵۰ ۵۰ امهد ب فی فقه الا، م الشافتی ۳۰ ۱۰ وقت الا، م الشافتی ۳۰ ۱۰ وقت الا، م الشافتی ۳۰ ۱۰ وقت الله م الشافتی ۳۰ ۱۰ وقت الله می الشافتی ۳۰ ۱۰ می وقت الله می ۱۰ می در ۱۰ می در ۱۰ می در القتاع می متر و تخاع ۲۰ ۱۰ می در القتاع می متر می و تخاع ۲۰ ۱۰ می طبعه النس و تعدید می وقت الله می مصبعت الرواض معرد النس و تعدید و قت الله می الرواض معرد النس و تعدید و قت الله می الرواض معرد النس و تعدید و تعدید الرواض معرد النس و تعدید و تعد

عاشیه این عابد مین ۵ ۳۳۳، ۱۳۳۸، بهاید اکتاع و شرح اصباع ۳ ۲ ۱۳ م ۱۸۲۰ س

٣ - عالمع يا حظ م القرآل ٢ - ٩٨٠ ، اوراً يت + ٥ هم وسه ٣٠.

صدیہ: "ابیسو میں فیاسکم بیاض " ر ہاہیں ، و ۳ م ۳۳ مع اسلام فی اسلام ا

لوکوںکو سرخ رنیمی گلاہے ور رنیمی وحاری و رکیڑے ہے متع فر مایا )، ای طرح عبد الله این عمره این العاص در میدره میت بھی ال حضرات كي مشدر ج:"مو على النبي عَنِينَةٌ رجن عليه ثوبان أحمران، فسنم عبيه، فنم يود عبيه النبي ﷺ" ("ي منابا کے بال سے یک شخص کا گذرہو جود دسر ی کیڑے <del>پین</del>ا تھا، ال نے سے کوس م کیا تو سے اعلام نے جواب شمیل دیا )۔ اس ٹے رنگ کے ساتھ دوس سے رنگ جب مخلوط ہوں تو ہے کیڑے کے ستعمال کے جوازیر ب حضر ت فقہ ء نے ملال ہی عامر ی بیروابیت اورال کے ملاوہ دومری رویوت عمل ک ہے کہ ملال کے والدفر ما تے میں کہ میں نے رسوں اللہ علیہ کوئٹی میں فیجر میرسو رہو ا کرتھ میرکرتے ہونے دیکھا اور سے پر یک سمرٹے جا در تھی، ور سے کے سامے حضرت مل گھڑے تھے ہوت ہے ں باتوں کو عل کر رہے تق اور دمم ول تک چنجی ہے تھے " واکی طرح حضرت، اورال عارب ں روابیت ہے:"کان رسوں اللہ ﷺ موبوعا، وقد رآیته في حنة حمواء، ثم أر شيبا قط أحسن منه عَنْيُّ" " ( رسوں اللہ عظیمی درمیان قد تھے، میں نے سے کوہم نے جوڑ ہے میں دیکھا ور میں نے سے سلطیع سے زیادہ حسین کسی کو کبھی نہیں ريكي )\_

يهل وروايت ہے: اُن وسول الله ﷺ كان يسس يوم

عدی ی اس عدی سبی مانی رحل عبد ثون احدو ی شن و این ابور و ر ۱۸ ۳۳ هیم عن تعیدهای ی بن به اورای هم ی سخ ۱۰۰ تا کش ید صعیف داس راه به سال او معمل قر ادر یا ب عدی عام: ر ایس ر سول سده مانی مسلی یحظ شن و این بو و ۱۳۸۳ هیم عمر ت تعید های ی ب به اور س هم ی

انعید بودة حمواء " ("پ علی عید کے وہ م خ پودر ستعار از مایو کرتے تھے)۔

سرخ بوڑے سے مرادوہ دو مینی چوری بیں جی جن بیل جن میں مرخ اوری میں جیس اورکا لے رنگ کی وصاریوں تھیں ، جیس کر دوم کی تام مینی چور کی تھیں ، چونکہ ال میں سرخ دوم کی تام مینی چور کرتی تھیں ، چونکہ ال میں سرخ دوم کی تام مینی چونکہ ال میں سرخ دوم کی تام مینی چونکہ ال میں سرخ دوم کی تام مینی ہو رند فالص سرخ کیٹر نے تو در جدویا گی ورند فالص سرخ کیٹر نے تو روم کا ستعی مرکز وہ ہے ، اس سے وہ حادیث بی میں سرخ چور دوس کے ستعی کروہ ہے ، اس سے وہ حادیث بی تاریخوں میں ، یونکہ مینی چوروں کے ستعی کا انڈ کرہ ہے وہ مینی چوروں برخموں میں ، یونکہ مینی چوروں میں میں میرخ کے ساتھ جوروں میں اور دوس کے ستعی سرخ کے ساتھ وروں میں ، یونکہ مینی چوروں میں میں خوروں میں اور کی تاتھ کی کا ساتھ وروں میں ہو کر تے تھے گا ۔

وروہ حاویث ڈن میں مما نعت میں ہے وہ خالص سرخ رنگ کے کیٹروں کے ساتھ خاص میں۔

حض حقیہ مالکید ورث فعید کی رئے سے کہ خالص ہمرخ رنگ کے کیٹر ویں کا بھی بہن جا رز ورست ہے، سوئے زعمر کی ور زرست ہے، سوئے زعمر کی ور زرست ہے، سوئے زعمر کی ور زرست ہے، سوئے زعمر کی ور زرنگ کے کیٹروں کے، یونکہ حضرت، ویل عازب ور ملال بل عامر کی جوروایوت گذری ہیں ال میں جوازی ں ویت ہے، ای طرح حضرت عبد اللہ بان عبرال کے ال قوں: "کان رسوں اللہ عنظیہ عید کے بسیس یوم انعید بودہ حصواء" (رسوں اللہ علیہ عید کے در ستعار از مایا کرتے تھے) میں جو زی کا یہوہ ہے۔

عدیہ: "کال یمبس یوم سبد نودہ حمو ہ" ر اورے کی ۱۳۸۰ شیم ایک نے این ہے اور اس ر اندیکے ہے۔

حاشیه من عابد مین ۱۳۵۰ ۵۰۵۸، محمد عاشر حامید سه ۱۳۵۳، محمد عاشر حامید سه ۱۳۵۳، انشرح الکبیر ۱۳۸۰، معی لاس قد مد ۱۳۸۱ هیچ مطبعة الریاض عدید، ش مدالفتاع می عش او قتاع ۱۳۸۱ هیچ اتصر عدید.

مھرت اس عوالی و حدیث: "کی رسوں سه کانٹے یعبس یوم تعبد " و ہ سے کیگر ہے ۳۸۰ شع بھی ہر و ہے۔

ج-ساه رنگ:

۹ - القتی ء نے سیاہ رنگ کے لیال ی جازت برکسی کر اہمت کے مردہ عورت دونوں کے بے دی ہے، یونکہ حضرت عاش شرا سے مر وی ہے، وافر ماتی میں "حوج السبی عصر ہی ہے دات عمدہ ، و عدیدہ موط موجل میں شعو آسود" (رسول اللہ علیہ کے در صبح کو فیلے ور سپ علیہ کے بدن بر کا لیے ول کے تش و نگار والی جو رشی )۔
 جو در شی اللہ علیہ کے بدن بر کا لیے ول کے تش و نگار والی جو رشی )۔

حشرت به اثر رحدیث "حواج سبی النظاف دا عددة و عبد موط موحد موجود می شعو سود" را و این سلم ۱۳۹۳ شیم مجلس این بست مدید و عبد عمد مه سود یا در و بین سلم ۱۹۰۰ شیم مجلس این می بست می می این می مید می مود یا در و بین سلم ۱۹۰۰ شیم مجلس این ب

مریک ما وقرق صنعت نوسوں سه مکی نودة سود ۽ من و وین جو ۲ ۲۳ شیم میریہ اور این و ۲۰۰۰ شیم عرت عید ماک سال سال می اوراس ن سمج کے ہے۔

ال حدیث میں یہ دلیمل موجود ہے کے خورتوں کے سے کا لیے البائل کا ستعمال جارہ ہے، ملامد شو کا کی کا ایوں ہے کہ مداء کا اس میں کوئی خشار ف جیس ہے '' ۔

#### و−زرورنگ:

 ا - زرورنگ کے ل س کے جواز پر مقب و کا ال ق ہے میں گر کیڑ
 مصفر یا رحمر ال سے رفکا ہو ہوتو اس م جازت نہیں " حضرت میداللہ ہیں جعفر افر ماتے میں: "ر آیت علی رسوں اللہ علیہ میں اللہ میں ال

عدیہ: "اننو سی مام حدید " ر او بہت بخاری سنتے ، ۲۰۱۰ شیم اسلام سان ہے

۳ حاشیه س عامدین ۵۰۵، محموع شرح امید سه ۵۰، مشرح الکبیر ۲۰۸، ش ف الفتاع عمل عمل لو خاع ۲۸۱ شبع انتصر عدیش، مثل لاً وی معفو کافی ۱۲۰ س

اکتاعل مدرافق ۱۵۹ محموع شرح امید به ۱۵۹ مشرح اللیم ۱۵۴ شیم التعاع محموع شرح اللیم ۱۳۸۱ شیم التصر عدیده محمع التحم عدیده ۱۳۸۰ شیم التحم التحمیم التح

توبیس اصفویں" (یم نے رسوں اللہ علیہ کے بدل پر دورزردرنگ کے بدل بر دورزردرنگ کے کیا ہے۔ کم ال استعمام کہتے ہیں کہ یمل نے معظرت انس ان ما مک کو زردرنگ کی سنعمال کرتے ہوئے دیکھو " ۔

#### ھ-ہزرنگ:

اا - حض فقتی علی رہے ہے کہ سیر رنگ کا بہنن مستحب ہے، یونکہ اللہ حدث کا لی بنن مستحب ہے، یونکہ اللہ حدث کا لی اس کی رنگ کا بہوگا، اللہ تعالی کا برش و ہے: "عدید لللہ شاب سند کمسی خصر و استعبار فی" ( بر ( سنتیو ب) پر ہا ریک ریش کے سیر کیڑ ہے بھی )۔

ابو رمیں سے مروی ہے: "رآیت رسوں اللہ ﷺ وعلیہ بودان آحصوان" " (ش ئے رموں اللہ علیہ کے بدل پر دو سیزرنگ بی جاری کے دول اللہ علیہ کے بدل پر دو سیزرنگ بی جاری کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کا دول کے دول

## و- رَنَّكِين دهاري و ركبال كا ستعول:

١٢ - ال كا يبنن بهى جائز ہے، حضرت أنس النز ماتے ميں: "كان

خطرت عمد الله س بعفر ن حدیث: "و ایس عدی رسوں مدہ ملاکیے فوسس صفویں " ن و بین طر الی ب ن جوہیں کہ محمع الرو مد ۵ ۳۹ شیع القدی ایش ہے، اور شمی برا: اس ملی عبد الله س مصه الرم ی بیل شماد سرمعیس مصعبی قم مدیو ہے۔

- ۳ عمر ال سرمسلم ہے اور رہیں علی اللس میں مالیک ہور اصفو ۴ ق و رہینظر الی ہے رہے جیس کر محمع افزو مدیش ہے دہ ۱۳۰ اور پیٹمی ہے یہ ہے کہ اس ہے راو رائی ہے راوں ہیں۔
  - ٣٠ عرواتيان الدي ٢٠٠٠
- م حطرت الورمث و حديث: "رايب رسول مده ملك وعبه مود ل المحصول " و روايت الوراد ، م مسسطع عرت عبد عال الما و المسطع عرت عبد عال الما و المسلم على الما و المسلم على الما و الماد الله و المسلم على الماد الله و المسلم و المسلم على الماد الله و المسلم على الماد الله و المسلم على الماد الله و الله و الماد الله و الماد الله و الماد الله و الماد الله و الله

آحب النياب مى السبي عضية أن يسبسها الحبوة" (أي كريم سلطة كوكره ول يل سب سے زيادہ باند يوه حبر وق احر و الله كريم على كريم على كريم على بائلون وهارياں يوں جيس كر جوم ك في يون بيا ہے۔

الل كرا ہے كو كہتے ہيں جس على رئلون وهارياں يوں جيس كر جوم ك

## حر ميانكروه بال:

نے -وہ ہوں جس میں نتش ونگار، یہ تصاویر یہ صبیب یہ آبات ہوں:

ساا - سے قول کے مطابق مر ووٹورت ووٹوں کے سے بےلیاں کا ستعیار حرم ہے جس بیل ہو توروں تصویر بی بیوں ، یو تکر حضرت ابوظور سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ بیل نے رسوں اللہ علیا ہے کو لئر ماتے ہوں اللہ علیا ہے کہ فرمان کے میں اللہ علیا ہے کہ والا تدحیل المصلانکۃ بیتا ہیں کسب والا تصاویو " ' (ما کدال گریل وائل نہیں ہو تے ہیں جس بیل آیا یا تصویر بی بیوں )۔

اور گرتصور سے وہ جھے ہٹا دیے ہا میں کہ آن کو جسم سے جد کرنے کے حد جات رزند وہیں رہتا جیسے ہم کوال سے من دیا ہے ۔ تصویر خیر ہم کے رنانی ہوں ہے۔ تصویر خیر ہم کے رنانی ہوں نے استعال میں کوئی حرق نہیں ہے۔ کی طرح کیڑ ہے کی طرح جو چیز یں جلور ان کی مستعمل ہوں جیسے خیر گریاں و لے کیڑے وہ چیز یں جلور ان کی مستعمل ہوں جیسے خیر گریاں و لے کیڑے وہ جو چین ہوت ہیں ، سیس بھی صدیب وغیر ہ حرم کیڑ ہے وہ جو ہیں ہوں جیسے انگیر دھر م

سل (ا وق ۳ ۵۵ شیع، الحیل\_ صدیك: "كال حب نف ب " ر به بهت بخال ستخ ۱۰۰ د ۲ م شیع

سلنے ےں ہے

۳۔ صدیث: **۱۷** بدخل بملائکہ ہے فیہ کمت ولا بصاویو "ان یہ ایت بھاری آخ<mark>ج ۱۸۰۰ مفج اسائیے کے ب</mark>

شيا فيه تصبيب الاقصبه" (رسول الله عليه على المرش الله على المرش ا

ای طرح ال کیروں کا پہن حرام ہے جن میں سیات قرامی

صدیت: "کی لا بنوک فی بینه شب فیه " از به این بخاری سخ ۱ ۲۸۵ منج اسلام کے رہے

منقش ہوں ، آن پر نگاہ پڑنے سے نمازی پی نماز سے نا کل ہوج تے ہوں یا ال کیٹر وں کے استعمال سے آیات کی تو میں ہوتی ہو۔

میں وہ کیڑے : ن میں غیر جاند ری تصویر ہیں ہوں جیسے درحت، چاند ور بیاڑ، ورتم م غیر جاند ری تصویر میں تو ہے کے پہننے میں کونی حرج نہیں ہے۔

یونکہ بخاری می روابیت ہے کہ حضرت عبد اللہ ہیں می ان سے جب تصویر بنائے والے نے کہا میں اس کے ملہ وہ ورکوئی دوسری کاریٹر کی نہیں جاتا ہوں وائو نہوں نے کر مایا اگر اس کے ملہ وہ کوئی دوسر آئی نہیں جاتا ہوں وقت درختوں ور ہے جاتا چیز وں می تصویر میں بناوے میکی رہے جمہور تقتیہ وی سے اسے

رمیں وہ تصویریں ہو پر دوں ، ستر وں ہمکیہ وردرو زوں پر منقش ہوں ، تو ن کا چپانا ، میں میٹھٹا ، می کوافظانا اور ال سے مختلف طرح کا کام میںا ، ال کے حکام لفظ ' تصویر'' کے حمن میں یو ن کئے گے تیل وہاں دیکھ سے جامیں۔

ب-زعفر ن ورس جیسی چیز سے رنگے ہوئے پیڑے: ۱۳۷۷ - ثافعیدں رے یہ ہے کہ رعمر سامیں رنگے ہوے کیڑے کا

حشرت س عوس ہے اگر: "لعہ قال نہ المصور " ہی ہیں۔ بخابی ستح ۱۰ مضم سلفیہ رہے۔

حاشر س عابد مین مراه القتاول گانبه بهامش القتاول جدید ۱۹۹ ما مراه و ۱۳۵ مراه النفاد مراه النفاد مراه ۱۹۵ مراه النفاد مراه ۱۳۵ مراه النفاد مراه النفاد ۱۹۵ مراه الفتاع مراش الو تخاط ۱۹۵ مراه مراه مراه النفاع مراه مراه النفاع مراه النفاع مراه النفاع مراه النفاع مراه النفاع مراه النفاع النفاع النفاع مراه النفاع الن

۳ صدیگ: "اِن شد مدمی عدال یوم مقیامه "اِن او بیت بخاری سخ ه ۳۸۳ شیخ مسافی براید

ا مدیک الرو "کال الوم معانسه " رو دین بخان سخ ۱۰ م

بہنن مرووں کے مے حرام ہے، ورعورتوں کے سے مہاج ہے اور عصفر میں رنگے ہوئے کو وہ مرووں کے بے بھی مہاج کہتے میں، چنانچ مفترت السُّ ہے روایت ہے، وہ کہتے میں:''بھی اسبی کے آن یتوعفو الوجل" (کی کریم ﷺ نے مردوںکو رعمر کی رنگ کے ستعاں سے منع فر مایا ہے )۔

و گر کیٹر ے کا کیجھ حصہ زعفر ن سے رفکا ہو ہوتو ال سلسدیں یہ بات المل غور ہے کہ میں یہ کیڑے واکوت وغیر و کے حکم میں ہے کہ ور انگل کے قدر کر ہوتو جان ہے ورز مد ہوتو حرام ہے یورشم وغیر میثم کے ہے کیڑے کی طرح ہے کہ جس میں جو چیز یا اب ہو ال كاعكم بوگا؟ راج قول يك ب كه ال يحظم كامد رعرف يرب، گر عرف میں کیڑے کے حض جھے میں زعمر کی رنگ ہونے ی وہیہ ے فل کیڑے کورعمر ٹی ہو لاج تا ہوتو اس کا پہنن حرم ہوگا و رزنہیں ، میں غیرعورت کے ہے زعمر ال کے ملا وہ کسی چیز سے رفکا ہو غیر عصفر سے رفکا ہو۔ ورس ٹے وسپر رنگ ور پ کے ملا وہ دیگیر رنگوں میں ر نکے کیٹروں کا پہنی مکرو دہیں ہے،خواہ کیٹر کو بنے سے قبل رفکا گیو ہو یا حدیث ہے ، یونکہ ن رنگوں کے سلسدیش کونی نہی ورمم نعت رہ ہوں میں نہیں تی ہے " ۔

حنابید ورحصہ کے دیک مردوں کے نے رعفر کی ورعصفر میں ریکے ہوئے کیڑوں کا پہنن مکروہ ہے،عورتوں کے بے مکروہ نہیں ہے 🔭 مکر اہت پر یک وہ رہ ایت ولا انت کرتی ہے جو حضرت آسیؓ

کے و جیسے سے بھی گذر چکی ہے، دوسری رو بیت حضرت عبد اللہ ہی عمرو بن العاص و ہے، وہ کہتے میں: "ر آی اسبی ﷺ عسی ثوبين معصفرين ففان أأمك أمرتك بهدا؟ قنت أعسبهما؟ قال بن أحوقهما" (بي كريم عليه في مير \_ ہدں پر مصفر سے رہنگے دو کیڑے دیکھے تو ''ب نے فر مایا کہ میا تمہماری ماں نے تم کو اس کا تھم ویا ہے؟ میں نے عرض میا: میاش ال کو رصود الوب مسي منطلي في فرماية بلكدال دونو بالوجااد الو)\_

کی طرح حفرت کی ہے روایت ہے وہ فر ماتے میں "مھاسی رسول المفضي عن التحتم بالدهب، وعلى لباس الفسي، وعن الفواءة في الوكوع والسجود وعن بياس المعصفو" " ( رسوں اللہ علیہ نے جھے سونے ں انگوشیء ریاتی کہا ہی غیر رکوٹ اور مچو دیس قر اُت کرنے اور مصو میں رنگے ہوئے لباس سے منع فر ماد )۔ ا مالکیہ نے محرم کے علیا و دیگیرلوگوں کے سے عصفر اور رحم پ میں ریکے ہوے کیڑوں کے سینے و جازت دی ہے، پشر طبیکہ وہ گہرے رنگ کے ندیموں، ال ہے کہ گہرے رنگ کا لوہا ک تو جالت حرام کے ملاوہ یش بھی مرووں کے بے مکروہ یوگا۔

تی م فقیدء کے رویک محرم خواہ مروہویا عورت ال کے سے رعصر ں ورعصفر میں رنگا ہو کیڑ پہنن حرام ہے، جبید خوشبو ہاتی ہوہ ال ہے کہ رحم ال خوشبود رہونا ہے، الدند ال کے ملا وہ دیمررنگ و لے کیڑوں کے پہنے میں کوئی حربی نہیں 🔭۔

صدیہ:"الهمی سبی ملائے رینوعمو موحوں" ر بوایت بخاری " و ۲۰۱۳ شیم سرانی و مسلم ۱۹۴۳ شیم جمتن رے۔

مهية الختاج منشرح المعباع ١٩ ، محمد عشرح المهد ١٠ ٩ ٣٠٠٠

٣ حاشيه من عابد ين ٥ ٨٣٨، ٨٨، الفتاوي جديه ٥ ٣٣٨، معي لاس قد مد ۱ ۵ ۸۵ هيم امرياص عديد، ش ب القتاع عمر عن الرخاع ٢٨٨ هيع الصر عديد.

عديد المك الموسك بهد ٢٠٠٥ وين مسلم ١٢٠٢ شع جس ےرہے۔

صريك الشرك اللهاسي رسول بعد للكنائج عن بتحتم " ال رہ ہے۔ مسلم ۲۰۸۳ طبع کجنوں سے ب

٣ الشرح الكبير وحاهية الدعول ٣ ٥٥، حوام ل تليل ١٩٨ ،مو بر تجليل شرح محضر فليل الهراء ١٠١٥ من هيم الغواج بيبيات

ج-برريك يغير ساتر پيرے كا يبننا:

حفرت سامه النازير سروايت ميه وه كتي سي: "كساسي وسول الله عن قبطية كنيفة مما أهماها به دحية الكبي، فكسوتها امرأني، فقال لي وسول الله عن مادك بم تبس القبطية "قبت يا وسول الله كسوتها امرأني فقال وسول الله كسوتها المرأني فقال وسول الله كسوتها علالة، فإني

حفرت آریے اگرہ ''اِں ہو حق سبس وھو عر، یعنی میں ب ہو افاق '' ن یہ میں طر کی ہے ن ہے، ۳ ۳۹۹ شیع ور ارق یا وقاف العراقیہ ،اور افعی ہے ہیے کہ س ہے رہاں سیح سے درجاں ہیں محمع الرو مد ۱۲۹۱ شیع الفدی ۔

ای طرح حضرت دھیہ نجبی سے روایت ہے کہ وہ حضور اقدی منابعہ علیستی میں صدمت میں پھی بھی کیڑے لے کر حاضر ہوئے ، آپ نے سامیس میک کیڑ مجھے دیا ورفر مایا کہ اس کے دوانکو سے کر لوہ میک م

حشرت رمین عدید: "موہ فسنجعل بحقید علاقہ " ریوانین احمد ۵ ۲۰۵ شیم آئیمدیہ بر ہاورڈشمی نے سیوائیمع میں صرفہ یو بےد ۵ سے ۱۳ شیم الفدی ۔

کیھے و شر س عابد یں ۲۵،۳۵، ۱۳۸، امرید ب ، ۵،۳۵، ۱۳۸، امرید ب ، ۵،۳۵ و تلی ۱۳۸، امرید ب ، ۵ میر و تلیل ۱۳۸، ش ف القتاع شر قو تلاع ۱۳۸، ش ف القتاع شر قد مد مده، ۱۳۵ هیم الروس عدید، وال ب معربی الاس قد مد مده، ۱۳۵ هیم الرواند و الشرعید لا س عدید، مجمع الرواند و میراند و میرا

ا حدیث مطلقہ "دحت حصصہ "ں و این کیلی ۳۳۵۳ ہیم امراق ہوں اعظم نیے ہے و ہے اور اس و سمبرال الاعتدال میں ۱۳ ہیم جمنی \_

r محمع الروامَد وسيع العوامد ١٦٠٩ ال

تحمیص بنالو ور دوسر لکھر پنی دیوی کو دے دور تا کہ وہ دو پائد بنا لے، جب وہ جائے لگے تو سپ نے فر مایا کہ پنی دیوی سے برمد بنا کہ اس کے پنچے کیک کیٹر لگا دے تا کہ بدن کے عصا ودکھائی نددیں القبطی کیٹر المصریص بنیا تھ ورسفید و ملکا بھوتا تھا۔

#### و- مام روج کے خلاف کباس:

۱۲ - بولبس عام لوگوں کے رواج کے خلاف ہوال کا پہن کروہ ہے ، کولکہ ال ایس کے حرور ہے ، کولکہ ال ایس کے حرور ہے ، کولکہ ال ایس کے درمیاں شہرت ماصل کرتا ہے وراس وطرف لوگوں و الکلیوں میت محصل کرتا ہے وراس وطرف لوگوں و الکلیوں میت محصل و ایس وجہ یہ ہے کہ ایسال اس وطال لوگوں کو اس کے حل میں فیست کر ایس گوتو کے واکلہ اس فیست کر ایس گے تو کہ وہ خودہ راجہ وہ خودہ راجہ وہ خودہ کر ایس کا وال وہ خودہ کر ایس وہ خودہ کر ایس کا وال وہ کو دائیں اس کے میں وہ خودہ کی اس کے ایسال وہ کو دائیں کا دائیں وہ خودہ کی اس کے ایسال وہ کو دائیں کا دائیں وہ خودہ کی اس کے ایسال وہ کو دائیں کر ایسال کی ہوگا۔

چنانی حضرت ابوج برهٔ سے مرفوں روایت ہے کہ نبی کریم علی افاده وہ نے دوشہ توں سے منع فر ماید ، عرض بیا گیا: سے اللہ کے رسوں او ہ دو شہر تیں کوری ہیں '' سپ علی نے فر ماید!' رقمہ انتیاب و علی منه او سیما و حشو نتھا، و طو بھا و قصو ھا، و لکس سدادا بیس درکے و اقتصادا'' '' ( کیڑ ہے کا باریک ور دین ہوا، نرم مدم ورکھر ور ہوا، ورہمت کی اور دین ہوا، نرم مدم ورکھر ور ہوا، ورہمت کی واقتی رکرو)۔

حضرت عبدالله ان عمراً عمرانوعا روايت ہے كہ جس في شهرت

ورمام ونموو کے سے لیس پہنا اللہ تعالی تی مت کے دی سے وات کا لیس پہنا نے گا ، سان العرب میں ثبہ ت کا مفہوم بیدیوں ہیں گیا ہے کہ فقیح چیز کا ال طرح ظیور ہوکہ لوگوں کو ورمعوم ہوج نے ، اک طرح نے ہوں ہے وہ پہنے و لے کے حق میں استیر وقو میں کا بہنی بھی کروہ ہے جو پہنے و لے کے حق میں استیر وقو میں کا بہنی بھی کروہ ہے دو اس میں بھی کی کشم و شہرت ہے ، ورگر تکر یا تو ضع و خوض سے ستعاں کر نے قیدم بی شہرت ہو گا رائد ہے ، اس میں راء می راء می بدا اس میں ہو کہ اس میں ہی کہ اس میں ہو کہ اس میں راء می راء می بدا اس میں راء می بدا اس میں اور میں راء می بدا اس میں دو کرتا ہے اللہ تعالی سے و بہا کے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے وربوریو کرتا ہے اللہ تعالی سے و بہا کہ دورتا ہے اللہ تعالی سے دورتا ہے دربوریو کرتا ہے اللہ تعالی ہے۔

مشرکین کالب سستعال کرنا بھی کروہ ہے، عبداللہ ہیں کمڑے مراؤعار وابیت ہے " ( بوکسی آتو م مراؤعار وابیت ہے " المی تنظیمہ بیقوم فہو مبھم" " ( بوکسی آتو م م مش وہت الختی رکرے گاہ ہ ای میں شہر رہوگا)۔ ای طرح بی چور کا ستعیاں کر وہ ہے، یونکہ ال کاانہ بیشہ رہتا ہے کہ سیل عفیت ہوج ہے تو یورگھسٹنے لگے ہ ، ای طرح الخز و تکمر کے طور پر ای طرح کالب سستعال کر نے کی بھی صدیت میں میں شعت سی ہے، اس طرح کالب سستعال کر نے کی بھی صدیت میں میں شعت سی ہے، اس طرح کالب سستعال کر نے کی بھی صدیت میں میں شعت سی ہے، اس طرح کالب سے بہر حال پیٹا جا ہے، اس سے کہ نبی کر میم

عديث: "من بس ثوب شهوة ألبسه مده ثوب مدده " و وه ايت الوراو مهر م عظيم عرت هيدرها كل ب ورتزعيب ش المي ومدرس عهر معظيم حياء لكتب العرب عصل قمر الربو ب المن ومدرس عمر معمظيم حياء لكتب العرب عصل قمر الربو ب

صدیگ:"کمی رادی رادی سه سه ۱۳ و دین مسلم ۱۳۸۹ ۳ شمالاتی ایال ہے۔

r لآ ب الشرعية لا سيمفلح مستهي عهر ۵۳۳ م

صدیت: "لمی سب مصوم فہو منہم "ر رہ ایس ایوراہ ۲۰۰۰ م شیع عرت عید عالی سے رہے، اور سر فحر سے فتح یولاق ایش اس و صرفتر سو ہے۔

حظرت دیر کلی و حدیث الله و اصدعها صدعی ۱۰۰ و و دین الله و ۱۰۰ مرد الله و الله

ا حديث: "لهى عن السهوب "ر وين يكلّ ٢٥٢ ت ٢٥٨ ق العاف التقاب عن جاور بديك لينقشع جد

منالہ کا رشاد ہے:"الا پسطو اسہ یوم الھیامة سی میں جو رارہ بطوا" (اللہ تعالی قیامت کے دیں ب لوگوں پر نگاہ کرم شمیں ؛ لےگا جوتکمر سے پڑی گئی تھیٹیتے جستے میں )۔

## ھ\_نجس ہاں:

ا - العلى سترحصه كو يحصيات والمرض سے بحس كير الما يمين جار ے بشر طبیکہ اس میں نم زند برز ھے، میں گر کوئی مدمی ستر کو چھیائے کے ہے جس کیڑے کے ملاوہ اور کوئی کیٹر نہ یا ہے تو اس سے ستریونٹی کرے اور ننگے ہوں نماز نہ پڑھے، حنابعہ کا مسلک یمی ہے، مالکید اور ٹا فعیہ دونوں کا لیک قول یمبی ہے، مالکید کا دوس قول جو ا ٹا فعیہ کا قوں اظہر ہے، یہ کہ نگانماز پڑھ لیے، پیل جس کیڑے ہے ستر یوشی نہ کر ہے، حصہ کا مسک یمی ہے کہ گر کیٹر ہے ں لیک چو تھائی یا کے ہوتو اس سے ستر ہونی و جب اورضر وری ہے، نگانما زیر مصنے ں ا جازت نہیں ہے، ور گر یک چوتھانی ہے کم یاک ہے تو انحتیار ہے، جا ہے ال سے ستر ہوئی کرے ورنماز او کر سے انگانماز و کرے، ور گرفل کیڑ جس ہوتو امام محمد بن احسن کی رہے ہیے کہ اس میں نماز و کرے ، نگانماز نہ بڑھے، ال سے کہس کیڑے کے اندر نماز یز سے میں محض کیک فرض کا ترک لازم ''نا ہے، بیس نگا نماز د کرنے میں ٹی فرضوں کام ک لازم میں تاہے، یعنی قیام ، رکوع، اور بچود ترک کرنا بیزے گا، یونک نگا نماز بیز سے رصورت میں بیٹھ کر شاره سے تماز او کر فی پڑے ہیں ، حام الوطنیفیہ ورحام الو بوسف ک ر نے ہے کہ بھس اصلی جیسے مروار کی غیر مدیو کے کھاں ورجس غیر جسلی

المدخل لاس خاج علم مدين الخاص عهر ۵۳، محمع الرويد وسع معورند ۵ م م

عدیہ: "لا ینظو اللہ یوم اللہ مہ نبی می حو ازار ہ نظو ۔ "ان اواریت بخاری صح ۱۰ ۲۵۸ شع اسائیے الے ہے۔

میں فرق کیا ہوئے گا، گرمجس صلی ہومشہ یو دو خمت مرد سے کا چڑتو اس سے سنز پوشی نہیں ہ ہو ہے ہا، اور تنگے بد سانما زاد ہ ہ ہے ہ ، ور گرمجس غیر صلی ہو ۱۴۰ کیڑ سے میں کوئی جس چیز مگ ہ سے تو سنز پوشی ہ ہا ہے ہ وراس کیڑ سے میں نماز د ہ ہ ہے ہ

#### و-غصب برده بال:

مخصوص مو قعیر ورمخصوص شف سے ہے خاص ہا**ں** ختیار رینا:

نف عيد ورمي س کا سال:

19 - الله تقالی نے عید کو مسلم نوں کے سے خوشی و مسرت ورزینت کا دل میں ہوں کے سے خوشی و مسرت ورزینت کا دل دل نے کہ ال دل خوشیو ول بنایا ہے کہ ال دل خوشیو ورزیئت ستعال کرنا مستحب ہے ،خوبصورت ور نے کیڑ ہے ، ہیں کر زینت اختیار کرنا مستحب تر ردیا گیا ہے، ورکیڑ ول میں سفید سب

راکتا علی الدرافق ۲۰۰۰ می القدید ۱۸۴۰ هیم بولاق، الطحطاور علی مرالی الفدرج می بولاق، الطحطاور علی مرالی الفدرج مسر ۱۳۰۰ محموع شرح المهدب مرالی الفدرج مسر ۱۳۰۰ مشرح المهدر می مسر ۱۳۰۰ مشرح المهیروحاهید الد مولی ۳۰۰ مسمی لاس قد امد ۱۰ میدهد. ۱۳۵۰ می ۵۵۰ مصبح مرباص عدد هد

۳ الفتاول البيديه ۵۹، حاشي كل حابديل ۲۵، وحدة الطاعين ۱۳۸۸، مشرح الكبير ۳، معلى لا س قد مد ۵۹۵

ے ہم ہے، چنانچے رسول اللہ علیہ کا رائدہ ہے الاسسوا می شیابکہ اسیاص، فیابھا میں حیو ٹیابکہ " ( سفید کیڑوں کا لیاس ستعیں کیا کرہ یونکہ سفید کیڑ تہمارے ہم یں گیڑوں میں ہے ہے ) رستحب ورہم ہونے ن وہم یہ یہ کہ نے ورخوبصورت کیڑوں میں استحب کیڈوں میں اور ہم ہونے کی جہ یہ ہے کہ نے ورخوبصورت کیڑوں میں اللہ تھالی لی فعمتوں کا فہر رہونا ہے، وراللہ تھالی ال کو پشد کرنا ہے کہ بندوں پر پی فعمتوں کا اگر دکھے، وراللہ تھالی الی کو پشد کرنا ہے کہ بندوں پر پی فعمتوں کا اگر دکھے، یہی وہم ہے کہ یہ میں سب نہیں ہے کہ عبد کے موقع سے قدرت و وسعت کے وجود آدی زیبنت یو خوشبو کو تقضف میں بنا پر ترک کے وسعت کے وجود آدی زیبنت یو خوشبو کو تقضف میں بنا پر ترک کے اللہ تھالی اس کو پشد کرنا ہے کہ پی فعمتوں کا اگر ہے بندے پر دیجو ہے کہ اللہ تھالی اس کو پشد کرنا ہے کہ پی فعمتوں کا اگر ہے بندے پر دیجو ہے کہ اللہ تھالی اس کو پشد کرنا ہے کہ پی فعمتوں کا اگر ہے بندے پر دیجو ہے گا ۔

حضرت مید الله بال عمال سے روایت ہے کہ نجا کریم سیال علیہ عید یں کے موقع پرخویصورت بینی چ دراستھ رافر ماید کرتے تھے ۔ مطابع حضرت عاش ہے مروی ہے، ووفر ماتی ہیں کہ رموں الله علیہ نے فر ماید: "ما عدی آحد کیم دو اشتوی توبیس بیوم المجمعة سوی توب مہند " ( تم میل ہے کی کے نے کوئی حرق نہیں گروہ دو کیڑ ہے جمعہ کے ستھ کی گئے ہے کوئی حرق نہیں گروہ دو کیڑ ہے جمعہ کے ستھ کی گئے ہے کہ دو تر یہ ہے کہ ا

عدیے: "ابسو می باکم بیاض، فوج می جو باکم "ر و بن ابوراو "۲۰۹۳ شع می سال سان باوراس رسمد میچ ہے۔

۳ صریک: "اِن سه معامی بحث ن یوی اثو ۴ و آخ ۳ ﴿ اُقْعَر ۲۵ هـ ۴ مُرَّمِ ۳ ﴿ اُقْعَر ۲۵ هـ ۳ مُرَّمِ ۲ مُرَّمِ ۲ مُر کدر چان ب

- عدیث: "کی رسوں مدہ کا لیے بدیس فی معیمیں مودہ حیوہ" ں
   ہوں ایں ہم رس ب جیں کہ س قد امد ہے معی ۱۹ مدیم علیم ہمیں ہے
   ہوں ایک دکر یہ ہے اور ٹووں ہے س ہو محموع ۱۵ ا شیع ہمیں ہے
   طرصعیمی قبر ادبو ہے۔
   طرصعیمی قبر ادبو ہے۔
- م حدیث: "م عمی حدکم ہو اشتوی ٹوبس بوم بجمعہ سوی ٹو ب مہندہ " ان واپن اس باریہ ، ۱۳۸۸ شع کلی ایاں ہے، اور پاضے بارے با ہےکہ اس اس مشکع ہے۔

حفرت بابراً سے روابیت ہے: "آن السبی میکنی کان یعدم، ویسس بودہ الأحمو فی العیدیں والجمعة" (م) کریم علیہ عید ایل ورجعدیش نمامہ باند ہتے اورام نے دھاری و رچور وڑ ہتے تھے )۔

ورضرت جِيرُعَى ل رو بيت ہے: "كانت نسبيءَ تَنْجُنَّةُ جَيْمَةُ يسبسها في انعيديں ويوم الجمعة" ( الضور عليائي كے پال يك جبرت جركو" ہے يہ الرجمد كرمونع سے پہناكر تے تھے)۔

حشرت جايران حديث: "كان سبي المنظلة يعتبم، ويسبس بوده الأحمو في العبلين و الجمعة " ان الداين الكلّ ١٩٩٥ هم الدة المعا ف العلم برايان المائل القطاع المان

- عديك المحمد من رواي مرتم بر المسهد في العبدي ويوم المجمد من رواي من المجمد من رواي من المجمد من رواي من المجمد من رواي من المرابع المسلم المس
- ۳ حدیث بر ہیں و ہورے عمد اللہ س احمد نے وائد انسید ۲ اسے شیع المعا و بائش و ہے،اور س و سادھنج ہے۔

ریکے ہوتے تھے، استعال کرتے اور اس سیت کی تا وہ تکرتے ا "قُلُ مُنُ خَوَّم ریسَة اللّٰه اللّٰتِی احْوَے لعبادہ والطّیبت می الوَرْق" ("پ کہے: الله ن زیبنت کوجو اللہ نے ہے بندوں کے ہے، مائی ہے س نے حرام کردیا ہے، ورکھانے فی پایا ہجیزوں کو )، اس سیت سے عمدہ لیس کے استعال اور جمعہ وعید ہے، لوکوں سے علتے ور اس ب کی زیارت کے موقع پر زیبنت الحقی رکرنے کا حقی ہمعوم ہوتا ہے۔

ابو القرق كتب ميں كر ما وسلامتو سط درجه كے لوال ستعال كرتے تھے، نداي كرال ملى مل الع يو ورندى گفتي، ورجمعه وعيدي و درخوال ور حديث گفتي، ورجمعه وعيدي و درخوال منتقال كرتے تھے، ال ورخوال منتقال كرتے تھے، ال كرد ديك عدد لوائل افتي ركرنا كونى عيب نبيل تقار ودلوئل جو بہلے

و کے کو مے تو قیر بناد ہے جبید دوہمر الے ہاں سر یو ہ قاد رہوہ منع ہے ، اس ے کا ایب ل ال من رقی کے زہد اور فقر کو ظام کرنا ہے اور یہ یک طرح زبان حال سے خد وند قد ول کی شکایت ہے ور سینے و لے ک حقارت کوٹا بت کرنا ہے، ہے ساری ان کروہ ورممنوع میں۔ گر کسی کو بید شکار ہو کہ عمدہ ورخوبصورت لیا می انتہار کرما ہو ہے تنس ہے، ورجمیل تنس کے ساتھ مجاہدہ کا تنکم دیا گیا ہے، سی طرح ال میں مخلوق کے سے زینت اختیار کرنا لازم تا ہے، حالانکہ ہمارے تمام نعال اللہ کے سے ہونے جا جگیں، نہ کامخلوق کے سے۔ اتو آل کا جواب ہے ہے کہ ہر ہو نے نفس قائل مذمت فیس ہے اور نہ لوكوں كے سے ہر يل كروه ہے، بلك بيال وات منوع ہے جبك شریت نے ال منع میا ہویا دیں کا کام بطور رہاء وشہت میاجار ہا ہو اگر وہ نہ ہونے و جربیا ہے کا انسان یا طرت ہے کہ فواصورتی کو و پیند کرنا ہے، ظام وت ہے کہ یکس کالا ہے جس پر سے ا قاتل مار مت تبین تھیر ہا ہا سکتا، انساں کا یمی وہ طری جذبہ ہے جس ں وہی ہے وہ ہوں میں کنگھ کرنا ہے، میندد مجک ورشامہ کو درست كرناريتا ب وركير عن مدمونا وركر در پينتا ب وروج خوبصورت ل ال پہنتا ہے، ال میں کوئی یک چیز نہیں ہے جو مکر وہ ہو ور قاتل مذمت يهو \_

۳ حظرت عمر ان صدیدہ: "وای حدہ سبو ء "ان وایت مسلم ۱۲۰۰۳ طبع مجمعی ساں ہے۔

# ب- فج کے حرم کے پڑے:

۲- محرم خاص تشم کال مل پینے ور اس سسے میں ملحو ظار کھی جائے
 ولی تنام شر بط در کھی سے اس کال میں گذر چکی ہے۔

# ج - موگ من ف و وغورت كا باس:

#### و-معياء كابراك:

۲۲- حفیہ ور ثافیر کی رئے ہے کہ اس و کے سے مستخب ہے کہ اور ایک وصاری و رکیڑ ہے وقیر میں والے مستخب ہے کہ اور ایک وصاری و رکیڑ ہے وقیر وہ ای طرح نگل ندیمو بلکہ وسیق ہوں ور میں غیامہ ہوند صنا ال کے سے بہتر ہے الوگ و کی کر بہتی ن لیس، ور گرسی ملک ورشہر میں اس کے علا وہ عرف ہو ور فاخر ول می کا اند از وہاں وہم ہونو وہاں ای کو الحقیل رکر میں تا کہ مقد مسلم کا ظہر رہوں ورلوگ ال کو بہتی رکر میں تا کہ مقد مسلم کا ظہر رہوں ورلوگ ال کو بہتی رکر میں سے

عدیہ: "اد حوج موحل نبی حوالہ فلیھی، " اور اس و ایس میں فی ے نب لوطاء اص " " طبع پیرس ایش ان ہے اور اس و اعدام کل وہ ے 10 ہدے صفیف ہے۔

کھے: کامع لا حظام افتراک ملتر طبی ہے ۵۵ ۔ ۵۵ ، معی لاس قد مہ اسلام معروب میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

وی امور ہے متعلق موالات کریں ۔ چنانی صی بہ کرام میں مدا میں ہوند ہے ورمون موں کے درمیاں شمد انظا تے تھے، ال ہے کہ فامد کے کن روں کا انظا ہونا ہال ملم وشرف کے لیال کی ملامت سمجی ب تی ہے ۔ یک وجہ ہے کہ کہ رکول اس میں ال ہی تشیید اختیا رکرنے ہے منع کی وجہ ہے کہ کہ رکول اس میں ال ہی تشیید اختیا رکرنے ہے منع کی وہ ہے ۔ یک وہ ہے وہ ہے کہ ای طرح سانا ہے ہے کہ اس تعال بھی مستحب ہے، جب وہ ہے کام شرک کیس ان ان کے سے ٹو بیوں کا استعال میں مستحب کی وہ ہے نہیں وہ موری م اوگ اس کی وجہ سے نہیں دوم وہ سے ممتاز تھور کریں گے، ای طرح خطب و کے بھی مستحب بی ہے کہ جب وہ میر برو میں نو ٹو فی وہ مدکا ستعال کی اس کے اس کے مقام کی بیا ستعال کی ایک اس کے اس کے مقام کی بیا ستعال کی اس کی انہ ہی ہے کہ جب وہ میر برو میں نو ٹو فی وہ مدکا ستعال کی ان کہ اس سے کہ جب وہ میر برو میں نو ٹو فی وہ مدکا ستعال کریں گا کہ اس سے کہ جب وہ میر برو میں نو ٹو فی وہ مدکا ستعال کریں گا کہ اس سے ک کے جب وہ میر برو میں نو ٹو فی وہ مدکا ستعال کریں گا کہ اس سے ک کے جب وہ میر برو میں نو ٹو فی وہ مدکا ستعال کریں گا کہ اس سے ک کے حق میں بعد کی کا اظہر رہو گا ۔

کی بنیا و پر فقہ وی رہے ہے کہ جو چیز ماہ کے سے میں ری دیگیت افقیا رکزے ال کا پہنی ور استعمال کرا استحب ہے تا کہ ال کے ور این مائی ال سے ور یو فت کے ور این مائی ال سے ور یو فت کر کھیں ور جین سے باز رمیں ور این مائی ور جین سے باز رمیں ور اس میں باز رمیں ور اس میں باز رمیں ور اس میں اس کی سات سے بازی ہے کہ بیائی ہے کہ بیائی ہے کہ بیائی اللہ تعالی کا تھم بیانی ہے کہ بیانی ہے کہ بیانی ہے کہ این سے اللہ تعالی کا تھم بیانی ہے کہ بیانی ہے گا ساب ہے گا سے اللہ تعالی کا تھم ہیں اللہ تعالی کا تعلیم سے اللہ کے ورممنوعات سے رک جانے کا ساب ہے گا ۔

فقر عوالكيد ورحنابدكى رفع بيد كساء كالبي سفر ورت سائد وره مد چور بواء ال طرح سنتين كاطويل بونا ورعوام الني ل ك عام طرز زندگى سے مگ تعلك بونا مكروه ہے، ال سے كه الله شكل مال كا بي جا مراف ہے بوشرى ممنون ہے، الل سے كه الله مال كا بي جا مراف ہے بوشرى ممنون ہے، الل سے كه في كريم علي تال سے كه في الله عند الله سے منع فر مايا ہے ۔ آئين كے زائد حصد سے دوسم سے كا كير مال جا جا كا مراف ہے ورام ما ماك في في مشرور مال جا كا كا بي منع فر مايا ہے ۔ آئين كے زائد حصد سے دوسم سے كا كير مال جا جا كا كير مال جا ہے گا سے ورام ما ماك في في مشرور مال جا كا كا ب

حاشر الرعابة بن المر ١٨٥٢ ٥٠٣١ في ف القتاع ١٩٧٠ م

٣ حظام بعلى المدمنة لاس قيم الجورية ٣ ١٠٥٣ ما عرضيع الوس مطبعة جامعة مثل \_

۳ بهاییة الحماع الی تشرح اهم اع ۳ و ۲۰۰۰

م المدخل لاس الخاج ١٣٥، ٣٩، ٣٩ ما ١٨ هناسه ٢ ٥٣ م فرف القتاع

الموطش يروايت ورق و ٢٠٠٠ بررة المسلم مي أنصاف ساقيه لاجباح عنيه فيما بينه و بين الكعبين، ما أسفل من ددك فقى البارا ما أسفن من ديك فقى البار الاينظر العه يوم القيامة الى من جو إرارة بطوا" (أي كريم عليه نے فر مایا کر مسلماں کا از رائل ف نصف پیڈیوں تک ہوتا ہے ہے ، ال کے ور دونو کنوں کے درمیاں ہوئے سے بھی کونی حرج نہیں ے، میں کونی اس سے بیا کرنے وہ جہتم میں جائے گا، میں کونی اس ہے پی کرنے قیجتم میں جائے گا۔ تیامت کے در اللہ تعالی ال بندہ ں طرف نہیں و کیھے گا، موفخر وتکسر ہی بنایر ہے از رکو تھسیتا ہے )، یہ روایت حضور علی کے طرف سے صاف مداہیت سے کہ کسی آنیا ن کے بیار بہیں کہ وہ تکمر کے طور پر کیٹر مے تھیٹیتے ہوے جا ہاں ے کہ دونو س نخنوں کے نیچے کے جھے کو وا صلعے میں ورت ہی شہیں ہے، ال ہے مرد کو منع کر دیا و رعورت کو چونکہ ال ق ضر ورت ہے، ال سے ال کوال و وارت دی اس معورت کو جازت ہے کہ کیڑے کو نے بیچھے لیک واشت یا ہاتھ تھر در زکرے، ال ہے کہ س کوال می ضر ورت ہوتی ہے وروہ ضر ورت ستر ور پر د ہے اور ال میں اہتمام کی ہے، کیونکہ ورت کا سار مدن ستر ہے بجہ ہاتھ وغیرہ کے ال عے کو رت کامن مدیم ووں کے خدف ہے۔

#### ھ- قىميوں كا ساك:

م 19.4 کی سائٹر عبیہ ۱۳۰۳، ۱۳۳۵، وصاف ۱۳۰۳ حدیث: "ابررة مصنعم نبی الصاف ساقیہ " در ویت ابوراہ مہر ۱۵۳ شیخ میں تعدیدہ میں ہے در ہے اور اس و سرمتی ہے (میش القدیہ ۱۹۰ مضیح اسکتریة التجا ہے ۔

# جوب س نفقه جبه مين كافي مو:

سم ۲- بیوی، ولا دووالدیں وروه لوگ آن کا نفقه دمدیل و جب بهو، حسب حال و کثیبت ال کال ال بھی دمدیل و جب ہے، ال ق انعصیل اصطارح '' نفقه''یل دیکھی جستی ہے۔

جوب س مستم کے نارہ میں کافی ہے:

- الاک رہ میں دل مسلم کو تنا کیڑ دے دے

- الاک رہ میں دل مسلم کو تنا کیڑ دے دے

جس کول ال کہا جانے ہوجائی ہوجائے اور کدارہ او ہوجائے گا، ال
مسلم ل یوری تعصیل اصطارح "کسارہ" میں ہے۔

# نمازے سے بال خریدتایا برید پریا:

۱۳۱۱ - افتی و حصیہ ور شافعیہ نے نمیاز و کرنے کے ہے ال ال شرید نے یہ جمہ میں ہوت کے ہے ال ال شرید نے یہ جمہ میں جدت پر بہتے ہی جازت وی ہے و منابعہ ہی رہے ہے ہو ہاز رکے بھی و بیش کیٹر افر وحت کر رہا ہو یہ یہ باز رہ اللہت بیل اللہت پر و ہے رہا ہویا ہے میں اللہ کے ساتھ و ہے رہا ہو جست یہ جمہ میں اللہ کے میں تھا میں ایس کے میں میں ور شات کر بہتے ہیں ور شات کر بہتے ہیں ور شات کر بہتے ہیں ور اللہ اللہ و بیت کر بہتے ہیں ور شات کر بہتے ہیں ور

کرے، اور ال سے دومر ہے گیڑ ہے ال ال خرید نے محد کوئی قم نہ نیچ ری تو پھر سے فر وحت نہیں ہیاج ہے گا بلکہ چھوڑ دیاج ہے گا ، ال سے کہ فر وحت کر نے بیس کوئی فائد وہیں ہے، حقیہ کا بیک قول ہیا جھی ہے کہ ال کے سے ایسال سرمز پیرچھوڑ دیاج ہے گاجس طرح کا وہ استعمال کرتا ہو، اس سے کہ کیال اس کے دھونے کی جالت بیس کی ایسال س ہونا ضروری ہے جس کو وہ پہن سکے۔

ورعورت كلباس ميل يال الكاليمي الله أوروي ب كالبو ال ك يضروري الوقا ج مثلً ورهني ورال طرح كى دومرى جيزي، مقتس ك ال وعيال ك ي جي وي لباس جيور ب با من مي يو ال ك ي جيور و باس مناه كي يوري تقصيل الرفادي الك ع صطارح مي جي

# مفتول سے حاصل کیا جانے و ارباس:

۲۸ - جمہور تقیہ عکی رہے ہے ہے کہ گر اوم مسلمین نے بیٹم نافذ کردیا ہوکہ جو محص کسی کافر کو آل کر ہے گا تو متقوں کا ساز وس وان اک قش کرنے و لے جو بد کا ہوگا۔ مقتوں کا لباس بھی ال شخص کے ہے میاح ہوگا جو اسدم و مسمی ن کی طرف سے دفائ کے ہے کافر و سے جنگ کر ہے اور جنگ میں اس کو قش کرے جس کا قش کرنا ہوں ہے جنگ کر ہے اور جنگ میں اس کو قش کرے جس کا قش کرنا ہوں ہے۔ ور گر اوم مسلمیں نے ایس تھم ہوری نہیں ہیا ہے جنب بھی حتاجہ کے دور رسوں اللہ علیات کا اس وائل کرنے و لے کا ہوگا وال مسلمیں دور کیا تو والے کا ہوگا والی مسلمیں بیاجہ کے دور ہوں اللہ علیات کا ایس کو آل کرنے و لے کا ہوگا والی مسلمیں دور ہوں اللہ علیات کے دور اس میں گونل کرنے و ایس کا ہوگا والی مسلمی میں ہوتو دور اس میں دور اس

حاشر س عابدین ۵ ۵، شرح روش الطار مر و العطار ۳ ۹۳ شبع اسکت الوساسید، حامیر الوظلیل ۴ ۵، سوایر جلیل شرح محتصر فنیز ۳ ۵۰۳ معی لاس قد امد ۴ ۵۰ م هم هم الروس عدد

٣ - صديث: "لمن لاس قبلا به عبه بيده فيه منبه - "ان او بيت خادي

قتل كرني في الحكومقة ل كاسان في كا)-

مفتقی کے سامان میں وہ تمام چیز یں داخل میں آن کو وہ زبیب تل کرنا ہو، مشر کیٹر ، خامد، ٹو پی ، مربند، زرہ، خود، تلو ر، ناتی ، کنگن، جونا ، هف ور اس طرح و و گیر چیز یں، گر چیدال میں پچھ سونا و چاندی بھی ہوں۔

موجیزی تقل کرنے و لے کودی جامیں در ال کے دیے د انسیس کے مے نیمیت در اصطارح در طرف رجوع میاج مکتا ہے۔

پڑ پہنے کے سنن وآ و ب ورائ کی مسنون وی کیں:

19 - سنت یہ ہے کہ مسمی کسی کام کو و میں طرف ہے کرے،

کیڑے، جو تے ، پا کی مد ورائ طرح ی ویگر چیز وں بیل سنت بہل

ہے کہ و میں طرف ہے ہیں، اس آئل یہ ہوں کہ و میں ہاتھ کو کو جو ہے ور پا کی مد

کیڑے ہے کے سنتین میں ور و میں پاوں کو جو تے ور پا کی مد

میں پی و قل کرے، ور نار نے میں پی ہو میں ہے نار ہی گر

و میں ہے۔ حفرت کا شرا روایت ہے، وولز ماتی ہیں: اسکان

رسوں العدہ میں ہے جائے بعجید النہمی فی شاقدہ کندہ فی طھورہ و سور العدہ میں ہی شروئ کر نے کو پنداز ماتے ہی کام میں و میں جاس کر نے،

و تعدہ و توجید " (رسول اللہ عیلی ہے کام میں و میں جاس کر نے،

و تعدہ و توجید " (رسول اللہ عیلی ہے کام میں و میں جاس کر نے،

و تعدہ و توجید " (رسول اللہ عیلی ہے کام میں و میں جاس کر نے،

و تعدہ و توجید " کی دوران کر نے کو پنداز ماتے ہے جی کی طرف رہ کے اوران کر میں ہو کے اوران کی میں ہو کے کہا ہو کہا ہو گئی ہو جا انتہامی و والم کی روایت میں ہے "کیاں و سول العدہ میں ہی ہو ہو کے انتہامی

ستج ۱۵ م هیم مسلفیه و مسلم ۲۰ تر ۲۰ هیم گلس سر ۲۰ بر ۲۰ هیم مسلفیه و حاهید مده ل راکشاعلی الدر افق سر ۱۳۸۸، مشرح الکبیر و حاهید مده ل ۲۰ وه ۵،۵،۵، جوم و کلیل ۱۳۹۰، ۱۹۸، امهد ب ۲۰ ۵،۵۳۸، معمی لاس قد مد ۱۸ مر ۲۰ م ۹۲،۳۸۰ شرع الریاض اعدید

ا حدیث: "کی یعجبہ سبمی " ر وابیت بخال سنج ۱۹۹ شیم اسلام اورمسم ۱۳۲۱ سال بے لفاط بخال ہے ہیں۔

حضرت عصد ہے۔ اور بیت ہے: "آن اسبی عصفہ کان پجعل بھیلہ وشوابہ و ٹیابہ، ویجعل شمانہ نما سوی درکے" کی کریم سلطانہ نے بیٹے در اس پاتھ کو کھائے بیٹے در اس پاتھ کو کھائے بیٹے و اس کے مذاہ دواہم ہے و کریٹر سے پہلے کے سے اور باش پاتھ کو اس کے مذاہ دواہم ہے کاموں کے سے ستھاں فر ہایا کرتے تھے )، کی رو بیت کو مشرت ما اور در مدیدہ اس کی رسوں مدہ مارکھے بیجہ سیمی فی در اور مدیدہ تاری ساتھ کے مسافیہ ورمسم دیادہ کلہ " ر وابیت بخاری ساتھ کا مسافیہ ورمسم دیا ہے۔

و میں جاب سے شروع کرو)۔

- عدیہ: "کاں اور بیس قدمیصہ مدا مدیدہ "ر وہرے ترمدن مہرہ ۲۳ هیم مجسمی ہے در ہے اور اس در مدشیج ہے(میش لفدر ۵۹۵ هیم اکمانیت التجا ہے ۔
- ا حدیدہ "(د بستم و د نوصالم فاحدہ و حدید ملکم "ر والیت ابوراو المراہ ما سیم عرات عید حاس نے رہے، اور ٹووں نے اس ہو یوص الصافلین علی مجمع قر ادریا ہے، حمل ماسطیع الرار ہا ہے
- عدیہ یا استحال یجعل یہ بدہ اس رہ ایس اسمور اور ابوراو نے ب ب الفاط ابور و سے بہل اور اس مرحل ابوابوں الامر لیق بہل ابود ، مال سال الامر لیق بہل ابود ، مال سے السائل تر ہے اور اس بال سے السائل ہے اور اور اور اس سے اور اس بالا الناس سے بہا کہ وہ محلس ہے کہ اس و سام جید ہے اور اس بالا الناس سے بہا کہ وہ محلس ہے کہ اس و سام استحال ہے ہے کہ وہ استحال ہے ۔

مام ابود ود ورمام احمد في بيان ميا ہے۔ حضرت ابوج بره ملا مرفور روابیت ہے کہ نجی کریم علی فیٹ فیٹ اندا انتخال احد کم فیلید آ بالیشمال (جب تم شل فیلید آ بالیشمال (جب تم شل سے کوئی جو تے ہتے تو د میں طرف سے پائل کرے ور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے ور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے ور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے ور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے ور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے ور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے پائل کرے اور اٹا رہے تو میں طرف سے بیان کر اور اٹا رہے تو میں طرف سے بیان کر ہے تو ہیں طرف سے بیان کر اٹا رہے تو ہی تا ہی تو ہی تو

من روبیت فی روشنی علی افتی و کرام فی متفقد رے ہے کہ تم م امورشر یند علی و طبی جاہب سے اورامورشر یند کے علاوہ و گیرامور علی و طبی سے بتد و کرامستوب ہے ، آن علی و طبی جاہب سے بتد ویوں علی کیڑے ، ھٹ ، جو تے ، پائی مدوفیر ہ کا بہنن ہے اور آن علی و طبی طرف سے بتد ومستوب ہے ، ال علی کیڑے ، پائی مد ورخف ور ال طرح فی چیز وں کا ناما ہے ، نارے علی و طبی کومستوب ال سے تر اردیا گیا ہے کہ ناکہ و طبی جانب کی ایمیت اور شرف وکر مت معلوم ہو۔

کرنا ہو یا ننگی ہا یا تکامہ یا جادر ال کے استعمال کرتے والت مستحب ہے کہ'' سم اللہ'' ہے اور دعا عوا تو رپڑھے۔

حضرت معاوی بہالا سے روایت ہے کہ نی کریم علیاتی نے فر مای کہ جونی کی استعمال کرے ور بیردعاء پرز ہے: "العجمد مله ادمدي كسانى هدا، وررقعيه من عين حول مني والا قوة" " (تمام تحريفيل الل قات كے بے بیل جس نے بچھے به پہنایا اور فیركس قدرت فوت كے بے بیل جس نے بچھے به پہنایا اور فیركس قدرت فوت كے بيا اللہ تعالى الل كال كال

صریگ: "اد بنعل احدکم فیسدا بایمین، و د برع فیسدا بایستمان " در واین یخان هم م از ۳ هم اسلام ورمسم ۱۹۰۶ هم مجتمل نادر با

۳ حظرت حاوس الس وحديث: "من بيس فود حديده " و بيت بور و مهره ۳ هيم عرت عبيد عال بي بي اور س فحر بي العقومات ۱۰۰ هيم ممير بيراش الس وصراقر الدياجات

حضرت عمر السبت ہے کہ میں نے نبی کریم علیا ہے ۔
المحمد الدی کے شام ہو تیا کیٹر پنے ور بیرہ علیا ہو المحمد اللہ الدی کسانی ما اواری به عورتی، و انتجمل به فی حیاتی (تحریف ہے ایل فات کی جس نے تھے بی چیز پیٹالی حیاتی (تحریف ہے ایل فات کی جس نے تھے بی چیز پیٹالی جس سے میں پٹی شرمگاہ کو چھیا انہوں ور پٹی زندن میں ال سے زیمن حاصل کرتا ہوں) پھر ہے یہ نے کیٹر کے وصد ترکر دیتے وہ اللہ تھا کی کے حفظ وہ اس ور اللہ کے رہ تہمل ہوتا ہے، زندن میں بھی ورمر نے کے حدیثی گ

مذکورہ چیز یں لہائل کے سنن والدواب ور دعیدہ اٹورہ کے متعلق میں آ

معرف الإسعيد عدر ال عديدة الكال د المسجد ثور المسده المساور الراج المساور الم

# جمال تنكم:

جس شخص پر قبدہ مشتبہ ہوج ہے تو کسی دوس سے دریافت کرے، جہ دکرے اورغور وفکر سے کام لے، ورجب قبدہ کاکسی طرح پند نہ جے تو افقی رہے کام لے، نماز پڑھ لے ور ال ایل انعصیل ہے " -

سی طرح گر کسی شخص کو پاک پائی و رجس پائی کے در میاں شک موج سے بیا باک برش اور ناپاک برش بیا باک کیڑے اور ناپاک کیڑے کے در میان اشتہ ہا ہوج نے تو غور وفکر کرے، جمہور افتہ وں یکی رئے ہے، ور معض حفیہ کے تر ویک میک صورت میں رائے طام مونا ہے ۔ ۔

"استبال" وراس سے تعلق اللہ کے حفام لفظ" اشتہ ہ" ال بحث میں دیکھے جا سکتے میں۔

# التبس

### غريف:

ا - لغت يلي" الله بل المنبس سي خود ب، وريخلط وملط كو كهته الله والله بل الله و شكال كم معنى يل بسي " نا ب اكر ب نا ب الله ب الله با الله بالله بالله

افقری و لفظ" الله من "كوائل بعوی معنی میں ستعال كرتے میں و يہاں تك كر هض فقری و في الله منه من" اور اشتراه دونو ساكور اور مجھا ہے، ورم يك ل تعريف دومر في لفظ سے ل ہے، چناني والكيد ل "تا بول ميل" تا ہے: این عبد السادم في كرد: اشتراه الله من كو كہتے ميں " -

بغروق ملفر الى ١٩٨٠ممم المثبوت ١٩٩٠ لأش ووالطام لاس تحيم ص ١٥٠٩

٣ الزيعي ٥٠ الشرح الكبيريد هير ١٣٥٠ معي ١٩٣٠ م

م الدعو الرابق ۲۰۰۰ مفروق ملتو الى ۲۰۳۰، مهايية الختاج ۲۰ ۵، شرف القتاع ۲۰۰

المحصياح يمعير وسال العرب مادية (م س \_

۳ سوېره جليل ۳ مه په

ا لاختیا هم الفروق الفراقی ۱۳۸۸ الشرح الکبیر مدادم برای ماهایت اکتاعی ۱۳۰۱ میداد قتاع ۱۳۰

# التزام

١ – لغت عمل لفظ" الترام" من علرح سنعار بهونا ب:" دوم النشعي" كام لازم كروياتوال في يدومه لياب اى طرح" الترام"

ال کے ملاوہ "التر ام" کا پہلی مفہوم ہے کہ کسی یک چیز کو بینے ويرلازم كربيما جوال يرال ميقبل وجب نديوه يمفهوم عليه جاره، نکاح ورتما معقودومی مارت میں بایا جاتا ہے " ۔

فقریء کے بہال" التر ام"کا ستعال ای مفہوم میں " نا ہے، چنانی س و می رتوب ورتعبیرات سے معلوم ہونا ہے کہ التر م" کا لفظ الحلي ري تعرفات يل عام ے وربيتهم عقودكو ثامل بے خواہ مع وصات کے قبیل سے ہویا تعربات کے قبیل سے

يعي فد ل جيز نابت وريامير رهوني " دوهه المعال" فد ل بريال و جب ہو ، الومه الطلاق " يحل فدر كے سے طرق كا حكم ثابت يوكيه الكومته المال والعمل فانترمه الل في الرياب اور '' متن قَلِ ''یعی لازم ہونے ورتحق ہے پکڑنے کے معنی میں بھی ''نا

سی مفہوم کو ساب نے نعوی ستعال کے طور برمعتبر مانا ہے، ور نہوں نے اس یوں تعریف ہے کا کی شخص کا کونی نیساکام ہے ور لازم كريدا خواد شرط كے ساتھ بويد شرط ال اعتبار سے بيا " عطیہ" کے معنی میں ہے، جس میں صداقہ میہ وقف، عاربیت، عمری ( وہ مکان یوزیل جوزیلان کھر کے ہے دی جانے ) معید ( عطید ) رفاق(میرونی کابرناو) احد م (خادم دینا)، عال ( کسی کو يودوو تُن كريا )، او مَدّ رثال مين بـ

حلاب نے بنی کتاب "تحریر الکارم فی مسائل او لتز ام" میں کہا ے: بھی عرف میں لفظ" الترام" كا استعمال واحد ق ال سے زيادہ خاص معنی و مفہوم میں ہوتا ہے، وروہ ہے کسی نیک عمل کو لفظ التر م کے دربیر ہے و مدو جب کرنا ۔۔

#### متعقه غاظ:

#### ن عقد ورعبد:

٢- وفقد كے بعوى معنوب ميں يك معنى عبد كا بھى ہے، كرب بات : "عهدت ہے فلان فی کدا و کیا" ( یکی ٹی ئے قرب ہے فد لد الد الم كاعبدار) جس كامفهوم عيل في الرير ال كام كو لازم بيء وركرب تا ب:"عاقبته أو عقبت عبيه" (ش ن ال ہے یاں کے ساتھ عقد رہا ہے ) جس کامفہوم یہ ہے کہتم نے ال ایرتا کید کے در بیدال چیز کولازم کر دیا۔ کہاجا تا ہے "تعاقد القوح" یعتی لو کوں نے سپس میں عہد ومعاہدہ کیا 👢

'' کھلتہ عدلیہ''میں ہے: عفدمام ہے متعاقد یں کا '' پیل میں کس چیز کے یو رے میں التر ام ورعبد ومعاہدہ کرنے کا مجس کامصاب ہوتا ہے کیے طرف سے ییب ورووس ی طرف سے تبول کا باتم فلح الشي المريب من ١٠٠٠ ١٠٠

ساں اعرب،المصباح المعير -فع الله المراب م م الله الع كرره العروب

r محمد ran ، قيام واحظام ١٩ ٣ عد، أجلت الد ٥٠٠ مرثد الحير ال فعات ١١٣، ١١٣، ما ١٨ ، حظم القرآل عجما على ۳ دا ۳، عدرم الموقعيس ۲ ۹۰ ۳۰ ما

٣ - سال العرب: ماره عقد -

مر سبط ہوتا ۔ ای یاب و قبوں کے رہا طاق وجہ سے عقد لازم ہوجا کرتا ہے۔

سا- بین لفت میں" عہد" وصیت کو کہتے ہیں، جب کوئی کسی کو وصیت کتا ہے تو ہل عرب ال کے بے "عہد سید" و تعبیر ستعال کرتے میں، عہد ماں، وشیقہ ورد مدکوبھی کہتے ہیں۔

عہدیہ ال چیز کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی سے معاہدہ کیاجا ہے ، اور ہم ال چیز کو بھی کہتے ہیں جو بندے میں میں کسی چیز کے سلسد میں معاہدہ و و معامدہ کرتے ہیں ور'' عہد' الشم کو بھی کہتے میں۔

ای بنیاد پر لفظا" عہد" کو" اللہ م" ں نو شیں سے یک نوش کے طور پر مانا گیا ہے " ۔

#### ب-تصرف:

سم-"صوف اسشی" ال وقت ہوت میں جب کس شکوال کے صل رق و جہت سے دومری طرف بھی دیاج ہے، ای سے لفظ الشخرف" میں میان اور ال محق الشخرف کرنا ما خوا ہے ، ای ور ال محق کے عشر سے انتظرف کرنا ما خوا ہے ، ای ور ال محق کے عشر سے انتظرف "لا المئز م" سے عام ہے، ال سے ک تعرف ایس بھی ہو کرنا ہے ، ان میں التر ام تبین معنا ہے۔

#### :17-8

۵- الرم کا معنی ہے" شات" ( یعنی ٹابت کریا ) ور" اور رہ " ایعنی ( ووام بخشاً )، ای سے کہاجاتا ہے: "آلومته المال و العمل"

وغیرہ ایکی بل عرب ہوئے میں کہ میں نے ماں ورعمل یا کسی چیز کو اس پر لا زم کیا۔۔

ال الم الزم النزم كا سبب بو كرنا ج، خو و كمى فحض كا الله الم كرنا بي و يركى جيز كالازم كرنا بي طرف الله بي الله في ال

#### : 1997-9

٣-" روم" ور دوام كم محلى على جو كرونا جو دوام كا بالدول المسال على الله الله والمال على الله الله والله والمسال على الله الله والمسال على الله والله والله

#### ھ-ق:

ك حل باطل كي ضد ج، كراج تا ج: "حق الأمو" يعني معامد

اگرین الطرید. العد ۱۳۰۰

٣ المصاح بمي وسال العرب: ماره عبد الماحظ م القرآ ل يجصاص ٢٠٠٠ - ٣٠

۳ سال العرب: ماره صرف ب

المصباح بمثير باسال العرب: ماره الرم -

ا مع بيار عسالاً معيا في ترم ...

الرحے ہے۔ ۲۳۳

م سال العرب: ماره ترم ب

ٹابت ہو، زہری نے کھی ہے کہ ال کے معنی و جب ہونے کے میں،
ورحل مصدر ہے '' حل کھی '' (جب کوئی چیز ٹابت ولازم ہوج ہے)
کا ''' حل '' اصطار کی معنی کے میں رہے '' التر ام' ' کے معنی کے ہے '' ٹا
ہے، یعنی انساں کا حد ہے تعلق یو بندوں ہے تعلق کسی چیز کو ہے
فامہ لے بینا '' حمل '' کہر نا ہے ۔

#### و – وسر :

اور الله " کا لفظ کی بات ق اسمید دلائے پر دلالت کرتا ہے ، اور الور " کا ستعی دہتے تیے تیر کے مفہوم بیل ہوتا ہے ، ورجو زشر کے موقع بیل بھی بولا جاتا ہے ، ' وہد' تی کو'' عہد' بھی کہتے ہیں " ۔
 ور جد ہے بیل کی اصل ہے دمہ کی چیز کے و جب کرنے کا مفہوم ٹیس ہوتا ہے ، بلکہ جیس کی اصل ہے دمہ کی چیز کے وجب کرنے کا مفہوم ٹیس ہوتا ہے ، بلکہ جیس ک بیل فرد رہ " وہد وہ کہ ہے : مسلمتیں بیل کی حقی چیز کے وجب کرنے کا چیل چیز کے وجب کرنے کا کہ جو جی چیز کے وجب کرنے کا حقیم چیز کے میں چیز کے میں اور " اجد وہ کی جو بیل پیر تی سوق کام ورصالات کے اللہ ام " ور " اجد وہ کے حقی بیل پیر تی سوق کام ورصالات کے اللہ ام " ور " اجد ورضاج کی طور پر جین مفی رب ہے وہ مدہ کے وہد کام معلوم ہوتا ہے ، مثر کوئی ہے ہے : " آنا آفعی " ( او مفہوم " مدہ کام کے وہد کی جو بے اللہ ام " کے معنی پر کوئی تر یہ دلالت کے وہد و کے بیا ہے اللہ ام " کے معنی پر کوئی تر یہ دلالت کر نے وہد و کے بیا ہے اللہ ام مانا جائے گا جیس کہ بی رشد کے کر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہے ۔ اس و مثال ہوں ہے کہ گر مقر بینا ہو ہوں ہو کہ کر ہو گر ہیں اس و مقال ہوں کر مقر بینا ہو ہوں ہو کہ کر ہو کہ کر ہو گر ہوں گر ہو گر ہوں گر ہو گر ہو

المصباح للممير : ماره (فقل ما من عامد مي ۱۸ م ۱۸ مفتو في نقو اعد مو مشخو؟ ۱۳ مام ۱۴ مفروق مفتر افي ۱۹۵۰ مالد خيره رص ۱۸ س ۱۳ مفاقيس المعفة لا من فا من المصباح تهمير مساس العرب: ما ه وعد س

ہے ورخواست کرے مجھے کیک وقت مقررہ تک مہست دیجے سے

ئے جواب دیا: "آنا آؤ حوک" (ش مہدت دوں گا) تو لیا معدد"

کہرے گا، ورگز آپ نے جو ب دیا:''قد آخوتک'' (ٹیل

ف مبست دي اتوية الترم" كبر ع كا -

#### ساب لتزم:

ال کے ملاوہ ورجی ساب میں جن کو حدیث و کر رہا ہا ہے گا، اس کالعصیل درج و میل ہے۔

### ختياري تصرفات:

\* ا - افتای ری تفرقات وہ تفرقات میں جے ان ب ہے افتای رہے افتا ہے ہوگر کا حق ان ہے افتای رہے ہے خود کرتا ہے ور ان کے و سطے ہے و بر کسی کا حق ثابت کرتا ہے ، یہ تفرقات عقود و من مدت کے اس عام معنی و مفہوم میں شامل ہوتے میں جس کا افقای و سنتعال کرتے ہیں ، یعنی وہ عقود و من مدت جو دو بومت ماروں ہے وجود میں آئے ہیں ، ال با متناظل رادوں کو ی بات میں بال با متناظل رادوں کو ی بات بیل رادوں کو ی بات و مورث کہتے ہیں یا وہ من مارت جو صرف یک سرادہ یعنی ہیں ۔ یہ ب

تعرف یوب وقوں کے ساتھ ال وقت ممل کہو، نا ہے جب کہ ال کا مقاملہ بیادہ کہ طرفین میں سے جا جا سب نز ومی طور پر اس کا تھم مرتب ادور ہا ادور جیس کرتے ، جا رہ، مسا الاقا (ہاغ کو بتانی پر دینا) ور

مع اللي المدينة ١٥٥٠.١٥٥٠

الم "أكلة العدلية" و "تاب الميور شي مذكور ب: العقد "الترام المتعاقدين وتعهدهما أمراء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول" (عقد تتاقدين كا ي الركل يركل جيز كولازم كرناية " كال شي شي كي جيز كا يختذ مع مدكرنا به اوروه يجاب كا تجور كا يختذ مع مدكرنا به اوروه يجاب كا تجور كا يختذ مع مدكرنا به اوروه يجاب كا تجور سن كانام به الرواد عاد و المراد طائع من ال

ب '' المحتور فی القواعد لسررشی''ٹیں ''یا ہے کہ عقد شرق ق باللہ رہتھاں ومدم عقدال کے دوشمیاں میں:

وں کی عفد وہ ہے جس میں عاقد تیا ہو کرنا ہے، مثا، نازرہ کیمین ور وقف، گر ال میں قبوں ب شرط ندیموہ ور حض فقیہ و نے ال میں طارق ورعن ق کوچھی شام میا ہے جبید جاعوض ہو۔ زر کشی کا خیال

ے کہ میدلع عقدے نہ کہ انعقا دعقد۔

دوم: دوم: دوم کشم وہ ہے جس میں متعاقدیں کا ہونا ضروری ہے جس میں متعاقدیں کا ہونا ضروری ہے جس میں متعاد کر رہے اسلم ( دھار خرید فر وحت )، سم ( دھار خرید فر وحت )، سم ، حوالد، من الاقال والی کو بنال پر بینا )، مبد، شرکت، وکالت، مضاربت ( ایب کا روب رجس میں کیک شخص ی پوتی ہو ور دوم ہے یہ مضاربت ( ایب کا روب رجس میں کیک شخص ی پوتی ہو ور دوم ہے یہ مصاربت ( امانت )، فرض والی میں وربیت وربیت ( امانت )، فرض والی میں اور کیا لت

و علامہ عز الدین بن عبدالسوم کی کتاب القوائد "میں کھی ہے کہ مس قات ور اس کی تابع مز ارحت کے عقد کا مصب ہے، کا متحال موت کے عقد کا مصب ہے، کا متحال موت ہوئے وال کے بید وال کے بید وال کے کی فیر متعیں سے کے بدلے میں کا متحال کی کے کاموں کا التر ام کرنا۔

سی طرح ال کاب میں بیٹھی کی ہے کہ دہم کی جاس سے آبوں کے فیر حقوق کو ہے ویر لازم کر بینے ں چند نو سٹیں: -دمد میں یا عین میں گذر کے در بیندالتر ام ہو۔ الا معاں کے در بیلز ضوں کو ہے ویر لازم کرنا۔ علا معاں درک۔

> ۲۹۸،۳۹۷ پر تقوید ۲۹۸،۳۹۷ مکویل تقوید ۲۹۲۳

م حصال وحبر

اگبرت نظریہ فدہ ۳۰

۵ ورال چیز کاصوال جس کا حاضہ کرنا و جب ہو۔
 ۵ دیل میں چند وہ مثالیں دکر ی جاتی میں آن کو ھا ب نے النظر اوات میں فر کر کیا ہے:

ا جب کس نے دوس سے جہا: گرتم جھے ہے گھر میں یک ساں کے سے رہنے دو گے تو یہ جارہ کے تبییل سے ہوگا، کہد ال میں جارہ کے تبییل الازم ہوں ور بیٹی مدے معلوم ہو ور مفعت بھی معلوم ہو ور مفعت بھی معلوم ہو ور جس تھی کو ہے وہر لازم میا ہے اس کا اس کا جی سے ہوں ہوں ہیں۔ ہو اس کا اس کا جی سے ہیں۔ ہو اس کا سے تبییں۔

(١) مفترت رسال أعل (بينا جائز أعل):

فذكورہ بولائن م جيز وں ميں ال كامرة ب ہے اور ہے معل كا طول لازم كرتا ہے ورآل برعوش لازم ہوتا ہے، گرشی جيز ہوتو ال كا عوض مثلی و جب ہوگا اور گر دو ہے تيم ميں ہے ہوتو قيت لازم ہوں۔ یہ جہ ال عظم ہے، ال ہے كہ صافع ور تلف ہونے ولی چيز وں ميں حض وہ بھی ہيں : ن ميں كونی صول لازم نہيں ہوتا، جيسے گر كسی محص بركونی اللہ ں یوچو یہ ہيں ہمار کردے ورال كا دفاع غير ال اللہ ں یوچو یہ ہے کے قبل کے ممس نہ ہو، چنا ني اس نے قبل بھی كردي تو اللہ بركونی صول نہيں۔ اس كے ہوند ف حض وہ مباح محمل بھی ہيں ان ميں صول و جب ہوجو تا ہے جيسے كونی مصط گر دوہم سے كا ماں كون لے تو اس ميں ہو ہے مالكيہ كے تن م مر كے مر ديك صول و جب ہے۔

الل سلسدين صاحد جيس كه امام زركش في يون بياي ہے ك تعدى (زياد ق ) يميشد فائل صاب بو كرتى ہے الا بيرك كوتى وليل ال كے خلاف ياتى جانے ورفعل مہاج ساتط بو كرنا ہے لا بيرك ال كے

قواعد بأحظام في مصاح الأنام ٣ ١٠٠ منام القرآب للجماص ٣ ١٠ ٣، حظام القرآب لاس العرب ٣ ١٩٠٠

ا على المريد الأماريد الماريد

ا کیسے خار حمد ایر عیم ن مدکرة مبتد قالی بیان الاکتر بات ۲۵۰۰۱، ۱۶ کنر مصطفی افرارقا ن مدخل. ن طریة الاکتر ممالانامه ۱۹ اور اس. با بعد مصفحات، اور ۱۶ کنر مسهور میان مصارر انتر از ۱۳ وراس. با بعد مے مفحات ب

خدف کوئی دفیل قام ہو۔ ضرر کے ممنوع ہونے کے سلسد میں بنیاد در صل نجی کریم سلطان کا میں اور سے: "لا صور ولا صوار " ( یعنی نکسی کوئقصاں ہیں ورندی نقصاں پہنچا ہوں ہے )۔

مذکور دیم مهم حث یک رہیت تفصیلات میں جو ان کے ابو اب اور صفاء حالت میں دیکھی جاسمتی میں۔

# (٢) نفع بحش نعال (يا تر عبو سبب):

ساا - میری میری انسان دہم وی کے سے نفع کا کام کرتا ہے جس کے بتیج میں وہ اس دہم سے حق میں گئے کا کام کرتا ہے جس کے بتیج میں وہ اس دہم سے محص کے حق میں قرض در مدہ میں جاتا ہے، اس سے کہ اس نے اس کے فقع کا کوئی کام سے یا اس مطابد ہور میں۔

کیھے: الفتاوں ایو یہ ۱۱،۱۵ منح جلیل سر ۵۸، منح اعلی میں یہ کھھے: الفتاوں ایو یہ اور ۱۱،۱۵ منح جلیل سر ۵۸، منح اعلی میں یہ مدر ۵۸،۲۵۵ میں منواعد الاس حب میں ہے اور اس سے بعد سے منحوات، مر تمد اخیر ال عدادت میں اس ماری ہے بعد سے منحوات، مر تمد اخیر ال عدادت میں ۱۵،۲۰۰ میں ۵۸ میں ۵۸ میں ۵۸ میں ۲۵۵ میں ۱۵،۲۰۰ میں ۲۵۵ میں ۲۵ میا ۲۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میل ۲

### ( ۳ ) شرع:

المها مسمان اسمام لانے کی وجہدے اسمام کے دکام اورشر کی فدرواریوں کے ویر لازم کرنے والا مانا جاتا ہے۔ چنا چرا مسلم مشبوت "میں کے الاسلام استرام حقیقة ما جاء به السبی عظیمی " " (الاسلام استرام حقیقة ما جاء به السبی عظیمی " (اسرام یہ کے کرائش فی لاے ال کو اسرام یہ کے کرائش فی لاے ال کو کے اور لازم کرایا جا کا کہ ا

مسمی کو اسرم کی وجہ سے جن چیز وں کالازم کرنے والا مجھ جاتا ہے، ال میں وہ چیز یں بھی بین جوشر بیت کی طرف سے یک مسمی پر خاص تعات مررشہ دواری ق بنی د پر لازم ہوتی بیل، یک مسمی پر خاص تعات مررشہ دواری ق بنی د مرد اللازم ہوتی بیل، مفروق سرہ ۱۸۰۸ تردیب افروق ۲۰۵۰ افر قرر سے ۱۸۵۰ سے ۵

ور شیم یل سے پیٹر بیب رشتہ و روس پر تفقد کو پیٹے ویر لازم کرنا ہے، چنا نی اللہ تق لی کالر ماں ہے: "و عدی المُمولُوُد مه ر رُقَهُنَ و کسُونُهُنَ باللہ عُو وُف "( ورجس کا بیجہ ہے، الل کے دمہ ہے لا مو نی دستور کے )، " گے ہے: "و عدی المُوارث مشکل درک" (اور کی طرح (کا تھی م) و رث کے الموارث مشکل درک" (اور کی طرح (کا تھی م) و رث کے و مہ ہے )، یک تیمر کی جگہ ہے: "و قصی ربٹک الا تعقید وُا اللاَ وم ہے کہ بیج الله و بالمُوارد یُس اِنحساناً" " ( ورتیر ہے ہو درگار نے تھم و ہے رکھ ہے کہ بیج الله (یک رب) کے ورکس لی پرستش نہ کرنا اور مال بوپ کے ہو تھے الله ویک رکھن )۔

جو چیز ایں بندوں پر خود ابخو د لازم ہوجاتی میں ال میں میراث کا قبوں کرنا اوروہ چیز ایں بھی میں جو خیر قبوں کے کسی مسم ن پر لازم ہوجاتی میں۔

ملامد کا سافی فرماتے میں ایہاں فرم ال و ت بی طرف سے لازم کرنے بی وجہ سے ہے جس کو ولا بیت الا م حاصل ہے بیمی

\_ MMT 18 12. 8. 14

<sup>-</sup> ME 19 / 0.74 M

<sup>-1/9 -</sup> DUT - P

اللہ تارک و تعالی الہ مید یہ حفام قبوں پر موقو ف تبیس ہوں گے، جیس کر دیگر تمام حفام ٹارٹ برطرف سے بتد ولازم کرد ہے ہو جہ سے لازم ہوجائے ہیں اور ال سرب میں لیک ورسب کا اصافہ کرا ممس ہے وروہ شروٹ کرنا ہے کہ گر کوئی شخص کوئی افعی عی دہ شروٹ کر دین قاشروٹ کر دینے ہی وجہ سے وہ اس کے اتنام کولازم کر دینے ہی وجہ سے وہ اس کے اتنام کولازم کر دینے ہیں وجہ سے وہ اس کے اتنام کولازم کر دینے ہیں وجہ سے وہ اس کے اتنام کولازم کر دینے ہیں وجہ سے وہ اس کے اتنام کولازم کر دینے ہیں ہیں ہیں ہیں ہے جیس کے جیس کر دینا ہے ، ور گر اس کو فاسر کر دینے اس میں قضاء وہ جب ہے جیس

ندکورہ ولا تیں ساب فعل صار ، فعل نافع ورشر ت یہ وہ ساب بیس آن کو عصر حاضر کے ماہ یں فقہ وقت وی مصادر التر ام ( سبب التر ام ) شار کرتے ہیں ، میس حقیقت میں بیان م کے قبیل سے تھجے جاتے ہیں نہ ک بوب التر ام سے جویں ک ملامہ کا سائی کا کلام گذر جفا ہے۔

منح جلیل ۳ سے ۲۰۱۰ عمریہ سے ۲۰۱۰ منتنی کو اداست ۳ ۳۵۵، البدار ۳ ۲ ۲ ۱، لاکش دسمبیو طی ۲۷ سے سے ۳۳۳س ۳ سسس عابد میں ۲ ۵۳ مرضع کو ب داکھا ہے ۴ مام مع افواج میریار

ے رہنی رہا ورال کادل جس چیز کوستی کے ہے و بے پر مصمس رہا
او سرم لا نے رہ وجہ ہے وہ چیز یں س آفائیں ہوں ( بلکہ لا زم ہوں )
ورجس چیز کوستی کو د بے پر ور د کیگی پر وہ راضی نہیں تھ، چیسے تل
ورخصب کردہ چیز ور ال طرح ی دگیر چیز یں تو یہ سب ساتھ
ہوہ میں و، ال بے کہ ال نے ال کاموں کو محض ال عقہ دیر کیو ک
وہ نہیں نہیں او کرے گا، لہم یہ ری چیز یں ساتھ ہوہ میں و، ال
وجہ یہ ہے کہ جن چیز وں کو وہ لا زم نہیں سیجھتا تھ اب ساکو لازم کر
د ہے ہے مرد م سے دور کی ورنفرت پیر ہوں ۔

بال الرجم بالازم كرفي والي جيز وب كويوب ما يالس كريهم التزام كاسب وباعث مين ورال طرح تمام التز مات كوشرك ك طرف لونایا ہا مکتا ہے، یونکہ شریعت نے علی تمام تصرفات ورمعا مارے کے عدودو قیاد دمقر رہے میں کہ کون کی چیز درست میں ورکوں کی درست کیس میں، ور ان کے حفام بھی ہوں کرد ہے گے میں ایس ای کے ساتھ یا بھی ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو انسا ب یرہ جب کردیا ہے ال کے پکھایہ در ست ساب بھی رکھے میں ( کہ ڈن کو ہندہ ہے ہاتھ ورافشیار ہے کرنا ہے )،ای تبیل ہے یہ مربھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس ن کے افتیاری تمرفات کو اس کے ے سبب اللم ام قر رویا ہے، علامہ ذر کشی اس کی وضاحت اس طرح کرتے میں: آن چیز وں کو اللہ تعالی نے مکلف بندوں پر و جب تر ر ر دیا ہے، وہ چند ہیں ، کیک وہ جس کا سبب جنابیت (عظم وزیا دتی ) ہو جس کو عقوبت او رمز کہتے ہیں۔ دوسری وہ ہے جس کا سبب تا اف ہے جس کومنیاں کہتے میں ، یک تبسری چیز وہ ہے جس کا سب التر م ہے جس کوشش یا جہت یا میر وغیر ہ کہتے میں ، منبی میں سے دیوں ، عاربيت ورود بيت وغير دهين، أن والينمي الترام ب وجيه سالازم

اغروق لتر ال ۲۰ ۸۵ هم هي امرور

ہوتی ہے۔ ۔وہ مزید کہتے ہیں: "وی کے مالی حقوق "وی کے ہوہ راست اقد م کی وجہ سے وجب ہوتے ہیں، خود دید ہورہ درست اقد م، التزام ہوں تا اف ہو "۔

# الترّ م كاشرعى حكم:

۱۶ - احظام شرعیہ کو ہے اوپر لازم مجھنا وراں کا ہے وپر لازم کرنا ہر مسمل ٹاپر یک امرو جب ہے۔

عقوب ، تلف ب بولی چیز بی کے بدی بصاب ، سفات بی درگئی برولایت بی بعد دریوں بغیر دائی فیس بیز یہ بین ، آن کو است بو دریوں بغیر دائی فیس بیز یہ بین ، آن کو است بو است اس کے بو تشرفات بو افتی ری پیل من کے بورے بیل سیاصوں ہے کہ وہ مہاج بیل ، اللہ ہے کہ ہر اس نی کوہر اس فیرف مشر وی کے سلسد بیل آز اوی حاصل ہے جس کے واسطے ہے وہ ہے اب کی تیز کولازم کرتا ہے ، الست یہ شرط ہے کہ اس کے اقد ام ہے کی کافیل مثاثر ندیو آ بہی اس کے میں مقد ہو جب کی بیز کولازم کرتا ہے ، الست یہ مار کئی ہو ہے کہ اس کے اقد ام ہے کی کافیل مثاثر ندیو آ بہی اس کے میں تو یہ بیت اس کے میں تو یہ بیت اس کے میں بو یہ بیت اس کے میں تو یہ بیت کے میں مفط وی وہر بیت کے میں مفط وی جب رہ ہو کہ وہر کی میں دوریت کا قبول کرتا اس صورت بیل مفط وی بیت کے بیت کرتے والا میں مورت بیل آدی کو اس کے میں کو بوت کا اس صورت بیل آدی کو اس کے میں کو بوت کا اس کے میں کو بوت کی کو اس کے میں کو بوت کا اس کو بوت کا اس کے میں کو بوت کا اس کے میں کو بوت کا اس کے میں کو بوت کا بین کر نے کی صورت بیل آدی کو اس کے میں کو بوت کا بوت کا بوت کا بوت کا بوت کی بوت کا انگر بوت کی کو اس کے میں کو بوت کی تو بوت کا بین کو بوت کا بوت کی بوت کا بات کو بوت کا بوت کی بوت کا بین کی بوت کی بین کی بوت کی بوت

مص کے اور نو مد کے شق نظر تھا وں مقصود یہوتا ہے، اس سے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ بھا الی اور میر بائی کا سوک یہو کرتا ہے، چنا نچ اللہ تھا لی کا فر ماں ہے: "و تعاو ہوًا عملی الْمَبَوَ و التَّفُوی" (کیک دوسر نے کی مدد کیلی ورتقو کی میں کرتے رہو) اور نمی کرمیم علیات کا رش د ہے: "کی معروف صدفیة" " (م نید کام صدق

ور بھی تھرف مکروہ ہو کرنا ہے جبکہ کسی مکروہ عمل پر ال ہے تعاول ہونا ہودیسے عطیدیں پی حض ولادکو حض پرز جیے دینا س

# التر م کے رکان:

ا - دعیہ کے رویک" اللہ م" کا رکن محض مین (یاب وقبوں)
ہوں)
ہوں)
ہوں کے مار وہ وگیر فقی وملتزم (اللہ م کرنے والا)
ملتزم لد (جس کے مالہ ام کیا جائے مالیزم بر یعی محل اللہ ام)
کا صافہ کرتے ہیں۔

المقط في القو عد مو كثر ٢٩٣٠٠

<sup>40</sup> M 50

r المرقع المراجع المنتهى الو الريث ۴ مارا الأختر ۴ مار معى ۴ مارس

م الفروق ٣٠ مهه يمح جليل ١٠ ١٠ مه ١٠ م

۵ امریا ۱۵۰ ما ۱۹۳۱م منح جلیل ۱۹ فی ب المقطال

<sup>-</sup> Marchar

۱۰ لائتی سره ۱۵۵، منح جلیل سره محامید ب ۱۳۰۰، ۵۳ موقعی ۵۸،۹ س عدیده: "کل معووف صدافه" در واید بخار براوستم سرمرفوعاً در ب معلی را برای مراسع مسافید منج مسلم ۱۳ ساه هیم مسطی انحاس س

۳- جامبر لوکلیل ۳- ۵۵ مامبید پ ۵۵ می

م حدير وطيل م ۴۵، مشرح السير مره م، معي ۱۹۹۵

#### ول:صيغه:

14 - الترام كا عيف ياب وقبول دونول سيال كربن ہے ، يول يا التر اما كا عيف يا جوملتوم ورملتوم كددونول كے راد سير موقو ف يول ، جين كاح ورمو وضد كے موسان مشر جريد المر وحت ور جارہ ( كر يو ) كے موسان من اللہ وكا الله ق بھى ہے ۔ ورمو وضد كے موسان ما اللہ وكا الله ق بھى ہے ۔ اس پر تمام القباد وكا الله ق بھى ہے ۔ يول وہ التم الله مات يوتيم عامل كے قبيل سے يمول جينے وقف ، وصبت ور مہد الله الله تقول ہے الله على الله والله الله تا موسان ہو ہا ہے الله الله الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

صیف التر ام( یعنی یاب )لفظائو کرنا ہے یا اس کے قائم مقام تخریر یا قامل فہم ش رہ یا اس طرح ان میں چیز سے ہو کئی مصل کے حل میں ہے او پر کسی چیز کے لازم کر پہنے کو بتا ہے " ۔

ور بہی بھی جہاد ورجی ہے التن ام "فعل سے بھی ہو کرتا ہے، جیسے جہاد ورجی ہے شروئ کرد ہے ہیں وجہ سے فعہ بیل لازم ہوجوں کرتے ہیں، ای طرح گرکونی نمی ذرکے سے کھڑ ہوجو نے ورشیت کرلے اس کے بعد علیمیہ بھی درنے اس کے بعد علیمیہ بھی درنے اس نے بعد ای طرح " التر ام " بھی بھی عرف و عادت بی بنا پر بھی ہو کرتا ہے ، چنا نبی مشہور فتنہی 'فاعدہ ہے !" انعادہ مع حکمہ " یعی عرف و عادت کی بنا پر بھی ہو کر اس ہودت فیصل کن ڈیمیت رکھتی ہے ، ای بنا پر انقہا ہو نے کھی ہے کہ گرف میں در رہی ہے کہ گرف ہے اس بنا پر انقہا ہو نے کھی ہے کہ گرف ہے اس بنا پر انقہا ہو نے کھی ہے کہ گرف ہے در بی بیارہ دور ہے گھر بی میں رہ رہی کسی عورت نے کہی مرد سے نکاح میں وروہ سے گھر بی میں رہ رہی کسی مرد سے نکاح میں وروہ سے گھر بی میں رہ رہی

عباس یہ بات العلی حاظ ہے کہ زیادہ تر التر امات ہے فاص ماموں سے ممتازیس، چنانی التر ام گربالیوض ملک پر دکر نے کا ہوتو ہے ' بیج ' کہتے ہیں، اور گر غیرعوض ہوتو ہے مبدء عظیمہ یا صدق کہتے ہیں، ای طرح گر بالیوض سفعت پر قدرت و الاو د ہے کا التر ام ہوتو ال کو جارہ کہتے ہیں اور گر یہ براہوض ہوتو ال کو عاریت یا بقت یا عمری کہتے ہیں، ذیل کا التر ام ہوتو ال کو عاریت یا ور گر و یون کی فصرواری کی وہمر کود ہوری جائے تو اس کو جواللہ اور گر و یون کی فصرواری کی وہمر کود ہوری جائے تو اس کو حواللہ کر تو اب ہوتا ہے، ور گر تو یا کہ وراس سے دستہرد ری کو ' ایر ع' کانا م ویا جاتا ہے، ور گر تو اب ہوتو اس کو ' نیز ' کانا م ویا جاتا ہے، ور گر تو اب ہوتو اس کو ' نیز ' کانا م حوالا ہوتو اس کو ' نیز ' کانا م حوالہ کو الن کو اللہ اللہ الم سے متعلق ہیں، تا ہم التر امات ہی س تی مقصوں کے سے کھوس اللہ کا چیجر اس میں مقصوں کے سے محصوص اللہ کا چیجر اس مستعمل ہو تے ہیں، خواہ وہ اللہ کا چیجر سے صرح ہوں یو کئی ڈ ن میں نہیں ہیں یا تر بید ہونہ وہ وہ اللہ کا چیجر سے صرح ہوں یو کئی ڈ ن میں نہیں ہیں ہونود ہیں وہاں دیکھی صرح ہوں یہ کو تی بی تو ہوں یہ ہوں یہ کو تی بی تو ہوں یہ بی وہاں دیکھی سب سے متعلق بھیل ہو اب میں موجود ہیں وہاں دیکھی

تھی ہثوہ بھی ٹکاح کے بعد اس کے ساتھ ہی گھر میں رہنے گا تو شوہ

یر کونی کر ہیرہ جب نہ ہوگا ، الا بیاک ہیرہ صلح ہوج ہے کے عورت کر ہیر

کے ساتھ وہاں رہ رعی ہے (توشوہر کے ذمہ کر بیلازم ہوگا) ۔

ج ستى يىں۔

وفتح الطلق المراب المراهم

٣ - فقح الطلي المريب، ٨ ٣ طبع راد العروب

الهدية المحدين المحادث

تهمينة البل عابد بي ٣٠ ٢٠٠٣، المد لع ٨٠ ٥،١٠ ، حوامير الوظيل ٣٠ ٥٠ بهاينة الحتاج عهر ٢٠٨٨، قواعد لأحظام ٣٠ ١٦، لاش ومسروهي عمل ٢٠٠٣، ١٩٠٣، معي ١٥٠، ١٠، معلو ٣١ ١٠٥٠.

٣ مهاية الختاج مره ٣ مه ٥ ه ١٥ هم ١١٥ م ١٠٠٠

عدم الموقعين ٣٣٣، حظام القرآل لاس العرب ٣١٩٥، تقواعد
 لاس هـــهم ٣٣٣٠ـ

#### دوم :ملتزم:

19 - "ملتزم" وه محص کبورنا ہے جو کسی بھی چیز کو ہے دمد لازم کر لے، حیسے کسی چیز کو ہے دمد لازم کر لے، حیسے کسی چیز کو ہے دمد لازم کر لے، حیسے کسی چیز کے چیز کسی کام ب خیسے موجی ب دمد دری ہے سر لے لے، التر امات بی مختلف نو س و قسام میں جیس کے مشہور میں ۔

جوچیز میں معاوصات ورمالی تا دلد کے قبیل سے میں ال میں نی جمعہ اجیت تفرف ن شرط ہے، ورجوتیرعات کے قبیل سے میں سیس تیمرٹ ن اجیت شرط ہے ۔ <sup>8 -</sup>

ال ہورے میں ویل اور فصول کے قسر فات کے اعتبار سے تفسید ت میں ، جو پنے ہے ابو اب میں مذکور میں ، حض فقی وجیسے منابعہ نے بوقوف اور ہتمیر ہنے وغیر وی وصیت ی جازت دی سابعہ نے بوقوف اور ہتمیر ہنے وغیر وی وصیت ی جازت دی ہے ۔ آل میں رہے اور ہیں جو ال کے ابو اب میں رہاں گئی میں ۔ گئی میں ۔

#### سوم : ملتزم ريه :

ور گر النز ام انفر اوی ار وہ ہے متعلق ہوتو ملتزم لدیمی اہیت تعاقد کی شرط نیمیں ہے۔

ملتزم لد کے حق بیل فی اجمد بوشر مط میں سیس بیک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سالو کوں بیل سے ہوجین کا ما مک ہونا ورست ہو یہ یہ کوگ اس سے ہوجین کا ما مک ہونا ورست ہو یہ اس بنیا در پر اس سے مقال کے ما مک ہوں ، جیسے مساجد ورائل ، اس بنیا در پر مقتب ہو کہتے ہیں کہ اس کے حق بیل التز ام ورست ہے ورائل شخص کے حق بیل بھی درست ہے ورائل شخص کے حق بیل بھی درست ہے ورائل شخص کے صداقہ کرنا ورست ہوگا گا۔

ور والكيد كر ويك ال ميت كرف يل بين المرست ورست المرسية الكويمود وراس صورت المرسية المرسية المرسية وراس صورت المرسية المرسية المرسية والله المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية والمرسية المرسية والماسية المرسية المرسية والماسية المرسية المرسية والمرسية المرسية المرسية

سی طرح مفتس میت کے دیں ہی کہ انت جارہ ہے۔ ورید نجی کریم علیات ہے اچنا نچ بخاری میں حضرت سمدی

يهية الكتاع ١٠٤١ ١٠٠٩ ألم بي ٢٠١٣ ١٠٠٩

ا فقح العلى المار المام مراتد المياج ها ١٢ م، مر ١٠٠ م، ١٠ مم ١٠٠ م، ١٠ مم ١٠٠ م. ١٠ مم ١٠٠٠ مام ١٠ مم ١٠٠٠ م مراتد المام ١٠ م. ١٠٠٠ مر تر الحير ال العد ١٨ ــ

r څخپيل ښت ۳ ۵۳۹\_

فقح الطلح المريب المساء

٣ الأخر ٥ ١١٠ فع الله معر ١٠ ١٣٠ ١٩٠٨ معى ١ ١ ٥٨٠٥٠ـ

ا جاہر او کلیل ۲ سے سے

کوئ کے وسط سے مروک ہے: "آن اسبی ﷺ آتی بوجل يصلى عليه فقال هن عليه دين؟قانوا بعم ديناران، قال هن ترك بهما وفاء؟ قابوا إلا، فتأخر، فقين بم التصني عبيه افعال ما تنفعه صلاتي ودمته موهوبة لا إن قام أحدكم فصممه ففام أبوقتادة ففان هما عني يا رسون الله، فصلى عليه اللي عَنْ " ( بُركيم عَنْ ومدمت میں کیک محص کا جنازہ لایا گیا تا کہ آپ اعلیٰ نماز جنازہ او فره من " ب عظی نفر مایا: ساس پرترش ہے؟ صی برام نے عرض کیا: ہاں اود دینار میں ، سب سیلین نے فر مایا: کیا نہوں نے تناماں چھوڑ ہے جس ہے قرض در اد میٹی ہو سکے الو کوں نے ہواب ديا الهم الوسي عليه يحصيه كرات ملاه عليه عليه ک ہے اللہ کے رسوں اسے ان بی تما زیوں ٹیمل پڑھارہے میں؟ سے سلام نے فر مایا کہ میری نماز ال کو میا فاعدہ پہنچا ہے وہ جس کا دمد فارٹ ندھو( وران پر دوم سے کاحل ہو)، الاید کہم میں ہے کونی ال ی دمه د ری قبول کر لیے، چنانچ حضرت ابوق دہ کھڑ ہے بھوے اور کہا: ہے اللہ کے رسوں اور دوورینا رمیز ہے و مدامین ، ال کے حد سے علیہ نے نماز پر محالی )۔ کاطرح مجبور محص کے

حوام الوطليل ۴ وه مهاية اكتاع مر ۸ م. معتى ۴ ۵۵\_

من میں کوئی چیز لازم کر بینا جارہ ہے، عتب و نے صرحت ن ہے کہ اور جا دیل ماں تنیمت کا پہر صد بھور نعام کے سے بیجارہ کی وہ جبادیل ماں تنیمت کا پہر صد بھور نعام د بے کے سے جا بدیل کا بدیر کہ مادہ کر سے کہ جو جا کا گوتی کر د اور کر سے کہ اور اس کا بار مال ای جا بدیکو سے گاہ اس وقت گرکوئی مسمی ساکسی د تمن سرم کوتی کر د نے اس کی مام سال وہی مستحق ہوگا ہ گرچہ وہ سال کو اس کے تم مام ان وہی مستحق ہوگا ہ گرچہ وہ سالوگو سیل موجود ندر ہا ہوجہ خواب نے مام میں وہت تی ہو ۔

می طرح کر کر کمی محص نے بیارہ کر گرکوئی محص میر سے مال میں ہے بیکھ کر کوئی مختم کے سے بہتر کر کر کوئی مختم کے سے بھی اس کا مال لے لیے تو وہ سے وہ لے کا ہوجہ نے گا گا ماک زمرہ میں مسمد تو س کے سے باق وہ میں وہ کے کہ میں یہ مسافر وں کے سے بنہ وگاہ کی مسلم کو س کے سے بنہ وگاہ کی مسلم کو س کے سے بنہ وگاہ کی مسلم کا مسلم کو س کے سے بنہ وگاہ کی مسلم کا کہ تفصید سے بے ابو ب میں موجود میں۔

میں موجود میں۔

چهارم بحل التزم (منتزم به):

ا ۱ - الترام ال فعل كوه جب كرنا بي جس كوالترام كرف والا نبي م و على و يعيد خريد ركو خريد عنده و على و و على و كا و كا و حدة كند و كوش بر و كرف كا الترام ، اكاهر ح و ين و او يكى و و و يعت و حفاظت كا الترام ، كريد و راه رعار بيت بريينه و لي كومين عند و يعت و حفاظت كا الترام ، كريد و راه رعار بيت بريينه و لي كومين عند منائ برقد رت و يه كا الترام ، موجوب لدكو مبد ورمشين كوصد قرير قد رت و يه كا الترام ، عقد استص ع ( كسى جيز ك كومين كا من و ينال برويال الترام ، عقد استص ع ( كسى جيز ك عود فرام كامن و ينال بروينا) ، عقد من قاة ( و ي كو بنال بروينا) ، عقد من قاة ( و ي كام كرف و منال من و منال من و و ينال بروينا) ، عقد و الراس طرح ك موادد و الكرف و التراكوب آلاكور تكال الترام و فيره و فيره و الراس طرح ك موادد ت

اس عامد على ١٨٨ ٨ ١٨ الاختي ١٨٨٠ ، مثر ح تشتى لو ١١٠٠ عن ١٠٠٠

٣ - تمريد عن عابد عن ١٩٩٩ -

ء الافتي سمه من

يس انبيم دعى كاالتز ام \_

ں التر مات کا تعلق کسی نہ کسی ہی ہے ہوتا ہے جو کبھی ڈیں ہوتی ہے ور کبھی ساماں ور کبھی متفصت یا عمل یا حق ہوتی ہے، یکی وہ چیز ہے جس کو کل التر ام یا اس کاموضوع کہتے میں۔

م محل کے بے پھھ فاص شرطیں میں ہواں سے تعلق تفرف کے من سب ہو کرتی میں ، ورتفرف کے اعتبار سے شرطیں مختلف ہو کرتی من سب ہو کرتی میں میں میں جھی ہونا ہے کرکسی تفرف میں میک چیز کا التر ام جا مز ہونا ہے ، ورکسی دوس سے تفرف میں ال کا التر ام جا مز ہونا ہے۔ ورکسی دوس سے تفرف میں اس کا التر ام جا مرجبیں ہونا ہے۔

الدة محض شرط أن يم عموم أو كرنا ب، ن و تضيدت يم سق فات و رعاليت كرماتها عام شرط كاحم لي تذكره مس ب، چنانچ و بل يم يون موج روب

# غه عُرر ورجهات کاند بونا:

۲۲ میلی جس سے کہ التر ام تعمق ہوتا ہے، ال کے سے یک عام شرط میہ ہے کہ ال میل فرر(دھوک )نہ بایا جائے ، ورکسی چیز سے فرر ودھوک تقول بیل رشد ال طرح دور ہوتا ہے کہ ال چیز کا وجود، صفت ورمقد ارمعوم ہوں اور ال چیز بی پیر دکی ممس ہو۔

غررکا نہ پایا بی جمعہ ال التر مات کے سے متعق عدیہ شرط ہے جو خالص عقد میں وضہ مشد ﷺ ور جارہ ہی وجہ سے و جب ہو تے میں ،خو دوہ پی ہویا تش ، مفعت ہویا عمل وراتیہ ت

تعرف کے وقت کی التر ام کے وجود وسرم وجود کے قی تھر ال میں پکھے اسٹن وچھی ہے مشار سم و جارہ و استصراع کی ال تصرفات میں بدینہ محترہ ۲۰۸۷ء ، ۲۰۸۸ء مدیر معرفی کے ال تصرفات میں بدینہ محترہ ۲۰۸۵ء میں مرد میں استعمال میں معرفیات ، جانیہ الاشاہ ۱۳۸۷ء میرم المرقومی ۲۰۸۷ء معرفی ۲۰۸۵ء میں ۲۰۸۵ء الاشاہ الاس کیم ۲۰۸۵ء موجو کی القواعد ۲۰۰۷ء ۲۰۱۵ء الاشاہ

محل الترام بوقت تفرف موجودتین بوتا، بین ال کے باوجود تبین اللہ کے باوجود تبین اللہ سخت ناجر الر الروبا آبیا ہے، وربیان جت باللہ ورت ل وجہ سے ہے۔
بیش کے پینتہ ہوئے سے قبل الل ل شرید المر وحت کے سلسد میں الل طرح کے جو خشاہ فات بارے جائے میں واللہ سلسد میں اللہ ل

ورغر رکا ندپایا جاما مالی معاوضات میں تو یک متعلق عدیہ شرط ہے، میس تعرعات جیسے مبد ( براموض )، عاربیت وروشیقد جاسے جیسے رہمن ورک الدوغیر دیس ال کامعا مدرمختلف ہے۔

جنانچ عض فقنیہ و کے رویک مجبوں و معدوم و رغیر مقد و رکتسکیم هی کا النر ام جائز ہے، ورعض فقنیہ و کے رویک جائز نبیس ہے، مدم جواز کے فائلمین میں مشرحصہ ورث فعیہ میں۔

۲۳ - برا بر بہت مشکل ہے کہ م تفرقات کا تنتی بیاج ہے ؟ ن شی فرر کا ندیجوا شرط ہے ، اور ج تفرف میں ال شرط سے اطباق و اس میں فرر کا ندیجوا شرط ہے ، اور ج تفرف میں ال شرط سے اطباق و اس بیا حدیں ہیں اس کو جانا جائے ، اس سے ہم صرف بی ندا اس میں مک و حض می رتو بی حقل پر کت کر تے ہیں ؟ ن سے اس مسلم پر وقتی پر اتی ہے ، ورتف بیات کے سے صل مو نع سے رجو ی مسلم پر وقع سے رجو ی سیاج ہے ، جودری و بیل ہیں :

(۱) مدر مدتر الی نے پی آب القروق میں مکھا ہے کہ لیک الاسدہ ہے: وہ تضرفات آن میں جہالت و فرر مورثر ہوتے ہیں ، ور دوسر الاسدہ ہے: وہ تضرفات آن میں جہالت ورغر رمورثر نہیں ہوتے ، چوجیہ وال الرق ال دونوں قاعد وں کے درمیاں ہے۔

سیح کا و بیٹ میں میں آیا ہے کہ نبی کر بیم میں کا لیے کے خرر خرید و غر بعت ورمجبوں میں میٹر بید افر بعت سے شع فر مایا ہے ، اس کے حد ساماء کا اس میں توجید و تعصیل میں سنا، ف ہے، حض ساماء و الفتریاء اس کو عام قر رد کے کہ تھر فات میں اس میں نعت کے قائل میں ، اس میں

امام ٹافٹی بھی میں، وہ مبد، صدق الد اور خلع مسلم وغیرہ میں بھی جہالت ال وجہ سے ال کوممنوں تر رو یے میں، بھی حض فقی وہ ہی بھی میں جو اس میں تعصیل ہوں کرتے میں، جیسے امام ما مک ، وہ فراہ التے میں کہ پھی تعمیل میں تو وہ میں آن میں فرر ورجب الت سے جنت ب میں کہ پھی تعمر فات تو وہ میں آن میں فرر ورجب الت سے جنت ب اور سیاج تا ہے اور میں جاتا ہے وہ تھی قات ہوں آن میں تھا آتا کیاج تا ہے اور مقصور میں اور کی تعمر فات وہ ہیں آن میں فرر ورجب الت سے ماں ہو حفاظ میں اور تا ہے اور مقصور میں اور کی تعمر فات وہ ہیں آن میں فرر ورجب الت سے مقصور میں اور کی تعمر فات وہ ہیں آن میں فرر ورجب الت سے جات بی وہ ہیں آن میں فرر ورجب الت سے جات ہیں ہیں ہیں تا ہے اور میں مقصر حصوں میں میں اور اور کی دومر وہ ہیں تا ہے ، اور یہ وہ اس کے دو کی تا ہم فات میں قرر ورکب تعمر فات میں طرح کے وہ میں برطر فیان وروہ سطر (دو کیک دومر سے کے وہ متا میل ور کیک دومر سے کے وہ متا میں ور کیک دومر سے کی وہ میں ور کیک دومر سے کے وہ متا میں ور کیک دومر سے کی وہ میں ور وہ سے دور وہ سے کی وہ میں ور وہ سے دور وہ سے کی وہ متا ہے کی وہ میں ور کیک دومر سے کی وہ میں ور وہ سے کی وہ میں وہ وہ سے کی وہ میں ور وہ سے کی وہ میں ور وہ سے کی وہ میں ور وہ سے ور وہ سے کی وہ میں ور وہ سے کی وہ میں ور وہ سے وہ وہ سے

تعرفات و ش ت قبق گو س بنا نے والا ہے، جبالت یو شرر و وجب سے اس تعرف میں و سے و ، وجب سے اس تعرف میں و سے و ، چنا نج گر کسی نے کسی کو بنا بھ گا ہو غدم مبدکیا تو اس کے ہے مکس ہے کہ اس کو پر الحق اللہ کو سے وہ ہے کہ اس کو پر الحق اللہ کو سے وہ فاہدہ اٹھ نے گا ، اور گر اس غدم کو نہ پو نے تو اس کو کوئی ضرر تبیس ہے وہ اس سے کہ اس نے گا ، اور گر اس غدم کو نہ پو نے تو اس کو کوئی ضرر تبیس ہے ، اس سے کہ اس نے گھر تری می تبیس کیا۔

یہ ہمتر یں فقہ ہے، چھر ہیرکہ حدیث میں کوئی ایس لفظ نہیں ہے ہو ن تمام اللمام کو عام ہو ورہم یہ کہہ سکیں کہ اس سے نصوص شرع کی می لفت لازم سنتی ہے، یونکہ ال حادیث کا تعلق صرف جے وغیر ہ سے ہے۔

یہ راج و میں ہو جاتا گئی ہے۔ اور میں کا گئی ہے۔ میں ماہ میں م

نہیں ، ال ہے ممنوع ہوگا ، ای بنیا و پر امام ما مک نے خلع کو پہلی وہ قسموں میں سے وں میں اوال این ہیں و پر امام ما مک نے خلع کو پہلی وہ اس میں میں میں خرر مطلقہ جا رہ ہے ، اس ہے کہ بکاح وطارق ال عقود میں سے نہیں ہیں آن کا مقصد میں وضد ہو، بلکہ طارق کا میں مار تو غیر کسی عوض ور غیر کسی ماں کے ہونا ہی جن میں میں بہل جی جن مارح مبد غیر کسی عوض کے ہو کرتا ہے ، دونوں میں بہل فرق ہے ورال مسلم میں تقیر اندہات وی ہے جو امام ما مک نے کبی

ای طرح القروق میں ہے ہے کہ امام ایک ورام او صنیفہ ال پر معنیق ہیں کہ بکاح سے قبل عن قی تعلیق ہر بر اللہ سے قبل عن قی تعلیق ہر ہے ، چنا نبی گر کوئی شخص کسی احمیہ عورت سے ہے گر میں نے تم سے بکاح میں فرتہ میں احمیہ عورت سے ہے گر میں نے تم کو خرید نو تم شر اور ہون قوجب وہ نکاح کرے گا تو حدق ال پر لازم ہوں خرید نو تم شر اور ہون قوجب وہ نکاح کرے گا تو حدق ال پر لازم ہوں کا طرح جب الل نعوام کو شریع لے گا تو وہ شر اور ہوج سے گا ہیں اللہ مسلمین مام شافعی کا خشد ف ہے ، الله مام شافعی کا خشوف ہے ہوا تا میں ہماری ( یعنی مالکیہ میں ) مو افقت کر تے میں ، لبد گرکوئی ہے کہ گر میں بھی دریا رکاما مک ہو تو وہ صد ق ہے میں ، لبد گرکوئی ہے کہ گر میں بھی دریا رکاما مک ہو تو وہ صد ق ہے تو ماری میں میں ، لبد گرکوئی ہے کہ گر میں بھی دریا رکاما مک ہو تو وہ صد ق ہو ہو ماری دی وہ کا ۔

وہ تمام چیزیں آن کا صدقہ کرناممس ہو وروہ کی مسمان کے ذمہ میں ہوں آؤوہ معاملات کے قبیل سے میں ، ال کے دلائل ورق ڈیل میں:

وں: غیر مملوک می کن ریر قیاس اس عندرے که وونو ب جگه هی معدوم کا التز ام ہے۔

وبم: الله تحالى كا لريال ٢٠٠٠ وُ لَقُوا بِالْعُلْمُودِ " (عَقُور

انفروق انفر فی ۵۰۵۰ هـ ۳ + ماکده پ

-114-

کوپور میا کرو)، ورصارق ورعق ق بھی دو سے عقد میں آن کا مومی التر ام کرنا ہے، کہد ال کوپور کرنا لازم ہوگا۔

سوم: رسوں اللہ علیہ کا یہ راث د ہے: "المسلموں علی شہود صفحہ" (مسلماں بنی شرطوں کے پابند یہوتے ہیں) یہ دونو سامی مارت (طلاق وعماق) شرطوں میں سے ہیں، کہد ال ال رعابیت کرنا ضروری ہے "۔

۲۱-(۲) ما در مرز رشی در کتاب محمور میں ہے: عقو دلاز مدی شرط یہ اسلام کا در مرز میں ہے: عقو دلاز مدی شرط یہ معلوم ہو ورنو ری طور پر مقد ور کتسلیم ہو ورعقو د غیر لازمد میں پیشر طنبیں ہے، جیسے جو گے ہو سے غارم کو لوٹا نے پر جیسے جو گے ہو سے غارم کو لوٹا نے پر جیسے جو گئے ہو سے خارم کو لوٹا نے پر جیسے اس سے میں کا معامدہ ما فند ہوجاتا ہے۔

ملا مدز رشی کا گیفر و تے میں: کہ جب کسی عقد میں فریقین یا کسی
کی و طرف سے عوض کا التر م ہوتو عوض ال واشت معتبر ہوگا جبید
عوض معلوم ہو، جیسے ٹر بیر کروہ سامان کا شمس اور کر ہے و لیے سامان کا
عوض ، الدند میر ورشلع کے عوض میں ایس نہیں ہوگا، ال ہے کہ ال
میں جہالت می مدر کو باطل نہیں کرتی ہے، یونکہ ال کا کیک معلوم

وہ میں بور مو جود ہے وروہ برش ہے، ورکھی کھی عوش جہوں کے علم میں بوتا ہے، ویسے مع مدم ضاربت ورمس قات میں توش ۔

(سم) علام الموقعیں میں ال قیم نے معدوم ہی و شرید بخر وضت کے باطل ہونے کی حدت غر بتایہ ورقابت کیا ہے وراس کے حداثر و المح بی کی اس فیم نے معدوم ہی ورقابت کیا ہے وراس کے حداثر و الحق بیس کہ اس طرح تن مؤش و لے معادات کا علم ہے، برخان فی وصیت کے کہ پیٹیر می محف ہے، اس سے وصیت فواد موجود میں ورویا معدوم میں ورہ مقدور السلیم و برویا فیر میں نے اس میں کہ جاتھ ہے۔ اس میں کہ حرح و برویا ہے کہ سے برویا ہوں کی اس میں کہ برویا ہوں کی اس میں کہ برویا ہوں کی میں مشترک کے گھے و لے دوی اے اس کواں فیر جب کہ صحب سد (باب کے گھے و لے دی ) نے اس کواں فیر جب کہ صحب سد (باب کے گھے و لے دی ) نے اس کواں فیر جب کہ صحب سد (باب کے گھے و لیے دی ایک المطلب کا ہے وہ تہرا رہ ہے ۔ " پر عالیات کے آئی المطلب کا ہے وہ تہرا رہ ہے ہے۔ اس مالکاں فی وفیسی عبد المطلب فیمو لیک " ' (بوجھ دیم معدور کری کے اس مالکاں فی وفیسی عبد المطلب فیمو لیک " ' (بوجھ دیم میر ورثی عبد المطلب کا ہے وہ تہرا رہ ہے ہے)۔

٢٧-(٣) تو اعد الن رجب " ش "اصافة الإنشاء ات و الاحبار ات الى المبهمات" كى بحث ش بك الثاءات ش عقودوموس ت بحى مين، ورال بي يتنظمين مين:

سیل سے یک عقور محصد لی تعلیظات ہے، مشہ شرید بلر وحت معلوبی القو عدمو مشر مدار مدارہ المام اللہ اللہ اللہ اللہ

المعطور المساهو عد معور (۱۳۰۰) ۱۳ عدر م الموقعي س ۱۸۸\_

ء تقوهدلاس ھےہ ⊐ب

ورصع (بوكوش وربدلد كے ساتھ ہو)اى طرح وثيقہ كے عقو د جيت رجین ورک لد، ای طرح وہ تمریات بھی بیں جوعظر سے یا عظر کے حد قبضه سے لا زم ہوج تے میں ، جیسے مبد ورصد ق ، پس ال تمام عقو ویش ا کر یک نشم د مختلف دیثیت در چیز این ہوں ور ابہام کے ساتھ معاملہ بهوتو بيعقو د درست نبيس بهور گے، جيت غداموں ميں کونی ليک غارم ، بحری کے رپوڑیش سے بیک بحری ال دومر دوں میں سے کسی بیک ق کا کت ورال دود بیوں میں ہے کی بیک ذیب ماصانت (خلاصہ بیا ک ال تمام بہام ہی وجہ سے عقو دورست نہیں ہوں گے ) الدند کمالہ کے ورست ہونے کا احتمال ال وجہ ہے ہے کہ بیتمرٹ ہے۔ کویا ال ق د ثبیت عاربیت وربوحت بی ہے ال کے پرخلاف بکے تشم و دثبیت کے بی سامات ملے مطلے ہوں اور معا مار مہم ہوتو عقود درست ہوجا تے میں۔جیسے ندر کے ڈھیریش سے یک تغیر اور کر یکساں دیثیت کے ائی سامان ہوں پیش مگ مگ ہوں ۹ رمعاملہ مہم ہوتو ں میں وونوں خالات میں، محیص میں وونوں خالات یوں کے گے میں، ور فاضی کے نکوام سے یکی ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے عقود بھی ورست او تے میں۔

دہم کشم ال عقود ل ہے ہو گر چیمی وصات میں سے میں سیل ں لا بیست صرف میں وضد ل نہیں جیسے میر ، خلع کاعوض جمل عمد میں صلح یہ میں مارے گر مختلف الیسیت کے ساما نوب سے تعلق بھوں و مہم ہوں تو اس میں دونقط نظر میں ، صلح یہ ہے کہ یعقود بھی درست ہو تے میں۔

تیسری سلم وہ عفر ترک ہے جوموت پر معنق ہو، ال میں مہم من ملہ بر کسی سلاف کے درست ہے، ال سے کہ ال میں توسع رکھا گیا ہے، ال ق مثال تعرفات کے معامات میں جیسے کوئی کسی سے مید ہے کہ ال دو کیڑوں میں کے بطور عاربیت و سے رہا ہوں ہو سے کہ ک

دورہ نیوں میں سے یک تمہارے ہے مہاج ہے تو یددونوں درست میں، ای طرح شرکت کے معادت ورف لکس ادانت کے معادت دوسور ورف لکس ادانت کے معادت دوسور وربی ہے، ال دوسور ویے، موسو مگ مگ دو تھیلیوں میں ہوں ور دوسم سے بال میں سے کسی میک میں میں میں ہوں ور دوسم سے بال میں سے پالی بطور ودیعت رکھوتو ال طرح کے معادد درست میں ۔ رہا معادر ودیعت رکھوتو ال طرح کے معادد درست میں ۔ رہا معادر قدو تر عفد کو تم کرد ہے کا ) تو ال میں بطور تعلیم و ورم ایت ورست میں وربیت وربیت وربیت وربیت وربیت میں دونوں قبلے ورم ایت وربیت ورفق قبلے ورم ایت ہوئی وضع میں و سے گا وہ مہم میں درست ہوگا۔ جیسے طارق ورع تی ورفق تی ہوئی وضع میں و سے گا وہ مہم میں درست ہوگا۔ جیسے طارق ورع تی ہوئی واللہ میں میں وربیت ہوئی سے گا وہ جود دونوں قبلے میں میں ، گرمہم ہی پر یو و نع ہوں تب بھی سے گا وہ جود دونوں نے گا۔

# ب محل کا حکم ضرف کے اوکل ہونا:

> لاکش و مسروطی رص ۱۵۰ م. ۱۳ مهرینه محتور ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۰ معلی عهر ۱۳۴۱ ، ۱۳۴۵ س

ور'' المبدب' میں ہے کہ یی چیز ی وصیت کرنا جس میں لڑبت وثو اب ندیوہ جیسے گر جا گھر کے ہے وصیت کرنا یا حربیوں کے ہے ہتھیا ری وصیت کرنا وطل ہے۔۔۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو التر م جو غیر مشر ور جو درست نہیں ہے،
جیسے جے یہ میں و میں شرب یا ختر ہر کے پر دکر نے کا
التر ام، ای طرح رہ کے با جمی معاملہ کا التر ام یا جس سے شرعا نکاح
حرام ہوال سے نکاح کا التر ام وغیر و، ال تمام مسائل ی تفصیدت
ہے ہے ابو ب میں دیکھی و سعتی میں۔

## آ قارالتر م:

التر ام پر جو چیز مرتب ہوہ ال کے مثار کہوں تے میں اور التر م کا مقصود صلی بھی بہوں اور التر م کا مقصود صلی بھی بہی ہے، مثار چو تک میں ،
ال سے تعرفات کے بدلتے ورملتزم بدکے مختلف ہونے ہی وجہ ہے مثار بھی مگ مگ ہوئے ہیں ، وربیہ کا روری دیل میں ۔

#### (۱) ثبوت ملک:

19 - کسی میں یا مفعت یا تمان و مدیست تابت ہوتی ہے ور ملتزم کہ کے سے اس کامتقل ہونا تابت ہونا ہے ساتھر فات میں جو اس کا نقاص کرتی میں جب کہ ال کے رکاب ورشر مطابع راجو رہائی ب میں ہمشہ بیجے ، جارہ، صفح ورشیم ورش لوگوں کے درکاہ جس تعمرف پر قبضہ شرط ہے اس کا بھی درظ رکھا جائے گا '' ، اور یا مسلم

بد تع الصنائع عهر ۵٬۳۰ م. باش ولاس مجم ص ۳۵۱ م. اشتر ولاس مجمع مس ۳۵۱ م. و مستند لاس عابد مین ۳ ۵۰ م. الذخیر ورص ۵٬۰۵ منج مجلیل ۳ ۵۵۰، حوام و کلیل ۳ ۲ ۲ ۲ م. و ۱ شروعی می ۳۵۸ م. ۳۵۱ منتبه و مقواعد ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ م. مقوعدلاس حساص ۱۹

متفق عديد ہے۔

### (۲) حق قبس:

كريد يريكان و لي كوحل عاصل بيك وه من لع كوال ولت تک روک لے جب تک کہ طے شرہ نوری اثبات وصوں نہ کر لے، کاری کوچی پیل حاصل ہے کہ وہ کام ی نبی م دی کے حد ساما ساکو روک لے، (تا مستکدور بنی الدے وصور کر لے ) گر ال کے کام کا الرُّ صل سامات میں ظاہر ہو، جیسے دھونی ، رنگر ہر ، ہر بھنی ورکو ہار 🐣 ۔ مرتبل کوبھی میں مرہوں کے روے کاحل ہیں وقت تک رہتا ہے جب تک کہ را این و ان اور نہ کرو ہے، علی میں این رشدگر ماتے ہیں ک مرتهن کوهی مر ہون روکئے کاحل حاصل ہے، نامسٹکدر جن اس چیز کو و کروے جو ال کے ومدلازم ہے، جمہور کی رئے ہے ہے کہ رہی کا تعتق طرحل ہے بھی ہو کرنا ہے ورحض ہے بھی مصب یہ ہے کہ گرکسی نے کسی چیز کو خاص مد و کے ہو رہے میں رہن رکھا، ور اس نے ال میں سے پہھ کو او کر دیا تو بھی ال کے بحد می مر بھون ممل طور بر مرتبین کے قبضہ میں رہے وہ یہاں تک کہ بقید حق اوا اوج سے میں جماعت کی رئے ہے کا فنی مرہون کا تنابی حصد مرتبان کے بال رے گاجس قد دمرتین کاحل ہوتی رہ گیا ہے، جمہور کی ولیل بیے کہ وہ فی م ہون یک لا کے بدلے یل محبول ہے، لبد اولا کے ج ?!

کے بد لے بیر مجبوں رہے گی ، اس کی اصل (جس پر سے قیاس کیا گیا ہے وہ ) ہے ہے کہ ورشہ کے ہے تر کہ اس وقت تک مجبوں رہے گا جب تک کہ وہ لوگ میت کے فرین کو او نہ کر ویں بنرین ٹافی ور فیل ہے ہے کہ رہین کا سامان مجموعی طور پر کل حق کے مقابعہ شیں محبول ہے جس کا انتقاصا ہے ہے کہ اس کا حض حض کے جھے میں محبول ہو، اس و صل مسئلہ کا لہ ہے ۔

کی زمرہ بیں دیں وجہ سے مدیوں کے جس کا مسلم تا ہے، جبد مدیوں کے جس کا مسلم تا ہے، جبد مدیوں فریق رمت رکھتا ہوں ور اس کے باو جودہ ین کی ور کی شد دیت ورقد رمت رکھتا ہوں ور اس کے باو جودہ ین کی و کیگی بیل بال مٹوں کر رہا ہو ورداس فاضی سے مدیون کے جس ورقید کرنے کا مطابحہ ورورخواست کر ہے، ای طرح واکن کو بیری جاس ہے کہ وہ مدیون کوسفر سے روک وے، اس سے کہ وہ مدیون کوسفر سے روک وے، اس

# ( m) التعليم ورو ليسي:

ا ۱۳۱ - مع نا رائتر م میں تشہیم بھی ہے اس چیز میں جس کو پیر دکرنے ہ و مدد رک آدمی نے ہے و مدلی ہو۔

پال بائے مشتری کوئٹی پیر دکرنے بی دمد و زی سے والا ہے ور کر یہ کا میں مدکر نے والا مجھی سامات اور ال سے تعلق چیز وں کے کر یہ درکو اس طرح حوالد کرنے کی فیمہ وار کی بینے والا ہے کہ ال سے متا عظمیں ہو ور شربیر رور کر یہ و رعوش پیر دکرنے بی قیمہ و زی بینے و لے میں ، وراجیر فاص ہے سے کو پیر دکرنے بی ومہ دری بینے والا ہے ور میں اس چیز کو پیر دکرنے کا دمہ و رہے جس کی فیمہ واری کی ہے ، اس طرح شوج میر پیر دکرنے کا دمہ و رہے

\_ + 4 - 54,000,000 00 1

ه برانع شر ۲۰۰۳، انها به بر ۲۳۳۳، انها ب ۵ ۳۳۰

بدیة گھی ۳ ۵ ۳ ۳ ۳ ۱۱۰۰ الهر به ۱۳ ۰ ۱۳۰۰ ۳ الدیع ۲ ت ت ۲۰ القواعد لاس جب ص ۲۰ التبصر ۲ ۹ ۳ مشیع ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸

ہے ور ہوی اصلام پر وکر نے می و مدو رہے۔وامب مبدکروہ تی سپر و کر نے میں و مدو رہے۔وامب مبدکروہ تی سپر و کر نے کا دمدو رہے مائیں ہوگا ہے۔ کا دمدو رہے مائیں ہوں نے مبدکو و جباتر رویا ہے اور سلم اور مقاربات میں رہ المال کو سپر وکر نے مدور رک ہے۔

ای طرح ہو وہ محص جس نے کسی تھی ور حو تکی کو ہے اور لا زم ہیا ہے ال پریدو جب ہے کہ حوالد کرے۔

سلیم بی کی طرح او نوں اور ضوات ہے ہوئے سوانوں کالوٹانا بھی لازم ہے، خواہ یہ بہل کرنا بھر اور جب ہویا طلب کے بعد ، ہیر صورت ن چیز وں کالوٹانا لازم ہے ، جیت مانت رکھا ہو سامان ، عاریۃ لیے ہو سامان ، کردہ مان اور کر ہیں کہ اور کالوٹانا لازم ہے ، جیت مانت رکھا ہو سامان ، کردہ مان ، ای طرح لرض ، خصب عاریۃ لیے ہو سامان ، کردہ مان ، ای طرح لرض ، خصب کردہ مان ، چوری میں ہو ہو مان ور مقط (گر این مان) جب ال کاما مک شوار ہو ہے ہو ہیں ، ای فیسل ہے وہ مان بھی سنا ہے جو ایکل ، شریک اور مفار رہے ہو گردے مان ہو جبد مان کاما مک معاملہ کو فنے ور شم کر دے وغیر د۔

ال کاجا طار ہے کہ پہر دون ہے جیڑا میں اس کے مطابق ہوں ، کہمی تو قبضہ دلا کر ہوں ، کہمی تخلید کر کے ورشی پرفتر رہ دے دے کر ہوں ۔

## ( ٣ ) حق تصرف كاثبوت:

وہ شخص جس کے ہے کئی چیز کا التر ام کیا گیا ہو جب وہ اس کا ما مک ہوج ہے تو اس کو اس چیز میں تلمرف کا حل حاصل ہوجاتا ہے، میں تلمرف ر نوعیت التر م کے ہوئے سامان میں ملکیت کی نوعیت کے مختلف ہونے ر وجہ سے مگ مگ ہو کرتی ہے جس کی تفصیدت

ر سے مر ۲۰۰۱، ۱۰ مردی ۱۰ مردی ۱۰ مردی می ماردی ۱۰ مردی المحد ۱۰ مردی منح جلیل ۱۰ ۵۵۰ افرنگی مه ۵۵ مردید اگری ۱۲ ۵۵ مردی اکترج ۱۲ می استعم ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ و اکتری مسیوطی ۱۲ مرد ۲۵ مردی افغان مدلایل می ۱۹٬۵۵۰ می استعمی مرد ۵۵۲،۲۰۸ می

#### وري و کال مين:

۱۳۲ - ف - گرماتنزم برعین یا دین تمدیک بروتو مک کوال میں براتم کے تصرف کا حل بروگا ، یعلی بی میں میں اسیات ، من درکرنا ، کوانا و فیر دا اس کے تیم اس کے کہ بیال میں ملک بروگی ہے ، البعد اس کوانل میں قسر ف کا حل حاصل بروگا ، میں یہ ال صورت میں ولائل کی ہوتو اس ملسد میں فقی ا حدود الفرف بروتو اس ملسد میں فقی او حدود الفرف بروتو اس ملسد میں فقی او کا سنا فی ہے کہ س چیز میں قبضہ سے پہنے تعمرف بروتو اس ملسد میں فقی او کا سنا فی ہے کہ س چیز میں قبضہ سے پہنے تعمرف و من ہے ، ورس میں جارتی ہوتو اس ملسد میں فقی او میں جارت میں جار

خلاصہ یہ ہے کہ حق ور ان فعید کے دویک قبطہ سے پی فخرف درست نہیں ہے ، سام احمد بال حنس سے یک روابیت ہے کہ عقود میں وضد میں مملوک شیا ویش قبطہ سے پی فخرف جارہ ہے ، سو سے جا اد فیر منقولہ کے کہ ال ور بی قبطہ سے پی سام الو حنیفہ ور سام الو جنیفہ ور اسام الو بیسف کے دویک جارہ ہی المات سام محکم نے حسار فی ہو ہے المات سام محکم نے حسار فی ہو ہے والم الو بیسف کے دویک بیاج بر نہیں ، قبطہ سے پی فخرف و محم فحت و والم ای کریم حظالیہ کا وہ را اور گر می ہے ہو سی حظالیہ نے عیم والم بی کریم حظالیہ نے عیم الم بی کریم حظالیہ نے میں الم بی کریم حظالیہ نے کہ ال میں ملاک ہو نے قبطہ نے کہ ال میں ملاک ہو نے والم ور میں کو نہیں الم بی ملاک ہو نے کہ ال میں ملاک ہو نے کہ صورت میں موادرت میں موادرت میں موادرت میں موادر کے تم ہونے کا فرطرہ ہے۔

والكيد كرد ديك ورحناجد كالمسفك بير ج كر قبضه سے پين الحرف جارز براس كون فرف بينے كر شياء كرك ال يمن لفرف قبضه سے قبل جار بنين براس براس سے كرائي كريم عليات كافر وال ب

صریت: الا بعد مدسم مصبصه " ر به به الا بدر ابور ور سال به مدر الورور من به مدر الورور من به مدر الورور من به الا بعد مدسس عدد ک " تر در سال به مدر التحسيل ورا بدر به سلام به مدر التحسيل ورا بدر به مدر التحسيل ورا بدر به مدر التحسيل وراد مدر المدر التحسيل وراد مدر التحسيل التحسيل والتحسيل والتحسيل التحسيل الت

"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ( بو محص كون ف كاسوان فريد سر ماه فروحت ندكر سنا " تكدوه سر وصول كر لے ) ـ

#### رين:

ال میں یک ہے ہے کہ مسلم فید طعام (خدد) ہو۔ ور بیران کے سی مند ہوئے ہے درست ہونے کے سے سی مذہب بی بنایر ہے کہ جس چیز کی تیج کے ورست ہونے کے سے قبضہ شرط ہے، وہ کھانے پینے بی چیز ہے ، جیس کہ حدیث میں صرحت ہے۔

صدیث: "می ات ع طعاف فلا یبعد حتی یستوفیه "ر وایت بخاری "فح الر بی م م مهم شع استفیر معشرت عمد الله س عمر" م مرفوعاً در ب

دہر ہونع یہ ہے کہ مسم فیدند ہوہ بیوں مسم (خرید ر) نے ایس عوض لے لیے ہوجس بیل مسم کے طور پررس الماں کا نگانا جا رہنیں میں مسم فیدکونی رہم سامان ہوہ ورش ال کے نگا اللہ کوئی دہم سامان ہوہ ورش ال کے نگا اللہ کوئی دہم سامان ہوہ ورش اللہ جیسیم کا وقت مقررہ میں جانے ہو مسلم مسلم لید سے شر وجن کا پہلے سامان لے لیے ہیاں سے ناجاز ہے کہ بیدیا تو ترض اور صاف ہے گرا یہ و سامان رس المان سے ناجاز ہے کہ بیدیا تو ترض اور صاف ہے گرا یہ و سامان رس المان سے نویدہ ہوہ یا صاب ورترض ہے گرا اللہ کے شال یا اللہ کے شال یا اللہ سے کم ہوں ۔

ور فقری وی فعید کے رویک گرویوں پر مدیست متعیل و تا بت ہو جیسے تلف ہے ہو ہے سام کا تا و س ور تر ضدکا بدر تو بین الشخص کے ہاتھ قبل گفت کے درست ہے جس پر دیں ہے ، ال سے کہ اس کی ملک اللہ بر تا بات ہے ور یکی صورت جو از قوں اظیر کے مطابق اللہ ملک اللہ بر تا بات ہے ، ور یکی صورت جو از قوں اظیر کے مطابق اللہ کے ملا وہ محص کے ساتھ تھ کرنے میں ہے ، ور گر ذین (پر مدیست) تا بات شدہ ور نہ ہو تو گر مسلم فید ہوتو قبل گفت مل جے ور گر ذین (پر مدیست) تا بات شدہ ور نہ ہوتو قبل گفت مل جے ور بہیں ہے ، ور گر دیں (پر مدیست) گر جے کا تمس موتو اللہ کے ور سے میں دوقوں میں ۔

ور حنابد کے رویے ہے ووٹوش جس کا کوئی سوی ہے عقد کے ور ساجہ کے رویے ہے ہوت کے اس کے ملاک ہونے ن وجہ سے عقد تھے میں الدی تھو تا ہوتو قبضہ سے ہیں ال میں تقرف جا رہبیں ہے، جیسے جہ تھے جہت ورسیح کا بور کا روہ توں کیلی ، وزنی یا مددی ہوں اور ور ایس عقد ہو ہو ال کے ملاک ہونے سے فتح نہیں ہوتا ہوتو ال میں قبضہ سے قبل تفرف جا رہ ہے ، جیسے قلع کا عوض ، جنابیت کا تا وال ور المقب شدہ جیز ی قبست ۔

اور آن چیز و سامل ملک بدا کوش کا بت ہوتی ہو چیسے ہصیت ، مبداور صداقہ ال میں قبطنہ سے قبل تصرف جمہور میں و کے دویک جا مز ہے '' ۔

الدمع ۵ ۱۳۳۰، بدین الجمعیر ۳ ۱۳۳۰ مثالع کرده مکتبه الکایت الاسم بید ۱ ایر طابه می ۱۳۸۰ ۱۵ ، بدیع ۵ ۱۳۳۰، البه بید ۳ ۱۳۵،۵۹۳، طامیت بدخل ۳ د ۵ ، بدینه محمور ۳ ۲ ۲ ، ۲۰۵،۵۴م اکتاع

ساس اس اس مسترم برگر مفعت و تمدیک بوتو ال بل ما ما مک مفعت و تمدیک بوتو ال بل ما ما مک مفعت کو ب عدود کردام ویش فعرف کاحل حاصل بوگان ویش ال کو جازت حاصل ہے ، اور دوم وی کومفعت کاما مک بانا بھی جاز بوگا جیس کہ جارہ بیل ورمنفعت و بھی ویست ورعا رہیت میں ہو کتا ہے ، بیما لکید کے مرد کیک ہے ۔ اور جمہور فقہ و کے مرد کیک جارہ میں بیما کید کے مرد کیک ہے ۔ اور جمہور فقہ و کے مرد کیک جارہ میں بیدرست ہے ، الدنت جارہ کے مال وہ فقو ویش منت ف ہے ۔ دھید کے بیا نامدہ یہ ہے کہ وہ مت لع نزی میں بدی ویر مدیست ہو کرتی ہے ۔ بیما بیما بیما کو میں بیما ہوں ال و تعدیل جارہ وروہ من لع جو بیما بیما ہوں ال و تعدیل جو میں ہی ماتھ جارہ وروہ من لع جو جنانی عادید کی ماتھ جارہ وروہ من لع جو جنانی عادید کی ماتھ جارہ ورائیس ہے ، جنانی عادید کی ماتھ جارہ برائیس ہے ، جنانی عادید کی ماتھ جارہ کی ماتھ جارہ ہوگئی ہیں جارہ کی ماتھ جارہ ہوگئی ہوں ہے ۔ اللہ الل مامال کو عاربیت میں دے مثل ہے ۔ گیٹل جارہ پردید کی جا افتیا رئیس ہے۔

سم سارج سلتزم به گر صرف من شائ ہوتو ملتزم لد کو صرف شائ کا حق ہوگا، جیس کہ کا ربیت میں ٹا فعید کے یہاں ہے، امر یک توں میں حما بد کے رویک بھی بی تھم ہے، ای طرح ضافت میں کھانے دل ما حت کامعامدہ ہے ''۔

۵سا-وسلتزم بہ گر تعرف در جازت ہوتو مطلق تعرف کاحل مودوں لد ( جازت و لے )کو ہوگا جبید و در مطلق ہودور در جازت کے مطابق میں تعرف کاحل ہوگا، جبید کو کالت ورمضا رہت میں ہو کتا ہے ۔ اس سیسے میں مزید تعصیل ہے جو یے مو نع میں

دیکھی جا ہے۔

# (۵) حق تسرف کی ممر نعت:

۱۳۹ - جف التر امات ہے بھی میں آن واجہ سے تعرف ممنوع ہوتا ہے اس کے اس کے اس کو چی مر ہوں تر وحت کرنے ، یا کو چی مر ہوں تر وحت کرنے ، یا اللہ مثال رئین ہے ، کہ رئین کو چی مر ہوں تر وحت کرنے ، یا اللہ میں کسی ورطرح کے تعرف کا حل حاصل فیل ہوتا ہے ، اس سے کہ مرتبین نے والے مر ہون میں ہے جن کے بدلے اللہ مامان کو ایر ہے ، ور یوال ذیل و وصول فی کو پینتہ کرنا ور رئین رکھے مامان پر قبضہ کرنا ہے ، چنانچ اس میں مرتبین کی حیثیت مقدس و جیو شخص کے قضہ کرنا ہے ، چنانچ اس میں مرتبین کی حیثیت مقدس و جیو شخص کے قرض خو ایروں کر طرح ہوتی ہے ۔

# (۲) جان و مال کی حفاظت:

ے سا- اصل ہے ہے کہ ہر مسمی ن بینے سرم کی وہید سے وور سے
مسمی اول کی جات و ماں اور عزات و سیرو کی حفاظت کا فرمہ وار ہوتا
ہے، ال سے کہ نبی کرم عظیہ نے بیم تم کی کے موقع سے بے خطبہ
سی افر مایا تھ: " یں دماء کم و آمو الکم حوام کے حومة یومکم
هدا، فی شهو کم هدا، فی بعد کم هدا" " (تمباری جات
ومال تمبارے ال ثبر میں تمبارے ال مرید کے آل ون کے حرم
ومال تمبارے حرم ہے)۔

جباب تك غيرمسلمول كي جان ومال كي حفاظت كاستله ہے توال

القواعد لاس حسارهم ١٨٥ منته ٢٢٨ م

حدیث ال دماء کم و مو لکم حو م کحو مہ یومکم هدا " ن و این بخاری او مسم نے یہ خوال حدیث نے والی شرال الفاظ نے ن ہے " فوں دماء کم و مو سکم " گھ س ہر ہی ہے ہا کہ شراگاں کرنا یوں کرآپ علی نے مہا " اعمو صکم عبکم حو م کحو مہ یومکم هدا، فی سد کم هدا، فی شهر کم هذا " فی شهر کم هدا" " فی اللہ ن

١٩٠١٨، المهرب ١٩٠١، ١٩٠ معي ١٩٠١٨ ١٩٠ ، ١٩٠ م

الوات ۱۳۳۵، تقومدلاس في ۱۹۳۱، ۱۹۳۸ الحاد ۱۳۳۸

لأشره لاس تجم ص ۲۵۳،۳۵۳، مع جليل ۱۹۸۰،۳۵۳ وکاج ۱۳۸۰، معی ۱۳۸۹

<sup>-</sup>C /20 "

ا بر نع ۲ ۱۳۰۰ که الهدائي الهدائي ۱۳ ما د مول ۱۳۰۳ مغی اکتاع الهدائي الم

سلسدیل گرال ہے مسلم نوں کا من وہاں کا مقابد دیمونو مسلم نوں
پر ال ق جات وہاں ق حفاظت لازم ہے، خو دہاں موشت ہو( یعی
پر وفت کے ہے یا دگی ومستقل )، ال ہے کہ ہاں کا نقاص یمی
ہے کہ ال کوفل کرنا ، ال کوفارم بنانا ورس کا ماں چھیں بیماحرم ہے،
جب تک و عقد ماں ورد مد کے یا بندر میں

مال و حفاظت کے زمرہ میں ماں ودیعت و حفاظت کا اتر ام بھی ہے ، اس طرح کہ اس ماں کوکسی محفوظ جگہ رکھ دے ، کہی اس کا اتر ام مال و حفاظت و خرض ہے و جب بھتا ہے ، یکی وجہ ہے کہ فقیہ و فرمات میں کہ کوئی ایس شخص اس کے ملا وہ موجود نہ ہو جو مال و موجود نہ ہو و و مال موجود نہ ہو و و مال ہو و روہ قبوں نہ کرے تو ماں کے ملاک ہو نے اور صاح قبوں نہ کرے تو ماں کے ملاک ہو نے اور مال قبوں نہ کرے تو ماں کے ملاک ہو نے اور صاح قبوں نہ کرے تو ماں کے ملاک ہو نے اور مال کی حفاظت و حرمت ای طرح ضروری ہے جیس کی مال کی حفاظت و حرمت ای طرح ضروری ہے جیس کی مال کی حفاظت و حرمت ہی جنانچ عبد اللہ وی مسعود ہے ہو میں کے حومہ کی ہے گئی کریم علی ہے نہ ماں اسموری کے حومہ کی ہو دی ہو میں دورہ ہے ہوں و حرمت و حرمت اس کے خوں وحرمت و حرمت و حرمت و حرمت اس کے خوں وحرمت و حرمت و حرمت و حرمت و حرمت اس کے خوں وحرمت و حرمت و حرم

ے)۔ یعی جس طرح کسی می جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتہ اس م حفاظت لازم ووجب ہے، اس طرح مال کے ضیات کے اندیشہ میں مال کی حفاظت وجب ہے۔۔۔

#### (ك)شهان:

الترام کا یک اڑھیں بھی ہے، جوغیر کے مار کوللف کر نے
یا فصل یا چوری کر کے نقصات پہنچ نے یا جارہ پر لی تی یا عاربیت پر

الرو لع ١ ١٥- ١٩٠٨ المبيز ب ١٥- ١٩٠١ م.

۴ منح جليل ۴ ۾

r (اُشِ والمسيوفي رض م ب والمبيد ب ناوي مل

لی تی چیز میں جازت سے زائد استعمال کر کے مقصان پیٹی نے یا اور بیت کا میں اور کے مقصان پیٹی نے یا اور بیت کا ای اور بیت کا ایک کا ایک کرنے کا ایک کار

ملامد سیوطی فراہ ہے ہیں کہ سماب صماب چار ہیں: ایس سعظد ، ال ال مثالوں میں سے مبیعی ، قبضہ سے قبل شمس معیں ، مسلم فید( پیچ سلم میں فر وحت کاماں ) اورما جور( کرید کے ساماں ) کا صمال ہے۔

وہم: قبضہ خواہ امانت ی قبیل ی چیز پر قبضہ ہوہ مشہ وربیت شرکت، وکالت ورمضار بت ( کے معامات میں قبضہ کردہ سامات و مال )جب ال چیز وں میں تعدی ہوتو صوال لازم ہوج تا ہے، یا مانت ہے تعلق ند ہو جیسے قصب، جو و تا وہ عاربیت، ورشر و فاسد ( ی بنا پر قبضہ میں لیا ہو سامان ) ال میں جھی صوائ لازم ہوجا تا ہے۔

سوم: جاب یواں کوصائے کرا ، (پھی سب صوال ہے)۔
جہارم: حیولہ (درمیاں علی صائل ہوئے کوجیولہ کہتے ہیں)۔
وریل رشد نے کہا ہے کہ صوال کاموجب یا تو خصب کردہ ماں
کو ہے قبضہ علی بینا ہے یا اس کوصائے کردینا ہے بیمی اس کوصائے
کرد ہے والے سب کا رشکاب کرنا ہے یا اس پر قبضہ کر بینا ہے ۔ "۔
قواعد بیل رجب علی ہے کہ سماب صوال تیل ہیں۔ معاملہ،
قبضہ جن کے کرنا " ، جر کیک علی سند ف، تفصیدہ وارتقر بین ۔
میں ، جو ہے ہے متعامات علی مذکور میں وہاں دیکھی جاستی میں۔
میں ، جو ہے ہے متعامات علی مذکور میں وہاں دیکھی جاستی میں۔

النز م كوبور كر في نيز ال كي متعلقات كا حكم:

194 - التر ام يل صل يه ب ك ال كوبور كرنا و جب ب الل يه المنطقة المنطقة

الأش ومسيوهي رص ۹۰ م

۳ بدینه گهره ۲ ۳ س

r القواعد لا من جري ٢٠٠٠\_

<sup>- 10.</sup> Alone 1

\_ M.A. M + 4.M . M + 1 } . WU Z .

نجی کریم علی اقوں: "اسمسلموں علی شووطهم" (مسمان پی شرطوں کے پابندس ال تام چیز وں و کی کے وجوب کے سمان پی شرطوں کے پابندس اس میں اور کی کے وجوب کے سمان کام کے اور الازم کر بیتا ہے، جب تک کال و تحصیص رکونی وجہنا ہت نہوں ہے "۔

سیس یکم تمام التر مات کے نے عام نہیں، یو نکوان ہم ورمدم الزوم کے متنار سے التر مات مختلف ہو کر تے میں، آن کے حفام جھی مختلف میں، اس تفصید ہے درج دیال میں:

# (1) وه التر مات جن كوبور سرناو جب ب:

صدیہ: "اسمسلموں علی شووطهم " رجّع "ع نقره ۳۵ ہے طاشر ٹیل کدر کیل۔

القرطى الاستاه المعام القرآل المجمل على ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ، حظام القرآل لاس العرب ع ١٥٠٠ ، المقد في تقواعد ١٩٨٠ ، بدية تحتيد ١ ١٩٧٠ ، مد لع ١ ١٨٠ ، ١٥ ، القو عدلاس حس ١٩٠١ ، ١٩٢١ ، ١٩٣١ ، ١٩٣٠ ، ١٩٢١ ، ١٩٣١ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ ، ١

ب-وہ التر مات جو فصب ، چوری، تاف یا کونای جیسی زیاد تیوں کے نتیج میں یا ہے جا میں۔

ن - وہ ما نمیں جوملتزم کے پال ہوں خو اہ کسی عظر ی وہی سے ہوں ، جیسے ود بیت یا غیر عظر کے ہوں جیسے نقط یا کسی شخص کے کپڑے ہو وں میں اڑ کرکسی دوسر نے کے گھر میں سے مجھے ہوں۔

و- طاعات بن نذریعی و دیم مین این جن کواف ن اند تع لی سے قرب حاصل کرنے کے سے بے ویر لازم کرایو کرنا ہے خو وہد فی وجسما فی طاعات ہوں یومالی ہوں۔

ھے۔ وہ النز امات بوشر بیت کی طرف سے بندوں پر و جب ہو کرتے میں، جیسے مفقات و جبہ مذکورہ تمام النم امات کو پور کرما خیر کسی احتد ف کے وجب ہے۔

کر بیالتر مات فیر کسی شرط بھیتل کے ہوں او نور پور کرماہ جب ہوگا، اور گرشرط بھیتل کے ہوتھ ہوں تو جا درشرط کے چاہ جاتھ ہو کے حد س کا پور کرماہ جب ہوگا، اور گر کسی وقت ن قید کے ہاتھ ہو تو وفت سے پر س کا پور کرماہ جب ہوگا، فوراہ اس کو پور کرما علب کے فیر و جب نہ ہویا فیر طلب کے وجب ہو۔

سره کل ر ه

<sup>-</sup>ra 201+ r

<sup>-</sup>MAR BABA F

و ہے کہ و سے و کروے ا۔

مذکورہ التر امات کو غیرکسی مذر کے پور نہ کرنا دینہ کی وافر وی دونو ساطر ح س میں کا سبب ہے، یونکہ مز و جب ہے، اس سے ک کی کریم علیجی کا رش د ہے: "سی امواجد یعجل عوصہ و عمومیته" (دیں دکرنے کی قدرت رکھے و لے محص کانا س مئوں اس س ہے "یہ ولی ورمز کوصال کردیتا ہے )۔ یے محص میں مز قید ہے اور ہے "یہ ولی ورمز کوصال کردیتا ہے )۔ یے محص می مز قید ہے اور ہے "یہ ولی یہ ہے کہ اس می شام میں تحت و میں دوامر کی عدیث ہے: "مصل انفیلی طام "

ای ہے التر مات کے پور ندکر نے و لے وراس سے اعراض کرنے و لے کو مار بریت ہو تقدید افقی رت کوسٹ کر کے ور مال میں تقدید افقی رت کوسٹ کر کے ور مال میں تقدید میں تقدید ماں و کرے ویکر میں تقدید ماں و کرے ویکر اس کا ماں فر وحت کر دیوج ہے گا وراس سے التر مات ں و کیگی ں جانے ہوتو اس جوتو اس کومہست و بنا و جب ہے والے التر ام کرنے والا) تھک وست ہوتو اس کومہست و بنا و جب ہے وال سے کہ اللہ تعالی کا فر ماں ہے !" وران کومہست و بنا و جب ہے وال میں میں سوق " ( ور گر تھک وست ہوتو اس کان ڈو میسوق فیصوق فیصوق میں کے کہ اللہ تعالی کا فر ماں ہے !" وران کومہست ہے کان ڈو میں کے خوش صلی قائر ماں کے اس کے کہ اللہ تعالی کا فر ماں ہے ۔ " وران کوال کے میں میں سے کہ اللہ تعالی کا فر ماں کے اس سے کہ اللہ تعالی کا فر ماں کے کوش صلی تھا کی میں سے کہ اللہ تعالی کے سے خوش صلی تک میں سے ک

عدیہ: "لی ہو حدید بحق عوصہ وعفو نہ " ں یہ این ابوراہ سر باراہ ۱۰۵۰ مقع انشیوں الراں ۔ ۲ استفع المطبعة المصر بہ اور س ماریہ ۲۰۱۰ مقع مصطفی الجیس بر ہاورہا فظ س محر بر ہر کر اس ن سردس ہے۔ فقح الر براہ ۱۲ شع استفیر ۔

- ا حدیہ: "مطل معنی ظمم "ن وابیت بخاب و مسلم سے حضرت ابوس<sub>کری</sub> اُو ہے مرفوعاً ن ہے۔ <sup>وقع</sup> اس س۵ اطبع اسلامیہ صحیح مسلم ۳ ہے ہ ضبع مصطفی انجنبی ۔
- ا ساہ ہوہ ہماں۔ کچھنے الیہ ہے ہے ، مہم، ۲۸۵، یہ سے ۵ ماہ، ہے ، ۲ ما، ہے کہ ان ۱۲، ہے ، ہے ، ہم میں الحکاریہ مہمارہ کا کرنے

اسم - ندکورہ جو بہ تیں گذری ہیں وہ در مس کیک حمل بحث تھی ، اس ے کہ ال یک فقی و نے ہی تھیدت اور تعریفت یوں وہیں ، میں گرملتوم غذر مشروع و و کی ہیں ، ال یک حدف ہے ، مالکید کا د کی پر محبور ہیا ہے ۔ گایا نہیں ، ال یک حدف ہو مطلق غذر کا فیصد فرمب یہ ہے کہ گرغذر کسی متعیل شخص کے سے ہوتو اس کو ہور کر نے سیاج ہے گا، ورگر غیر متعیل شخص کے سے ہوتو اس کو ہور کر نے کا تکم دیا ہے ۔ گا (ال یک فاضی کے فیصد و ضرور ایسی ہوں ) ، مشہورتوں کے مطابق اس وقت وہیں ہوں ، اور یک توں یہ کو تیں کا مشہورتوں کے مطابق اس قصار نہیں ہوں ، اور یک توں یہ کو تیں کا سے مسئلہ بھی ہے کہ امام ابوطنیفہ کو یہ ب بھی حدال ہے ، بلکہ وہ سے کہ ہیں ، اس سے بین مال فرور ک ورست کہ ہیں کہ ہے ہیں کسی میں کہ ہیں کہ سے میں کہ سے ہی اس کے مال میں تعرف کو جو رکر ہے گا نا کہ اس سے ڈیں و د گئی ہوں ، ای طرح ورد گرجز بات ہیں۔ د گئی ہوں ، ای طرح ورد گرجز بات ہیں۔

ن سب کی تفصیدت پٹی پٹی جگیوں میں یوں ں جا میں ں جہاں دیکھی جا کتی ہیں۔

۲ - و النز امات جن کوبور مرنا و جب بیش بهته مستحب ہے:

۱ سا - الد - و د انتر امات بوتیم را کے مقود سے تعلق رکھتے ہیں ، جیسے

لاس عابد ہیں ۳ م ۲، ہفر وق ملقر الله فرق ۲ ۲۳، التیمر قلاس فرحوں

۱ ۲۰۸ - ۲۰۸ ، ۳۳ ، تقو میں التعرب لاس جر مارص ۲۰۹، ۱۳، مرد یہ الحجیہ

۱ ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، تقو عدلاس، حسم سا ۳۰ ، ۲۰۸ ، و القواحد ، ۱۳ مرد مرد ۱۳ ، ۲۰۸ ، مرد و القواحد ، ۱۳ مرد و التواحد الدیم و التواحد التواحد الدیم و التواحد الدیم و التواحد الدیم و التواحد الدیم و التواحد التواحد الدیم و التواحد التواحد الدیم و التواحد الدیم و التواحد الدیم و التواحد الدیم و التواحد التواحد الدیم و التواحد التوا

قرض ، مبده عاربیت ، وروصیت وغیر د (تغیر تا سے مر دیہ ہے کہ ال کو کرنے والا محبور نبیس ہوتا )۔

ب-وہ النز امات ہو بھر ہے متعلق ہوں ن کو پور کرنامستی ہے جہن کو جب بنیں ،ال ہے کہ بعرہ ال نیک کاموں میں ہے ہے جن کو شرعا الن نیک کاموں میں ہے ہے جن کو شرعا الن نے مستحب تر رویا ہے ،اللہ تعالی کافر مان ہے !"و تعاوی کا عملی النبو والتقاوی " ( یک دہم ہے ں مدد اینی ہرتقوی میں کرتے رہو)۔ نبی کریم علی ہے کا بٹ و ہے !"میں مصن عی مسلم کو بنہ میں کوب المدنیا نصب الله عملہ کو بنہ میں کوب المدنیا نصب الله عملہ کو بنہ می کوب المدنیا نصب الله عملہ کو بنہ کی بریت فی کو دور کرے گا اللہ تعالی تی مت کے دی الل وریت نیوں میں ہے کی دور کرے گا اللہ تعالی تی مت کے دی الل وریت نیوں میں ہے کی بریت فی کو دور کرے گا)۔ نیر حضور علی ہے کی اس پریت نیوں میں ہے کی تعادوا پریت فی کو دور کرے گا)۔ نیر حضور علی ہے کی جاتے نے نر مایا "تعادوا تو سی محبت کے دیم ہے کو بد بیدی کرونو سی محبت بیراہوں )۔

ندکورہ آیات و حادیث میں جوہدیات ورائتر مات بر چیزیں یوں ہوئی میں س کو پور کرنا و جب نہیں بلکہ مستخب ہے، چنانچ فقید و نے وصیت کے بورے میں بولائقاتی میصر حت کی ہے کہ موصی (وصیت کرنے والا)جب تک زندہ ہوڈور آر جو تاکرا جرزے۔ قضے کے بعد عاربیت کے سامان کو واپس مانگ کر وراثر ض کے

\_ M & Dlo. + .

بدر کوطنب کر سے رجو شکر ناج منہ ہے، بیرے والکید سے مادوہ دیگیر فقید وں ہے، بلکہ جمہور فقید و نے بہاں تک فر مایا ہے کہ قرض و ہے والا گرفترض میں او کیگی کے بے کوئی مدت متعین و طے کرنے تو اس مدت کو چور کرنا لازم نہیں ( پہنے بھی و نگ مکتا ہے )، اس ہے کہ گر اس میں مدت مقررہ لازم ہوج ہے تو چھر پینیم شی تی ہیں رہے گا ( یونک

والكيد عاريت اورقرض كے ورسيش بيد كہتے ہيں كى ب يل جب مدت مقرر ال و وقت مقرر الا تم يہو تك ميست و ينالازم ہے ، اور گر مو مد مطلق يو وركوني متعيل نديونو تئي مدت تك ميست و ينالازم ہے ، چس بيل ك ال طرح و بيخ وال سے شائ بيا و سكتا و ينالازم ہے ، چس بيل ك ال طرح و بيخ وال سے شائ بيا و سكتا و بيا لازم ہے ، حضر ت ولكيد نے بي الل رے بيل أي كريم عظيات و الله و بيت سے شدلاں بيا ہے الامام لا كو ر جلا سأل بعص بسي اسوائيل أن يسمفه الله ديا و فدفعها إليه إلى أجل مسمى " ("ب عليات نے ايک شخص كا د كر فر و بيا ر بيلو الرض و انگا تو الله ميں من كي امر كيل كے ايک شخص مان كي امر ايل كے ايک شخص مان كي امر ايل كے ايک شخص سے ايک ہم رو بنا ر بيلو الرض و انگا تو الله ورحفرت مان گا تو الله ورحفرت عن و ي و حفورت مان عرف الله و الله ورحفرت عن و ي و حفورت مان عرف بيا و الله و ا

مبہ کے تعلق جمہور القتی علی رے یہ ہے کہ الل علی قبضہ سے پہلے
رجو ی جارہ ہے ، پیل ٹی فعیہ ور حنابعہ کے در دیک مبہ پر جب قبضہ
ململ ہوج ہے تو رجو ی کا حل ند ہوگا ہو ہے الل صورت کے جب کہ
والمد نے ہے بینے کو کوئی چیز مبہ رہا ہو، حصہ کا فقط نظر یہ ہے کہ مبہ گر
حنبی شخص کو رہا گیا ہوتو الل علی رجو ی جارہ ہے۔

مریٹ: "می نفس عی مسلم کو دہ می کو ب مدید نفس بدہ عدہ
 کو یہ میں کو ب ہو م نفیامہ " ن و بہائے مسلم المراہے ہے۔
 عیس جمہی ہے مشرت ہوتر ہے ہے مرفوعاً ن ہے۔

عدیدہ اللہ دو سعو یہ میں ہوای ہو ہا کہ مار کے عطاء س اور مسلم عداللہ افر سائی ہم ما و ہا اور اس و سمطس ہے س ما س مر اللہ افر سائی ہم مار و حدید ہے دیو ہے اور اس عدام ہے ہا کہ بیافت طرق ہے حصل ہے اور ہے ہے ہے حسم بیل داعوظ مو مام مار

عديث: "أله مَلَنِّكُ دكو رحلا سأل بعض بني سوائيل " ر يه بيت يخاس "قح الربياة rararar هيم اساني بيان بي

مالکید کے دریک مبدکار ہوئ درست بی جیس ہے نہ قبضہ سے قبل ور نہ بی قبضہ کے بعد اسو نے اس صورت کے جب کہ والد نے پی ولا دکو کوئی چیز مبدید ہو ۔

مسئلدن تفصیدت ہے ہے مقامات میں دیکھی جاستی ہیں۔ سامہ -جس طرح تعرعات ہے تعلق اللہ مات کو پور کرنا مستحب ہے سی طرح معدد کا بھی پور کرنا والا اللہ ق مستحب ہے۔

ملامرتر الی افر و تے ہیں کہ: بندہ کا رب کے ساتھ اوب یہ ہے کہ جب سے رب سے رب سے کی چیز کا ومدہ کر لے تو وعدہ خدا کی نہ کر سے ناص طور پر جب کہ اس نے خود ہے دمہ اس کو و جب کر ایر ہو ور اس کو پور کر نے کا عہد کر ایر ہو۔ باس بندے کا اللہ تعالی کے ساتھ اوب یہ ہے کہ وہ وعد ہ کو چھی ظرح نہما ہے ور پور کرے، اوران اللہ مات کو جو الن سے تعاقی میں قبول کے۔

۳ افروق مقر الی سر ۹۵، د سع می ۱۵۸۸ منتی فر اد ت ۲۵۱۳ ما ۱۵۸۰ مارد اکتاع مر ۲۵۰۰

ہوتو پھر جدہ کا پور کرنا و جب ہوج تا ہے چنا نچے ملامہ میں عابدیں نے جامع الفصولیں سے قبل میا ہے کہ گر بواشر طابع کا دکر ہو پھر جدہ کے طور پر کسی شرط کا دکر ہوتو ج جارہ ہے ورجد ہ کا پور کرنا بھی لازم ہے اس سے کہ جد ہے کہی لازم ہو کرتے ہیں ، کہد لوگوں ک ضہ ورت کے ش نظر ہے ہو تع پر بھی جدد کا پور کرنا لازم ہوگا۔

الکید کے یہ س مشہور یہ ہے کہ معدد اس صورت میں لازم ہوتا ہے۔ اس ما مدیش پر آئی ہوہ چنا نج اس کے مطابق فیصد میں جائے ہوتا ہے۔ اس کے مطابق فیصد میں جائے ہیں کہ آن صورتوں میں معددہ کا پور کرنا لازم ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ کس نے کس کس نے اس میں اس کے مطابق فیصد میں جائے ہوں کا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ کس نے (کس مول سے ) کہ کہ کہم ہے مکان کو منہدم کردہ ورمی تہمیں تناقرض دوں گا جس سے تم مکان بنا تھے ہوء یہ کہر کرم تح کے سے جاہ وی نقر سامان جس سے تم مکان بنا تھے ہوء یہ کہر کرم تح کے سے جاہ وی نقر سامان جس سے تم مکان بنا تھے ہوء یہ کہر تم تح کے سے جاہ وی نقر سامان میں جس سے تم مکان بنا تھے ہوء یہ کہر تم تح کے سے جاہ وی نقر سامان میں جس سے تم مکان بنا کا زم نہیں ہوتا ہے کا موں پر بھی رہے ور گرمحض میں میں تا ہوں کا پور کرنا لازم نہیں ، کاموں پر بھی رہے ور گرمحض میں تیں تا ہوتا ہیں کا پور کرنا لازم نہیں ، کاموں پر بھی رہے ور گرمحض میں تی میں تا ہوں کا پور کرنا مکارم خوتی میں تیں ہے گا۔

( ٣ )و والنز مات جمن كابور سرنا جامز ہے و جب تبیل: سم سم - المد-وہ التر مات بوطرفیس كے درمیاں جامز عقود كے نتیج

حاشي من حابدين مهر ۲۰۰۰ . ۳ . د هنج الفتى المدارد . ۳۵۹ . ۳۵۵ . ۳۵۳ . الفنيو و ۳ ، ۲۰۱۰ . ۳۰۰۰ .

یل وجود میں سے میں جیسے وکالت، شرکت ورمضاربت ال میں فریقین میں سے جا کیک کوشنے کا حق ہوگا ورال کو پور کرنا لازم بھی منیں ہوگا، فننے میں صورت میں حض فقی و نے معا مدمضاربت میں رسی میں انہاں میں وصورت میں حض فقی و نے معا مدمضاربت میں رسی میں انہاں میں وصول فی میں طرح گرو کالت سے غیر کا حق متعمق ہوتو اس کو پور کرنا کا زم ہوگا ۔

ب-نذرمباح بترطی ار اے میں کا نذرمباح الازم ابیل ہوتی ہوتی اے اس پر مت کا جمال با ور اس کندرمہاح الدرمباح الدرمباح الدرمباح اللہ میں کہ الدرمباح میں کیٹر سے کا بہندہ چوپ سے ور اس دری اوری کومباح طریقہ پرطاد ق دینا وقیرہ ہے اس میں نذرہ نے الے کو افتیار ہے جا ہے اس معلی کور لے ورنذر سے عہدہ یہ میں وجا سے ایواس کور کے کر دے ہیں اگر کے ورندرہ میں تم کا کو رہ الازم ہوگا اس افتیاری پہو سے یہ معلوم ہو کہ نذرمباح بیل کور دو الازم ہوگا اس افتیاری پہو سے یہ معلوم ہو کہ نذرمباح بیل کور دو الازم ہوگا اس افتیاری پہو سے یہ معلوم ہو کہ نذرمباح بیل کور دو الازم ہوگا اس افتیاری پہو سے یہ معلوم ہو کہ نذرمباح بیل کور دو الازم ہوگا اس افتیاری پہو سے یہ معلوم ہو کہ نذرمباح بیل کور دو الازم ہوگا ہے ۔

وہ اکثر مات جمن کا بور سرناحر م ہے: ہے ہے۔ یو چیز التر ام ق وجہ سے لازم نہیں ہوتی ہے اس کو پور کرنا و جب نہیں ہے، بلکہ بیا واقات حرم ہونا ہے، جیسے معصیت کا ہے دمدلازم کر میںا ، اس مصورت درج ویل ہے:

العد - تذر معصیت ولا الله قرام ہے، گر کوئی یہ ہے کہ حد ی استم میں شر ب بیوں گایا فدر کوئی کروں گا تو یہ التر ام کی الصدحرام ہے ، ور اس کا پور کرنا بھی حرام ہے، یونکہ نبی کریم سیلیا ہے نے فر مایا: "می دادر آن یعصبی افعہ فلایعصہ" ۔ (جوکوئی التد تو کی

لأشه لاس كيم ٢٠١٠، الهديد ٢٠٨٠، مح تجليل ٣٣٣٣، حام لوکليل ٣ ١١٠، امهدات ١١٠، ١٥٥، المشتى لوت ٣٠٥٠. ٣ - امتر طبى ٣٠٠،٣٢، معى ٩٥، الديع ١٨٥٥.

ی -وہ اللہ ام ہو یے فعل پر معمق ہوجوملتر م الد پر حرم ہو۔ جیسے کوئی یہ ہے کہ گرتم نے قد سائول کردیا یا تم نے شرب فی کی تو شہیں یددیا ہو ہے گا ور یددیا ہو ہے گا تو میچر م ہے ور اس کو پور کرنا بھی حرام ہے " ۔

r صدیے: "میں بدو "ریواسے بھانے ہاں لفاظے رہے میں

الموال يطبع منه فليطعه، ومن منوال يعصبه فلا يعصبه "فلا الرانية ۱۹۵۱ شيخ اسلام ال

الد نع ۵ ۱۸۰ الافتر م به ما ما ما ما ۱۸۳ مع ۱۸۳۸ مع جلیل ۱۸۳۰ ما ۱۸۳۸ مع ۱۸۳۸ مع ۱۸۳۸ م

٣ . فقح بطلي المريب، ٣ ٢٥٠

ا الدلع ۲ ۱ ۱ مه ۱ بدین اگلوی ۱۳ ۱۹۹۳ امریات ۱ ۱ ۱ ۱۳۹۳ ماس معی مهر ۱۳۵۱

گر کسی نے سوماء چاندی کے بدلہ میں ادھار لر وحت کردیا تو لیا درست نیم ہے ال سے کا تا تھر ف میں قبضہ اللہ کا حل ہے (جسے کوئی بندہ ساتھ نیم کرسکتا)۔

ھے۔شروط وطلعہ کا التر ام جائر بیس ہے، اس بحث کی تفصید ت درج دیل میں۔

۱۹۲۹ - جس نے پی یوی ہے ال شرط کے ساتھ مواد طلع ہیں کا بور کی ہے۔ اور شرط بیر کی بیان فاص مدت تک بید کا اور شرط بیر کی کا وہ عور تک مدت کر ہے، تو ال شرط کے بارے مواد ہوں میں اللہ تو اللہ اللہ میں اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ تا ہے۔ کہ اللہ تو اللہ تا ہے کہ اللہ تو الل

ملامد کاس فی س تاب بد تع بی ہے کہ گرکسی نے مکاس ال شرط کے س تھ مہدی کہ وہ سے فر وحت کر دے یہ موہوب لہ ال مکاس کو فد س شخص کے ہاتھ فر وخت کر دے یہ سے بیک ماہ کے جد لوٹا دے ، تو ال تم صور تو س بیل مہدتو درست ہوج نے گائیلن شرط ہا طل ہوں ، یونکہ یہ بیک شرطیس بیل جو مقتض ے عقد کے فد ف میں ، چس ہوں ، یونکہ یہ بیک شرطیس بیل جو مقتض ے عقد کے فد ف میں ، چس ہوں ، الدی عقد مہددرست رے گا، یہ فد ف میں ، جس کی جو فد کے کہ وہ شرطیس باطل ہوں ی ، الدی عقد مہددرست رے گا، یہ فد فر سے درست رے گا، یہ فد ف کے کہ وہ شرطی میں باطل ہوں ی ، الدی عقد مہددرست رے گا، یہ فد فر کے کہ وہ شرط کا میں ہوں یہ الدی عقد مہدورست رہے گا،

ور المبدب میں بیمسلددری ہے کہ گرکسی نے ترض میں شرط فاسدر کھی توشر طباطل ہوج ہے ہیں، ورترض باطل ہوگا یا نہیں؟ ال بارے میں دو نقطہ نظر میں ، ال ہی مثالیں بہت میں ۔ دیکھے: "انتے" ور" شتر طائے

فتح بطي المرايد ٢٠٠٠ ٣٠٠٠

۳ حديم لو کليل ۱۰ ۱۰ \_

<sup>- 4 12</sup> x F

المردب السا

۳ سره آ پیگر آن د ۱۳ س

٣٠ حديرونليل ١٩٩٥م جليل ١٩١٥ ٥

# الاشباه لا الناجيم ورائي طرح زيشي و المتوريس بي: "ما حوم

و منتشار هما فيه فقالاً يا رسول بمه هو الجبه فتصبعه، ام شيب الموكب بمديد لايديد من يعمل به، المشب يصبعه بدع فقال الن شيء اصنعه بكم، و بنه ما اصنع ديك إلا لابي رايب العواب رمنگم عن افر من و حداة، و كابيو كم من كل حالب، فارد ب ا أكسو عنكم من شوكتهم لتي موما افقان به سعداني معادا يا رسون الله لانا كتا وهو لاء على الشرك بالله وعبادة الأوثال لا تعبد بنه ولا تعرفه وهم لا يطمعون اليأكمو البها ثمرة واحدة لا قوی او بیعا، اقحین آگومت اسه بالاسلام وهدات به و عرابا بك ويه تعطيهم هو ندع مايد بهذا من حاجما والمه لا تعطيهم لا سبف، حتى يحكم مه يند وبنهم القال مبي ﷺ الب و د ک افتاون معدانی معاد انصحیقه فمحا ما فیها می مک بائم قال بجهدو عبد " دروکل برمص ب نے پہا ٹو اگ نگية وكريم ع اليد مرفس وره بت سرعوف امر ي ح كراميد عطفال ميم الانتجال وثول توبيع م يحا اوربيد يا كريم تم تومديدة ي مُلث پھل ہیں گےتم وٹوں ب ماتھوں ہو ہے کر مگا ،وجاو، چٹا ہے بی کریم عظی اورال نے رمین صلح ن وات ہو کے لکی اور مرین لو سا آن کیس میں میں بود شہا ہے فیس تھی، اور بی صنعی قاعدہ طے مود تھی، آ و محل صافات مد مو روتها ، ص بی کریم علی کے س فا ادار الم میواتو معد یں والد بھی ، ال روٹوں سے س فاد کر یا اور ال سے س سسر میں مثنو ، ہ یہ، ال وٹور عظر ت ے عرص یا: ہے اللہ ہے جل آپ س چے ہو يسدكريل كے جاہم كريں كے واليك الله الله الله الله عام والله علم والله اسی مرینا عالے نے صروری ہے یا آپ ال و عالے والد ہے لے ک یا جا ہے ہیں۔ آپ عظامی کے میں: یہ می جے سی موسی تہا ہے فالدے نے کرما وابتا ہوں، حد وقتم ہے صرف می نے کرما وابتا موں کہ میں، کھے، وموں کر رہ عرب متحدمو کریب بی ماں ہے تم کو شکار کما و جے ہیں، اور موں سے ج ب ب مقرد تحد کر یا ہے مل وابقا موں کہ ال و سی شوکت و فاقت ہوتم ہے کی دوسر ساطر مساکر ہے تو ° ول اتو امعد س حاق ہے باتا ہے اللہ ہے جو ہم بوگ اور بیاوگ کا باریدگی کہ یہ ہے تھے ہے۔ خل ویوہ کر تے تھے۔ پم اللہ و چی سے کر تے تھے اور بن الله کوجا ہے تھے، یوگ اس مدید ن تھجر و چکل ہے یہ بھی چکل الله النابي بما يكن الصفح الديدك ال ماميرو في وجا المام مركز ے جائیں، بو الله تعالى بي جميل الله مے الله علي اور بهم والله

آحدہ حوم عصاء ہو میں چی جس چیز کا بینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے ، جیسے سود بد کاری س جیسے ، کا بینا حرام ہے ، جیسے سود بد کاری س جیسے ، کا بین س جیسے ، ورت کم س رشوت ، سیمن رشوت اس وقت حرام ہے جب کہ رشوت س وجہ سے بالا فیصد اس کے جن بین بیوہ ور گر جس یا مان کا خوف بیویا قیدی کو جیٹر بایا کسی کے بجو سے پہنا مقصود بیوتو اس کے سے رشوت دینا ہو ہو اس میں سب ہے کہ ضر و رہت کے وقت سود دینا ہو ہو اس سے بھوگا میں میں سب ہے کہ ضر و رہت کے وقت سود دینا ہو ہو اس سے بھوگا ۔ میں سب ہے کہ ضر و رہت کے وقت سود دینا ہو ہو اس سے اللہ میں اللہ میں اللہ بھو اللہ کیسے واللہ میں ۔

### آتا رالتر مكوبرل دينو ، وصاف:

وہ تھر فات جن میں الترام کے ارکان ورشر مطابی ہوئے ہوئے ہیں ہیں ہو اوہ جس تشم کا التر ام ہوال پر ان کے مناسب تا رواد کا مرتب ہو تے ہیں، ور ایس للزام کی سعید اور ال کو کمل میں لانا و جب ہے ہیں تعقیل اوساف ہے ہیں ہوئے ہیں ہوت کے ہیں ہوت فار التر م کوہدی و یہ ہیں، جس و وجہ سے وہ تھر فات یو تو موقوف ہوج تے ہیں ہوجہ اور التر م کوہدی یوج التے ہیں، جس و وجہ سے وہ تھر فات یو تو موقوف ہوج تے ہیں یا وطال تر رہا ہے ہیں وال میں الاساف و وجہ سے کی دوم سے التر ام کا اص فیر ہوج تا ہے، جس و تفصید ہے درتی دیل ہیں:

#### ول: خيارت:

### ے ہم – جب دنیارات تمرف ہے تعلق ہوجا میں تو تکرف کا خروم

موقوف ہو ج کے اور ال وقت تک التر ام موخر رہے گا جب تک کو فیصد کن رہے نہ ہو ہے ، پھر اللہ دیا مدم اللہ والتج ہو ج ہے گا ہ خیارت تو رہیت میں بیش ہم رہیاں صرف مہمی خیارات کے وکر پر کتن کریں گے جو حصیہ کے رہیاں مشہور میں ، ورود رہیں: خیارشرط ، خیار تعیمی ، خیار روبیت ، اور خیار عیب ۔

ملامد بن عابد این فی فرار ماتے میں کہ خیار سے میں حض بتد ، عظم کے سے مافع میں اوروہ دومیں: یک خیار شرط وردومر خیار تعییں، ور حض خیار حظم کے ممل ہوئے سے مافع ہوتے میں، ور وہ خیار رؤیت ہے، اور بعض خیار نزوم عظم سے مافع ہوتا ہے وروہ خیار عیب ہے۔

ال موضوع مل برى تفصيدت ميں ال تغير فات مل بھى آن مل خيار ت كور هل ہے، اور ساتغير فات مل بھى آن مل خيار ت كور هل خياں ہے۔ می طرح دوسر ب ماراسب و مسامك كے علمار ہے بھى ال وابت برى تفصيدت ميں امران كے طور ريا خيار تعييں مى كوليا جا ب نواش فعير، حما بدر وار حصيا مل امام زفر ال كے فائل نبيس ميں واب

ے کہ س حضرات کے مردیک بیضاف قیاس ہے۔ می طرح خیار رائیت میں شافعیہ اور دیگر القہاء کے بہاں کافی تضیادت میں العصیل کے سے (خیار) می اصطادح دیکھیں۔

#### دوم:شروط:

الاسم - شرط کھی جنور تعیق ہوتی ہے ورکھی جنور قید، شرط تعیق کہتے ہیں ۔ ی چیز کو جو کسی ہی ہے وجود کو دوسری ہی کے وجود سے مربوط کردے، اس کا مصلب یہ ہے کہ ملتزم ہے التر ام کے حدد کو اس ہی کے وجود پر معتق کرد ہے جس ل اس خشر طرکانی ہو، یکی وجہ ہے کہ شرط تعلق کا اثر التر ام پر یہ ہوتا ہے کہ التر ام کا حدد موقوف ہوجاتا ہے کہ التر التر التر التر کر کسی شخص ہے ۔ تا کہ گرکش نے نکاح ہے ۔ تا کسی کسی ہی ہور کی مان مالی وجم ہے کہ گر کسی نکاح کے کسی ہی ہور اس دوسر ہے میں نے مکان منالی یو نکاح کر این وجم ہے کسی ہی تو اس پر لازم کر این دوسر ہے میں اور اس دوسر ہے میں نے مکان منالی یو نکاح کر این (جس پر کہ میں مدر کو معتق کی قد ) تو وہ چیز اس پر لازم ہوں " ۔

جیاں تک مسلم ہے شرط تھیدی کا تو یک چیز میں ہو کرتی ہے

ا - فتح الفتح الله الدين الدينة المنظم كرده، العراق، المنظم إلى تقواعد : • ١٠ س

\_M 9/2 UB. +

جس میں صل چیز کا معامد تو ہا جرم وقطعیت کے ساتھ ہوتا ہے ہیں۔ اس میں کسی دوسری چیز کوشر طارماد یا ہے۔

ال کا اثر التر ام یل بید پرنا ہے کہ گر شرط درست ہوتو ال یک سے ہو تھرف کے مناسب ور لائق ہوہ ملک بیاکونی شخص کونی چیز فر وحت کرے اوروہ بیٹر طار کھے کہ مشتری شمل کے بدلد ال کے پال رئین رکھے یا کوئی عیل مقرر کر ہے ۔ یا بیاکہ لوگوں کے درمیاں ال طرح کی شرط کا تعال وررواج ہے، جیسے کوئی شخص چیڑ ہے کا برش یا التر ام اصلی پر کیے ورشرط بیدگا نے کہ یو گئا ال کوئل و ہے ۔ تو یہ معاملہ التر ام اصلی پر کیے زید التر م کا سبب بنتا ہے، جیس کہ ثالوں سے التر ام اصلی پر کیے زید التر م کا سبب بنتا ہے، جیس کہ ثالوں سے وضح ہوتا ہے، جیس کہ ثالوں ہے۔

ور گرشر عالم رف کے مقتلی کومو کد کرنے ولی ہو، جیسے بیٹے میں ساماں خربیہ وفر وحت کے پر دکرنے کی شرعہ کائی جائے تو اس کا التم ام پر کوئی انٹر نہیں پڑے گا، یونکد میشرط وراصل کی طرح کی ناکید وراصل کی طرح کی ناکید وراصل کی طرح کی ناکید ورمقتلات نے التم م کے سے بیاں ہے۔

ور گرشر د فاسد ہوتو گر وہ تھرف کے تقاضے کے خد ف ہواور اللہ کے مناسب نہ ہو، ورندی لوکوں میں اس کا تعامل ورہ بن ہوہ نیر شر درگانے میں کسی کا فائد ہ ہوجو اس کا مطابہ کر سکتا ہے جیسے کوئی شخص مکاں فر وحت کرے ورشر طبیہ گاے کہ واقع بیک میدید اس مکاں فر وحت کرے ورشر طبیہ گاے کہ وقت کرے ورشر طبیب میں رہائش اختیار کرے گا، یو کوئی کیٹر فر وحت کرے ورشر طبیب مگاے کہ وہ ہو بیشر درشر طابعہ کا ہے کہ وہ ہو بیار اس وجہ سنعیاں کرے گا تو بیشر درشر طافاسمہ کہو ہو وہ وہ اورش کے انتر ام اس میں اس وقت میں اس وقت کی بین کہوں کے انتر ام اس میں بھی فساد آ ج ے گا، بین کہ یوفک اس میں مدفاسمہ ہوگی۔

یافظ کھر حصہ کا ہے ، اور پیسرف مالی تا دلد کے عقو دیل پایا جاتا ہے ، ال کے ہرخد ف تیمر عامل عمل شرط مذکور کا پیشکم نہیں ہوگا ، جیسے مبد

ک اس میں شرط فاسد ہوجائے گی کیکن تعرف التزام کے حق میں جوں کا توں پر تر ارر ہے گاء اور شرط مے الرسمجھی جائے گی۔

الهند ٹنافعیہ کے مزور کے اس طرح کی شرط فاسد ہوتی ہے ور 'فعرف میں بھی صاد'' جانا ہے، وریبی حال دیگیرتمام نفعر فات میں وہ لوگ مائے میں۔

ورہ لکیہ کے رویک وہ شرط ہو تھرف کو فاسد کرویتی ہے وہ یک شرط ہے جو نقاص ہے عقد کے منائی ہو پاشس شرصل اند از ہو تقا یہ یک رے حنا ہد ں بھی ہے ، اس سے کا ساکے رویک اس کا مصد قل وہ چیز ہے جو عقد کے نقاص کے منائی ہو یا یہ کہ جو عقد اس س شرط پر مشتمل ہو۔

پیر حال جمہور آن میں مام او حنیفہ بھی میں اس پر اماق کر تے میں کہ گر کسی نے کوئی نارم فر وحت کر دیا ورشر طابیدگا دی کے مشتر ک

عديك جابرة الدول على "وروايت بخاب ومسلم بيان بالمعقل الراب و المان الم

ال کو از ادکردے تو یشر طاورست ہے ورائل کو پور کرنا بھی و جب ہے، ال کی وجہ سے کے ثارت کا مشازیودہ سے زیادہ آز دی عد کرنا ہے، بلکہ فقی ویش سے حض نے یہاں تک بہدویا ہے کہ مشتری کو ال برمجو رہیا جا ہے گا کہ وہ نو م کو آز دکردے۔

ور گرشر طال مذكورہ امر كے ملا وہ يكھ ورجونو يہ فاسمر ہے المئة المعرف درست رہے گاء اور اس تعرف كے نتيج ميس جو چيز يل لازم جوب ق ال كانور كرما لازم وروجب جوگا ۔

ال وبت تفعيدت ربيت مين ( و يكهي " شتر طا اور" شرط") -

#### سوم: جل:

ہم ہے۔ جو مسلمتی و ال مرت کو کہتے ہیں جس کا بقو ی بیتی ہوا ور اللہ میسی کسی وقت مقر رکے ساتھ مراحط وجڑ ہو اللہ ہوتا ہے وہ اللہ میسی کسی وقت مقر رکے ساتھ مراحط وجڑ ہو ہوتا ہے ، جبد وقت کا دکر میں مدکو اللہ پر موقو ف رکھنے وہ برا رکھنے کے کیا جائے ، ور الل پور ہے وقت بیل میں مد جاری و برا ررکھنے کے سے کیا جائے ، الل صورت بیل اللہ ام کا سلسد الل وقت تک جاگا جب کا جب تک کرمقر رکر دو مدت خم ندہوج ہے ، چنا نچ گرکولی شخص کیک میں برت کے سے مکال کر ہیں پر دے تو کر ہیا در کو الل پوری مدت تک اللہ مکال کر ہیا پر دے تو کر ہیا در کو الل پوری مدت تک اللہ مکال سے تاکا گائی رہے گا، ورملتوم بیمی ما مک ممال کو وقت مقرر سے بہت مکال و وقت کہتے ہیں )۔ مولا اللہ کر دو وقت اللہ کی دور اللہ کا مصاب یہ وگا اللہ کر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگریت رکھتا ہو (جس کا مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگریت رکھتا ہو (جس کا مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگریت رکھتا ہو (جس کا مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگریت رکھتا ہو (جس کا مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگریت رکھتا ہو (جس کا مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگریت رکھتا ہو (جس کا مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگر یہ رکھتا ہو اللہ کی دیگر سے اللہ کا مصاب یہ ورگر کر دو وقت اللہ کی دیگر سے دیگر کے مصاب یہ ورگر مقر رکر دو وقت اللہ کی دیگر سے دیگر کی دیگر دوروں کی دیگر کے دیگر کی دیگر کو کر دیکر کی دیکر کے دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کر دوروں کی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کر دوروں کی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کی دیگر کر دوروں کی دیگر کی

الدلع ۱۹۵۵ م. الهدية ۳۳۰،۳۳۹ دول ۱۵۸۳. مح جليل ۱۹۵۳ ۵۱۸ امهد س ۲۵۵۰ بهاية الجناج ۳۲۱ ۳۳۱ ۲۳۸ پر خشم الو ادات ۲۰۱۳ ، امنی مهره ۳۵۰ ۲۵۰ شیع همر می س ۱ الهدية محرد ۲۳ و ۱۸ سال ما بعد الصفحات ، بدية محرد ۲۳۵ ۳۵۰ معمی

ہے کہ معامد کے تحت کسی چیز ہی و کیٹی کو کسی خاص وقت کے ہاتھ جوڑ ہا ہے ورال پر موقوف میا ہے ۔ ) تو التر ام کا الد و الل وقت ہوگا جب کہ وقت مقررہ کے ہے ، چنا نیچ گر ذیب ہی و کیٹی کا وقت رمضاں مقرر کیا گی ہوتو داس (قرض خواہوں) کے سے رمضاں کا سے نے بھل مطابہ کرنا ممنوع ہے، وار جب مقررہ وقت کے بے تو بالتی میں دیس ہوں ورداس کوڈیل کے مطابہ کا حل ہوگا ۔ (الل صورت میں طے کردہ وقت ورداس کوڈیل کے مطابہ کا حل ہوگا ۔ (الل صورت میں طے کردہ وقت وی اس صافت کے کہا ہوگا ۔ (الل صورت میں طے کردہ وقت وی ا

جہاں تک عقد کا تعلق ہے تو وہ نظے صرف میں اس ں وہیہ سے ولا ان آل ماطل ہوتا ہے ور عقد تکاح بھی کثر فقتیہ و کے مر دیک وطل موجو تا ہے '' ۔

حض وہ تغمر فات میں جن میں صل تحیر ( فوری محمید ) ہو کرتی ہے جمیں کہ شرید ولنر وحت میں شمس ، میس اس میں تا جیل (مستقبل میں کوئی وفت مقر رہونا ) مہولت کے غرض سے جائز ہے ، اس می وجہ واجی ولا می ملام تحیم ص ۲۵۵، ۳۵۵ معلوم سے ہا

ه موهو ۱۹۰۳ موريع محمد ۱۳ ساه مالاش و مسيوهی ص سه ۱۳۰۸ م. ۱۳ م المد نع ۵ سمال

سے التر م کا اثر فوری میر دکر نے ں ومدد ری کے بی ہے ناخیر کے ساتھ یک وفت مقر ر پر او میگی مطرف متقل ہوج ہے گا۔

ورجو تغیرفات نا جیل کو قبوں کر تے میں ان میں حمالی طور پر درج دیل شراعظیں:

ا جل معدم ہوال ہے کہ جہالت ایل وطوکا ہو کرتا ہے ہو تر س کا سبب بن جاتا ہے۔

ا جل کا کوئی عوش نہ ہو اس ہے کہ جل کا عوش میا ربو ( سود ) کا و رفید بنا کرتا ہے سک صورت شن تا جیل کا اثر مید وگا کہ شرط وطل ہوجائے گی ۔

مذکورہ شرط نوتو جمالی میں جیس کہتم نے دکر میں ہے، ال سے حض نفر فات ہے بھی میں، آن میں جل (مدت ) لیعی طور پر مجہوں ہوتی ہے، جسے وصیت ورجع لد (ال کام کی اللہ ت جس کا وقت مقرر ندیو ) منہی سے مسلک وکا لت، مضاربت ، اور تجارت کی جا زت بھی ہے جبیدال میں محمل کی مدت متعمل ندیو۔ ای طرح والکید کے دویک تعمیل ندیو۔ ای طرح والکید کے دویک

ال بحث میں بھی یہ می تفصیدت میں ہو ہے ہے مقامات پر موجود میں، وہاں دیکھی جاسکتی میں۔ نیر ماد حظہ یو اصطارح: ( جل )۔

# النَّهُ م كي تو يُق:

الترام ی توثیق میلی پختگی و تا کید یک مرمشر و تا ہے ، جس ی وجہ یہ خطرہ ہے ، جس ی وجہ یہ خطرہ ہے ، جس ی وجہ یہ خطرہ ہے کہ حقوق خان کار کر دیا جائے یا حقوق خان کے ہوجہ میں ،

س عابدین ۴ ۹،۳۳ ، البدیع ۵ ۵ می ، الفو کر بدو الی ۴ ۴۰ ، انقر همی سر ۵ ۴ سی مفروق ملفز الی ۴ ۳ ، ۳ ، شرح منتمی ان بدت ۴ ۵ س ۴ بدینه محمور ۴ ۳ ، ۱۱ در ۱۱ سر ۴۰ ۳ ، فقح الفی همار در ۴۰ ۳ ، ۳۰ سی مغی اکتابع ۴ ۹۵ ، معمی ۵ ۴۲ ، ۹۳ س

ورینظرہ اس سے ہوتا ہے کہ لوگ ال لوگوں سے بھی معامد کرنے کے ضر ور مند اور محبور ہوتے میں آن کو وہ بیس جائے تو اللہ تعالی نے اس کو شروع میں ہے۔

تا کہ آب ب کے حقوق رحفاظت ہو تئے، وراس تو بیق کے مختلف ورمتعد دھریقے میں، جو درج دیل میں:

(۱) كتابت و شها د (تحرير وكو ه بنانا ):

شریعت نے حض اللہ امات میں ہمیت ں وجہ سے تو یُق کو و جبہار ردیا ہے، جیسے کاح کوائی سے تربیبہ تھم شفعہ کے مطابہ کا بھی ہے، چیلے کاح کوائی سے تربیبہ تھم شفعہ کے مطابہ کا بھی ہے، چنانچ اٹکار کے وقت غیر بینہ ور ثوت کے شفعہ ٹابت نہیں ہوتا ہے، می طرح جب بیٹیم واقع ورصاحب رشد ہوج ہے ال وقت مال ال کو دولہ کرتے وقت شہاد ( کواہ بنایا ) ضرور کی ہوتا ہے۔ محض اللہ امات وہ بھی میں آن میں شہاد کے وجوب یا سخب سے میں اللہ امات وہ بھی میں آن میں شہاد کے وجوب یا سخب سے میں اللہ امات وہ بھی میں آن میں شہاد کے وجوب یا سخب سے میں اللہ میں ال

<sup>-</sup> MAM 62.0.+

البديد م ٢٩١٠، بدية محمور ٢٠٠٠ القرضى ٢٠ ١ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١ م القبصر الا بها مشر فع العلى ١٩٠٠ هج مع معرور لأش و مسبوطي رص عـ ١٠٠ م، بهاية التن ج مر ٢٨٩، معنى مر ٢٠١٠، تقو عدلا من حسر ١٠٠

آن بینات و دلائل سے حقوق تابت ہوتے میں سیل شہادت بھی ہے، ری بیہوت کر کن چیز و سیل شہادو جب ہے ور کن میں شیس، ای طرح شہادت ن شرطیس یعی تھی، و وامدون شامد و شہودب ن صفات وغیر و ن تفصیلات کا بیاں تو بیا ثبات ، شہادہ شہادت، و وہ ور تھی ن صطارح میں و یکھ ہا شکتا ہے۔

#### (۲)رئان:

21- ای طرح رہن کوہی النز امات کی تو یک کے ہے مشر ور ع میا گیا ہے، ال سے کر رہن میں فئی کورہ کے رکھنے کانا م ہے، تاک ال کے شمل سے یہ ال کے من لع کے شمل سے فل بصور میا ہو ہے جبدہ اصر فن کومہ یون سے حاصل کرنا مشکل ہوج ہے۔

ہے تو چس کا اعتبار ہیا گیا ہے ہے ہے ہے کہ رہم ہے اس انت (کا کو گھر کے اور ہم ہے اس انت (کا کا گھر تو اس صورت میں ہے جبید کتا ہت کہ رہاں کا تقلم تو اس صورت میں ہے جبید کتا ہت کہ اس ہے اس ہے اس کا بیر رہاں گاہر رہاں کہ بھی و جب نہیں ہوگا ، ور رہاں و بھی قبضے کا بیر رہاں ان بھی و جب نہیں ہوگا ، ور رہاں و بھی قبضے میں ہو نے نہ ہو نے کے اعتبار سے ور اس عقبار سے کہ رہاں ویل الازم بی وجہ سے ہی کھی شرطیں ہیں جن کو اصطار ح لازم بی وجہ سے ہی کھی شرطیں ہیں جن کو اصطار ح لازم بی وجہ سے ہی کھی شرطیں ہیں جن کو اصطار ح

### (۳) ضانت ورکنات:

سائ - صانت ورک الت بید و بؤوں یک مفہوم علی ستعال ہے جاتے ہیں ، المنتہ بھی کہی صوب کوؤیں کے بے ورک الت کوجاں کے بے بھی ستعال میں ہو ہو گا ہے ہے ورک الت کوجاں کے بید و بؤوں امر بھی الل ہے مشر و بڑ ہیں تاک الل کے در بعید التر ام کومو کو میاج ہے ، ور جسل الل مسئلہ علی اللہ تی کی اللہ جاتے ہی ہو حضرت بوسف کے قصہ میں آیا ہے !" و سمن اللہ تی کی اللہ جاتے ہی حضن بعینی و اما بید رعینہ " ( ور جو کوئی سے لے جاتے بید حضن بعینی و اما بید رعینہ " ( ور جو کوئی سے لے سے گا اللہ کے بے یک ورشن اللہ کا دمہ در موری اللہ کا دمہ در موری اللہ کا دمہ در موری )۔

ال مسئله میں بڑی تفصیدت ورفقیہ و کے ملا فات بھی میں ، جو کو الت کی اصطارح میں و کھیے جا مکتے میں۔

الدند بالضرفات کے علمار ہے ان میں تو یک کا وال ہے ور ان

البيدية ٢٠١٠، البدلع ٢٠١١، مقرضى عدم ٢٠٠٠، ويت تصيد ٢٠ ١١، الكافى لاس عمد البر ٢٠ ١٨٠٠، لأش ولمسروهي ٢٠٠٨، المهدب ١٠ ١١ ما الوجير ١٠ ١١، معنى عمر ١٢ م ش ف القناع عمر ٢٠ ١١، ١٠٠٠ م ١٠ ما عد الوجير ١٠ م. معنى عمر ١٢ م ش ف القناع عمر ٢٠ ١١، ١٠٠٠ م

\_MAP 10,900. +

مدیث: "روی را سبی مانی شدی طعام می یهو دی الی حل
 ورهده در عامی حدید" را به ایت یخاری " فقح ال بی ۱۳۸۳ شیخ
 اسلام حدید" را به ایت یخاری " فقح ال بی ۱۳۸۳ شیخ
 اسلام حدید تا الله می به ایت الله می الله الله می الله می الله الله می الله می الله می الله الله می الله می الله الله می الله

\_ የላበ *የራ*ይ ቀ ጠር

کیسے حاضیہ س صابدیں مرد ۴۵۰،۳۶۰ بدیع ۲ م ، مدینة محمد م ۲ ۱۹۵۵، ۱۹۵۵، انقر همی ۹ ۱۳۵۵، یکش د ۳۰ ماره سروطی ص ۲۰۰۸، موجیر ملخو اق ۲ ۱۸۵، معلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۵ ۵، ۱۸ ش ف القتاع ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ س

ور مصل عقود وہ میں آن میں شہادت ور کا الت کو دخل ہے میں رئین کوئیس ، ور ودھ لد ( مے مدے معاملہ الدے ) ہے۔

سلامہ زرش نے ہی چیز وں میں آن میں تیوں کا دخل و اللہ ہے،
جنایات کے تا وال کا اصافہ بیا ہے ہی کا خیاں ہے کہ تو تیل ملاکورہ تیوں
مور (شہادت، رئین ورکد الت ) بی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ال میں یہ
چیز یں بھی شامل میں حقوق کی وصولیا لی کے سے بصولیا لی تک قید
کریا جش پر قبضہ تک میٹی کا روکن والی میں حرورت کا پڑی میر مجس قبضہ
کرنے تک ہے تش کو شوہر کے پیر دکرنے سے روکھن اللہ سے

المتعم أن القوعد المراسمة ١٠٨٠ م

# التر م كي منتقلي:

سے التر ام ذیر و منتقلی کے دمہ سے دہمر سے کے دمہ میں وراث ہے التر ام ذیر و کی است واطرح یا بھی تو یُق و کی کے لئم ہے ، ور کی الت واطرح یا بھی تو یُق و کی کے بدار ذیر و کی کانام حوالہ ہے ، ور بیرمی ملدورست ہے ور ذیر کے بدار ذیر و کی اللہ علی منتقل ہے۔ ور بیرہ بنا ہے ضر ورت ہورہ ہے ، یونکہ نجی کر پیم علی ہے۔ اور بیرہ بنا ہے ضر ورت ہورہ ہے ، یونکہ نجی کر پیم علی علی ہے ۔ اور بیرہ کی طاق و اللہ الحیال الحد کیم علی مدی ہو الدا آحیال الحد کیم علی مدی ہو الدا آحیال الحد کیم علی علی مدی ہو الدا الحیال کے بیجھے اور اللہ کی بیجھے اور اللہ کی بیجھے اور اللہ کے بیجھے اور اللہ کی بیجھے اور اللہ کیا کی بیجھے اور اللہ کی بیجھی اللہ کی بیجھے اور الل

ال مسلم فی تصیدت و رفقها و کے سا، فات "حوالہ" فی صطارح میں درج میں۔

### التر م كا ثبات:

الد نع ۱ ۱ ،۸ ، الهد ب ۱ ۹۹ ، بدیت کمور ۲ ، ۱۹۹۹ ، طاهیت بد سال ۱ سر ۲ ۲ ۱ ،۱۸ ، الهد ب ۲ مسر ۵ مسر ۲ مرد ۵ ۵ م۵ و

حدیث: "مطل معنی ظمم واد احیل حدکم عمی مميء فلینیع" ر واین مسلم صحیمسلم ۳ ده شیع مصطفی مجنی ردهرت ابویم یا های مرفوعاً ر ب

صدیث: "اسیدہ عمی میں ادعی و سمیں عمی میں الکو" ں وہ بہت
کیگر کے حفرت س عمی میں ادعی و سمیں عمی میں الکو" ں وہ بہت
کیگر کے حفرت س عمر اللمری الابری الم برائی و ۲۵۳ شع امراقا اللہ و ساتھ میں اللمری الم برائی و ۲۵۳ شع امراقا اللہ و ساتھ میں ہو۔ علی ہو، مشل الواد ۲۰۵۰ شع المطبعة العلی ہو المصر ہے ۔

ہے ورکشم ال سے لی جائے گی جولال کا مشر ہے )۔ ور قاضی کو یہ افقتیارحاصل ہے کہ گر صاحب حق نے پنا بینہ ور موت فیش نہیں میا ہے تو ال سے يو جيد لے كركي تميارے يول كولى بين ور دوت ہے، ال نے کہ روایت ہے: "الله جاء وجل می حضو موت، ورجن من كندة إلى البيكي فقال الحضومي بارسول الله إن هذا قد علي على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضى في يدي أزرعها ليس له فيهاحق، فقال البيك لنحصرمي ألك بيَّة ؟ قال لاءقال فدك يميه" ( يك فخص حضر موت كا اور يك كنده كا دونو ب حضور منظالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضری نے عرض کیا: ہے اللہ کے رسول اس نے میری زمیں جومیر ے وب کھی اس پر قبضہ کرای ے ال کے بحد کندی نے کہا: بیمیری زیس ہے جومیر سے قبضہ یس ہے اور ش ال ش کا شت کرنا ہوں ، ال ش ال کا کونی حل نہیں ے، ال وقت نی کریم علی نے حضری ہے کہا: ساتہ ارے یا کونی بینہ ورثوت ہے؟ اس نے ہو بدریا تیس انو سے عظیمی نے فر مایا: شہیر من حاصل ہے کہ اس سے شمالو ) ۔

شات مل کے مختلف طریق میں ، جیسے الر رہ شہا دے اسم ، اٹکار مشم ، تشامہ وغیر د ، ال کے سے صطارح " شات "دیکھی جانے۔

### الترّ م كا ختيّ م:

۲۵-التر ام تو اصل ملتزم کا پنی و مدد ری او کرو ہے میں میں ویں کو پیر دکر ہے میں میں ویں کو پیر دکر ہے ہے میں اس پر ہے اس کو پور کر د ہے ہے تم موہ تا ہے ویسے شرید رکوشرید کردہ سامان افر وحت کرنے ویا کے کو میں میں ہیں ہے۔

قیمت اگر میدد رکوها جور( وه ماهای جس کوکر میده جمدت پرلیا گیا ہو) ور موجد ( کر مید پرد ہے و لےکو) اجمدت الموجوب لد کو محقی موہوب ور قرض خواہ کوبد ریاتر ض پر دکر دینا اسی طرح اور دیگر معامانات میں جو فرمہ داری ہوال کے او کرنے سے التر الم تم ہوب تا ہے۔

ای طرح النزام ال کام کے انجام و بے سے بھی ختم ہوہ تا ہے بومن ملہ جارہ ہو استصل کا رسان بنائے کا سرڈر کیو مل قات ہو وکا لت ہومن ملہ جارہ ہو استصل کا رسان بنائے کا سرڈر کیو مل قات ہو وکا لت ہومن ربت میں و مد میں لازم ہوہ تا ہے، ای طرح گر تعمر ل کے مدت کے ماتھ فاص ہوتو اس مدت کے تم ہوہ نے سے بھر التر ام تم ہوہ تا ہے، جیسے متعمل وقت کے سے مقاملہ جارہ کرنا کے وقت تم ہوہ نے ہے مقاملہ جارہ کرنا کے وقت تم ہوہ نے ہے مقاملہ جارہ کرنا کہ وفت تم ہوہ نے ہوں ہے گا۔

ے ۵ - ور میمی میمی مذکورہ ساب کے بغیر بھی التر ام متم ہوجاتا ہے۔ اس می مثالیں درج دیل میں:

(1) لرض خواد فالرض و رکوه یں ہے یری کردینا ۔

(۲) عقود کا فتح کرنایا ال و در دری سے سدوش کردیا جا، دیسے وکالت، شرکت، مضاربت ورودیت کے مقود جب کہم کر دیا ہو است و کالت میں وکیل کو معز وں کردیا جا ہے ال صورتوں میں التر م منتم ہوج تا ہے جال اگر فتح سے فریق فالی کو غضا یہ وہ تو ہیں صورت میں التر ام نتم نہیں ہوگا۔

ملا مدسیوطی مکھتے میں : شرکت، وکالت، عاربیت، ودیعت ور مضاربت بیسب متعاقد یں یا سامل ہے کسی بیک نی کے تعزوں کرنے ں وجہ سے فتح ہوجا تے میں " ۔

ملامہ زرشی کمنھو رمیں مکھتے ہیں: جامز عقود فنج کرنے ہے گر فریق ٹالی کا تقصاب ہو تو ال کا فنج ممنوع ہو گا، بلکہ وہ لازم

لأش ولا من تجمع ص ۴۰۱۳،۳۱۳، مقو اعدلا من احب رص ۳۰۱۳ ۳ - لأش «مسيوهي رص ۱۲ ۳، لأش ولا من تجمع ص ۳۰۱۳.

رسی گے۔ یکی وجہ ہے کہ او وی کرنے والے میں کہ وجی (وہ محص ہو تی ہوں کا دمہ دریو ) کوئل حاصل ہے کہ وہ دمہ دری ہے وست ہرد زیرہ ہو اللہ کام کے ہے متعیل ہولا کہ دہم کام کرنے والا نہ ملتا ہو ) ہیا ہے ہیگان غالب ہو کہ اس و رشیر دری سے فالم شخص اس پر قبضہ کر لے گا وروال خالا ہو کہ ہوج نے گا ورال حالا خالا اور اللہ موجہ نے گا ورال خالا نہ ہوگا وروال خالا اور ہوگا ورائل اللہ ہو کہ ہوجائے گا وروال خالا نہ ہوگا وروال خالا اور ہوگا ورائل اللہ ہوگا وروال خالا اور ہوگا وروال خالا اور ہے گا اور اللہ ورون سے میں میدونی کا خل نہ ہوگا ورائل اللہ ہوگا وروال خالا اور ہوگا ورون سے کہ ہوگا ہو ہو گا ورون سے کہ وگا ۔ فقیر و نے مال کہ وہ محمد رہت ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو

(۳) تمرعات میں قبضہ سے قبل رجوع: جیسے وصیت اور مبدیل قبضہ سے قبل رجوع ورعاریت و لرض میں قبضہ کے حد مالکید کے علاوہ دیگر افتہاء کے دریک رجوع درست ہے، لبد رجوع ہ وجہ سے التر ام تم ہوج سے گا " ۔

(سم) ویول میں برابری کا معامد کر بیاء اس سے بھی التر ام خم بوجاتا ہے ۔۔

🙆 ) 🍦 مراعقو ديش امييت كالتم بهوب ماء جيت جنو ن ورموت كه ال

المنظور في القواعد ١١٠٥٠ من القواعد لا سن حساص - -

ں وہ سے عقر تم ہوج تا ہے۔

(۱) تغرعات میں قبضہ سے قبل مقدس ہوجانا یا مرض الموت میں تغیر تاکرنا " ۔

(2) عقد کاس فیرا او جیس فیرا او جیسے قبضہ سے قبل اللک ہوجا۔

ملا مد کا سافی فرا سے بیں ایمنی کا قبضہ سے قبل ملاک ہوجا گر طل اللہ سے کئی اللہ کسے کئی ۔ ان شخص و جہ سے ہوتو تھے فتح ہوجا ہے وہ اس سے کہ گر قال کو جی جو ہے گاہ وہ جا کہ اور جب فر جست کرنے کولو ق مجھ ہو سے تو شریع رہے تھی کا مطاب ہے ہو ہو سے گاہ ور جب فر جست کردہ سام سے خبر دکر نے کا مطاب ہے کر سے گا تو وہ اس سے فر بعت کردہ سام سے خبر دکر نے کا مطاب ہے کہ وہ وہ اس کے پیر دکر نے کا مطاب ہے کہ وہ وہ اس کر نے سے الاصر ہے ، ابد مطاب ہی سرے سے ممنوع ہوگا ، ابد مطاب ہی سرے سے ممنوع ہوگا ، ابد مطاب ہی سرے سے ممنوع ہوگا ، ابد مطاب ہی سرے کوری فائد دہیں ہے۔ اس کر نے سے ملاک سے ملاک ہوجا ہے وہ اس صورت بیل بھی جا فرج ہوجا ہے وہ ، ای طرح کر ہو باتے کے موجا ہے وہ ، ای طرح کر ہو تا ہے طاک ہوتو اس صورت بیل بھی جا فتے ہوجا ہے وہ ، ای طرح کر گر ہو تا کے مطاب ہوتا ہے وہ ، ای طرح کر گر ہو تا کے مطاب ہوتا ہے وہ ، ای طرح کر گر ہو تا کے مشتری کے دمہ ہے شمل سے قبل میں ہوجا ہے وہ ، ای طرح کر گر ہو تا کے مشتری کے دمہ ہے شمل سے قبل میں ہوتا ہو جا ہے گا ، وہ گر شریع رہ کے گل ہے مشتری کے دمہ ہے شمل سے قبل ہوتا ہیں ہوتا ہو جا ہے گا ، وہ گر شریع رہ کی گل ہے مشاب کی دول تو جا تھی ہوتا ہو جا ہے گا ، وہ گر شریع رہ کے گل ہے مشاب کی دول تو جا تھی ہوتا ہو جا ہے قبلہ کر ہے والا ہو آس ہے کر ہے وہ الا ہو آس ہے کر ہو تا کہ وہ جہ سے قبضہ کر ہے وہ الا ہو آس ہے کر ہے وہ الا ہو آس ہے کر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کہ کہ کر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کہ کر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کہ کر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کر ہے وہ کر گر ہے وہ الا ہو آس ہے کہ کر ہے وہ کی کر ہے کو کو کو کو کو کو کر ہے کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کر کر ہے کہ کر ہے کر کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کر کر ہے کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کر کر ہے کر کر ہے کر ہو کر کر ہے کر کر ہے

r مع جليل ۲ ۵۲،۵۳ في القواعد • ۲۹۲،۳۹

الأش وللسروطي رص ٢٠ ما ينتشكي الوالدات ٢٠ ١٥٠٥ البيد مير ١٠٠٠ ما لع ما ١٩٥٣ -

۳ مح العلى المارية ١٨٦، التفكيلة لا س حامة بي ۳ ١٥٦٥، حاشيه من حامة بي مهر ١٥٠٥ -

n الدلخ ۵ ۱۳۳۸

# التصاق

### تحريف:

ا - "التصق" ور"التوق" دونوں کے یک علی معنی میں۔ التصق بالسٹی دوق و علق بدا یعی کسی چیز کاد جم کی چیز سے چیک جانا اور نگ جانا کہ" اکھ ق" کہتے ہیں یک چیز کاد جم کی چیز سے ال طرح منصل ہونا کہ دونوں کے درمیاں چیکنے ، ال جانے یہ یک د جمر سے سے مس کرنے ں جبہ سے کوئی کش دوں ندر ہے ۔ افتانی پھی اس کو ای معنی میں ستھی کرتے ہیں۔

# جمال تتكم:

ا - اوس ق ال موریس ہے بو میمی خود بخو دید ، دو وجودیس تے میں، جیسے مکانات کا یک دوم ہے میں مصل والحق ہونا ، درختوں کے پور کا پی لی کے ساتھ پول کے ساتھ اوس کا پی لی کے ساتھ اوس کا پی لی کے ساتھ اوس کا بیا ، ای طرح کسی مصور مد کا جسم کے ساتھ منصل والحق ہونا ، ورکبھی اوس ق بالا روہ بھی ہو کرنا ہے ، جیس زخم میں کا بائد ہا۔

ہیر حال اکصا ق خواہ ہولا راوہ او پاید از وہ آل پر پکھ حفامات مرتب او کرتے میں۔

سا-مثلاً جب وہ مرکانوں کا انصاق کی گئی میں ہو جورہ نو ساطر ف سے کھی ہو ور ان رونوں مرکان والوں میں سے کوئی کیک پنا مرکان

س لعرب، محم الوسيط، مجم مقافيس ملف والرجع معاد الإلى الده (لصل الرجع -

لر بحت کر رہا ہوتو جس پر وی کا مکان اس کے مکان سے ملصق ورمتصل ہے جن شفعہ میں ولیت اس کو دی جائے ہو رہ و کہتے ہیں ، یونکہ حصہ کے ملا وہ دیگر القہاء کے در دیک جو رور پر وی ہونے یں وجہ سے جن شفعہ صصل تیس ہوتا ہے، زخم پر جو پی ملصق ورمینی ہوتی ہے اس پر طہارت کا یکھم مرتب ہوتا ہے کہ اس پر مسے کرنا جا در ہے "۔

الم اسمزیدی سی یک حض مو نع یل ایساتی و جب بوتا ہے، جیسے الحدہ یل چیٹائی کوزیس کے ساتھ ملصق کرنا ہے، ورحض مو نع یک ایس الحدہ یل چیٹائی کوزیس کے ساتھ ملصق کرنا ہے، ورحم روس یا دوعورتوں کا یک کیڑے میں فیل ایس قرحرام ہے، جیسے دو مر روس یا دوعورتوں کا یک کیڑے میں فیل بھی فیر کسی حالیات و متصل بونا ، یونکہ نی کریم حالیات کی اسمو آق اللی اسمو آق فی توب و احد " کی کوئی مرد دوم سے مرد کے ساتھ اورکوئی مرد دوم سے مرد کے ساتھ اورکوئی عرد دوم سے مرد کے ساتھ اورکوئی کی گر سے شل فیر کسی میں کی کریم کی کار سے شل فیر کسی کی گر سے شل فیر کسی کار کے ندیموں )۔

ور حض مو نع میں انصاق کروہ ہوتا ہے، جیسے دومردوں یا دوجو رتوں کا یک کیٹر سے میں کسی حائل کھی کے ساتھ ورتلدد کے رادہ کے فیر یک ساتھ ہوتا <sup>8</sup> ۔

#### بحث کے مقامات:

۵ - الوصاق و بحثين متعد ديگيو سايس من مين، جود ري و بل مين:

بد لع الصنائع ۵ ۹ اور اس سے بعد سے صفحات شیع ابھی ہے، اس عابد ہیں ۵ ۵ ۱۴ شیع مرم بولا ق\_۔

٣ منح جليل ١٩٠ شبع المواح بيريا بنتشي لو ١١ ت ١٣٠٥٠ \_

٣ منح جليل ٥٠ \_

مدیث: "لا یقصی نوحل نبی نوحل ولا نقصی نمو ة. " ر یونین سلم ۱۹۹۰ شیع مجلی بران ہے۔
 ۵ انتوکر الدو لی ۲۰۸۰ شیع راز اندر و۔

<sup>-1444-</sup>

# التفات

تعریف:

۱ - الفات العن مين و مين بيا مين جامب پيمر نے كو كہتے ہيں - ا عقب و كے يہا سابھى اى معنی مين مستقبل ہے " -

> م تعقد غاظ: ٢-أثر ف:

نح اف کسی چیز سے پھر نے کو کہتے میں۔ پیش یہ کشف کے ملاوہ مر ہے۔ یونکہ کبھی کبھی انسا سادر ہی در میں کسی چیز در طرف ماکس ہونا ہے حالانکہ رہٹے لیک می ہونا ہے آ۔

جمال حکم و ربحث کے مقامات: لفات کبھی کبھی شرعہ مطاوب ہونا ہے و کبھی ممنوع بھی ہونا ہے۔

الله - جيال الله ت مطاوب بهونا ہے، ال يكن و ال ہے، يونكه الحربي عدى الصلاح " كے وقت على العلاج " كے وقت على العلاج الله على الله الله على الله الله على اله

س جابد ہیں : ہے ہ ۳ طبع ہم۔

٣ جامع القصريين ٣ مه هيع او بولاق

<sup>-</sup> كروند يره ١٨٠٠

م س س مابد ين ١٩٥٠

المصباح بمحير الفدس ۱۸ مسد هجو ۱۷ طبع ميميس

٣ مسد حمد ٢ شبع اليمديد ، فقح المان ١٣ ٣٣٣٠ شبع السانب فقح القلاية ١٥ عشبع راد حياء التراث العراق -

m المصباح بمثير -

ال موقع ہے ایس می میا ہے، حض فقی و نے ال سے ال صورت کو استشی قر رویا ہے، جب کہ وہ خود ہے می ہے او ال دے رہا ہو ہو چوٹی جہ فران اور اللہ و سے وہ اللہ وہ خود ہے میں ہے او اللہ وہ رہا ہو ہو اللہ وہ موت کے ہے د ہے رہا ہو یہ بچری والا دے کا موقع ہوتو اللہ واقات میں جو و س دی جانے ہی اللہ میں حض فقید و کے مر دیک الفات میں جو و س دی جانے ہی اللہ میں حض فقید و کے مر دیک الفات میں جو او اللہ کا او اللہ کا میں اللہ میں آن کو فقید و او اللہ کا او اللہ کی جو میں ہے۔ الفات میں و کر کر تے ہیں ہے۔

الديول ١٩٠٠ الديول ١٩٠٠ الأول ١٩٠٠ الأول ١٩٠٠ المحموع الروم. المعمى ١٩٩١م.

کے ساتھ لفات ہو ( یعنی جہرہ محمدیا جائے )یا ال کے علاوہ ویر

نمازیل لفات گرمیند ہے ہویا پورے ہوں سے تو هض فقہ ء کے دریک مکروہ ہے ورهض فقہ ء کہ ہے کہ اس سے نماز وطل ہو وی کروہ ہے کہ اس سے نماز وطل ہو وہ کی تحصیل فقہ ء ہو وہ سے کہ اللہ مسلمان پوری تعصیل فقہ ء کے " ۔ ستمال قبد کی جوشیل بیاں ہے " ۔

ور خطبه میں الفات بی جازت ہے یا نہیں؟ تو عقبہ و نے صرحت بے کہ خطیب کا لفات کروہ ہے، ورمض عقبہ و نے دکر میا ہے کہ سامع کا لفات کروہ ہے، ال مسلمان تعصیل عقبہ و نے "خطبہ جمعہ" بی بحث میں بیاں ہے تا ہے

۳ ر بدقانق مع شرحهٔ تیمین محقانق ۳۵۰ شیع، همر ق الد ۴ ل ۳۵۰. انرومه ۲۱۸ شیع مکتب او مدن، معی ۲۰۱۰ه

مدیک رسعورہ "کاریسلم علی یہ ہدہ " ں و ایر اس ا ۱۳ سے طبع الکتریة التجا ہے ں ہے ہیں کہ اور کاریسلم علی یہ ہدہ کاری اللہ آئے ہے۔
 مادظ س محر د تلخیط آئیر ۳ مے مطبع، اکاری اللہ آئے ہے۔

فقح القدير ۱۵۰ هجم، حياء التراث بشرح الروض ۱۰۰۰ التر رقا في على تعليل ۱۹۱۵ هجم الفكر ش ف القتاع ۱۹۱۰ معمل ۱۴۹۰

المستحقح القدير المساهات

صدیت: "بیاک و لاسف فی مصلاة "ر وسی تر می ۳ ۱۸۸ مرضع مجتمی رس ر ب اور اس ر سرصعی ب صیر کرشل را و ف ۱۲ م ۲۰ شیع مجتمی ایش ب

۳ این عابدین ۳ منطبع بولیاق بشرح الروس ۸۳ ، افریقا فی علی تعییر ۳ من ش ف القتاع ۱۳۹۰ من س

م الطولاول على مر في الضارح م ١٩٨٣ ثالع كرره الويبال، القليوب ٢٩٨٣ هيم جمين، معنى ٣٠٨٠ س

# التماس

# التقاءالختا نين

ديڪھ:"'وڪڻ'۔

تعريف:

۱- "التماس" الفت ميس طلب كرنے ور مانگ كو كہتے ميں ور المحس" ورورطلب كرنے كو كہتے إلى -صطارح ميل" التماس" كا استعال ہے موقع سے بونا ہے جب

التقاط

ر کھے'' علا'۔

جمال حکم: ۲-انتماس کبھی مصوب ہونا ہے ور کبھی ممنوع۔

که هم وهاموريل پرايري كاورجه يو " \_

سا - التى س مطوب كى مثال رمض ن كے چاند كى روبيت كا التماس ور الله ور الله على معدور الله ور الله على ور الله على والله ور الله ور الله على والله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله و ال

سال العرب: ماره مم ال

- ٣ التعريفات مجر جاني في الله ١٥٠٥ ج مع ٣ ١٠٠٥ -
- ۳ بد تع مصالع ۱۸۱۰ الاقتي اله ۴۸ هيم معروره حامية الجيم را كل محمح ۱۰ هيم مصطفي مجهي معني ۱۰ ۴۳ هيم الرياض، حافية الديول ۱۹ ۴ هيم، الفكر
- م معی ۳ مره هیم الریاض، الجمل ۳ ۲۰۵۵ هیم حیاء التراث، مدمول ۱ ۵۰۵ هیم رو الفکر

# تماس مها، ملتنخ ا – سا

سم - ممنوع التمال وه ب جوشر ميت ب طرف سے حرم كرده جيز كے اے جوجيت شراب ب تاش ورد مير شركا تحرامات ب جيتو (ديكھے: شرب ) -

راثغ ألثغ

تعریف:

۱ - ۱۰ النع" یے شخص کو کہتے ہیں جس ن زباب میں تو تاریل ہو، ' لاغد'' کہتے ہیں زباب ن سی رکاوٹ کو کہ راء کی جگدلام یو غین نظے، یو سین ن جگدناء نظے، یو آل طرح کی ورووسری تبدیلی ہو۔۔

التعقبه غاظ:

۲ – آرٹ: ال شخص کو کہتے ہیں ہو یک حرف کو سے دہم ہے جرف میں دفام کرد ہے جس میں لوگ دفام نہیں کر تے ہیں۔ مقاناء: ال شخص کو کہتے ہیں ہو'' ناء'' کوہا رہا رزیاں سے نکا لے۔ فافاء: و شخص ہے جوہا رہا ر' فاء'' کوزیان سے کوٹکا لے "۔

جمال تفكم:

سا النعد: یک یک صفت ہے جو گر ادام میں پانی جائے او ادامت میں تفص سمجھ جانے گا۔

چنانچ جمہور انتہاء حصیہ ٹی فعیہ مالکیہ کا یک توں ور ناضی کے مدود حنابعہ کا نکہ جمہور میں کے حکم میں مدود حنابعہ کا مذہب یہ ہے کہ '' لائع'' مامت میں '' می کا تعظم میں

المصباح المشخ ، الطبطاول على المرال الصاف الطبع الواليال، القليون ۱۳۰۰ طبع مجلس، معمى ۱۹۰۰ طبع المرياض. ۱۳ القليون ۱۳۰۰، ۳۳۰

س عابدین ۵ مه، شرح ایجه ۵ مه، قلیون ۱۳۰۳، محیر ن ۱۰ مار معی به سرخی ۵ مار

" النع" ہے ہی جیسے لوگوں ور جب مامت کر نے اس میں بھی افاقی سے سے معت کر نے اس میں بھی افاقی ہے ہے۔ اور مقتدی اور مقتدی دونوں کی ہے کہ اوام ور مقتدی دونوں کی ہے کہ اوام میں ہے دونوں کی ہے کہ ال میں سے کیا گئے۔ میں تو تا ہے ور دوم ادوم سے المریش تو بھر ال میں سے کے دوم دوم دوم ہے۔ کی وہ مت دوم سے دوم سے

الطحطاول على المرال على ٥٥ ، الشرح الصعير ١٣٥ هيم المعال ف من يق الصعير ١٣ ٥٥ هيم المحلق ، القليم ير ١٣٠٠ ، ١٣٠ ، معى ١٩ ، ٥٩ ، الشرح الصعير ١٣٠٠ ، مد مول ١٠٠ - س

طرح کنا رہا۔

خون ہیں ور دیت کے مسلم میں'' لائع''اور سیح زبوں و لمے دونوں میں کوئی نفر ق نہیں ہے۔ ٹا فعید ل ''قابوں میں بہی صرحت ہے ور ٹا فعید کے ملاوہ دیگر افتہاء کی نفر وعامت سے بھی بہی سمجھ میں '' نا ہے '' ۔

گر کلام متاثر ہو جائے تو تو تکے پل کے حصر کی رعابیت ک
جائے کی ۔ یک وجہ ہے کہ گر کئی نے لیک سیجے و سام زبان کے
و لیڈھس پر جنابیت کی جس کی وجہ سے اس کی زبان بیل تو تا بیل
بیر ہو گئی تو کئی فقی و کے در دیک بولے ہوئے حروف کی دبیت
جنابیت کرنے و لیے پر لازم ہوں و ورال حروف کی تحداد کے بارے
میں آئ پر دبیت تشیم ہی جائے ک و ای طرح حروف کے تحداد کے بارے
بیل آئ پر دبیت تشیم ہی جائے ک و ای طرح حروف کے تحداد کے بارے
بیل آئ تی دبیت تشیم ہی جائے ہی والے می ای طرح حروف کے تا ہے۔

مجموع الفتاول لا من تهيه ١٠ ٥٠ س

۳ - الروس ۹ - ۲۵ - ۱۸ این عابدین ۵ - ۲ - ۱۹،۱۳ از رقا فی علی ضیر ۱۹ ، معی په ۲۰۰۸ - ۳۳ په ش ف الفتاع ۲ - س

r الرواب بي ه ١٥ م. الرواب عنه م. ش ف القتاع ٢ م.

افتہ عوالکیہ تو جتہاد سے ال دیت بی مقد ریوں کر تے ہیں، حروف کے مدد کا حساب نہیں کر تے، حضہ کا بھی کی قول میں

گر جنامیت ہے" النع" کی کویا کی تم ہوج نے تو حض فقریاء اس میں کامل دمیت و جب تر رویتے میں، ورحض فقریاء کہتے میں کہ صرف صالع ہونے و لے حروف کے تھے ی دمیت و جب ہوں " ۔

گذشتہ مس کل کے ملا وہ تو تنے پی کے مسئلہ میں فقہ و نے طارق کے مسئلہ میں فقہ و نے طارق کے مسئلہ میں فقہ و نے طارق کے مسئلہ پر بھی بحث و ہے ہمشہ گر" فی میں نے بی بیوی سے کہا کہ فیصلہ تن ہے وہ قبل و رسام فی ہے وہ میں فقہ و نے بحث و ہے ہو" طارق کی اصطارح میں میں ہے وہ اس میں ہونے وہ میں میں ہے ہو" طارق کی اصطارح میں میں ہے وہ بیاں میں بحث دیکھی جاستی ہے "۔

# إلجاء

-" 5 ": <u>@</u> 5

س عامدین ۱۹۵۵ ما ۱۰ اماع دار طلیل ۱ ۱۹۱۱ هیچ میریا . ۱۳ ساروسه ۱ ۱۹۵۰ س عامدین ۱۹۵۵ ما شاف القتاع ۱۱ س. ۱۳ سخیر ن علی وقط سا ۲۰۰۰ مرضع مجتنی .

# إلحاد

تعريف

ا - " ود" ور" ور" ود" لفت يل كسى جيز ہے بينے كو كہتے ہيں۔ اى ہے استحد العبو و المحادہ، يحى بيدو يل قبر كسودى كى ندك الله يلى من الله الله الله المحدث المديث و لمحدثه " يحى يل في ميت كو قبر يل أو الله و ميت كے سے عدو الى قبر بنالى \_\_

مقرب و کی اصطارح میں '' دو'' کا لفظ چند معنی میں مستعمل ہے، ب میں سے یک معنی حادثی الدیں ہے یعنی ویں میں طعم کرنا ہا ویں سے کل جانا۔

یک منعنی یا بھی ہے مجدحرام جس چیز ر مستحق ہے اس میں فعل حرام کا ارتکاب کر کے تفص ورکی کرنا یا اس کے آپود کرنے سے رو کن ورخود اس سے رک جانا۔

ملا مد بن عابدی نے اور الی الدیں وقع فی ہوں و ہے السجے
دیں سے ہت کر نفر کے کئی پہلوکو اختیار کرنا، جیس کرفر ن باطنیہ
میں ہے جو بید کو کرتے ہیں کرفر کے الی فلام ہے وروہ خود ال
کے باطن کو جانے وہائے ہیں ، ال طرح انہوں نے شریعت کو بدل
دیو، ال سے کہ انہوں نے قراسی میں ایک تا ویل کی ہے جو ال
عربیت کے خالم ہے جس براتر سین نازل ہوں۔

ق و کا یک معنی یہ ہے: سام کے دعوی کے یا وجود دیں میس طعس

المصب ح معير عداء الرعاب بي ١٩٥٠ -

و مشیع کرنا یا ضروریات و این میں ہوئے تفس می پوری کرنے کے ہے ناوبل کرنا ۔

#### متعقه غاظ:

#### نف-روت:

۲-۱۰ روت " کامعنی افت میں مطلق لوش ہے۔

اصطادح شرع میں رقد اوکسی ہے عاقب بائغ، صاحب افتیار مسلمان کا افر کو افتیار رکا ہے جس کا سام ما بابت ہو، گرچہ یہ سام کا افرائ افرائی افرائی افرائی افرائی افرائی افرائی افرائی افرائی مسلمان والا دیون و جبہ ہے ہو وار گرچہ اس نے زبون سے شہوت کے دونوں کلے نہ او کے ہوں، یا الشخص کا کفر افقی رکھا ہے جس نے ارکان اسدم کو مجھ کر ان کا النز ام کرکے شہر تیں کو زبون سے او میا ہو، کوئی بھی محص مربد اس وقت کہ ان ای النز ام کرکے جب کفر کی مرحت کہ والی بھی محص مربد اس وقت کہ ان ای فیل ہے ہو ہو کفر کی انتقاف کر ہے یہ بی وہو کفر کا انتقاف کر ہے یہ بی وہو کفر کا انتقاف کر ہے یہ بی موسئرم افر جب کی دومری تیز میں ہو مشکر ما فیل ہوں اس طرح کی دومری تیز میں ہو مشکر ما فیل سے ہو ہو کفر کو شامل ہوں اس طرح کی دومری تیز میں ہو مشکر ما فیل سے ہو ہو کفر کو شامل ہوں اس طرح کی دومری تیز میں میں میں ورود نفر می صرحت کر رہی ہوں سام دیت کر رہی ہوں دی کر رہی ہوں سام دیت کر رہی ہوں سام دیت کر رہی ہوں سام دیت ک

## **ب**-غاق:

سا- زباں سے میاں کا ظہا رکرنا وروں میں نفر کو چھیانا سال کہورنا ہے اساق کا احد ق ال شخص پر نہیں ہوگا ہوغیر عقامہ سے تعلق چیز وں میں زبان سے پکھ ظاہر کر ہے ورول میں پکھار کھے " ۔

- المصبح جمير عديد كل عابدين ٢٠٩١-
- ۳ مصباح د رقاء حوام الوظیل ۳ ساسه معی ۸ ۳۳، کر عابد پل ۱۳۸۳ سر ۱۹۸۳
- التعربیات محرب فی، فقح القدیه ۲۰۰۰، المصباح جمیر ، انفروق فی الملف
   من ۲۳۳۰، وصد الله عیر ۱۰ ۵۵، مفی اکتر ع مهر ۱۳۰۰

#### :32:-3

سم - نقر کا باطن میں رکھنہ ور جمارے نبی محمد عظیمی ہی نبوت کا انتخاب کے تعال و انتخاب کے تعال میں میں تا ہے۔ اقوال سے بموتا ہے۔

اور یک توں میے کہ زندیق ہو ہم تھے ہے جس کا کوئی دیں ندیمو کے زندی میں ہوئے ہے۔ زندی میں میں تعبیل سے '' ہو حیت'' بھی ہے ، '' ہو حیت'' حرم چیز وں میں جوجت کا اور اموال ورحزمتوں (عورتوں) کے مشترک یمونے کا عقد در کھن ہے۔

#### : 2/3-

زند قد ، نفاق ، وہریت وری و کے درمین نافرق: ۲ –عد مد این عابدین نے ایس کوس پو ٹا ہے ان کا بیرتوں تل کیا ہے: زند لیں لفت عرب میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہوری تعالی کا

المصباح بمعير على ما بعد قي ما الراعاء على ١٨٠٨، فقح القديم ١٠٩٠، مم

<sup>-</sup> MT - 400 P P

٣ - المصباح بمير ، س عابدين ٣ ١٩٩١ -

الکارکرے، ورال کوکہا جاتا ہے جو اللہ کے یہ تھ دہم کوشر یک ار اروے ورجو الل کی حکمت کا الکارکرے، زید یق ورمریہ میں عموم وضوع میں وجہ کافر ق ہے، الل سے کہ زید یق بھی بھی مریہ نہیں ہوتا ہے، الل سے کہ زید یق بھی بھی مریہ نہیں ہوتا ہے، جیس کہ الل صورت میں ہوتا ہے جب کہ زید یق صلی ہو وردیل سرم سے پھر اہو نہیو، ورمریہ بھی بھی زید یق نہیں ہوتا ہے جیس کہ گر وہ سرم کے بحد تھر کی ہوجائے یا یہودی ہوجائے، وربھی وہ مسمد ن ہوتا ہے پھر زید یق ہوجاتا ہے، سیس صطارح شرع میں اللہ وقول کے والوں میں میں میں ہوتا ہے، سیس صطارح شرع میں اللہ وقول کے والوں میں میں میں میں ہوتا ہے، سیس صطارح شرع میں اللہ وقول کے ورمی بائر ق بہت ہی و ضح اور طابع ہے، یونکر زید یق افراکو والی میں رکھن ہے اور جہارے نی مجمد عربی ہی ہوت کا احت اللہ ہے۔ کی میں رکھن ہے اور جہارے نی مجمد عربی ہی ہوت کا احت اللہ ہے۔

حرم بيس ي د:

ے - حرم بی اور وکا مصب ہے ہے کہ اس بیل ظلم کرنے و خواہش رکھت، اللہ تھ لی کا رائر و ہے: الان الحدیث کھوڑ و ویصد و ویصد و عن سبیس اللہ و المستحد الحوام الحدی جعلہ سناس سواء ، المعاکف فیہ و الحباد و من بیوڈ فیہ بالمحاد بطلم شدفته من عداب البیم" (بیشہ بولوگ کافر میں ور (لوگوں) کورو سے میں اللہ کی راہ ہے، ور میجد حرام ہے جس کوئم نے مقر رکیا ہے لوگوں کے اللہ کی راہ ہے، ور میجد حرام ہے جس کوئم نے مقر رکیا ہے لوگوں کے و سطے کہ آئی میں رہنے واللہ اور باہر بیل، واللہ (سب ) کہ ایم بیل، ور بوکوئی بھی اللہ کی راہ ہے کہ اللہ اور باہر ہے وی کا ار وہ ظلم سے کرے گا تم ور بوکوئی بھی اللہ کے اندر کی بے وی کا ار وہ ظلم سے کرے گا تم سے منذ اب وروناک چکھ میں گے )۔

حرم میں اللہ و کے مفہوم ایو ٹ کرنے میں سعاء کی مختلف رسمیں مس۔

العے- بن مسعورہ کہتے ہیں کہ خادشرک کو کہتے ہیں، ورحر مہیم کوصل سیجھنے کو بھی اخاد کہا جاتا ہے۔

ب- اہام بھائی رازی کا خیول ہے کہ حرم میں ان دکا مصب یہ
ہے کہ حرم میں خلم کر کے حرم کی حرمت کو پا مال کیا جائے۔
ت حصرت مجاہد تر ماتے ہیں ایر عظم کو ان د کہتے ہیں۔
د - ورحرم میں ن د کا مصلب ہے ہے کہ لوگوں کو مجد حرام کو تا و و

ھے۔ حضرت سعید ہے جہیر شفر ہوتے ہیں کہ احدہ حکار کو کہتے ہیں (حکارہ ضروریات زندی ہی و خبرہ اند وزی کو کہتے ہیں )۔ این جہ دیکارٹی سیم کے نکور سیمت سرکہ مفہوم سے کہ ان ملم

ان ﴿ مِن كَا خَيِنَ ہِ كَ مُذَكُورہ ﷺ يت كے مفہوم يو ب كرنے على مُذكورہ الله ال كُتمنيل برمجمول كرنا ولى ہے نه كرحصر بر ، ال سے كه كلام عموم بر ولالت كرنا ہے۔

-ra 2 0.+

الله تعالی نے دم کے ندر گناہ کو بہت یہ بتایا ہے، ور بتایا ہے کہ گناہ زمانے و مطلب کے اعتبار سے ہی صوباتا ہے جیسے شہرم میں گناہ کرنا ورمکاں و عظمت کے اعتبار سے بھی ہر صوباتا ہے، جیسے مسلام کرنا ورمکاں و عظمت کے عنبار سے بھی ہر صوباتا ہے، جیسے مسحد حرم میں گناہ کرنا و اکرناہ اس سے کیا گناہ وہ گناہ ہوج نے گا و کیا ہے میلینے کی عظمت ہر میں و ملے میلینے کی عظمت و مرمت و لے میلینے کی عظمت و مرمت کو بیاں کرنا ۔

#### میت کا خاد:

الساحد ورحنابد كرم ويكت السحد سا والمشق تغيرا " " السحد سا والمشق تغيرا" " السحد سا والمشق تغيرا" " (يحى يغي قبر مهارے بے ورسيدهي كھي قبر غير ول كے بے )، والمرى روايت يومسم كى بے ورسيدهي كھي قبر غير ول كے بے )، والمرى روايت يومسم كى بے ورحفرت سعد بن والم " ہے مروى بناؤ بيك نبوں نے بيئم من موت ميل فراد والم كير بے حد بناؤ و ميرى قبر بيكى ينت كرى كرنا جيراكر وور الله عليات كے بے بناؤ الله عليات كے بے بناؤ كي بناؤ كي بناؤ كرى كرنا جيراكر روں الله عليات كے بے بناؤ كي بناؤ ك

مالکید ورش فعید رہے کے کا دمستحب ہے، ال سے کہ نی کرمی میں اللہ می

يير ر جاب وسي كرو)-اى طرح صر كردن سي الميلية ن

فرمایا: "احفووا، وأوسعوا، وعمقوا" (قبر کلوره اوروسي كره

ور گہری کرو )، ای طرح بیل ماہیں روابیت ہے جو حضرت <sup>آئ</sup> ہے

مروی ہے: "نما توفی انبیءَﷺ، وکان بالمعینة رجن

ينجدوا حريصوح ففانوا الستحير ربنا ولبعث أليهماء

عد کے مسنوں یا مستحب ہونے کے تعلق فقہا وی مذکورہ دونوں ر میں ال صورت میں میں جب کہ زمیں محت ہوہ میں گرز میں زم ہوتو بالا صاق تمام فقہا و کے مر دیک صند وقی قبر نصل ہے، وربغی قبر کی تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ بقدر میت ہو ورقبعہ ی طرف

> حظام القرآب لاس العرب عد ١٠١٣، حظام القرآب المجص على ٢٠٨٣، محر الكبيط ١١ ما، القرضي ٢٠٠٠ س

- عدیہ: "المحد مد و مستق معبود" ر و بیت کر باہیہ ۱۹۹۰ شیم محملی اور جمہ شہرے ۲۵ شیم آمیریہ نے گیاطر ق نے ر بے عاطش محض واقع یہ بیٹی تا ہے محکم شمیر لاس محر ۲۳ سے مشیم، اکا آن ہے
- ۳ عديك معدة "الحمو في تحده و تصبو علي تبل " ان وايت مسلم ۲ ۱۹۵ شيخ فحلي الن ال
- م حدیث: "أوسع مَن قبل رسه و توسع مَن قبل رحود " در وابیت حمد ۵ ۲۰۰۸ شیم آمیریہ نے در ہے ور س گر نے آئیم ۳ سام شیم اکال ایش آئی ویکار سو ہے۔
- تورہ علیہ یوم صدہ ''احصور و توسعو وعدمعو ''ں و بہت ماں مهر ۸ شیع الکلابہ التجا ہے ہے ں ہے اور اس ن سمتی ہے۔ تلکی مس لاس حمر ۱۲ سے معیم راد انجائی ۔
- صدیہ: "لمہ موقی موسوں و کی دسمیدہ رحل یمحد و حو یصوح میں واپن س ماہم اللہ معظم جس سے اور اس محرے میں میں میں ماہم اللہ میں اور اللہ میں ہوئے ہیں ہے۔
- ۳ روههٔ الله عمل ۱۳۳۳، محمد خاله و ۱۳۸۰، فتح لقدیه ۱۹۹۰، معی ۱۳ مه مه هم اگری ص، حرام لوکلیل ۱۰۰۰، ویل ۱۳۳۰ – ۱۳۳۳

#### رين بيل در:

9 معدیا تو اصائر کرتام ہوگاتو ال کا تھم " ہٹر ک" کے تحت دیکھ جاسکتا ہے یا وی ہوگا ور دیں کے بارے بیل علا نمیظ عن کرے تو اس ں وجہ سے اس کا عہد تم ہوجائے گا، اس کا تھم " بل لذمہ" بیس دیکھ جاسکتا ہے، یا مسلم ن ہوگا ور حاد تحتیار کرے گاتو اس کا تھم صطارح " رہد د" ور" زید تر" کے تحت دیکھ جاسکتا ہے ۔

# ی در مرتب ہوئے والے بڑات:

1- بوقت سرم کے بعد العی و باللہ الاد ہو ہوت ہے ہوت اللہ سے تو بدکا مطا بدکیا ہوئے گا ن الوکوں کی رہے کے کے مطابق بوال کے تاکل ہیں الوکوں کی رہے کے کے مطابق بوال کے تاکل ہیں سلسدیل اللہ برمریۃ کے حظام ہور کی ہوں گے، چی حادل ہجہ سے ہفتو کے تم ہوت نے بروز کوق اللہ ہفتو کے تم ہوت نے وران و سے بیا اللہ بیان کو اللہ ہوت کے دال ہوں کے اوران و سے قبل کے تح وران و تقال کے ادران و تعال ہوں گے، ای طرح غیر عن و ت میں مریۃ کے ادران مور کے ادران و تا میں وہ بران و تقال کے ادران مور کے ادران و تا ہیں، اللہ مور کے ادران و جہ سے حق صفع کا اللہ وہا، مور کو رکا فنہ ہوا و رند ہونا و اس مور کی کا بران دیونا جیر اور روی میں اللہ برمریۃ کا تقم ہور کی ہوگا ( سی و کے درمیاں اللہ مسائل و بور میں اللہ مرمرۃ کا تقم ہور کی ہوگا ( سی و کے درمیاں اللہ مسائل و بور کی تفسیلات صطابہ تا دروت " دروت " کی میں موجود ہور ہوران سے گرانو برکام معال برنیس میں ہورے گانواں میں بورے گانواں سے گرانو برکام معال برنیس میں ہورے گانواں میں بورے گانواں سے گرانو برکام معال برنیس میں ہورے گانواں سے گرانو برکام معال برنیس میں موجود ہورے ہوران کی مورک کے کا مورک کے گانواں سے گرانو برکام کا مورک کے گانواں کی مورک کے کا مورک کے گانواں کی مورک کے کا مورک کے گانواں کی مورک کی کو کا مورک کے کا مورک کی کو کا مورک کے کا

س عابد مي ۱۹۹۱، جو اير الوظيل ۱۹۷۸، وهند الله عيل محوول ۱ ۱۹۱۸ مح ۱۹۱۸ م

یر ال مربد کا علم لا کو بوگا جوده است اربد و مین قبل کردیا گیا به و بیشی ال کے اموال سے اس کی ملکیت کا زائل بونا ، او رمیر ت کے بار ب میں موت کے حد ال اموال کا علم ، اس طرح وصیت کا حقوظ یا مدم حقوظ یا موت کے حد دیوں د دیگی وغیر د کے مسائل د تفصیدت صطار ہے '' ردت'' کے تحت موجود میں ، و بال دیکھی جاستی میں ۔



متعقه غاظ:

قيال:

ا - القرب و برعم رتو ب كا جائز ہ يہنے ہے معلوم ہوتا ہے كا " حاق" دو معنى ميم مستعمل ہے:

وں: قیاس ہے، جس شل رئ کوامس کے ساتھ کی مشتر ک ساتھ ہو ہے۔

سدت پانی جان وجہ سے سایا جات کے دربعہ سے علم مسل
سے انر ع و طرف اس و متعیز شروط کے ساتھ متقل ہوجاتا ہے،

ابد قیاس نام ہو یک جیز کود ہم کی جیز پر اس طرح محموں کرنے کاک
مشتر کی سب و جہ سے انر ع پر وی علم جاری ہونے گئے جواصوں
کا ہے ۔

دہم معنی ہے ہے کہ مجبوں السب انس ساکو ال شخص سے محق کردینا جوال کے نسب کا دعوی کرے، ورال سلسدیل جوشر مطروں ں گئی بین ان کی رعابیت کے ساتھ ورست ہے۔جیس کرنسب کے وب میں معروف ہے۔

#### ٣- وق كروهر يقين

یک طریقہ یہ ہے کہ ال فارق کا بوظم میں مور ہوائت رنہ
کرنا تا کہ وہ "مسکوت علیہ" کو شاس ہوج ہے ، کہد معدت جامعہ کے
افتی رکر نے م ضرورت نہیں پانی جاتی ہے ، ال سے کہ اس میں
جناع م صورتیں ، بہت پانی جاتی ہیں ، الدنہ اس کو تی س کانام و ہے
کے ملسد میں فتی وکا سان ہے ہے۔

وہم اطریقہ یہ ہے کہ مدے جامدیکو دکر میاج ہے ورفر علی ال کے وجود کو ٹابت میاج ہے وال کو بالا خال ق تیاں کہتے میں سات الحاق

تحريف:

1 - او ق لفت على او ع ( بیجهے گان ) کو کہتے ہیں ، کہ ہوتا ہے:
"المحمته به " یعی علی نے ال کو ال کے بیجهے گادیا ، یہاں تک ک
اللہ عوالہ المحقق و و اصلی اللہ اللہ و علی و علی اللہ و علی الل

المصباح بمير وسال العرب الده محق \_

م الرحمى ۳ مه ۱۳۵۳، نخرشى به ۱۳۳، القديو پر ۱۳۸ موهيد الزاظر لاس قد مه ص ۵۵،۵۰ جمع جو مع ۱۳۵۰

مسلم نشوت ۲ سام. ۲ روحیة الناظر لاس قد مه ص۵۵ س

# جمال تنكم:

سم - چونکہ او ق کا مفہوم یہ ہے کہ او ی اللہ ہو او او کی جیز کو دہم ہے جیز کو دہم ہے گئے۔ او ی کا مفہوم یہ ہے کہ او ی کا نشاصا یہ ہے کہ ملحق کا وی عظم ہو جو ملحق بدکا ہے واللہ میں و بل میں چند محتی بدکا ہے واللہ میں و بل میں چند درج و جاتی میں ۔

# ول: فرئ شدہ جانور کے جنین کا حاق س کی ماں کے ساتھ کرنا:

ال سلسدين الام أو طنيفه ورالام زفر كى رفي يه الم كجنين ال

عدیہ یہ اور او سمب د کا قدمہ اس و بہت ابوراو سے ۱۵۳ شیم عرت عدید ہوائی اوعجرہ سے محفرت جائز سے مرفوعاً ان ہے، اور اس ن مدول ملس کلام ہے کیس یہ وسمر سے سے تا میہ ہوتی ہے۔ فیض القدیر معمدوں سال ۱۲ شیم المکاریة التجا ہے۔

ونت صال ہوگا جبدوہ زند دہو وروئ میاب ، ای طرح وہ خین ہو ماں سے زند ہ ظام و بید ہوئیل حدیث غیر دئ ہے مراگیا تو وہ صال نہ ہوگا ، اس مسئلہ کی پوری تعصیل اصطارح ''و بیجہ'' ور'' فا کا ق'' میں نہ کورہے و بال مرجعت کرلی جائے ۔۔

دوم: زکاۃ میں جھوٹے ساتمہ جانوروں کا بڑے ساتمہ جانوروں کے ساتھ حاق:

۲ - ال مسئلہ علی افتہ ہے کے ورمیان کوئی افتان فی ٹیل ہے کہ زکا ہ
و جب ہو نے علی ج گاہ علی ج نے و لے جو ہے جاتو روں کا
ہزے جو نے وروں کے ہاتھ حاتی ہوگا، یہ میں اس صورت علی ہے جب
کر جہوئے جو نور ہزے کے ہاتھ ہوں ورس پور ہوج ہے بیش
گر تن م جاتو رچھوئے ہوں، خواہ بعث کے بیٹے ہوں یہ بحری کے یہ
گلٹ کے بیٹی میں او حقیقہ وراہ م جی کی جو بیٹے ہوں یہ بحری کے یہ
رو بیت علی امام احمد بر حنس کے دیک ال علی زکا ہ ٹیس مہالکید و
رو بیت علی امام احمد بر حنس کے دیک ال علی زکا ہ ٹیس مہالکید و
رو بیت علی امام احمد بر حنس کے دویک ال علی زکا ہ ٹیس مہالکید و
رہ بے وریک مسلک حناجہ کا بھی ہے، غیر امام شافع کا قو ل قدیم
بھی بہ ہے ورحمی علی امام زائر کا قو ل بھی ہے کہ جو چیز ہو ہے جاتو و
سام ابو یوسف کا قول ور امام شافع کا قول جدید ہے ہوں اس جھوئے
سام ابو یوسف کا قول ور امام شافع کا قول جدید ہے ہوں اس محمورے یہوں
جاتو روں علی شیس علی ہے گئی کا قول جدید ہے ہوں اس محمورے یہوں
جاتو روں علی شیس علی ہے گئی درجے تو اس جھوٹے نے جاتو رو سے میں مرج علی ور

البد نع ۵ ۲ م، الفليو بي مهر ۱۳۹۳، الشرح الصعير ۲ ۱۵، معی مع الشرح الكبير - ۵ -

المد نع ۳ م. مشرح اصعیر ۵۰ بهایته امتماع سر ۵۵ معی مع اشرح الکبیر ۴ مار س

يل موجود ہے۔

مسائل میں جو مختلف ابو ب میں بوٹ سے گھے میں۔

سیل حاقی مسائل میں فقایہ وجس مسلم سے زیادہ بحث کرتے میں اوہ ہے نہا دہ بحث کرتے میں اوہ ہے نہا مسلم، یعنی فیر معر وف اللہ ب بچہ کا نہا الشخص سے ملحق ہوگا جو اس کے نہا کا دعوی کر ہے، جبید اس مشرطیس پالی جا میں اس مسائل کی تفصیدت ہے ہو اب میں موجود میں وجود میں وجود میں او بال مسائل کی تفصیدت ہے ہو اب میں موجود میں ، و بال رجوع میں جا تا ہے۔

# سوم: نظ میں مہیں کے سرتھ س کے تو بع کو گئ رہا:

ے - ماں وہ شامل ایس ایس ایس ایس ایس کے کہ اور وض ہوہ ہے گاہ تیہ ایس وہ اس سے کہ الاسر وشرق ہے کہ الاستامیع تنامیع الاسی وہ میں جس جیز ور ایشیت تا ایس وہ وہ پیٹے متبوع کے تا ایس وہ کرے میں وہ کے متبوع کے کہ الاستامیع اللہ سے پائی کر رہ وہ کی ان میں وہ وہ کر وضل ہوگا، وہ وہ ہے کہ گذر نے کا میں وہ فی میں وہ فی ہوگر وضل ہوگا، وہ وہ ہے کے شریدی گئی گا ہے کا بچہ میں وہ فی میں وہ اس میں وہ کی ہوگا، پود ہے ذیم وہ فی میں وہ اس میں اس میں ہوگا، پود ہے ذیم وہ فی میں وہ اس میں گئی گا ہے کا بچہ میں وہ اس میں وہ وہ جیز یں جو زیم کے میں تشمیل میں گئی گا ہے کا بچہ میں وہ اس میں وہ وہ وہ جیز یں جو زیم کے میں تشمیل میں گئی گا ہے وہ فی میں وہ وہ اس میں گئی ہوں وہ اس میں گئی ہوں وہ اس میں میں وہ وہ تن وہ لیے میا میں کے میا تھا ہی ہوئی ہے وہ فی میں جو وہ اس میں جو رہ اس میں ہوں وہ اس میں کے میا تھا ہی کو وہ کے میں وہ وہ تن کو سے نے موقع ہر دیکھ میں جو رہ میں اس میں گئی ہوں وہ اس میں کے میا تھا ہی کو وہ کے بیتے موقع ہر دیکھ میں جو سیا ہے ۔

#### بحث کے مقامات:

لأشره والطام لاس كم ص ٢٠ ، محدة لأحظام تعديدة العدام مهر م السعير ١٠ ـ ٢٠١ - ٢٠١ ، ١٨م بهرية الخراج عمر ٢٥ - ٢٠ ، معى عمر ٢٠٨ ـ 

# إلزام

## تريف:

ا - "الرام" الوه" كامصدر ب، جو "موه" به مؤود ب اور ما" من المود به المراه الم المراه المراه المراه المراه الم المراه الم

#### متعقه غاظ:

#### يجاب

### جبرو کر ہ:

۳۰ جبارہ کر ہ کامعنی کسی چیز ریز یہ دتی آمادہ کرتا ہے۔ یہ از ام مجھی کسی چیز میرز یہ دتی آمادہ کرتا ہے۔ یہ از ام مجھی کسی تیم وزیر دتی کے سی ورکبھی

معر ت مرحب، فتح لقدیه ۱۰۵۱ شیم حیاء اخرے العرب، التبصر قبیا کش فتح الفتی کمار، ۱۰۳۰ شیم راد المعر و بیروت. ۳ سال العرب، الفروق فی الملطة یا ب بلال العسر مارض، ۳ شیم اول ۱۵ ماق بیروت.

سال العرب، المصباح الممير : ماره - فرم \_

\_PA 0 80 +

\_m+ 230,+ m

### ال کے فیر ہو کتا ہے۔

#### الترّ م:

الله - سي هجم كا ين وركس جميع كام كا و جب كريدا الترام كهونا الترام كهونا الترام كهونا الترام كي الترام ك

# جمار حکم:

۵- صل یہ ب کہ اس یک دہم ہے پر کسی چیز کولا زم کرے یہ ممنوع ب، یونکہ اس میں شعط پایا جاتا ہے، الا مصرف اللہ تعالی و طرف سے ہے ہندوں ورخلوافات کے سے ہو کتا ہے، خواہ سچیر (یعنی محجور کرنے) کے در معید ہونے تھم والم کے طریقے پر ہو ۔ ۔ اللہ ان نوں میں سے حض کو حض پر الزام کا حل کہی کہی اللہ تعالی و طرف سے حاصل ہوتا ہے اور یہ بطور ولایت ہو کرتا ہے، خواہ ولایت عام ہویا خاص ، اس صورت میں کہی کہی الا مم و جب ہو کتا ہے، خواہ الایت عام ہویا خاص ، اس صورت میں کہی کہی الا مم و جب ہو کتا ہے، خواہ الایت عام ہویا خاص ، اس صورت میں کہی کہی الا مم و جب ہو کتا ہے، خواہ الایت عام ہویا خاص ، اس صورت میں کہی کہی الا م و جب ہو کتا ہے، خواہ الایت عام مسلمیں پر یہ و جب ہے کہ لوگوں کو شریعت سے کی کا حق کے اختیار کرنا لازم تر دوے ، ور سے یہ جس کے کہوگوں کو شریعت سے کی کا حق کے دو الزام کے سے دائت کو استعمال کر سے ورلوگوں کو او ء و جب ب وراز ک محرہ ت

سال العرب، المتبصرة بيأمش فتح الشحال ١٠٣ \_

- ا ساں العرب، فقح الطح المرب، ١٠٠٠
- r به عمر ت «رعب، الموافقات بعض طبى الر ٢٥ طبع مصطفى محمد

م اوہ کرے ہے کی کرمیم علیہ کا رثاو ہے: "والمدي نصسي بیده تمد هممت آن آمر بخطب فیخطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالباس، ثم أنصق معي برجال معهم حرم من حضب أني قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالار" " (اللم ج ال د ت ی جس کے قبضہ میں میری جات ہے، میر ہدر میں "تا ہے کہ میں نکٹری جمع کرنے کا حکم دوں او رنکٹری جمع ں جائے ، پھر حکم دوں کہ نماز شروع ں جائے ، اور کسی کو حکم دوں کہ وہ لو کوں کونماز برزھانے ، پھر میں ہے یہ تھ پکھ ہےلو کوں کو لے کرچوں آن کے ساتھ نکڑیوں کا مستم ہو ور سے لوگوں کے بایل موں یونماز باجم عت میں عاضر نہیں ہوتے اورال کے گھروں کو پ کے ساتھ '' گ سے جاا دوں **)۔** حضرت ابو بكراً نے ماھيں زكاۃ ہے جنگ در تھی 🦈 ماہ رجو لوگ ر دہم من کے حقوق بیٹی ویں وغیر ہاں او کیٹی سے گر پر کریں ،جس قد ممس ہو کئے ال سے زیر دتی و دحقوق وصوں سے جا میں گے، ور جب ال وصول في وثو رہوتو حقوق و وجد سے ال كوقيد سياج سے گا، الدنة جولوگ تنگدست ہوں، ال کے سے وسعت تک و گنی کش ور مہدت دی جانے و

بلکہ وہ شعار جولزش بھی نہیں میں مام کو پیل حاصل ہے کہ لو کوں پر وہ بھی و جب کروے، مشار گر کسی شبر کے لوگ و ساتر ک کردیں تو مام بیر آل کاما میں ال سے جنگ کر سے گاہ آل سے کہ او ال اسمام کے

- التيصر ق بهامش فقح الشي المراب ٣ ١٠ ١٠ ١٠ والاحظ م اسلام به يا و يشقى على ١٠ ٣ هيم مصفى تجنبى القو كر تقديده ٣ ٥ هيم اسكت الوائد ال عديك: "والمدى مصنبي بعداد مقد هممت. " " ل وايت بخارب سنتج ٣ ٣٥ هيم اسلام \_ يال بعدال حظ م اسلاما به يا و يشخي السر ١ ١٠٠٠
  - ۳ التيصر ۳۵ ۲۹ پ
  - م الاظ م است بدار بعق ص ١٥٠٠

ظاہری شعار میں ہے ہے ، سی طرح الاضی و محتسب کو ہو و مدوریا ب وی تی میں ال میں ال کو بین حاصل ہے " ۔

ورانز ام میسی میسی حرام بھی ہو کرنا ہے،۱۴۰۰ گر فنلم کا علم ہوتو پیر ام ے، ال ے کہ بی کریم عظیم نے فرمای: "الا صاعة محموق فی معصیهٔ الحالق" <sup>۲</sup> ( یحی فاتق ر معصیت می*ل گلوق* ر

طاعت نبیں ر جانے و اوال سے بیٹم بھی مستد الے کہ گر کونی ت م سم سی کوظی سی محص سے قبل کرنے یا عصو کانے کایا اس کوکوڑ الگانے

کا یومال بینے کا یو اس کا سامات چے و ہے کا تھکم دیے تو وہ اس میں ہے کونی کام نہ کر سکا 🖳

ور مجھی از ام جار ہونا ہے، مثلُ اگر جاتم عض لوگوں برکسی مصلحت کے پیش نظر مہاج عمل کرنے کو لازم قرار دیاتو یہ جاہزہ ے " ، ای طرح گر کونی شخص پی یوی پر کسی مباح عمل ہے رہے کو لازم كروف في يكى جارات أ

ور الزام مجھی منتخب ہو کرنا ہے، ور پیال صورت میں ے، جب کہ ال کا تعلق کی مستحب چیز سے ہو، جیسے مام پی رعایا کو ما حد ش ر والله والله و الما زجما حت سے و كرما لازم اروك ملك

۲ - الزام کے مقامات سمات کے قدروں وہی سے متعدر ہو کرتے میں، چنانج بھی کر اہ مجی کے سبب سے الزام ہو کرنا ہے، ال میں النصيل بي جسے اصطارح" كر و"ميل ديكھا جا۔

سی سلسد کے وہ عقود میں ? ن کے " ٹا رمیں کسی متعیں عمل کا الز م ا و کرنا ہے، جیسے ﷺ جب ممل ہوج نے تو ہائے مرشی کا حوالہ کرنا ور خرید ریزشن حواله کرنا لازم ہوجاتا ہے، اس طرح جارہ جب ممل ہوب نے اور بیم رغمل کرنا لازم ہوج نا ہے، ال مسئلہ کی تفسید ت کے ے" عقد ان ور جارہ" کی اصطار یات دیکھی جا میں۔

بحث کے مقامات:

غتى له ال ت ١١٠٠ خيع الفكر المهد ب ١١٠ خيع راد المعروب

m الايصر 10 ما . الأحظام المعلظ بديا ي المعلى مع 10 ما س

r عديك:"لا طاعه بمحموق في معصيه بنجابق الوقع الروايد ۵ ۲۳۱ شیع الله ی الل ایش الله الله الله و الله طاعه فی معصیہ سہ بہرگ و بعدی اور یہ ہے کہ اس و احداد افراد کی ہے حضر طرق نے ہوں آئل یا ہے:"لا طاعہ ممحموق فی معصبہ معادق"، احمد عارج ماسي معادي الله

م الأبصر ٢٥ ٣ ٢٥ ٢٠ \_

۵ الجھ ۵ ۱۸ هیم رازمہ بر، بیو اگرویا ص ۳۲،۳ س

### متعقه غاظ:

#### ند- بعال:

۲- ابطال کا معنی افعت ش کسی چیز کوفا سد کرنا وراس کو تم کرنا ہے، خو ہوہ فی حق ہو یاباطل ۔ اللہ تعالی کا ارشاء ہے: "فلینہ میں اللہ علی اللہ علی کا باطل کا باطل ہونا وینیضن الباطن" " (نا کہ حق کا حق ہونا ور باطل کا باطل ہونا ٹابت کرد ہے)۔

اصطارت شرع میں شہر جا ان کا تھم مگانا ابھاں ہے ۔ ۔ ۔ ابھاں القرباء کی زبان میں الغاء وہ او تفاظ وہ فتح و نقض کے معنی میں تنا ہے۔
اس طرح کو یا ابھاں الغاء وہ کی کے معنی میں ہے ، المنڈ ووٹوں میں الغاء وہ کو کے وجود سے پہنے بھی ہوسکتا ہے ، میس الغاء وہ کی کے وجود سے پہنے بھی ہوسکتا ہے ، میس الغاء وہ کی کے وجود یا جا کا۔

#### <u>ب- مقط:</u>

سالفت بیل سقاط کا کیا معنی از الد ہے " ، فقی ہو کی اصطار ح بیل ملک ہو توں کے بعد اس کا مقاط ہے ، جس کے بعد اس کا کوئی ما ملک ہو تقد رند رہ جائے ، جیس طرق ، بید ملک جاح کا زالد ہے ، جست طرق ، بید ملک جاح کا زالد ہے ، حیس طرق ، بید ملک جاح کا زالد ہے ، حین طرح سقاط ور الفاء دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے اس ملک ہو حق کا ورض ورک ہے ، جس کا سقاط ہو الفاء ورفوں کے ہاں ملک ہو حق کا ورض ورک ہے ، جس کا سقاط ہو الفاء مقصود ہو تا کہ الفاد ہو کا الفاء مقاط کے اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کا الفاء ہو کہ کہ دیا ہو کہ اللہ ہو کہ کا سقاط کا دیا ، اللہ ہو کا الفاء ہو کہ کا الفاء ہو کہ کہ کہ دیا ہو کہ کا سقاط کر دیا ، عبد اللہ ق مصل ہوگا الفاء ، بیکی اللہ نے نا کی کو اس آلا کر دیا ، عبد اللہ ق اللہ کا مقاط کر دیا ،

ناع العروس، سال العرب، مقرات الراعب الأصعبي في في الما ٥٠

- ٣ خرواها په ۸ـ
- r القليون ۳ . ۹ . ۳ ـ م م الس
- م من من الصحاح، تاع العروب ماره تقط \_
- ۵ سمنه براکتاعل مدرافق ۴ په ۱۳۵۰ نفروق ملفر افی ۴ و پ

# إلغاء

### تحریف:

الغاء "مصدر ب" أنغيت الشي" كالميمى يل نه الله المحال المور بي النه كوباطل كر دياء كل معنى يل حضرت على على الله كاليه الله بي الله كال يلغى طلاق المحكوه "ميمى وهطاق كردكوباطل قر روية كال يلغى طلاق المحكوه "ميمى وهطاق كردكوباطل قر روية تقد بي الله المحكوم "ميمى المحكوم" المحكوم الم

اصبی بین نے ال رتح فی ال ان طامی بر جا او جود السحکم بدون انوصف صور ہ" ( یعی ظاہری بسف کے فیر تکم السحکم بدون انوصف صور ہ" ( یعی ظاہری بسف کے فیر تکم کا جود ) ال کا حاصل بسف یعی سات کا اثر اند زند ہوتا ہے " ۔ الفا وقتی و کے در دیک ایواں وا وقتی الفا وقتی و کے معتی میں مستعمل ہے والدت الفا و کے در یہ یا ہو جس کا الفا و درست می مستعمل ہے والدت الفا و کے درست می بوجس کا الفا و درست می بوجس کا الفا و درست می نہیو " ۔

اصولیس مصالح ن تین تنیم کرتے میں، یک معتبرہ، دہم ی مرسد، تیسری ملع قاء ال مغری تنم یعی "مصلحت ملع قا" کامصب یہ ہے کہ یے مصالح جن کو ثارت نے وطل تر رویا ہے جیسے شراب، جو اور مود کے مصالح کا الغاء۔

المصباح بمير السال العرب في الما ٥-

۳ انتھائوں ۵ ۲۰۰

n اشرح اصعیر ۳ مه ۳ س

الغاء کردیاء سی طرح دونو ب یعنی ساتفاط و الغامبالعوض بھی ہوتے ہیں، ور براکوش بھی۔

# ج - نشخ:

# جمال حکم:

ساں العرب فی المہ الله وقع ملتم الی ۱۳ مام ۱۹ ما لا شاہ و نظام لا س کیم عمرہ ۱۳ مقر عد س حسر مصل ۱۹ طبع کا بی، الفسو ب ۱۳ ۵ سام اسال شاہ و نظام لاس کیم طبع کجلس عمرہ ۲ س

سیس وہ عقود و تغیر فات جو ہو سیس کولازم ہوتے میں ، ال کے الد و کے حد ال کا الف نہیں ہوگا، اللہ یک عاقد یں الف و پر راضی ہوں ، جیسا ک افالہ میں ہوتا ہے ، یو پھر عقد ہوتا ہے کوئی و فع پایا ہو ، ہاہو، جیسے میاں ہوتا ہے ، یو پھر عقد ہوتا کا ظہور ہوج ہے ، ور کہی کہی الف و ہوضوص بکاح و غیر و کے مسائل میں فشح کے معنی میں ہو کرتا ہے۔

#### شر تطاليل غاء:

۲ - الغاء کے متن رہے شریط ویند فقمین میں۔

ال میں پہھ شرطیں تو یہ میں آن وجہ سے عظر مطالقا یہ کسی قید کے بھو ہو جاتا ہے ، یونکہ وہ شرطیں صراحہ کتاب اللہ یا سنت رسوں و مخالف ہوتی میں ، جیسے کوئی شخص کسی کولٹر ض دے ویٹر ض ہر رہا ہ شرط مگا دے تو عظر یوشہ بھو ہوجا ہے گا۔

ور پکھ شرطیں وہ میں جو خود تو تعویموتی میں، میں میں وہ جہ سے عقد باطل نہیں بیونا ہے، الا اللہ اللہ وحت کیا، ورشرط بیر کھی ہے کہ خرید راس کو ند لر وحت کرے، نہ مبد کرے، یک تابع جارا ہوجا ہے در ایس کو ند لر وحت کرے، نہ مبد کرے، یک تابع جارا ہوجا ہے در ، حضہ کا سمجھ مسلک ہوجا ہے در ، حضہ کا سمجھ مسلک ہوجا ہے در ، حضہ کا سمجھ مسلک ہی ہے ۔

سیجھ شرطیں وہ میں جو بھوٹیں ہوتیں، بلکہ خود بھی درست ہوتی میں ورعقد بھی درست ہوتا ہے، ہل ہے کہ پیشرطیں عقد و تو ثیق کرتی میں، جیسے رہن یا قبیل بالعج کی شرطہ گانا " ۔

#### تصرف ت كالغاء:

ے - وہ تغیر فات نن کو ٹارٹ نے تشدیم نہیں میا ہے، وہ تعو ہوج میں گے، مشد خمر کا رئین ممر و رکی فروشت ، نذر معصیت، سی

الرائح ۵ ۵ سے۔

٣ مغى امجتاع ٣ ٥٥، ٣٨ ٣ ، تتبي لو ١٠ سـ ٣ ٥٣٠. اخرقى ٣ ٣٩٠.

## إغاء ٨ - ٩ ، إغاء غارق ١

طرح ما الل کے تغیر فات نفو ہوتے میں مشار مجنوں ۔ اور بیاتو ن کے تغیر فات مسلمان یو ری تعصیل اصطارح "حجر" میں دیکھی جانے۔

#### اقر ارثيل بغاء:

۸ - جب ظاہر حال الر رق تكذیب كرے الر ركر نے والا خودى
 پی تكذیب كرے ہے رجوئ كرلے ہے جن سے جس میں رجوئ درست ہے ، تو الر ربعو ہونا ہے ، رجوئ حقوق الله میں سجے ہونا ہے اور حدود میں بھی " ۔ اس مسلم در پوری تعصیل" الر ر" در اصطارح میں دیکھی ہو ہے ۔
 میں دیکھی ہو ہے ۔

اصل اور فرع کے درمیان فرق رنب و ن مؤر شکی کا بغاء: 9 -اصل ور فرع کے درمیان محکم کا متحد ہونا ضروری ہے ، اس کی پوری تعصیل' الغاء اللہ رق علی دیکھی جائے۔

# إلغاءالفارق

تحریف:

الفاء لفت على ابن ركو كتب مير، فارق" فوق" ہے ہم فاعل ہے، أب جا تا ہے ہم فاعل ہے، أب جا تا ہے ہم فاعل ہے، أب جا تا ہے ہم فاعل ہوں ہے اور فاعل ہوں ہے ہوں ہے ورمیاں فعل ہوتا ہے ہے۔

الشرح الصعير عهر ٥٠٠ \_

٣ قليون ٦٠٠٠

ا م مح م مع ۱۳ ۱۹۳۰

المصباح بمحير : ماره العولمر ق \_

۳ صدیہ: ''لمس عنق شوکا به ''ر به ایت بخاب <sup>ستج</sup> ۵ ۵ شیم اسلام به ۱۹۸۹ شیم <sup>مجام</sup>لی <sub>سا</sub>ر ہے۔

جائے وں ور ال کے شرکا وکو ان کے حصوب کے مطابق قم دے دی جائے وں ، ور پور غام ال وطرف سے "ز دیموجائے گا، پیس گر مال ندیمونو "نامی حصہ"ز دیموگاجٹ ال نے "ز دمیا ہے )۔

بندی اور فارم بیل جو بصف فارق ہے وہ فوشت (موسف عالی ہے اور فوشت (موسف عالی ہے اور کا کے حدال کے سرا اور کا ہے مور ٹنیس بوگا، ای طرح "بیت کریسہ ہے: "واللدین یومُوں المُمُحُصِب ثُمّ مَم یافُوا اربعة شهداء ہو تو قول المُمُحُصِب ثُمّ مَم یافُوا اربعة شهداء عالم المحفوظ مُر تصین جندة " ( ور جولوگ تمت کا میں پاکد من عور قول کو ور پھر چار کواہ ندلا کیس تو نبیس ائی در سرگاہ )۔ "بیت محض پاکد من عورت پر عدالڈ ف کا تقاص کرتی ہے، اور پاکداکن مردوں کو مروں کو در پی کداکن مردوں کو مردوں کو مردوں کو مردوں کو مردوں کے ساتھ کی کردیا جانے گا، اس سے کہ جو موفی ہو رغیم مؤثر ہو ہو گا، اس سے کہ جو مصف فارق بیٹی مؤشہ بوتا یہاں موجود ہے وہ نفو ورغیم مؤثر ہے، تیم موثر ہے بھی تا رق بیٹی مؤشہ بوتا یہاں موجود ہے وہ نفو ورغیم مؤثر ہو کی موثر ہے بھی تا رق " محض موٹریس ہے تا ہو گا ہو ہو

وه تيس جس رينيور" الفاء فارق" بريهوال كو" القياس في معنى المصال الله عن ال

#### متعقد غاظ:

۲- یباں دو اصولی یک اصطار حیس میں 'ن کا'' الغاء فارن' سے میت زیادہ امتیاس و اشتہ دیمونا ہے۔

سفیح مناط ورسر و تشیم بیل از ق یہ ہے کہ تفیح مناط کے تق اور بیل و من مناصوص عدید ہو کرتا ہے ، پرخد ف سر و تشیم کے کہ اس بیل ایس نہیں ہوتا ور اس کے تق فالی بیل آن وصاف کا معت بنیا درست نہ ہو جتہ د سے رکو حذف کر دیا جاتا ہے ، ورجو اوصاف ہ قی رہ جاتے ہیں ، (جس پر عظم ی جتہ د بین ورکی جاتی ہے ، اس کے بعد جو وصف ہ قی رہ حیا ہے ، اس کے بعد جو وصف ہ قی رہ جائے کے کیے جاتا ہے ، اس کے بعد جو وصف ہ قی رہ جائے کے کے جاتا ہے ، اس کے بعد جو وصف ہ قی رہ جائے کے متعیں ہوج و تا ہے ۔ اللہ ع فارق سر سے تربیب تر ہے ہز ق صرف خاتا ہے ۔ اللہ ع فارق سر سے تربیب تر ہے ہز ق صرف خاتا ہے کہ کی دوسر سے کے سواسیر میں تی م اوصاف ہو طل سوج ہے اور ابقیاء و اور الفاع و فارق میں کے وصف ہا طل ہوتا ہے اور ابقیاء

مهره تورستان

٣ حمع جو مع بشر حد محلي ٣ ٩٣ ٥ هيع عيس جلس \_

ا الحرائيط في الأصول موسي من بد العدر مسلك المعر ولتقسيم لل بعده المرح مع الم مع من مهرسة مسلك

م شرح حمع ابع مع ۴ م ، مهارتسهیل اعصد برص ۴۴۸ طبع او ب

### إغاء غارق ٣-٣

وصاف میں مدے متعیل ہوجاتی ہے، اور جو وصف باتی رہ جاتا ہے وہ فرائ کے اندر موجود ہوتا ہے اس سے اس کا سست پر مشتمل ہوتا لازم ہوتا ہے۔۔۔

ند کورہ و لا سطور میں الف و فارق ور تقیح من طاق جو تعریف گئی ہے ، اس سے بیاہ ضح ہوج تا ہے کہ ملنی (تحوار رپائے والا امر) الف و فارق میں یک ایس بصف ہوتا ہے جو ار گئے تدرموجود ہوتا ہے ، اس کے برخلاف تقیح من طامی افغاتر اربائے والا امر ایس بصف ہوتا ہے ، اس کے برخلاف تقیح من طامی افغاتر اربائے والا امر ایس بصف ہوتا ہے ، اس مرح الفاء فارق ہیں مدید ) میں موجود ہوتا ہے ، اس طرح الفاء فارق میں مدید کی تعریف ہوتا ہے ، اس کے برخلاف تقیح من طامی مدید کے لائق اوصاف میں ہے ، اس کے برخلاف تقیح من طامی مدید کے لائق اوصاف میں ہے ، اس کے برخلاف تقیم من طامی مدید کے لائق اوصاف میں ہوجاتا ہے ، اس کے برخلاف تقیم من طامی مدید کے لائق اوصاف میں ہوجاتا ہے ۔

# جمال حكم:

اسا-وہ صوب ورطر ہے آن کے در بعدست تک ربانی ہوتی ہے،
آن کو صوبی میں مک مدت سے تعییر کرتے ہیں، الغاء فارق کو ال
میں شار رہا ہو ہے ہیں، اس سلسد میں صوبیوں کا حداف ہے،
حض اصوبیوں جیت صاحب کتاب کمفتر ح ور اس کسلا نے
جع جو مع میں اس کا ٹھ کرہ کیا ہے، بلکہ اس قد امد نے پئی کتاب
روصة الن ظر میں سند ف و کر رہا ہے کہ مسکوت کوم طوق کے ساتھ
بلکی کرنے کو تی س کا نام دیا ہو ہے گا یا نہیں جب کہ نی النارق کا
طریقہ افتیار رہا ہو ہے جو قطعی طور پر موٹر ہوتا ہے گا ، ورسلم من ظرہ
کے لوگوں میں سے کس نے بھی اس کومی ملک مدت میں شار نہیں رہا

شرح فحمع مج مع ۱۰۰ مدید ۱۹۹۳ این انگرط الو مشو مشخ آصیح المدرط، التخریب الذر عضیه، انجمه ما متر الذر الشهم الآفر ممر احر تا فر عل ۱۰۰ مشیع جامعه الدر مام مجم بن سود ر

٣ . وهنة الناظر ص ٥٥ ـ ٥٥ شيع يسلفيه قام ٥٠

ے اس کی پوری بحث "و ملحق اصولی استمیر میں الوگ ۔

#### بحث کے مقامات:



اریخرالیجید مو منتشخ ہشرے جمع ہے ۱۳۹۳۔ ۱۳ شرح الکوکس اممیر ص ۱۳۵۵ شبع سے انتخد پ شرح جمع ہے مع ۱۳۵۰ء ۱۳۳۰ س

#### متعت عاظ:

#### ىف-وسوسە:

۲- وریش کسی معنی کا لقاء کسی ہے ہیں۔ کے و بھے سے جو شیط یہ
 دریش کسی معنی کا لقاء کسی ہے ہیں۔

## ب-تری:

سا-جس میں کوشش کرنا و فکر ہے کام بینا ہوتا ہے، تحری ہے، پیس رہبام بدر کسی کسب کے حاصل ہوتا ہے " ۔

# جمال حکم و ربحث کے مقامات:

یل انبیاء کے ملاوہ گر مسلم نوں کا سب م ہوتو یہ محت نبیل، یونکہ جو معموم ند ہوال کے در میں پید ہونے والی بوتوں پر واثو ت نبیل ہوسکتا، یونکہ جیطاں کے وہوسہ سے یہ ماموں نبیل ہوتے، جمہور الل علم کا یکی قول ہے، حصہ کا قول مختار یک ہے، صوفیاء نے ال

# إلهام

#### تح يف:

ا - مهام لغت على: "آنهم" كا مصدر ب، كرب تا ب: "آنهمه المعه حيوا" يحى الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى و من الله تعالى الله

اصولیس کے رویک مہم مام ہے: در میں کی چیز کے اور لئے کا چس کے در مصل میں کے اور یہ اللہ تعالی کے مطل محصوص بندوں کوعتابیت افر ماتا ہے " ۔

اصولیس نے سہم کو ہنیں ہوں وہی و یک تشم شہر کیا ہے ، ملامہ ان جمام نے پٹی تتاب' آلتو ہر والتحییر ''میں اللہ تالی وطرف سے رسول کے سے رسیم کے بیاں میں وکر کیا ہے کہ بیوں میں معنی کا رفتا ہوں فرشتہ کی عبارت میا اللہ کے مثارہ کے و سطے جمیر ہو ور اس و ضح علم کے حصول کے رہتی ہوکہ میں علاق اللہ تا کی کی طرف سے ہے تا ہے ۔''

سال العرب، ش و العنظل حات العول: و ب الم مصل ميم

٣ حمع ج مع ١٠١٥ ٣ شبع جمع ٥

ا المرو تير ١٩٥٨ هيم ١٩ بولاق

ش ف معطل حات العول الهيم، العقامد السعيد مع حاثى على م شع المحتمل

٣ - الله عامدين، ٩٠٠ شيع لو ب يولاق، الحرام الق ١٠٠٠ عضيع العلمية \_

ا من من من من من من من من

# كونو لأرجه مأو ولأمر ا-٢

قتم ی جو بھی و تیں رہیں الا متر تبین ساج سے گا ور ندی حفام میں وہ حجت ہوں ہے۔

یک قول ہے ہے کہ جن ہی رہیام ہوان کے سے جمت ہے،

دامر وں کے سے نہیں، بیش یہ بھی ال صورت میں جب کہ وہ رہیام

کسی نص یہ جہا دیا دومر ہے ہیں مگلھ مراجس پر البام ہو) کے سے عمل

سے میں و نے و کر میا ہے جا کہ اللہ مراجس پر البام ہو) کے سے عمل

کرنا و جب ہے بیش دومر وں کوال و دعوت دینا جا رہیں ہے۔

مام ر زی نے دار قبید میں ورث فعید میں ہے جی العبان شریعی ہے۔

ندکورہ قوں ہر عتب د میں د ہیا ہے۔

ندکورہ قوں ہر عتب د میں د ہیا ہے۔

کراجہ کے بیاں یہ بھی حیمر قی سے کہ انبیا و کے فیل ہے ویک البیا و کی جی میں ہے وہ کہ کی انبیا و کے فیل ہے۔

یک بحث یباں یا بھی جھڑ تی ہے کہ انبیاء کے حل ش میروش طاہر ہے یا وجی وطن؟ معاء اصول کے در میان اس میں خند ف ہے " ۔

# أولوالأ رحام

ديكے: "روم"-

# أولوالأمر

حريف:

ا-" والو" من الفاظيل سے ہو جميشہ مضاف ہوتے ميں ، جيسے:
 "أوسو الموآي " يعلى السحاب الرے ، يہ سم جمع ہے ، ال كا و حد
 " دو" ہے ، ال كامسر دال لفظ ہے نيس " تا ہے۔

" مر"لفت میں بطور ستعد و ( پے کورہ سمجھ کر ) کسی کام کے مطا بدکو کہتے ہیں ، ال رحمع" " وامر" ہے، ورکبھی ہا ن وحاں کے معنی میں بھی سٹا ہے، ال کی جمع" ممور" ہے " ۔

الول مر: رائب و ورامر وكوكت الله " الله ولى لا مر" كالقط الله تعالى ك ال المر" كالقط الله تعالى ك ال قول الله تعالى عن الله والطبيقوا المؤسول وأولى الله والطبيقوا المؤسول وأولى الله والطبيقوا المؤسول ك وريد الله والمؤلى عاصت كرو ورسول كى وريد يناس من الله التقليدي عالى التحليدي الموالة كي عاصت كرو ورسول كى وريد يناس من الله التحليدي

۲-دائم کی کا مر" کی مر و کے بورے میں سب سے سیجے اتو ال دو

الكارية الأوالبقاء فرف لأعدوه م 1 و 20 القاسمي الخيطوب لأعد الدوية عهر و عل

٣ - الكارت را برابقاء ٢ ١٩٩٣ - ١٣٩٣

ا القاسمي الكيو الاستاء محيط الكيطة عاده المراد عليات رأ في البقاء مان العاسمين الكيوا

\_09/9 L DJ+ P

مع جو مع ۱۳۵۸، انتوب و آثیر سر ۱۳۹۵، ۱۳۹۵ ۲ انتوب و آثیر سر ۹۱، ۱۳ میسلم مشوت ۲ مه ۱۳۰۰

وں: '' ولی لا اُمر' سے مر و ال اُرسن و ال علم بین، اوم الک نے ای اُوں کو افتار سے و ال اُرسن و ال علم بین، اوم الک نے ای اُوں کو افتار سیا ہے، ورائی طرح کا قول حضرت بین میں گئا، مل ک مر'' ولی لا مر'' ولی کو مر'' ولی او مر'' علم ''فتر، ورسا ور یہ میں ، وربیال سے کہ صل'' علم' فقر، ورسا وربیا ہو ایس میں ، وربیال سے کہ صل'' علم' فقر، ورسا وربیا ہوتا ہے ورفیصد کا حل میں کو ہوتا ہے ۔

ورامر و سےمراد امر مسلمین میں "پ علیہ کے عبد کے بھی امر و ور "پ کے حد کے امر وسب ال میں "ال میں "ال میں خان وہ مد طیس، امر وہ قضا قااور ال کے ملا وہ وہ در گیر حضر ت "الل میں آن کو" ولا بیت عامہ "(عمومی مریر ایک) حاصل ہو۔

ای طرح ل میں فوق کے مر وجھی ٹائل میں، یہ حضرت ابوج برڈ، میموں ہیں میر ن ور ہی فی حاتم سے سدی کے و ہے سے منفقوں ہے، ور ہی عسا کرنے ابوصالح کے و ہے سے حضرت ہی عمالیؓ سے ال ن رو بیت ن ہے۔

ال کے ملہ وہ رہت ہے۔ یہ اولی الامر''کو ہے معنی پر محموں میا ہے جو مذکور دوبالا تن م انر اد کے ہے عام ہے، یونکہ تیجیر ال سب کو ثا<sup>حا</sup>ل ہے ، ال ہے کہ امر اء کوشکر اور جنگ کی مذہبر کالان حاصل ہے ، اور معا ء کو شریعت میں حفاظت اور جارم ونا جارم کے بیا ٹ کالان حاصل ہے <sup>7</sup> ۔

تغيير القرطبي ١٥ ، ١٥٨ هيع ورية التربيص

- ۳ تغیر اعفر ۱۰ ۱۳۹۵ اور اس نے بعد نے صفحات، حظام القرآن عل بدین سرمجہ اعفر ن اصروف بالکیا اہم ای ۳۵،۸۳۰ شبع الکتب عدد همر
  - ٣ تغيير وح المعا في الأبول ٥١ ١٩٠١ شيع مطبعة بمير بيرمثل-

متعقه غاظ: گوروه کمور:

سا- المراور مورا کا لفظ ال تمام حصر الت کو شامل ہے، جن کو دوہم وں پر ولا بیت حاصل ہے، جن کو دوہ ولا بیت عاصد ہو والا بیت حاصل ہے، خواہ ولا بیت عاصد ہو والا بیت حاصل ہے وغیر ہ آن کا ویر دکر میا گیا ال کے علاوہ ) بیٹیم کے ولیا وہ مجنوب کے گر ں، نکاح میں عورت کے ولیا وہ بھی میں ۔۔

وه شر نظر جوُ ' كومولاا مرا على معتبر بين:

سے آن کوخد فنت ن دمد داری پر دن جانے (جو" ولی او مر" کا سب سے آئی درجہ ہے) ان کے سے ورج فایل شرائط میں: سدم جربیت، بورغ، عقل ممرد ہونا ملم، مدرات (جمد شراط کے ساتھ )اورک بیت۔

سلم سے مراد وہ سلم ہے جو عام معامان ت میں تغیر فات شرعیہ کے سے رہنمانی کرے۔

مد کت سے مراد میہاں ہے ہے و خلاق و در نظمی و رمعاصی سے جتنب ہے۔

کل بیت سے مرادیباں یہ ہے کہ وہ صدود کے قام کرنے پر آفادر ہو، جنگ یکی بھے ت رکھنے والا ورعوام کو جنگ پر آمادہ کرنے کا بال ہو، ساتھ بی حوال جیسے مع ویصر ور زباں درست ہوں تا کہ وہ پر ہراست شیاء کا ادر ک کر کئے، ورحوال ف مدمتی سے مراد س چیزوں سے محفوظ رمن ہے جوعقل ور سے بیل مورثہ ہوں ، ای طرح

ساں العرب عمر ۹۸۵، مارہ اوق ان التعربیفات التعلیب عل ۹۸۵، حاشیہ این عابد میں عمر ۵۴ هم مصطفی مجتنی مصر، حافیقہ مد مول ۱۳۳۳ ور اس بے بعد مصفحات، مہمینہ اکتاع ۱۴ ۱۳۳۳ - ۱۳۴۳

فیقد کے بے پیچی ضروری ہے کہ ال کے عضا وسیح سام ہوں، کی طرح کا کوئی ایس نفض نہ ہوجو ہوری حرکت کرنے ورجدی شھے سے مانع ہو، عضا وں مدمتی کا متصد بھی ال بی چیز وں سے محفوظ رسن ہے ہو عشا وں مدمتی کا متصد بھی ال بی چیز وں سے محفوظ رسن ہے ہو عشل ور سے ویکس بیل مورثہ ہوں، ضیفہ کے سے بیا بھی ضروری ہے کہ وہ یک فو س ہی شیر از ہ بیاری وردشم سے جب دیل اس کے سے معاون ہوں ہی طرح بندی وردشم سے جب دیل اس کے سے معاون ہوں ہو ہی طرح صاحب الر نے ہونا بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے ملکی سیاست اور متا بیر مص کی وجہ سے ملکی سیاست اور متا بیر مص کی وجہ سے ملکی سیاست اور متا بیر مص کی وجہ سے ملکی سیاست اور متا بیر مص کی وجہ سے ملکی سیاست اور متا بیر مص کی وجہ سے ملکی سیاست اور متا بیر مص کی وجہ سے ملکی سیاست و متار کی کے معادن سیاست کو نبی م دے متا تعقید و میں مدود کے قائم کر نے پر قادر ہو وراس سلسد بیل اس کے سے شفقت وغیر دورود کے قائم کر نے پر قادر ہو وراس سلسد بیل اس کے سے شفقت وغیر دورود کے قائم کر نے پر قادر ہو وراس سلسد بیل اس کے سے شفقت وغیر دورود کے قائم کر نے پر قادر ہو وراس سلسد بیل اس کے سے شفقت وغیر دورود کے قائم کر نے پر قادر ہو وراس سلسد بیل اس کے سے شفقت وغیر دورود کے قائم کر نے پر قادرود وراس

فيفد سے پنچ درجہ کے جوائی اور مرائیں ، ال کے سے پھھم درجہ کے شراعوں والے اور مرائیں ، ال کے سے پھھم درجہ کے شراعوں والے بیل مسلم اور کی جوہ مدواریوں والے مرائیوں والے والے ان کی انتجام ویکی کے سے جو چیز یں ضراور کی ہیں وہ اس میں پالی جا میں ، بیشر بط ابو اب قضاء، جیاد وغیرہ میں معلوم و جسمتی میں " رال سب کا مرائی ہے کہ تو ہے والا میں استان جو اس المعلوم یا الامین " کا رائی د ہے: الوق حید میں استان جو اس المعلوم یا الامین " کے الامین " کا رائی د ہے: الوق حید والا ہو، ما انت د راہو ) ۔

لأحظ م اسبط بدأ بي يعلى من ٢٠٠١ ورس بيعد يصفوت شيخ المجنى مصر، لأحظ م اسبط بديا بيعلى من ١٠٥ ورس من ١٠٥ هي بيروت سنال، مقدمه الر عدول عن ١٠٥ م، شرح الحقالة عدول عن ١٠٥، معلى في يوب التوليد عن ١٠٥ م، شرح الحقالة المعيد عن ١٨٥، معلى في يوب التوليدة ج ١٦٠ أتقهم لأول عن ١٠٠، التقالة على مدر التقالة ١٨٠ ما العيد مد المل ١٠٠ ما العيد مد المل ١٢٠ ما العيد معلى المورس عن ١٢٠ ما من ١٢٠ ما من ١٢٠ ما العيد معلى المورس عن ١٢٠ ما العيد معلى ١١٠ ما العيد معلى المورس عن ١١٠ ما من المعلى معلى المورس من المورس من

# ۵-" ووالأمر" کے سے رسایا کی ذمہ دریاں: (۱) " کو والا مر" کی طاعت:

تر " ل است كے تصوص معدوم اوقا ہے كا " ولى لا مر" كى طاحت و جب ہے ، ور ال كى نافر وا فى حرام ہے ليكن ساتھ سے بھی ہو ظر ہے كہ مت ر " ولى لا أمر" كى اطاحت كي ہي شروط و قيا و كرس تھو و جب ہے ، مطلق طاحت و جب بنيس بلكہ عدو وشر كا يل كرس تھو و جب ہے ، مطلق طاحت و جب بنيس بلكہ عدو وشر كا يل مر" كرس تھو و جب ہے ، چنانچ اللہ تق لى نے" ولى لا مر" ولى ماسكو اللہ ماسكو اللہ و اطبيعوا الوسكو واولى الا موسكو واولى الا مكو المكو المكون المسكو الموسكو واولى الا مكو المكو من الله و اطبيعوا الوسكو واولى الا مكو ور رسول و ور سے يمل سے اللہ عقی ركی طاحت كرو ور رسول و ور سے يمل سے الل عقید ركى طاحت كرو ور رسول و ور سے عمل سے الل عقید ركى طاحت كرو ) اس سے كا مام على ہے: " لا تام على ہے: " لا تام على ہے: " لد مر بیت كا مام على ہے: " لد مر بیت كو مر بیت كا مام على ہے: " لد مر بیت كا مام على ہے: " لد مر بیت كو مر بیت كا مام على ہے: " اللہ تو اللہ مر بیت كو م

" ولی لا مر" کی اطاعت کیک حکومت بین نظم وضیط برتر ر رکھنے کے سے سامی مرہے۔

الله می طاعت اور رسول الله علیا می طاعت کا وجوب میت کے الله می طاعت الدی طاعت الوسول"

ال الحرب سے تابت ہوتا ہے " آصیعوا الله ، و آھیلیو اللوسول"

الل ہے کہ "آھیلیوا" کا لفظ فعل امر ہے ، اور جب تر پر مشتمل ہے جو اللہ وجوب کے ہے " تا ہے ، اور فصل ہے قطعی تر پر پر مشتمل ہے جو اللہ امر کے وجوب کے ہے ہو تی ویتا تا ہے ، اور پرال طرح کے طاعت الله اور پوم مشترت پر پر پر سے کے می تھرم ہوتا ہے ، اور پرال طرح کے طاعت اللہ اور پوم مشترت پر پر بر سے کے می تھرم ہوتا ہے ، اور بالل طرح کے طاعت

٣ السيامة الشرعية لاس تنمس

۳ به همر ۲۹۰

<sup>-09/96-02+</sup> 

۳ تغییر اهبر ساد ۱۳۸۰،۰۵ عظام اهرآن لای العرب ۳۵۳،۳۵. اهرضی ۵ ۳۵۹، ۳۹، و ح المعالی ۱۱،۱۵ وی ۱۱،۱۵ برایختا ۵۵۹.

بالسلمان پر طاعت و جب ہے، ال تمام چیز وں میں آن کو پہند کریں یا بالبند کریں، اللہ یہ کہ معصیت کا حکم دیاج ہے، کہد گر معصیت کا حکم دیا گیا تو ال میں مع وطاعت نہیں ہے )۔

مر من من من من العظام المنطاب من وريرام عن و يا حظام المنطاب أ يا بي يعلى من من

صدید: "عمی مموء مسمم نظاعه فیمه حب و کوه، الا ان یو مو
سمعصیه، فود امر سمعصیه فلا سمع ولا طاعه " ر وایت
یخا برا سخ ۱۳ ۳ شخ اسلام بورسم، ۱۳ ما شخ اتن بر ب صدید: "لا طاعه مسحموق فی معصیه محاق اگرواند
ه ۱۳۲۱ شخ الفدی اش یکی بری نقل یا به "لا طاعه فی معصیه
مه مبارک و تعالی "ور مهوس به به که اس و رام احراو را الی به
مختف لفاط به را تعالی "ور مهوس به به که اس و رام احراو را الی به
مختف لفاط به را تعالی "ور مهوس به به که اس و رام احراو را الی به
فی معصیه محاف مدحموق

ں اس نے اللہ ن اطاعت کی بھس نے میر سے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ اس نے اللہ اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی مائر وائی کی اس نے اللہ کی مائر وائی کی ورجس نے میر سے امیر کی مائر وائی کی اس نے میر کی مائر وائی کی اس نے میر کی مائر وائی کی ا

(۲) مسلمانوں پر دامری درد دری ہے ہے کہ وہ ہے موادات کو ہے امیر میں دویں ورتی ہے اور کو سے امواد کے ہر دکردیں ور سال مہ بیر کر واس کے ہر دکردیں ور سال مان بیر کر واس کریں تاک "ر و مختلف نہ ہوں " اللہ تو لی کا فر وان ہے: "ورو ر ڈو او اس اموشوں واسی اوسی الا امو مشاہم نعسمه المعنی بیشنٹ بطور کہ واسی امر کے دواد کردیے تو سال سے دولوگ سے

(۳) تیمری دمدد ری پدہے کا'' ولی لا مر'' دفیر معصیت میں مدد کریں۔

(۳) پُوَلَّى دمدو رکی ہے ہے کہ امر ء کے فل کس وہ ٹیر فو او ہوں ، رسوله میالیا ہے نے فر مایا: "الحدیث السطیعة الله و دو سوله و لکتابه و الأسمة المسلمین و عامتهم" " (دیل ٹیر فواک کا

فقح الرین ۱۳ ، ۳۰ ، راکتیاعلی سدر افق ۱۹۵۰، ۱۳ ، ۱۳۳۰، ۱۳ ، ۱۳ متر ح المنب ج ۱۲ سے ۱۳ بشیر انظیر ب ۱۸ ۵۵ مور اس سے بعد سے صفحات ب

- ٣ لأحظ م استطاب أب يعلى ص ٣-
  - \_AF % | 82+ | F
- م الأحظ م استطاب أب يعني المستحدة م الأحظ م استطاب من ورواد م المستطاب من ورواد م المستحدة ا

نام ہے، اللہ کے حق میں اس کے رسول ور اس کی ستاب سے حق میں مسمر ٹور کے امر اور عام لوگوں کے حق میں )۔

# دو مولا مر" کی ذمه و ربیان:

۲ - " أولى ل مر" رضر ورى ب كرج ميدال على عام مسم نول ل مصلحت و فالد وكوش نظر ركفت بهوا بيخ الفتيار ت كمطابل الفرف كرين، ال سلمد على الالدوشرى ب: "التصوف على الفرف كرين، ال سلمد على الالدوشرى ب: "التصوف على الوعية موط بالمصلحة" (رعايا بر تحمر الى ب كمص لح بي مربوط بول )، ال ملمدل تفييدت ورق ويل بين:

(1) دیں کے مقررہ اصوں اور ساف مت کے جہائے کے مطابق اس و حفاظت، گر کوئی شک وشد میں مثلاً ہونے والا شخص مطابق اس و حفاظت، گر کوئی شک وشد میں مثلاً ہونے والا شخص دیں ہے جہت جائے اور امیر کی فاحہ واری ہوکی کہ اس کے بے والیل کو وضح کر سے ورائل کے سامے سیح نظر یکوریاں کر سے ورائل سے مناق و حدود کا مواحذہ کر سے جو اس پر لازم ہوں تا کہ دیں حص وقتی و حدود کا مواحذہ کر سے بوائل پر لازم ہوں تا کہ دیں حص وقتی سے محفوظ ہے اور مت ذیئے وصا، ل سے دور رہ کئے۔

الس واقعی سے محفوظ ہے اور مت ذیئے وصا، ل سے دور رہ کئے۔

الس کے بیاد کر می یہوں کہ سے فات و حکمتہ و ایک مؤتر و ایک نے دیا می دیا دی تی دیا کہ انسان فاج ہو و رفام مظم وزیاد تی نہ کر کے کے دیام بافذ کر سے تا کہ انسان فاج ہو و رفام مظم وزیاد تی نہ کر کے کے دیام بافذ کر سے تا کہ انسان فاج ہو و رفام مظم وزیاد تی نہ کر کئے، و رمظام کر ورندر ہے۔

( ۳۷ ) تیمبری و مدد ری حکومت بی حفاظت او راند روب ملک مین و ما ب الائم رکفت تا که لوگ معاش حاصل کرشیش و ریز مین طریقه سے مان رکزشیش به

(س) چوتھی دمہ داری صدور قائم کرما ہے تا کہ اللہ تھ کی کے م ن بے حرمتی ندیمواور بندگاں صد کے حقوق صائع ندیموں، بلکداں کا تحفظ ہو۔ (۵) ہو نچویں ذمہ و ری پوری تاوری ورید فعاند قوت و طافت کے ساتھ ہم حدوں دحفاظت کا خطاع کرما تا کہ وشمن مرحد ہورکرنے

میں کامیاب نہ ہوں ورمی رم ں مجرحتی نہ کرعیں ور نہ کسی مسلم بامعامد کاخور بہا سکیل۔

(۱) میجھٹی ومد و ری وگوت سرم کے سامے سے کے حد سرم سے دشمی کرنے والوں سے جیاد کرنا ہے تا کہ دشم سرم قوں کرلیس یال دمدیل شامل ہوجا میں۔

(2) باغیوں، '' ہیں میں جنگ کرنے والوں ورڈ کووں سے قبال کرنا، معاہد وں، 'من مسلح، ورزز پید کے معامات پر دستخط کرنا ۔ ''تفصیل'' ما مت کمری'' ی اصطارح میں موجود ہے۔

( A ) وزرء ن تقری ور ن کوعمومی مور ورعمومی و لابیت سونیاء اس ہے کہ وہ لوگ تمام موریس بر کسی تحصیص کے نامب بنا ہے جاتے ہیں۔

(۹) مما مک کی حفاظت کرنے و لیے امر یو کی تقریب کو گفتوں میں کو گفتوں میں ہور بیل مجموعی ولا بیت حاصل ہے، اس سے کہ ال سے و سنة معامد من من بیر غور وخوض تمام مامور کوش مل بیوگا۔

(۱۰) قصاق اور مج کے امر ء ور سپدسالا رہ تقری ورال کو عام کاموں کی خصوصی ولا بیت و فرمہ واری سومٹیا ، ال ہے کہ سیس سے ہر کیا۔ تنام اسوریش کیا۔ خاص محکم ٹی پر متعین یہوگا ، ای طرح میں وقتہ ور جمعہ کی نماز وں کے اماموں کی تقریری ، الن بیل سے ہم کیا۔ کے سے شر کھ بین جن کے واجوں ۔ سے شر کھ بین جن کے واجوں ۔ سے شر کھ بین جن کے واجوں ۔ سے شر کھ بین انہاں سے معے و لے عرض وکروں ور تو زشت و بورکسی

لأحظام السلط ہر آ ہر چھی علی ۳۰۳۰ اور اس سے بعد سے صفحات، لا حظام السلط ہر مداور ہی علی ۳۰،۳۰۰ اور اس سے بعد سے صفحات، براگتا علی الدر التق ۳۰،۵۸۳، ۱۳۸۰ مارور اس سے بعد سے صفحات، حوام کو تلمیل ۴۰،۳۱۰ میں ۱۳۸۰ مشرح اعتباع عمر سے ، سے صفحات، حوام کو تلمیل ۴۰،۳۱۰ میں ۱۳۸۰ مشرح اعتباع عمر سے ،

م ف وری کے تعییں کرنا ۔

ال کی تعصیل بھی '' اوا مت کیری'' کی اصطارت بیل ہے۔ ( ۱۲ ) معتقد لوگوں ( کی ہو توں) پر کت کرنا ور بھی خواہوں کی ہوت کو ما ثنا ال سے تعلق الفار اور ال کے بیر داموال کے ہورے بیل ناکہ الفار مصنبط رمین وراموال محفوظ رمین۔

( ۱۳ ) ہر اور ست یا ہے کسی الایل عقاد معاوں کے ور بعد تمام امور کی دیکھ بھال کرنا ورحالات کا جائزہ بیٹا تا کہ وہ مت ں قیادت کو اٹھ سکے ورز قی دے کئے " ۔

الصلاة والمُوهَمُ شُورى بينهُمُ ومقا ررقَهُمُ يُنَعَفُونَ ور ( ورَ نَ لُوكُونَ فَ بِي رِورَكَارِكَا عَلَمُ مِنَا وَرَمَى رَى بِبِندى ق ور ل كا ( يه تم ) كام بهمي مطوره سے بوتا ہے ور بو پُحية م ف نبين و دركاف ہے ال بين ہے فرق كرتے رہتے ہيں )۔ ال مسلمان بورى تفصيل " ما مت تعرى" و صطارح بين موجود ہے۔



سره شوری ۱۳۸۷. - نیجهے: تغییر العمر ب ۳ ۳۸، ۵۳، لأحظام المعدلات المراور ریادش ۳ ۲، ۳ ۲، السیاحة الشرعیة لاس شد ص ۳ ۹، ۳۵ ب

لأحظام المعلق به من ورريار ص ٥٩،١٥ ، را يحمّا على الدر الأق ٢٠ ـ ١٩٥٠. ١٠ - من شرح العمل ع مهر ١٩٥٥، معمى لا من قد مد ١٠ ١٠ ١٠ . لأحظام المعلق بدراً ب يعني لا ١٠ ـ ١٩٥٠.

۳ - لأحظام استطالبه لا يهي محق م من الأحظام استطالبه من وردي المحل الـ -۳ - مده آن محر ال ر۵۹ -

# اكية

تح يف:

ا - " اکیة" سریں اس کوشت ورچ بی کو کہتے ہیں جوسریں پہلی پالی جاتی ہے۔۔

فقری وں اصطارح میں یالفظالھوی معنی می میں مستعمل ہے، چنانی فقری و کہتے میں" لید' وہ کوشت ہے جو پہنچہ اور ر س کے در میاں تھر جوابھو " ۔

رال سے تر بیب گھٹنا ہو کرنا ہے ور ب سے ور کو فار ہونا ہے ال کے ویر'' لید' ہونا ہے '' ۔

# جمال حکم ور بحث کے مقامات:

۲ -'' کید'' کے متعدد حام کتب فقہ کے مختلف ابو اب میں پانے جاتے میں ، سامیں سے چند ورق دیل میں:

الم الله الوقض بفويل ہے: حصر ورق فعيد ل رہے ہے ك با بفوا وى جب موج ہے ورس بن زيس سے مكا بولو بضوئيس كو ئے كاء يونك ال صورت يس ماتض بضوق كے ثروق كا الد يشويس ربتا

مالكيد في موت و لي والايت كالشرائيس مياس، بلكدال ك

م ویک صرف صفت نوم (نیدن کیفیت) کا عنمارے کہ وہ گہری ہے یا ملکی ؟ حتابد صفت نوم ورسونے و لیے لا علی دونوں کود کھتے میں ، یا ملکی ؟ حتابد صفت نوم ورسونے و لیے کا مرین نازیین سے الل ورکی ہونو وضوئیس نو نے گا ، الکیل گر گہری نید ہونو بضوئو شوٹوٹ ہے گا ۔

ب-"بوب الم صحية" مل ہے: جس بحری ہم یں نہ ہوجس کو "بہتر مؤئید" دم منی" کہا جاتا ہے اس ال الربوانی درست مہوں ہو البیس؟ ال بارے میں القاباء کا سال ہے، ورکتب القابا میں چار اقوال ہوے جاتے میں:

ال طرح ال تكرى ال تربا في مطاعاً درست نه يهول، يا قول مالكيد كا ب " -

اگر پید کنی دم ند ہوتو تر بالی درست ہوں میں گر حد میں بی ہوتو تر بالی درست ہوں میں گر حد میں بی ہوتو تر بالی درست ند ہوگی ہٹ فعید کا صحقوں کی ہے ۔۔۔

مو ہے میں دورہ کی ہے ہم کی دونوں میں افر ق کیا گیا ہے، گر ہے حصار کی معالی ہوتا ہے، گر ہے حصار کی معالی ہوتا ہ موتو اس دولتر بالی نہیں میوں ، ور گر ہے باقی موتو تر بالی میوجا ہے در ، میونکہ حسل ہے ہے کہ کہ کا حکم طل کا مو کرنا ہے، باقی رہنے میں بھی ور باقی ندر ہنے میں بھی ، یعنی دونوں صورتوں میں ہے کا حاظ موتوگا ، یہ قوں حصار کا ہے کہ ۔

م جوق قول ہے ہے کہ ال باقر ہائی ہدائسی قید کے درست ہوں ، یقول حنا بد کا ہے، جو حضر ہے '' ہتر ہ''یا'' دم کی '' جانور داتر ہائی میں کولی حرج نبیس مجھتے ہیں ،ال میں حضرت عبد لللہ ،ن عمر 'سعید ہی مینیب، حسن ،سعید ہی جبیر ، ورانحکم میں ''

الله عن القاسم من العرب الأبيطة عاره على ما

۳ رون منج ۵ سرم معی ۵ ماه معر ۵ ماه مع الرياض

٣ أفصص لاس ميره ١٣ ميم مي

حامية الطحطاوس على مرال الفدح ٩٠، مده ل ٩٠، ٥، القليو ب ٣٠٠ شيع مجمعي، معمى ١٥٠ \_

۱۰ افرقی ۱۰۵ م ۱۰۳ م می می کرده داره ارساس

r الروم ۱۹۲۶ شیع امکنه او مدان-

م تعبير الحقالق∀ ۵۔

۵ معی ۱۳۹٬۹۳۵ مه

# کیه ۱۰ اکتیه او ۱۰

ق گرکسی نے عمدا''سریل''کوشقصاں پہنچیا تو اس میں جمہور فقرہ و کے در دیک قصاص ہے اس سے کہ سریل کیک صدیب جس مرسم میں کاف تمہ وہا جاتا ہے۔۔

مز کی فر ہاتے میں کہ اس میں قصاص نہیں ہے یوفکہ یہ یک کوشت ہے جو دہم کے کوشت سے متصل ہے ور ر ں کے کوشت کے مش بہ ہے '' ۔

ور گر مقصال کا پہنچا عمد ند ہو بلکہ خطاع ہوتو کیک' کید میں نصف دیبت ہے اور ' دو کید کیس کال دیبت ہے، مشافقتی عوں مجب رئے ہے تا ۔

مالکید کہتے ہیں کہ الیہ کو تصاب پہنچ نے بیل عادل تصون کے فیصے پڑھل ہوگا، خواہ مر دکا الم کیہ 'ہوہا عورت کا، یہ تھم جہورہ لکید کے درکی ہے، الدی الهجاب 'مرد اور عورت کے' لیہ' بیل فرق کر تے ہیں ، مرد کے' لیہ' بیل نہوں نے تھم کے فیصے ق بوت ق ہے، ورعورت بیل دیت ہے، یونکہ عورت کے ہے '' لیہ' ی جنابیت اس کے پتال ی جنابیت ہے ہن ھرکر ہوتی

مذکورہ مو نع کے ملاوہ نمی زیکے تعدہ میں افتر اش ورتو رک پر گفتگو کرتے ہوئے فقہاء ''کیہ'' کا تذکرہ کرتے ہیں <sup>۵</sup>۔

ای طرح مردوں و تعلیم کے مسئلہ میں میت کو تدرکی گندگی سے محقوظ رکھے کے سے دونوں مر ہونوں مرکھ کر ہوتا سے محقوظ رکھے کے سے دونوں مرکھ کر ہوتار سے مرجعی فقانیہ وکلام کرتے میں اللہ ۔

الفتاوں اور یہ بہائش جدیہ ۱۳۹۳ شیع بولاق، افراقانی علی صیر ۱۸ منتا مع کر روراد الفکر الجس علی مشح ۱۳۳۵ معی ۵ ۵ ۵۔

- ۳ معی د ۵ در
- m الفتاول العربية mar شيع يولاق الجمل على مسح ٥ م. معى ٨ م.
  - ۴ افریقانی علی ضیر ۸ ۰ م.
  - ۵ جهرو لليل ۵. جس على محج ۲۸۳
    - ٠ القميوي، ١٩٩٩، معي ١٩٠٩ م.

أكتيه

ريكي: "يون"

إماء

ديڪي:"رق"۔

لفطائه علامت " ہے مشہور تبیں ہے، بلکہ زیودہ مشہور ' اسلامت " عی کالفظ ہے۔

ملامت ورکارہ میں یک فرق یہ ہے کا الملامت میں ہے جد البیس ہوتی ، ال کے برخل ف" مارہ اللہ سے ملا عدہ ہوستی ہے۔۔

# ج-وصف مخيل:

سم-وسف یل سے ظن ضعیف سمجھ باتا ہے ور" مارۃ" سے ظن قوی سمجھ باتا ہے " ۔

### رقرينه:

۵ - ترینه کا احار ق زیاده تر " کورة" کر جونا ہے، ای طرح ال کے برعکس جی جونا ہے، ای طرح ال کے برعکس جی جونا ہے البتار" ترینہ کہی قطعی جو کرنا ہے " ۔

# جمال تنكم:

٣-اصوليين كى رے ہے كہ جس چيز ہر دليل قطعی نه ہو بلكه محض " مارة" بهوجين خبر و حد ورقياں تو مجتبد كے ہے يينہ وركى ہوگا كه وہ ال تظرن كے نارة" ہے ال تظرن كے نقاضے پر شمل كرے جو ال كرم ديك" مارة" ہے تا بت ہو ہو ہو ہو يونكر مقدد كاظرن ملم كا ابت ہو ہو ہو ہو ہو يونكر مقدد كاظرن ملم كا در ويد نبيس ہوسكتا " ۔ در ويد نبيس ہوسكتا " ۔ در ويد نبيس ہوسكتا " ۔

# أمارة

تحريف:

ا - " مارة "كفت مين ملامت كو كتبتي " -

اصولیین کے رویک" کارہ "" ولیل نسنی" کو کہتے ہیں میعی یی چیز جس میں سیجے غور وفکر سے مطلوب خبری نسنی تک رسانی ممس

#### متعقد غاظ:

### ىنە-دىل:

الميل: يى چيز جس يل تسجيح غور وفكر ہے مطلوب خبرى قطعى يا خبرى نفتی تاليد ميں تاريخ ميں تاريخ

#### ب-ملامت:

سا-رفیل نسنی کا مام "علامت" یا" مارة" ب " ، الهند حصیه "مارة" کا در تا مین کی اصطارح استعمال کرتے میں ، کیونکہ" کارة" کا

تيسير اقر يه ٨ ٥ هيم منهج، اتعريفات محر جا في شيم مصطفح لمحتل \_

٣ حامية الشريد الرجالي على العصد مصطبع بيبيات

n مجدد لأحظام الله ما ما ر

٥ - شرح العصد وحواشي ١٠ و ١ شيع يبي و المعتبر ١٠ ١ ١٨٥

سال العرب الكيط العراية شاف إصطلاحات الصول المساحد

۳ مسلم الشبوت ۲۰۰،شهیل توصول الاعلم لأصول ص۳، انتخر یا التجریر ۳۸،۴۰ تیسیر انتخریا ۴۹،۴۰ شیع مسیح ب

۳ مسلم الشبوت ۳۰۰

م تشهيل الوصول عن العليون ١٠٠٠ ضبع مصطفى مجتنى \_

ى تىيىل كودرست لرديية ميں ۔

ای طرح مسله بدوئ میں میٹ فقید وزیرنا ف بوں کے کو بدوئ ں مثانی ور'' مارہ'' فتر ردیتے ہیں '' ۔ حض فقید وناک کے بائے، '' واز کا بھ رک بن، پتال کا انھرنا ور بخل ں ہدیو کو بھی ملا مت بدوئ مانے ہیں ''۔

2 - بوب تصابی ہے کہ اور ت رہی ہو رہی م گانا اہتب ہے کے در میاں مختلف فیہ ہے ، همل اہتب ہو اور است کی بنیاد رہی م گانا در است مجھتے ہیں، اس ولیل اللہ تعالی کا قول ہے: او جائے وا علی قصیف ہدم مجھتے ہیں، اس ولیل اللہ تعالی کا قول ہے: او جائے وا علی قصیف ہدم کدب " (اور ال کے کرفتہ پر جھوٹ موت کا خول (جھی) گالا ہے )۔ روایت ہے کہ بیسف عدیہ اسام کے بھائی جب ال قبیص لے کر ہے والد یعقوب عدیہ اسام کے بھائی جب ال قبیص لے کر ہے والد یعقوب عدیہ اسام کے بھائی تو انہوں نے اس پرغور ہیں، ال کو پھٹا ہو تہیں باید وار نہی وائت کو انہوں نے اس پرغور ہیں، اس کو پھٹا ہو تہیں باید وار نہی وائت کا کوئی اثر تقد اس بائی میں مدائل میں اس سیت میں سرائی میں اس سیت سے فقی مسائل میں اس سیت سے فقی مسائل میں اس سیت سے فقی مسائل میں اس سیت کے در بید" مار سے " کے معتبر ہونے پر شدلال میں ہے ۔ اس

ملامد بر افرحوں نے بی کا اس استر قائد کام انکور کا مدوبور کرنے و لے باب میں احوال، ملامتوں ورفر سے وغیرہ کے لئر اس سے جوہت فاہت ہوال کے مطابق فیصد کے نے خاص میں سے ورال بر کاب وست سے دلائل بھی قائم سے میں ، ورس ٹھ سے ورال بر کاب وست سے دلائل بھی قائم سے میں ، ورس ٹھ سے

ز مد سے مسائل وکرے میں آن میں سے حض متفق عدیہ میں ورحض فقنہ وں نفر دی رے بر سمنی میں۔

"تعصیل" قرید" و اصطارح میں نیر اصولی ضمیمہ میں دیکھی جائے۔

بهايية الكتاج ١٠ ٣٣ مرضع مصطفى مجلس \_

۳ مده لی ۱۹۹۳ هم ۱۹۹۳ هم مجلی، بهایته اکتاع مهر به ۱۳۸۰ انفلیمیو بر ۳ مه ۱۳۰۰ معلی ۲۰۰۸ هم ۵۰ هم اگریاض -

ام الشرح الكبير المر ١٩٩٠، جبيره ١٥ م، الفليو ب ١٣٨٨.

\_A ~ & \$0.+ C

۵ تيمرة ۱۳۰۹ ملا کرام دول ۳ ۲۰۰۰ شيم اتجا بيد

عدیہ:"لو کلٹ رحمہ "ں یہ این مسلم، ۱۳۵۳ شیع کجنتی اور ایس ماریہ، ۱۳۵۰ شیع عیش مجنتی رہے پر مطرق انگھیے عمل ۲۰ ۱۳ م طرف وعرع کم جائے۔

صطارح شرع میں لفظ خدفت خیفہ کے منصب کے ہے " نا ہے، یہ بی کریم علیہ کی نیابت کرتے ہو سے عام سر یہ ای ہے، اس کو اوا مت سری بھی کہتے ہیں ۔۔

# لِ مارت

### تحريف:

#### متعقه غاظ:

#### نب-ضرونت:

۲-فد فت لغت یل "حدمه حلافة"کامسدر ب، یحی ضیف کے حد ای مقدم بونا۔ حد ای مقدم بونا۔

#### ب-سلطة:

# إ مارت كي تقسيم ورال كا شرى حكم:

سه - مارت ق دوقشمیس مین: یک مارت عامده دوم کی مارت خاصد

مارت عامد سے مرادہ خلافت ہو مات سری ہے، اور پرض کذیبہ ہے، ال کے حکام کی تعصیل" مامت کمری" و بحث میں دیکھی جائتی ہے۔

عمل المقدة براه طف الرية الخاج مـ ١٠ م م الراه على عابد يل ١٨ - ١١ الرائد ٢ - ١٨ م مقدم على عدوس عمل ١٠ . الل رعوبت الل طرح به هي المحلافة ، في محصيفة بالراء عن صاحب سويعة في حفظ المدين و الديا" علاقت الفيلة الي و ايا و الاظافات الما نا م حياتم بيم رياس المام ب ـ

عمر الماقد ، مقالت مل الماقد الماس العرب، تاج العروب م م م

مارے فاصلہ ہو مورفرض کی یہ میں جیسے تصابصد قات ں بصولی ورشکر تیار کرنا میں میں سے بولٹت ضرورے کسی فاص فرض ں نبوم دعی کے سے مارے فاصد قائم ں جاتی ہے۔

تخصیص بھی تو مکا فی ہوتی ہے، جیسے کی شہ یا خاص خطر در عکومت ور بھی تخصیص زما فی ہوتی ہے، جیسا کہ" امیر انج" ور ال طرح کے دیگیر امور کے امر ع

مارت فاصدعامة مسلمین کے مصالح کے قرش نظر وجود میں ستی ہے، ورامیر موسنیل ن صو مدید پر سمنی ہوتی ہے۔

رسوں اللہ علی قبیل وشہروں کے سے بنا اس ور بین تا ہے ہیں اس کے میں اللہ علی ہیں کہ اور خان ور شدیل نے بھی اللہ میں مسلمیں منطانیوں آبادوں کے مصطفیل نے بی آبادوں اللہ مسلمیں نے بی آبادوں کے مصطفیل نے بی آبادوں میں مسلمیں میں لازمی و مدور یوں میں اس کو بھی شار کیا ہے، چنانی امیر امومنیل پر یوہ حب ہے کہ کر دونو اس کے شہروں بیٹانی امیر مقر اللہ کے سے نے کہ کر دونو اس میں میں دے شاہیں ور ساموں کی سے نے کہ کر دونو اس میں میں دے شاہیں ور ساموں کی سے نے کہ کر دونو اس میں میں میں دے شاہیں ور ساموں کی سے نے کہ کر دونو اس میں میں دے شاہیں ور ساموں کی سے اللہ میں میں میں دے شاہیں اللہ میں مقر رکر ہے گا ۔

### إ مارت ستكفاء:

۵-" مارت استاف ء " کہتے میں: مام مسلمیں کا ہے افتیار ہے کسی شخص کو کسی شہ یا ریاست کے تم میں اس شہ یا ریاست کے تم میں باشدوں پر حکومت کے ہے اور ال کے تم میں مورکی گر فی کے ہے سوپ دینا، ال یہ مارت میں امیر دیگر فی درج دینا، ال یہ مارت میں امیر دیگر فی درج دینا مور میں ہود :
 شروں دیتہ میر دیگر الی۔

لأحظام استطاب مراور بريام سي مأحظ م استطاب أب يظيم اس مدة

- (۲) ایملوں وراناصوں کے تقر رنگر لی۔
- (٣) خرج ( فيكس) جمع كرنا ورصد قات بينايه
- (سم) دیں رحفاظت ور سامی مملکت راطرف سے دفاع۔
  - (۵) صرود لائم كريا\_
  - (۲) جمعه ورجر حت کی ما مت۔
    - (۷) تبت کوسر کرما۔
    - (۸) مانتیت تشیم کرنا ۔

ور مت کی ضرورت ن امور برحالات کے مطابق ان امور سے زید دمدد ربوں کے اصابے کا کبھی نقاصا کرتی ہے جیسے تعلیمی امور ورصحت ومرض وغیر د کے مسائل دیگر لی۔

# " إ مارت ستكفاء " كى شرطين:

۲ - " مارت استكفاء" بن دمه درى آن كوسير دور جائے بى ال محے ہے وہ ال محے وہی شرطیں میں ہوتھو یش وز رت کے بے میں ۔
سے وہی شرطیں تو مشفق عدیہ میں ورو دریہ میں: سدم عقل و بلوغ مر د

پھر مرسیل و سیل عدیہ میں اورا دریہ میں! سرام میں اور ہوری انوما ۔ اور پھر شرطیس مختلف فیہ بیاں اور وہ یہ میں! عدر التء جہاد اور کدابیت ۔

ر مارت کے نے نسب کی شر طوبالا تقاتی ہیں ہے " ۔ اس کی تعصیل" ما مت کسری" کی اصطارح میں دیکھی جاستی ہے۔

"إ مارت ستكفاء "ك نعقد كاصيف ومفظ:

2-'', مارت استکفاء'' کے سے خاص صیفہ ولفظ ضروری ہے، جمیر کہ ویگر محقو وومع مارت کے سے ان ظاکی ضرورت پر فق ہے، عمیف

لأحظ م استط برمن ورس امل ۲۰۰۰ لأحظ م استط برما بر يعلى الس - - الأحظ م استط برما بريع في الس - - الأحظ م استط برما بريع في الس

وران فال وجہ سے مارت ل توعیت متعیل ہوں، چنانی کھی میفہ کے عموص ہونے لکے عموم ل وجہ سے مارت عام ہوں، ورکھی میفہ کے عموص ہونے ل وجہ سے مارت ہی محصوص ہوں، مثل وہ مارت جس میں افتیار کر ہے: افساند کے لئے مرفات عام ہوں ال کے بے بیٹی پر افتیار کر ہے: افساند ک ماحیة کا آو فسیم کا امارة علی افسا، وسطوا علی ماحیة کا آو فسیم کا امارة علی افسا، وسطوا علی جمیع ما یتعلق بھا" (مل نے تم کوند ب صدید ند ب فط کے بشروں ل دمہ دری ورگھر فی سے متعلق تم چیزیں پرد بوشروں ل دمہ دری ورگھر فی سے متعلق تم چیزیں پرد

# "امير استكفاء"كي تصرفت كانفذ:

اسمیر استاه و "کو بیراق حاصل ہے کہ ایے شخص کو فرمہ واری سوپ دے جو ہم امور کے سادیل الل کا تی وال کرے اس کا اوریل اموریل اوریل و میں کرے گا آن کا خود امیر کے ہے شہم دینا دشو رہو ہیں کس سے ہوگا ہو تو داری کو اوریل کی تی وال کرے گا آن کا خود امیر کے بے شہم دینا دشو رہو ہیں کس بے شخص کو وہ وہ مہ دری سوپھے کا حق نہیں ہوگا ہو خود ال کو سونی گئی ہے۔ یعی ماڈ از ای حکومت ، بال گر امام مسلمیں اس ای جازت ہے نے دریت ہوگا ، یونک ال کو مستقل طور پر ید مہ دری موہد کا حق کا حق میں مسلمیں اس ای جازت میں مسلمیں اس ای جازت کی حاصل ہے " ۔

#### ر ما رت ستنيار و:

9 - فقد سدمی میں قامدہ یہ ہے کہ عام مسلمیں یا اس کے نا ب ن طرف سے (جس کو اس کاحل ہو) سیج طریق سے منصب سوئے بغیر کوئی بھی شخص کسی عہد ہ کا جا کم و امیر نہیں ہوسکتا، میس حض حالات

یں ای بھی ہوگا کہ معض امیر وہ کم امام کی طرف سے تکومت کی تفویق وہر دی کے حد قتر رہی ہو افقی رو خود فتا رہوہ میں ور اس کے معز وں کرد ہے بیں فتر کا ندیشہ ہوہ نے تو امام کویا کی مال کے معز وں کرد ہے بیں فتر کا ندیشہ ہوہ نے تو امام کویا کی مال کا مال ہے کہ سے کہ عہد ہے پر ہر تر ار کھے ، حالات کے قرش نظر ورفق نے اس تم کی مارت ورفق نے اس تم کی مارت ورفق نے ہو اور اس کو جہد ہے کو ہرتر اور کھنا جمہور فقی و کے نز ویک مجھے ہے اور اس کو اسار قالات اس کو ہرت ور سل فدکورہ امارت ورفق الا مارق کا دور اس کو امار قالات کے درمیا ہا تر قرب و کے اللی تک ہے کا لاگ تی ہے۔

اور بیر مارت گرچه عام مارت اور ال بیشر بط و حنام سے جد ہے کہ سم بال کو ہاتی رکھے میں اس حکمت بید ہے کہ مسم نوں کا تحاد میں اور تن مسم مان فی اجمعہ یک خدافت پر جمع رمیں ، اور زیر دی عجمد سے جد سے بواحکام صاور ہوں ال عجمد سے بواحکام صاور ہوں ال کو فاسم رہو نے کے بج سے نہیں شرقی حیثیت دے دی جائے ہے ہے ۔

الأحظام المعطالية مماور برياد من ١٥٣٥ هـ. حوله رويق ص ٣٥ س

لأحظ م استطالی میری وردی ادا میری میری ۱۰ لاحظ م استطالیه می وردی ادام ۲۰۰۰

شک نبیس کہ ال طرح ور مارت کو سیح ما نناخر ورت کے قبیل سے ہے جمید کر علامہ مسلمی ور مارے کے ملا وہ دیگیر فقید و نے مل و صد حت میں مار حت میں سے سالم اور دیگیر فقید و نے میں مار حت میں سے سالم

#### إ مارت فاصد:

10 حلیفة مسلمین نے جس شخص کوچس شعبد کا امیر اور ماہم بنایا ہے اس کو ای شعبد تک افتیا رہے گا اور اس برگر فی ب حدود وی بھوں بر مشد جس کونوج کا اور اس برگر فی ب حدود وی بھوں بر مشد جس کونوج کا امیر بنادیا تو وہ ای دائر دیش کام کرے اس کے علا وہ دوسر میشعنوں بیل مشل قصا پڑر ایج ورصد قات کی وصولی اور جب دی بہر سالاری ایج ورسفر کی مارت وغیر ہ اس میں دخل نہیں و سائل کی اور سفر کی مارت وغیر ہ اس میں دخل نہیں و سائل کی اور سفر کی مارت وغیر ہ اس میں دخل نہیں و سائل کی دھول کی مارت و ای سائل دی دھول کی اور سائل کی دھول کی سازت و ای سائل دھول کی سازت و ای سائل دھول کی سازت و ایکا کا سائل دی سائل دھول کی سازت و ایکا کا سائل دی سائل دھول کی سازت و ایکا کا سائل دھول کی سائل دھول کی سائل دی سائل دی سائل دھول کی سائل دی سائل دھول کی سائل کی کرنے کی سائل دھول کی سائل دھول کی سائل کی کھول کی سائل دھول کی سائل کی کھول کی کھول کی سائل کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کھول کے کھو

## إ مارت في:

11 - مير الموسيل گرخود توج ت كے ساتھ ليس كل سكتا ہے تو جميو رافقي ۽ كرد ديك امير الموسيل كے ہے مستخب يہ ہے كہ وہ ككى كوامير التي بنا دے متناك وہ توج ت كولے كر نظیم اوروہ حالت معروحالت قيام بل دے مصالح في رعابيت كرے ورائن مقامات پر خطبہ شروع ہے وہ خطبہ دے، لوكوں كومناس ح ورائن مقامات كر خطبہ شروع ہے وہ خطبہ دے، لوكوں كومناس ح ورائن مقامات ح ورائل كے متعلقات ل

عض ثافعیاں رے ہے کہ گر ادام یہ ادار ست خود ہوت کے کہ تر ادام یہ ادار ست خود ہوت کے کہ تر ادام یہ ادار ست خود ہوت کے کہ امیر مقرر کا امیر مقرر کرے اس سکال سکتا ہے کہ بی کریم میلال نے کہ جیش عقاب بی سیدکو

ور <u>9 ج</u>یل حضرت ابو بکرا کو امیر کی بنا کررو نیفر ماید ور <u>البطیع</u> میں سے منابع خودی حضر فنیس شنر یف لے گئے۔۔

# إمارت مج كالشمين:

مارت هج و فقمین کتب فقد یمی تهیں متی میں بلکه صرف "
الاحفام السلطامیة" م "آابول میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں مارت مح دروشمین ر گئی میں، المارة قامة العجم "، دومری "
امارة قسیمیو العجمیج" " ( حاجیوں کو حرکر نے در مارت )۔

# نب-إ مارت تسيير للجج:

اللہ المار قد تسییق الحجیج" کا مصب علی محومت، سریر ای ورد بیر ہے، ال کے امیر کے مشرط یہ ہے کہ وہ الائل سی شام صاحب الرسے ، بیا در اور یور معب ہو سا۔

ہا وروی نے'' ل حفام السلطاني'' ميں جي ت کے امير کے ہے وال و مدو رہاں گنا تی میں ، جوورت و مل میں:

- (1) چیے ورمنرں پر از نے میں لوگوں کو کشارکھنا تا کہ لوگ منتشر ندہوں۔
- (۲) چیے ورقیام کے حال میں ال کوم تف رکھنا ورال کو جماعت ورتشیم کرنا ورج کیا کے سے میر طے کرنا تا کہ جافر میں پی جماعت کو چیتے وقت بہی کئے ورمنر ساپر اللہ تے وقت پی منر س سے واقوں رہے وال میں وہ میں میں تنازع بھی نہ کریں ورندی بھلکیں۔

( m ) 😈 کے ساتھ سر میں فرمی افتانیا رکز ہے تا کہ جو ضعیف ہوں

الدراق ۱۹۹۰ م

لأحظام المعلطانية الماور بريادهن المسا

۳ حاشیر س عابدین ۳ ۲۰ م. مح القدیر ۳ سا ۳ ۱۸ ۱۳ م. و العظار ۲ ۵۸۵ مهرینه اکتاع سم ۲۹۰ م.۳۹۰

عاشيميرة على الفيور ٣٠٠٠ والنار ١٠٥٠

لأحظام استطار بالمراورين المحاسمة

n واحظ م استطار من ورساره م مه

ن کی رعابیت ہو سکے، ایسا نہ ہوک وہ جابل نہ سکیل ور جو قافلہ سے پیچھےرہ جا میں وہ جانگ ہو تافلہ سے

(سم) جماعت کوسب ہے وضح ویم سبزر ستوں سے لے کر ہے ، بنجر ، بحت ورد ٹو زگذر رستوں سے بیچے۔

(۵) الافلاد کا پائی ورخورک متم ہوج نے کا اند بیٹہ ہوتو اس کے مطابق نظم ور متدافقتیا رکزنے۔

(۲) جب کسی منر ب پر پر و ڈیلیں تو افاقلہ ن مگہ لی کرنا ورجب
 وہاں سے رو نہ ہوتو سب پرنظر رکھنا۔

( ) جوچیز سرکر نے میں رکاوٹ ہے ال کودور کریا۔

( A ) سیس میں حکار نے والوں کے درمیا ب سلح کر ناء ورال کے درمیا ب سلح کر ناء ورال کے درمیا ب پڑ کر حکار کو تم کرنا۔

(۹) ان میں جو خائل ہو اس رہنا دیب کرنا ورتعوم میں صد سے تبی وزند کرنا۔

(۱۰) گنج نُش ونت ں رعابیت کرنا ناک کم فوت ہوئے سے طمیعاں رہے ۔

# حي ج کے درمين نفيصه كرنا:

ساا -امير مح كو يين نبيس ب كه جي كا ميان زير دق ( پنی طرف سے دخل د بر ) كونی فيصد كرے، بال گر ال كوفيصد كامل ديا گيا يہوا و رود قصا كی الجيت بھی ركھتا يہوتو الل وفت الل كوفيصد كامل حاصل يہوگا، ور گر (الل صورت بيل جبكه امير مح كوفيصد كامل ہے) يالوگ كسى ہے تہر بيل واخل يوسئے جياں حاكم موجود ہے تو بھى ال

می فاحیاں ہے کہ بیام وقی ہیں ، دوع ف سے من ف روہ ہے ، دوع ف سے من ف روہ ہے ، دوع ف سے من ف روہ ہے ، دوع فی اللہ و فیل و فیل اللہ و فیل و فیل اللہ و فیل ا

کے درمیان امیر ان کو فیصد کرنے کا حل ہوگا، ای طرح حاسم شہر کو بھی س کے درمیاں فیصد کرنے کا حل ہوگا، ہیں س صورت میں ہے جبدر ک جوج کے درمیان ہو، پیل گرم ک جوج ور ہل شہر کے درمیاں ہوتو یک صورت میں صرف حاسم شہر عی کو فیصد کا حل

#### مجوج کے درمیان حدود قائم رنا:

الما - امير مح كوتى ت يل حدود الام كرف كاحل حاص نبيس به الله يك الريت بهى ركان بوء وروه تفنه كى الجيت بهى ركان بوء كر حدود الائم كرف و بروه تفنه كى الجيت بهى ركان بوء كر حدود الائم كرف سے جو زت ال كئ ہے تو يك صورت بيل تو يك بيل حدود الائم كرف كاحل امير حج كوحاص بوگاء كر يا لوگ كسى ہے تہ بيل دخل بوگ جب ما حد الائم كرف كا حق المير حج كوحاص بوگاء كر يا لوگ كسى ہے تہ بيل دخل بوگ جب ما حد الائم كرف بوري الله بيل من موجود بيل تو يك موجود بيل تو يك جب ما حد الائم كرف بيل حد بيل و يك جب ما حد الائم كرف بيل حد بيل الله بيل من دوجو ہے تو امير حج كو حد الائم كرف بيل من دوجو ہے تو امير حج كو حد الائم كرف كاحل نيا دوجو كائل من دوجو ہے تو امير حج كو حد الائم كرف كاحل نيا دوجو كائل بيل من دوجو ہے تو امير حج كو حد الائم كرف كاحل نيا دوجو كائل من كرف كے حد الاؤ ہو ہے تو امير حج كو حد الاؤ ہو ہے تو امير حج كو حد الائم كرف كاحل نيا دوجو كائل ہو ہے تو امير حج كو حد الاؤ ہو ہے تو امير حج كو حد الاؤ ہا ہم كرف كاحل نيا دوجو كائل ہو ہے تو امير حج كو حد الاؤ ہا ہم كرف كاحل نيا دوجو كائل ہو ہو كائل ہو ہے تو امير حد كاحل نيا دوجو كائل ہو ہو كائل ہو ہو ہو كائل ہو ہو كائل ہو ہو كائل ہو ہو ہو كائل ہو كائل ہو كے حد الاؤ ہو كائل ہو ہو كائل ہو ہو كائل ہو ہو كائل ہو كائل ہو كائل ہو كو حد الائل ہو كائل ہو كائل

# مير نج کي واريت کي نتهاء:

10 - جون جب مکہ بھٹی جا میں تو امیر ہی ولایت سالو کوں کے حق میں او امیر ہی ولایت سالو کوں کے حق میں اللہ من الوش میں مولوگ ہے و عن لوش اللہ من مولوگ ہے و عن لوش اللہ وقت تک ولایت ہوتی رہے ہی جب تک کہ وہ ہے ہے شہ نہ بھٹی جا میں۔

لأحظ م استين به من يوري ده ۱۹۳ مه ۱۹۳ ۱۳ - حواله روش عم ۱۹۵

# ب- قامت مج كرا مارت:

۱۲ - اقامت ع کی مارت ہے ہے کہ مام مسلمین جی تی ہے ہے ۔ ایک ایس مسلمین جی تی ہے ہے ۔ ایک ایس مقر رکر سے بومن سک عج او کر نے کے مقامات میں ال بیابت کرے۔

ال میں امیر کے ہے وہ شر مطامین ہو نماز کی امامت کے شر کط میں معلووہ ازیں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مناسک کچے وراس کے حکام کاج نے والا ورمواتیت کچے وراس کے میام سے و خبر ہو۔۔

# قامت مج کے میر کیا ، رت کی انہوء:

1- الامت على المرت على الرح المراح على التي المراح الكار المراح المراح الكار الكا

# قامت جے کے میر کے عمال کاو رو او

۱۸ - اقا مت مج کے ایر کی گر ٹی افال مج سے تعلق تم جیز وں اللہ اور کی افال میں ہوئے ہے۔ تعلق تم جیز وں اللہ اور کو مناسک مج کے مقامات

- ۳ مح القدير ۳ تا ۱۸ ۳ مهرية اگتاع ۳ ۳۹۳ ۵۳۹۰، و المطار ۲۸۵۰
  - n الأحظام اسبطاريه ص ٩٥-٩١ هـ

یل لے کر جانا، آن مقامات میل خطبه مشر و شاہ وہاں خطبه دینا، مناسب ن تر تبیب حسب شر شا الائم کرنا، ال سے کہ ال ن دیثیت سامعا ماہت میں مقبوش و مقالا ن ہوں، وراو کوں ن بیٹیت تا ایع ن، کہد جو ممل مقدم ہو سے موجز نہیں کر سے گا ور جومو خر ہو سے مقدم نہیں کرے گا بخو اور تبیب و جب ہویا مستحب ۔

#### حدود قائم برنا:

19- تباق میں ہے کئی ہے موجب صد و تعویر امر سر زریو اور وہ مح ہے تعلق ندیونو امیر اقامت مح کو صدیا تعویر کافل حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں گرموجب حدیا تعویر کا تعلق مح سے ہونو اس کونعویر کافل حاصل ہوگا۔

صداقائم کرنے کے تعلق دونقط نظر میں: یک بیہے کہ قامت کے ایر کو صد جا ری کرنے کا حق فیصل ہوگا، اس سے کہ حد دکام مج سے فاری کرنے کا حل الدیت دکام کے تک فاص و محدود سے فاری ہے، ورال امیر کی والایت دکام کے تک فاص و محدود ہے، ووسر نقط نظر ہے ہے کہ چونکہ کے بی سے اس کو حد جاری کرنے کا حل صاصل ہوگا ۔۔

# حی ج کے درمیان فیصد سرنا:

۲۰ حفام مح کے ساد وہ کسی دوہم ہے مسئلہ میں گرجوج کے رمیاں تنازید ہوج ہے قاطق حاصل کا حق حاصل مہیں ہے۔
 شہیں ہے۔

#### إ مارت سفر:

ا ۲ سبر جی عنت (جس میں تغییر یہ اس سے زیبہ وہ افر او ہوں ) کے میں او میں اس سے زیبہ وہ افر او ہوں ) کے میں ہوں ا مہایتہ آئتاع سر ۲۹۸ میں ۲۹۸ میں القدیہ ۲ سال ۱۸ سال میں اور میں ۲۸ سال میں ۲

حوله ريق ص۵۵\_

ے متحب یہ ہے کہ جب اور کرنے ویے میں سے کسی یک کو امیر مقرر کرے، ورجو چیزیں اور سے اتحاق ہوں ب میں امیر احر ی طاحت و جب ہے، ورای لفت کرنا حرم ہے ، ال ے کرنی کی کریم علی اسسفو فلیو مووا کریم علی اسسفو فلیو مووا کریم علی اسسفو فلیو مووا اکریم علی نے کر ہایا: "ادا حوج ثلاثة فی اسسفو فلیو مووا احد ہم" (جب نیل وی سفر پررو تدہوں تو ال میں ہے کسی کو امیر بنالو)، ال مسئلہ ہی تعصیل کے سے اصطارح: "اسفر" کو دیکھ ہو ہے۔

# إمام

و کیھے: ''اما مت''۔

# امامت صلاة (امامت صغرى)

قريف:

فقتبی صطارح میں'' مامت'' کا اطارق وہ معالی پر ہوتا ہے: مامت صفری ورمامت کسری۔

افقری عوامت سری فی تعریف بیکر سے میں: کہ وہ تمام آن نو س پر عمومی تفرف کرنے کا مشخص تی ہے۔ ور بیار سوں اللہ علیہ فی ف خلافت وزیابت کے طور مرو بی و دنیوی امور میں عمومی و مرکزی ریاست بصد رت ہوتی ہے " د کیھے!" اوامت سری "۔

عض فقرہ و نے اس راتعر یف میں کرا ہے: امام کا پٹی نماز میں کلی یا جزو کا طور پر منتبوع ایونا سی ۔

عش لللفه مناع العروس الماره م -

۳ - اگل عابد یک ۱۸ ۱۸ ۱۹ می

۳ حواله رومق ب

م اطبيع و على مرالي الفد حرص ١٥١ -

بهایة اکتاع ۱۸ ۱۳، کفیو و ۱۸ سه ۱۳ و المطار ۱۸ ۱۸ ۱۸

#### متعقد غاظ:

#### ىف-قىروە:

#### ب- قتر ءون ى:

سا- قد عواد می دونوں تائ کے معنی میں میں، خواد میا اتائ نماز میں ہیں، خواد میا اتائ نماز میں ہوا ہو اللہ اللہ میں ہوائی مقتدی ادام کی قد عوار اللہ اللہ میں ہوائی کرتا ہے۔ مقد (جیشو)کو میں دور اس دور کرتا ہے۔ مقد (جیشو)کو قد وہ ور کسوہ (نمونیمل) کہاجاتا ہے۔

# مامت کی مشروعیت ورس کی فضیدت:

جمہور افقی و ( \* ن میں حصہ و رحض والکید میں و رمد مب احمد میں بھی کیک رو بیت یہی ہے ) نے صرحت کی ہے کہ اوا مت او الن و قامت سے انصل ہے، اس سے کہ رسول اللہ علیہ اور ضاف و

رشدی نے اس کی مواظبت (ید ومت) کی ہے، اس وہ بہ سے رفت اس وہ بہ سے رفت وضور عظلیہ نے تھم دیو ہے کہ اوا مت وہی کر نے بوسب سے رفع عام واقاری تر سی ہو۔ حضرت ابو سعید حدری کی روابیت بیل ہے کہ حضور عظلیہ نے رش و لز مایا: "ادا کا موا شلاللہ فلیو مھم افرو کھم" (جب تیل محص ہوں آف سیل میل احد میں اور اور میں کا زیادہ کی دوران میں میں اور اور ہو ہے جواتر سیل نے رک اور ہوت ہے جواتر سیل اور دوران حالا و اور اور میں کا زیادہ کی دوران ہے جواتر سیل نے دوران حالا و اور اور ہے جواتر سیل نے دوران حالا و اور اور اور اور اوران میں کا زیادہ کی دوران میں اور اور اور اور اور اور اور اور اوران میں نے دوران دوران میں کا زیادہ کی دوران میں کا نے دوران میں کا نے دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کی دوران میں کا نے دوران میں کی دوران میں

حضور علی فی نے بی ہے ری میں اوا مت کے سے سب سے فعنل صی بی کا انتخاب میں اور "پ علی فی شن کا دو اور اور اور "پ علی فی کر دائر میں اور "پ علی فی اور کو میں اور "پ اور کر سے آبوہ لو کوں کونما زیر حصا میں )، امامت صغری کے سے حضرت ابو میر کو " کے ہز حما نے سے صی بہ کر ام نے بیجی مستحق وی میں " ۔

کے آوں ہے کہ دال نظل ہے، یکی بھش الکید کا آوں ، امام ٹا تھی کا فدس ، ور امام احمد کے فدس ش کے روابیت ہے۔ ال آق ولیل میٹر مات نبوک ہے:" الإمام ضامی والمودن مؤتمی، الامام ضامی والمودن مؤتمی، الامام ضائن استہم آرشد الائمة واعمر فلمؤدبیں" " (امام ضائن الشمام خدایا اماموں کو رشد

حظرت ابو عید ر مرفوع صدیث: "ابد کامو ۱۳۵۵، ° ر به این مسلم ۱۲۰۰ م شیع مجلس \_ر بــ

۳ حدیہ:"نمو و ادامکو فعیصل داندس "در وابیت بخاری سنج ۳ ۱۲ شیخ استانیہ سان ہے۔

ا الطيفاوي على مرال الفلد حرص ۵۹ ، الجس سال ۱۳ معن ۱۳ سال من و ۱۳ ما الفلاح الما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳ ما الفتاع الما ۱۳ ما ۱۳

عدیہ: "اللامدم صامی " ں و بہت ابوراو ۲۵۹ شیع عمر ت تھیہ عامل اور س بال سی الطمال علی شیع اسلام ہے ں ہے مناول نے فیض القدیہ ۲۳۳ شیع اسکتابتہ التجا ہے میں س موسیح قر رہا ہے۔

المصباح بمير ، القرطبي ١٩ ٥٠ (أ يوى ١٩ ١٩ ـ

وہ بیت پرگامز س کر، ورموہ نوس کی مغیرت قراف )۔ اوانت صوان سے اسلی ہے، ورمغیرت رائی در ارشد وہد ایت پر گامز ن کرنے ) سے اسلی ہے۔ حضرت عمر اللہ نے فر مایا: گرمیر ہے و مدرو رخاد فت ند ہوتا نو میل و س دیتا ۔

# ه مت کی شر نظ:

ما مت کے تی ہونے کے بے حسب و بل شر مطابین:

#### ىف- سىرم:

۵- انتہ وکا تقاق ہے کہ امام کے ہے مسمی ن ہونا شرط ہے " ،

ہر کالر ہو ہے افر کا ملاں و ظہار کرتا ہے ال کے چھے نی رہی ہے انہیں ۔ بال گرکسی ہے شخص کے چھے نی زراعی ، جس کے کافر ہونے کا علم نہ تقاہ بعد شل معلوم ہو کہ وہ کافر ہے تو صیہ و مناجد نے کہ ہے گر اس نے بیک زمانہ تاک لوگوں کی امامت اس بنیاد ہر ی ک وہ مسمی ن ہے ، پھر معلوم ہو کہ وہ کافر تھ تو مقتہ ہوں پر پی نی زوں کا مسمی ن ہے ، پھر معلوم ہو کہ وہ کافر تھ تو مقتہ ہوں پر پی نی نوزوں کا عدد میں وہ نے کہ ہو کہ وہ کافر تھ تو مقتہ ہوں پر پی نی نوزوں کا جہ مسمی ن ہے ، پھر معلوم ہو کہ وہ کافر تھ تو مقتہ ہوں پر پی نی نوزوں کا حدت کا تھم مگ چکا ہے ، عدد میں دین مور میں اس نے کہ سانی زوں کی صحت کا تھم مگ چکا ہے ، حد میں دین مور میں اس ن خبر قبول نیس ہودی ، یونکہ ہے اکتر اف کے مبد میں دین مور میں اس ن خبر قبول نیس ہودی ، یونکہ ہے اکتر اف کے مبد میں دین مور میں اس ن خبر قبول نیس ہودی ، یونکہ ہے اکتر اف

ٹا فعیہ نے کہا: گر معلوم ہو جائے کہ اس کا مام کافر تھا ہو ہے لقر کا ملا ب کرنا تھا، اور یک قور ہے: یا وہ ہے لفر کو چھیے نے والا تھا، تو بھی نماز کا عادہ و جب ہے، اس سے کہ مقتدی نے بحث و محقیق نہ کر کے کونا علی ں ہے، شریبنی نے کہا: صلح میہ ہے کہ عادہ و جب نہیں، گر

الام یے کفرکو چھیانے والارباہو ۔

مالکید کا فدمب بھی یک ہے، چنانچ نہوں نے کہا ہی ہے محص ں قلتہ عیل پر بھی گئی نماز باطل ہے جس کے بارے میں معلوم ہوجا ہے کہ وہ کالٹر قضاء خواہ یہ نماز سرکی ہویا جبر کی خواہ ال نے زمانہ دراز تک لوگوں ک مامت کی ہویا ہیں نہوں

نماز جمعہ وعیدیں میں فائش و امامت یو کر اجت جا مز ہے ، ال میں پچھ تعصیل ہے جس کو اس کے مقامات پر دیکھا جائے۔

# ب-عقل:

السام کے سے عاقب ہونا شرط ہے۔ یہ شرط بھی افتہ و کے ما بین مشق عدید ہے، البر اسکر س (عدیوں) کی اما مت، مجنوں مطبق (جس کو گا نا رجنوں نے مطبق (جس کا جنوں گا رجنوں نے مطبق (جس کا جنوں گا نا رہنوں رہے ) اس م امات والی مت ورست نہیں ، اس سے کہ ال طرح کے لوگوں م خود پنی نمی زورست نہیں ، لہمہ والی منی زیر سمنی ہوکر ورست نہیوں ۔
الحد ال طرح کے لوگوں می خود پنی نمی زورست نہیں ، لہمہ والی منی زیر سمنی ہوکر ورست نہیوں ۔

بمعلی ۱۳۰۳ س

٣ مرال الفرح ص ٥٦ مين المتاع ٣ هـ ٥ ، القوليس الكلمية لاس جرال ص ٨ م، ش ف القتاع، ٥٥ م.

r الطبطاور رص ۵۵ ، ش ف القتاع ا ۵۵ م

مغی امختاج ۱۳۸۰ مهم لوکلیل ۸۰۰ سه

ش ف القراع الاستام معملاس قد مد ۱۳ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۹ مربو و مليل ۱۸ ۸ م

n اين عابد ين ١ ٢ - ٢ بقليو و ٢ - ١٣٧٤ - ١ مر الوظيل - ١٥٨٠

جس پر جنوں طاری ہوتا ہو ور پھر فاقد ہوجاتا ہو ال ق الامت حالت فاقد میں درست ہے۔۔۔

## ج بوغ:

فرض نمازیل بچدن ہوئغ ن مامت کرنے ن مدم صحت پر ال حضر ات کا بیلی ستدلاں ہے کہ بچدن نماز نفل ہے، کہد اس پر فرض نماز کامد زمیس ہوسکتا ہے ۔

فرض نمی زیے ملا وہ مشار نمی زکوف بیاتر اوسط بیل محمیر کا واقع بی ما مت کرنا جمہور فقی و ( مالکید بیش فعید احتاجد و رحض حقیہ ) کے مر دیک درست ہے اس سے کہ اس صورت بیل قو ک کی بناوضعیف پر لازم نہیں۔

- الطبطاور على مرال الفدح ص ٥٥ ، حدير الوظيل ص ٨٥، ش ف القتاع
- ۳ الزيالي ۱۳۰ الطيل و ١٤٠ أطيل و ١٤٠ الفد حرص ٥٥ ، حدير لو تليل ١٠٠٠ . ش ف القراع ١٠٠٠ م

### د- ذکورت (مرد بونا):

د وہم کی تماروں میں جا ہوئے گے۔

ام مردوں ی امامت کے ہے امام کامر دیمونا شرط ہے، لہد امورت کامردوں ی امامت کرنا درست نہیں ، بیافقہ ء کے بہاں متفق عدید مسئلہ ہے ، ال کی وقیل بیرصد بیث ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے قرمایہ:
اناحووھی میں حیث آحوھی اسم" (ان (محررتوں) کو

فتح القدي ۲۰ م. م.م.م. الوظيل ۸۰، شاف القتاع ۸۰ م. الريعي ۱۲۰۰

۳ حدیث عمروس سلمیهٔ "آله کال یوم قومه " در یه این بخاری سنج ۱۳۸۸ طبع اسلام سال بر ب

<sup>-</sup> بيد 13 سور 14 مور ال

م حدیہ: "أحووهی می حیث حوهی سه" بی یه بین عبد الر ق ہے عشرت می صعور ہے سوترفا بی ہے مصنف عبد الر اق ۴ ۹ م شبع

یکھےرکھو،جیں کا اللہ نے ال کو یکھےرکھا ہے ) عورتوں کو یکھےر کھنے کا عظم دینا ی کے یکھے تمازیز سنے سے روکن ہے، ال سے کر حضرت جائی مرافو تا روایت ہے: "والا توقیق امو آقار جلا" (کوئی عورت کسی مردوں و مت نہ کرے )، ٹیر ال سے کر ورت مردوں و مامت کرے ال میل فتات ہے۔

اسکتہ او مدن یا میں محر نے فقح الی ہیں۔ وہ م طبع استفیاری ایس اس ہو صبح قر ادریا ہے۔

- صدیث مورقہ: "کی اللہی مانی من بھری نوم سے انھی در ھ "
  در واسے ابوراو یہ عام علی عرت تعید جائی اور احمد ۲ مامی م کیسریہ بر میں میں میں میں میں میں اور احمد ۲ مامی میں اور احمد ۲ مامی میں اور احمد ۲ مامی میں اور احمار ک
- حديم لوظيل مده، الاختيام هد، مرال الفدح صده، الدحول الدحول مده، من المعلق مع ۱۹۸۰ بهاية المختاج ۱۹۸۰ من الفرق مع ۱۹۸۰ بهاية المختاج ۱۹۸۰ من در الفتاع ۱۹۸۱ من در الفتاع ۱۹۸ من در

مالکید کے مرد ریک عورت بی مامت می الاحد ق ما جا مز ہے کو سی جیسی عورتوں بیوں ندہوخو الفرض بیا علی نماز ہو۔

# هنتر کتار نے کی قدرت:

9 - رام کے مے شرط ہے کہ استر میں نادر ہو، تی مقد ریاد ہو جس برنم ز کا سمجے ہونا موقوف ہو، اس کا تصیل اصطارح '' قرابت'' میں دیکھی جائے '' ۔

ر ہا ال پڑھ کا ال پڑھ ور کو نگے ق مامت کرنا تو جوہو ہے، یہ فقرہ و کے بیہاں شفق عدیہ ہے ۔ ۔

الدعول ٢٠١٠ ٥٠ عام لوظيل ٢٠٨٠

۳ برهدم جع

الدول ١٠١٠ مر الي الفد حرص ١٥٠ في القتاع ١٠٥٠ ١٥٠ م

نیر "او فاء " (جس کے منہ سے کثر حرف فاء نظے ) التحق م" (جس کے منہ سے کثر حرف فاء نظے ) التحق م" (جس کے منہ سے کثر حرف فاء نظے ) ور" لائس" (عطی کرنے والا) جس کے من سے معنی نہ بدلے ، ن سب کی اوامت شافعید و حتاب کے مردیک کروہ ہے ۔ دھیا نے کو ہے: فافاقہ، نامتھ انہ ور نظا فلا زباں کا حمل سے فاع می طرف والے ۔ ۔ والا انجم وی اوامی من سے واقع ہے "۔

مالکید کے یہاں اس طرح کے لوگوں کی امات میں خترف ہے ۔ - -

#### و- سزرے سام ہونا:

ا ا - امام گرصحت مندلوگوں کی امامت کرے تو اس کے ہے شرفد ہے کہ وہ اعذ ار الماسلس ابول (پیٹاب کے قطر ہے مسلس الا)، مسلس ہو فارق ہونے اور بتے زخم، ورفکسیر سے پاک ہوہ یہ حصہ وحنابعد کے دورایت بہی ہو، تا فعید کے بہاں بیک روابیت بہی ہے، ال ورحقیقت " عدی " کے ساتھ نماز و وجہ ہے کہ مال فار ورحقیقت " عدی " کے ساتھ نماز پر صفتہ ہیں، ورحض مذرو لے افر وورحقیقت " عدی " کے ساتھ نماز پر صفتہ ہیں، ورحض مذرو وجہ سے ال فائد اورائی مرابعوتی ہے۔ پیل پر مناز و دروابع ہو ایون کے ساتھ نماز و دروابع ہو ایون کی مرابع و رئیس ہوگا، یونک ال بیل کولی ضرورت کے ساتھ کی ال و مرابع کی دروابع ہیں ورکھ کی اس کی مرابع کی دروابع ہیں ورکھ کی دروابع ہیں ہوگا، یونک الی میں کولی شرورت کی دروابع ہیں ہوگا، یونک الی میں دروابع ہیں میں دروابع ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہے، اورکولی چیز ہے سے الی دروابع ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں۔ اورکولی چیز ہے سے الی دروابع ہیں ہوئی ہیں۔

ر بامذرو لے کا مذرو لے کی اوامت کرنا تؤیو تھا تی افتہ و مطعقایا گردونوں کامذر کے ہونؤ ہارا ہے " دیکھے:" قند مؤا۔

# ز- ركان نماز كي ممل دينگي پر قدرت:

11- مام کے عشرط ہے کہ رکان نمازی ممل ویکی پر قادر ہوں ہے
ال صورت میں ہے جب کر صحت مندلوگوں ی ما مت کر رہا ہوں البد
جو صحص ش رہ ہے رکوئی تجدہ کر کے نماز پر حدرہا ہوں ال کے ہے سیج
نہیں کر کسی ہے شخص ی ما مت کر ہے جو رکوئ و تجدہ کر نے ی
قد رت رکھ ہے ، یہ جمہور القی و (حض ما لکید ورحنا بد) کے دویک
ہے ، ال میں شافعیہ کا اختد ف ہے ، انہوں نے چت یو کروٹ سیے
ہوئے کی بیٹھے ہوئے مقدی کی ما مت کے سیجھے ہوئے پر قی بل کر نے
ہوئے کی بیٹھے ہوئے مقدی کی ما مت کے سیجھے ہوئے پر قی بل کر نے
ہوئے کی بیٹھے ہوئے مقدی کی ما مت کے سیجھے ہوئے پر قی بل کر نے

ي الاد ۱۳۰ الا تالا ب

بهاية اكتاع ١٠٠٠ في ف القتاع ١٠٠١

٣ مر الى الفد عرص ٥٥ -

<sup>-</sup> بدخل p

م الطحطاوي على مرال الفدح ص ۵۵، فقح القدير ١٠٦، جديد ١٠٨، مغى القدير ١٠٦، جديد ١٠٨، مغى القدار ١٠٠٠ المجامعة

الدعول والمسهم مغمي الختاج والمها

<sup>-</sup> C 1-80 M

ا مح القدي ۱۳۹۰، ۱۳۸۰ این عابد ین ۱۳۹۱، مدمول ۱۳۹۱، مغی اکتراج ۱۳۰۰، معمی لاس قدامه ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، شاف القتاع ۱۲ مرجود اکتر چه ۱۳۸۸، القدیو روز ۱۳۳۰

کڑ ندیو کے تو پنام بناوینا متحب ہے ، پیش گروہ بیٹھ کرال ہیں ،
امامت کر نے تو اس و مامت سیج ہے۔ ٹا فعیہ جواز کے قائل ہیں ،
ایک بیٹر حضہ کا توں ہے ، اس و دلیل حضرت عاشق و ایست ہے
کہ ان اسبی عصفی صدی احو صلاق صلاها باساس فاعدا ، و العوم حدمه قیام " (رسوں اللہ عظیم نے مشری نماز جس میں " پ عظیم نے اوکوں و مامت نم مانی ، بیٹھ کر پراھی ، لوگ جس میں " پ عظیم نے اوکوں و مامت نم مانی ، بیٹھ کر پراھی ، لوگ میں سے علیم کے بیٹھ کھڑ ہے تھے )۔

رہا رکاں کو تمل و ندکر نے و لے کا ہے جیسے مقتدی ں امامت کرنا توہا اللہ ق فقتہا وجا مز ہے العصیل کے بے دیکھیے:" قتلہ واک

رے - نماز کی سی شرط کے مفقہ وہ و نے سے محفوظ ہوتا:

الا - امام کے سے شرط ہے کہ نماز کے سی ہوت وہ نہ است مسی کوئی شرط ال بیل مفقہ و نہ ہو مشہ نبی سے معنوی یہ نبی سے مسی کوئی شرط ال بیل مفقہ و نہ ہو مشہ نبی است معنوی یہ نبی سے مسی کر ال کا اس کو هم ہوہ یونک ال نے قد رت کے با وجود نماز و بیک شرط بیل کوئی فرق میں اور حدث اصغر بیل کوئی فرق نبیل ۔

حس ڈالا ہے، ال سسے بیل حدث کم اور حدث اصغر بیل کوئی فرق نبیل ۔

مالیم میں نبیل ہی خوال نو کی سے کہ درمیاں بھی کوئی فرق نہیں ۔

مالیم میں نوری ہونے کے حد میں میں کر میں بھی کوئی فرق نی کے حد میں ہی کہ نماز ہوری ہونے کے حد میں میں کہ میں نامی نوری ہونے کے حد میں ہی کہ نماز ہوری ہونے کے حد میں ہی کہ نماز ہوری ہونے کی حد میں ہی کہ نماز کا عادہ کر میں تامی نے کہ نماز کا عادہ کر سے گاہ اس سے کرفر مان نوی ہے:

میں آم قوما فیم طفی آنہ کان معجد نا آو جیا آعاد او جیا آعاد او جیا آعاد

ر مول ۱۳۹۰ الله الله الله القرار ۱۳۹۰ الله الله ۱۳۹۳ الله ۱۳۹۳ الله ۱۳۹۳ الله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳ اله ۱۳۳ اله ۱۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳۳۳ اله ۱۳ ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳۳ اله ۱۳۳ اله ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ ا

صلاقام" (بوشخص لو کوں ی مامت کرے، پھر معلوم ہو کہ ال کو عدت یا جنابت لا کل تھی تو وہ پلی نماز کا عادہ کرے )۔

حنابد نے تعصیل کرتے ہوئے کہا ہے: گرصرف مقدی اللہ عنا واقف ہواور ما مکوال کا الم ہواؤ سب نماز کا عاده کریں گے، ور گر مام ومقدی سب اللہ عنا و تقد ہوں، ور نبوں نے نماز پوری کرلی تو صرف مقدی سب اللہ سے باو تقد ہوں، ور نبوں نے نماز بوری کرلی تو صرف مقدی کی نماز ہوگا ہاں ہے کافر وال نوی ہوگ ہم اللہ ہے کافر وال نوی ہوگ ہم اللہ وقعت نبوی ہے: "ادا صبی البجب بالبھوم آعاد صلا تنہ وقعت سعوم صلا تھم" (گرمنی نے لوگوں کوئم زیز حادی تو وقعت نماز کا عادہ کر ہے گا، مقدر یوں نماز یوں کہ نوی ہوئے ہے ۔ نماز کا عادہ کر ہے گا، مقدر یوں ن نماز یوری ہوئے ہے ۔ نماز کا عادہ کر ہے گا، مقدر یوں ن نماز یوری ہوئے ہے ۔ نام اللہ اللہ مقدر یوں کے اصطاد رح دیکھی ہوئے۔

النزاريكي الهدارية ١٠٠٠ ص

- ۱۰ النزائي الهربية ۱۰ ۱۰ ۱۳ مرال الفدح ص ۵۸ ، ۵۸ ، هر الوظيل ۱۸ مه بهرية اكتاع ۳ سه ۲۰۰۰ ، ش ف القناع ۲۰۰۰
- صدیہ: ''ابد صلی مجلب دلفوم عاد صلا مہ وسلمب ملفوم صلاتیهم'' ہو س قد مہ نے بھی ۳ سے ش بھی کر ہے ہا: س ہو ابدیس کے بر اصرافی نے ہے جر ع''ش واپن یا ہے۔

#### ط-شيت:

ساا - حتابید کے بہاں مام کے بے شرط سے کہ وہ مامت و نہیت کرے، چنانچ حنامید نے کہا ہے: حمد عمت کے جج ہونے و پکٹر ط یا ہے کہ عام نیت کرے کہ وہ عام ہے، ورمقدی نیت کرے کہ وہ مقتذی ہے۔ گرکسی نے تہا تلبیہ تح یہ ہدار نمازشروع ی، پھر دوہمر شخص کا گیا او رال کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا اور پیک شخص نے وہم ہےں ما مت بی نیت کر لی تو پیفل نماز میں درست ہے، ال ے کا حضرت ہی عن اللّٰ و حدیث میں ہے کہ میں نے بنی خالد حضرت میموند کے بیال یک رہ گذاری، حضور علی رہ سام غل یڑھنے کے بے تھے، کھڑے ہوکر سے علیات نے یک شک یں سے یالی لے کر بضویں، ورپار کھڑ سے ہو کر نمازیز صفے لگے، م یہ سلام کو برا دیکھ کریش شاہ مشک سے بضویں، میں علامت کے والس طرف کھڑ ہو گیا، سے مناہ نے نے یثت رطرف ہمیر باتھ پکر کرال طرح نی و ان طرف یراید کفر کردی ۔ گرفرض نماز ہو وروہ کی کے تان کا تھ رکر رہا ہو جا استجد کا مام ہو، وہ نب عبیہ تحریبہ ہے۔ کرنموزشروع کردے، ورکسی تنے ویلے کا من رکزنارے کہ ال کے ساتھ نماز و کرے اور پھی جارہ ہے "۔ الل قد الله کے بہاں مختاریہ ہے کافرض علی ب طرح ہے، ال شخص کے حق میں جس نے تب اللہ اسر پر کرنمی زشروع ی ، پھر مام ہونے رہیت کر لی تو اس رنماز سیجے ہے۔

حصہ نے کہا: مرد کا ما مت ں نہیت کرناعورتوں ں قتلہ و کے سیجے ہونے کے مےشرط ہے گرصرفعورتیں ہوں، یہ رکوٹ و سجدہ والی

نما زکا تکلم ہے، نماز جنازہ کا بیٹلم نہیں ، یونکد رکوئ و تجدہ والی نماز بیل عورت بر می و ات بر وجہ ہے مر دن نماز فاسر یو و ہے ہو ، گرعورت مر دن می و ت بیل تو ہے ، ور گر مرو نے عورت کی اما مت کی نہیت ندل ہوہ الدین عورت نے مروں فقد عرک نہیت کر لی ہوتا یہ صفر نہیں ہمر د بر نہیں تاہیت نہیں ہوتی ہے۔

امام كا امامت ل نيت كرنا مالكيد و فعيد كرد ديك شرطنيس،
البند جهد، الونانى ج نے والی نماز اور نذرو لی نماز، ثافعيد كرد ديك
الب سے مشتنی ہے، پھر بھی ن كرنز ديك مستحب بيہ كرام تن م على نماز والوں على نادول شام تاكہ الله مت كرد الله الله و جب كہنے والوں كے افتاد ف سے نكل كے، نير ناكر الامت اور وجراعت نماز كى افسيست حاصل كر لے " \_

### هامت کازیا ده حق و ر:

۱۱۳ - ال سلسدين ورج فيل احاويث و روسي: حضرت الوسعية في كب كرسول الله عليه في الإمامة أقو وهم " ( كرش " وى فييومهم أحدهم، و أحمهم بالإمامة أقو وهم " ( كرش " وى المواق يك ال كامام مهوب عن ورمامت كاسب عن وولا و رام من كاسب عن وولا و رام من كاسب عن وولا و و مام عن المرام و ال

عدیے خطرت کی عوا**ں "**اب عدد حاشی میمودد " ان واہیت بخاری <sup>دوج</sup> اس بام ۹۰ شیع اسلام کے ب م معی ۳۲ ۳۲۰ س

مر لی الفدح ص ۵۸ ، فتح القدیر ۲۰۰۰ س ۱۳ بهایته اسار با ۵۰ ۲۵ مهریته اکتاب ۳۰ ۵۰۳۰۴ س

فاقعد هی سنا، و لا یُؤمّن الوجل الوجل فی سنطانه، و لا یه مت وه یه عدد فی بینته عدی تنکومته الا بیاد به ( قوم ل مامت وه کرتر " ن پی سب بر ابر بهون تو بو سنت زیاده و جا تا بهو، گرتر " ن پی سب بر ابر بهون تو بو سنت زیاده جا تا بهو، گرست پی سب بر ابر بهون تو جس نے پی ابجرت ل بهو، گربی ت پی ابر بهون تو جو مربی بر بهوه و کرون شخص کسی ل عومت ل جگر بی با بر بهون تو بوهم بی بر بهوه و رکونی شخص کسی ل عومت ل جگر بی با بر ایل ل ما مت ندکرے، ورند ال کے گھر بیل ایل مامند بر مینی بهران ل ل مامند بر مینی بهران ل ل با درت سے ا

10 - ال پر افتی ہو کا اللہ تی ہے کہ گر پچھلوگ کشا ہوں، ال میں کوئی صحیح ہوت اللہ والا اللہ والا اللہ والا اللہ والا اللہ والا مت کے سب سے ولئے ہے جی کہ واللہ مکان ور محکہ کے اوام ہے بھی۔ سے سب سے ولئے ہے جی کہ واللہ مکان ور محکہ کے اوام ہے بھی ہے اللہ مقر رشو موجود وردوں مشلاً فرض قرارت کے اندر می ورد کے سیح ہوئے کی تمام شر رکھ موجود وردوں وردوں وردوں اور سے مقد رقرار س یا دردونا ، اور می فرد کے اورکان کا اللم مونا ، جی کہ گر موجود لوگوں میں اللہ سے ہم الاقیم میں اللہ ہے ہم اللہ اللہ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ کہ اللہ ہے کہ اللہ کہ اللہ ہے کہ اللہ کے کہ اللہ کہ اللہ ہے کہ اللہ کہ اللہ ہے کہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے

ور گرمو جودلو کو سیل کوئی صاحب قند ار ند ہوتو وا مک مکان کو اسکے بیا صابی جائے گا ، اور کرند کے اوام کو آگے بیا صابی جائے گا گرچہ کوئی دہم اس سے بیا فقید ہو بیا صافظ تر آپ ہوال سے زیو دہ متحق و بیر بینز گا رہوہ وہ گر چ ہے تو خود آگے بیا تھے یہ جس کو جی چ سے نفل کو بیادے ہوں وہ کر چ ہے نفل کو بیادہ و سی مستحب ہے کہ ہے نفل کو بیادہ و سی مستحب ہے کہ ہے سے نفل کو بیادہ و سی مستحب ہے کہ ہے سے نفل کو بیادہ و سی مستحب سے کہ ہے سے نفل کو بیادہ و سی دے۔

ای طرح بالا تعاق ما مت کے مسلمان بنیاد انسیت و ماں پر ہے جس میں ملم باتر ساتر سان و برع باتقوی عمر در ازی وغیرہ وصاف حدیث: آیوم عموم الاورهم سکت سده من روایت مسلم مدیث: آیوم عموم الاورهم سکت سده من روایت مسلم

وفصائل جمع ہوں ، وہ امامت کے سے اول ہے۔

یہ ستان و لے کوروس سے ہی سے عام ورسب سے زیارہ الر سی الر سن و لے کوروس سے لوگوں پر مقدم رکھا جائے گا ، گو کہ حاضہ یں اللی اللی اللی سے انفغل ہو ۔ جہور فقہ ورائیقی جمر ور بقیہ وصاف بیال اللی سے انفغل ہو ۔ جہور فقہ ور دھیا ، مالکیہ وراث فعیہ ) الآک رے ہے کہ جس کو فقی مسائل کا علم نیا وہ ہو وہ مامت کے بے نیادہ حفظ الر اس و لیے سے ولی ہے ، اللی در ایک سے میں دیا کو سے انواک کی وفی زیر حصا میں ) ، حالا تکہ حضرت ابو بکر سے نہو : لوگوں کونی زیر حصا میں ) ، حالا تکہ حضرت ابو بکر سے نہو : لوگوں کونی زیر حصا میں ) ، حالا تکہ خضرت ابو بحر ہے انواک کی انداز اس سے حضرت ابو بحی ہے ! افقو و کھم آبی ! " میں میں سب سے ہی کا اری آر اس ابی بی ) ، ورحضرت ابو سعیڈ نیادہ میں سب سے ہی کا اری آر اس ابی بیر سے میں اب میں او بکر تھے ۔ یحضور علیا ہے کا میں میں سب سے ہی کا ایل عنورہ کوگا کی میں ابو بکر تھے ۔ یحضور علیا ہے کا میں میں میں میں میں ہوئی ہے ، جب کوفند میں میں ورت قر کت قر سن سے زیروں ہم ہے ، کیونک قر سے میں ورت قر کت قر سن سے زیروں ہم ہے ، کیونک قر سے میں ورت قر کت قر سن سے زیروں ہم ہے ، کیونک قر سے میں ورت قر کت قر سن سے زیروں ہم ہے ، کیونک قر سے میں ورت قر کت قر سن سے زیروں ہم ہے ، کیونک قر سے میں ورت قر کت قر سن سے ورشن میں پر نتی ہے ، جب کوفند میں ورت قرم میں رکان ، و جب ہو ورشن میں پر نتی ہے ، جب کوفند میں ورت قرم میں میں ورت قرم ہم ہے ، کیونک ہم ورت قرم ہم ہو ہوں ہے ورشن میں پر نتی ہے ، جب کوفند میں ورت قرم میں میں ورت قرم ہم ہے ، کیونک ہو ۔ ورشن میں پر نتی ہے ، جب کوفند میں میں ورت قرم میں اورت و جب ہو ہوں ورشن میں پر نتی ہے ، جب کوفند میں ورت قرم میں اورن میں ورت قرم ہو ہوں ورشن میں ورت قرم ہو ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت قرم ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت قرم ہوں ورت قرم ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت قرم ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت ورشن میں ورت قرم ہوں ورت قرم

حنابد کا بہنا ہے اور یکی حصیہ میں ابو پوسف کا توں ہے کہ سب سے بڑا ہے عالم کے مقابعہ میں سب سے زیادہ قتر سے قراش والا ما مت کے سے ولی ہے، اس سے کہ حضرت ابوسعیڈی بیاعد بیٹ

مر فی الفد حرص ۱۳، فقح القدیر ۲۰۰۰ ۳۰، بهایته اکتاج ۲۰۵۰ م. ۵۰ م. در او کلیل ۸۳، ش ف القتاع ۲۰۲۰ م. به فع الصافح ۵۰، معمی لاس قد مه ۲۰۰۱

٣ - فتح القدير ١٠ ٣٠ مهرية الختاج ١٠ ٥ عدم و لليل ١٨٥٠

<sup>۔</sup> حدیث:''اگلو و کیم اسی''ں ہوئیں'' مدی ۱۹۴ شیع جس سے ر ے، بیصدیث سی کے بے او صابت لائل تحر سمرے'' مشیع مطبعت اسی ہ ۔

م فقح القدير · non\_

۵ الطبطان ما مل مرال الفدح م ش ۱۲ مد نع ۱۵ مهاییة الجماع ۳ ۵ ۵ م

جر ت عل برابر ہوں آہ جس کی عمر زیو دہ ہو )۔

اسی کے مثل والکیہ کی صرحت ہے کہ انہوں نے کہ ہے: معظم و تر اسکے بعد ولی وہ ہے ہوسب سے زیا وہ عیاوت گذرہ و سے چر اگر وہ ہے ہوسب سے زیا وہ عیاوت گذرہ و سے چر کر وہ ہے اس مقدم رفیل گے جو پہنے اس م اللہ ہوں کبد وہ نوجوال جو بجین سے مقدم رفیل گے جو پہنے اس م اللہ ہوں کبد وہ نوجوال جو بجین سے مسمی ن رہا ہوال کو نومسم ہو ڑھے پر مقدم رفیل گے ، ورگر وہ صدا اس مسمی ن ہوں یو سب یک ساتھ مشرف بداسدم ہوئے ہوں تو اس میں جو سب سے مردر زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ، اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل گے ۔ اس سے کر در زیروال کو مقدم رفیل کے ۔ اس سے کر در زیروال کو کو کی سے اس سے کر در زیروال کی کر در زیروال کی کر در زیروال کی کر در زیروال کر در زیروال کر در زیروال کی کر در زیروال کر کر در زیروال کر در زی

حدیث: "اد کانو ثلاثانه " ر به این مسلم تشخیم سام ۱۳ شع عیسی مجلس می حدارت بوسعیدها بی مردوعاً در ب ۳ ش ف الفتاع ما سام فقح الفدیر : ۳۰

۳ حضرت الومسعورين عديك ن تحريج ( فقر ۵ م ي تحس كدر وطل -

عدیہے: "کمی صعبی حدف عامیم " موریعی ہے صد اثر ہیا۔ ۲۹ ضع مجسس فلمی جد اٹیل نقل کرے بدے کہ میرہ دیے ج رب ہے۔

ا صدیک: الا هجو قامعد مصنح "در و این بخال سخ ا ۳ شع استخبر اورسم ۱۲۸۸ شیم کممی سادر ب

ا مع القدير المعادل عبدين المسامية الحاج ١٠١٠

م جهروطيل ۸۳

۵ صدیث:"وبومکما آکو کما سنا" را و بن یجا بار سخ ۳ مغ

ا ما مت وہ کرے جوتم میں سب سے بڑا ایمو ) مال سے کہ بڑا ی عمر کے اللہ میں میں میں میں میں گئی ہے۔ '' دمی کے در میں خشو ک عادمًا زیادہ بھتا ہے مال کو '' کے بڑھائے میں جہ عت بڑی بھوں ۔۔۔ میں جہ عت بڑی بھوں ۔۔۔

۱۸- گرسب لوگ سابقہ وصاف وخصوصیات یعی علم بر تن ہو الله کا مرد میں پر اپر بھوں تو حصیا نے کہا ہے : جس کے خاد تی سب سے عمدہ بھوں الل کو گے بڑا صابی جائے گا ، الل سے کہ خاد تی کا عمدہ بھونا افسیست کے باب سے ہے ، ور اما مت ل بنی د افسیست پر ہے ، ور کا اللہ میں سب بر ابر بھوں تو سب سے زیادہ کو آگے بہ حالیہ جا کہ الل سے کہ الل کے بیجھے نماز پڑا سے کے لے لوگوں ل رعبت با یہ دو ہوتی ہے ، الل کے بیجھے نماز پڑا سے کے لے لوگوں ل رعبت نیادہ وہ ہوتی ہے ، بیگر سب سے صاف نیادہ دو ہوتی ہے ، بیگر سب سے عالی نسب و لے ، بیگر سب سے صاف نیادہ دی کی جا گر الل میں بھی سب سے مالی نسب و لے ، بیگر سب سے صاف بی المرب و لے کو تر جے دی جا گر الل میں بھی سب بی المرب وہ اللہ میں بھی سب سے مالی نے کی ، ور گر الل میں بھی سب بر ابر بیوں تو س کے ما بین تر عدائد ذی کی جائے گی ، ور گر الل میں بھی سب بر ابر بیوں تو س کے ما بین تر عدائد ذی کی جائے گی " ۔

مالکید نے کہ ہے اعمر کے قائے جد سب سے الی نب اللہ کے واقع کے جد سب سے الی نب اللہ کو گھر سب سے زیادہ اللی خان و لے کو گھر سب سے زیادہ اللی خان و لے کو گھر سب سے عمدہ کیڑ ہے و کی جات ہے۔ یہ سے عمدہ کیڑ ہے و کی جات ہے۔

مالکید ر طرح ثا فعید نے کہا کہ سب سے اسی نب و لے کو پھر سب سے دیا وہ صاف ستھر ہے کیڑے ور بدن و لے ، خوش واز و ان سب صفت وغیر ہ کو ہا حالیا جائے گا، پھر ان میں تر عد اند از کی کی صاب دی ۔

حنابد نے صرحت ں ہے کہ گراتر ہے وفقہ علی یہ ایر یموں تو جس نے پہنے بجرت ں یموہ پھر جس رعمر زیادہ یموہ پھر جس کا نب

سلفي سان ب

س عام بين مسته همايية الكتابع المستاء عام الوظيل المستهد

- ا براخ ۵۸ کی عابدین ۱۳۵۵
  - م جهر لوظيل ۲۰ مر\_
- م بهيچ اکتاع ۱۰ ۱ م ۱ مهر پ ۲۰ ، ۱۰۰ و

اللی ہو، پھر جو زیادہ منتقی و پر ہیز گار ہو، ور گر ال تمام وصاف میں ہراہ ہوں تو ال میں تر مداند ازی بی جائے ہو، حتابد کے مردیک خویصورت ہونے بی وجہ ہے کے تیس ہر حالیا جائے اس سے ک ما مت میں اس کا کوئی دخل یا ارتہاں ہے۔۔۔

یہ کے بہ حانامحض تی ب کے طور پر ہے بھر طریا و بوب کے طور پر ہے بھر طریا و بوب کے طور پر ہیں ، ابھہ کر مقصور (غیر فقتل) کو مقدم کر دیا ہا ہے تو بالا ان قل موجود ہونے کی تمام شر نھ اس بیل موجود بور ہے ، بشر طیکہ نماز کے سمجھ بہونے کی تمام شر نھ اس بیل موجود بہوں ، بیس بیدنا بد کے مرد دیک مکروہ ہے ۔ اس وصاف کو و کر کرنے وراس کے ساتھ اولی ہونے کوجوڑنے کا مقصد کھڑت جہ حت ہے ، اوراس کے ساتھ اولی ہونے کوجوڑنے کا مقصد کھڑت جہ حت ہے ، ابدر جس کے اندر کمال زیادہ ہوگا وی افضل ہے ، کیونکہ لوکوں کی رغیت اس میں زیادہ ہوتی ہے ۔ ا

# مام ومقتری کے وصف میں ختا، ف:

19 - صل یہ ہے کہ ادام گر مقد کی کے مقابد تو کی حالت والایا اس کے ہر اہر ان حالت کا ہوتو اس ان ادامت بالان تی سیجے ہے، ہیں گر ضعیف حالت والا ہوش ادام خل پڑھر ہاہو ور مقد کی خرض پڑھر ہا ہوریا ادام معذر ورہوں ور مقد کی سیجے سام ہوریا ادام مشار تی م پر افادر ندہوں جب کے مقد کی اس پر افادر ہوتو افقہ وال مختلف آر و میں ، جو حم لی طور

وں: مس کرنے و لے کا دھونے و لی مامت کرنا اور مسالز کا مقیم کی مامت کرنا ولائل ق سیح ہے ، اور سیم کرنے و لے کا وشو کرنے و لیاں مامت کرنا جمہور فتنی و(حصیہ مالکید ور حمنابد) کے مرد کیک جام ہے ، ش فعید نے اس یو زیس بیقیدرگانی ہے کہ مام پر نماز کا عادہ

معی ۳ ۸۳ ۱۸۵۰ ش ب القتاع ۱ سامه ۱۸۵ م ۳ رویم جعی القتاون البیدیه ۱۸۳۰ معی ۸۵ س

و جب نديو -

وہم: جمہور تقرب ہوں ہے ہے کہ قبل پڑھنے و لے کا دہم فرض پڑھنے
و لے ی امامت کرنا ورفرض پڑھنے و لے کا دہم فرض پڑھنے
و لے ی امامت کرنا ہا جارہ ہے، ور پچہ کا فرض نماز میں و لغ ی امامت کرنا ہ معذور شخص کا جارہ ہوں امامت کرنا ، یہ بیٹھ جھس کا لیا ہی امامت کرنا ، یہ بیٹھ جھس کا لیا ہی ہیں ہے جس کی امامت کرنا ، یہ بیٹھ جھس کا لیا ہی ہیں ہے جس کی امامت کرنا ، یہ بیٹھ ہے جائے گا امامی کو یہ جس کرنا سیجے نہیں ، حض فر و جات میں سال فی کرسکنے و لے کی امامت کرنا سیجے نہیں ، حض فر و جات میں سال فی کورہ والا ایشخاص کا پنے خوب من ہے ہاں مذکورہ والا ایشخاص کا پنے جیسے افر دی امامت کرنا ہو تھی وجو من ہے اس مذکورہ والا ایشخاص کا پنے خوب کرنا ہو تھی ہے وہ من ہے اس مذکورہ والا ایشخاص کا پنے خوب کرنا ہو تھی ہے وہ من ہے اس مذکورہ والا ایشخاص کا ہے خوب کرنا ہو تھی ہے وہ من ہے اس میں کرنا ہو تھی ہو ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی ہو من ہے اس مناز دی امامت کرنا ہو تھی اصطابی ہو اس مناز مناز کرنا ہو تھی ہو من ہو تھی ہو تھی

هام کے کھڑے ہونے کی عبکہ:

\* ۲- گرام کے ساتھ دویا دو سے زیادہ نمازی ہوں تو امام ن سے سے کے ہر صرکر کھڑ ہوگا، ال سے کرسوں اللہ علیہ ور مت کا کمل کی ہے، رواییت کی آ ہے ۔ " آن جاہوا و جبارا و قف آحدهما علی ہمیں السبی اللہ علیہ و الاحق علی ہمیارہ، فاحد بآید بھما حتی اقامهما حیقہ " ( حفرت جاہد وجہار کل سے یک شخص حتی اقامهما حیقہ " ( حفرت جاہد وجہار کل سے یک شخص حضور علیہ و روایم سے میں حضور علیہ و و ال حل و روایم سے میں حضور علیہ و اللہ و الل

مع القدي ١٣٥ ٢٠٠ من من عابد من ١٩٥٠ البدية ١٨٥٠ الدعول . ١٣٨٠ الدين ١٨٥٠ عوام الوظيل ١٨٥٠ مني اكتاع . ١٨٥٠ ، ١٩٩٥ من ١٩٩٥ عن القتاع ١٩٥٠ منه من

- ۳ مح القدير ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۳۳۰ الربيعي ۱۰۰۰ الربي عابد يل ۱۰۰۰ م مد حول ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ موق ۱۵۰۵ حوم لو طبيل ۱۸۵۱ ۱۸۵۰ موم انجتاع ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ش ف القتاع ۱۹۵۱ ماه معی لاس قد امد ۱۳۵۲ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ش
- ۳ صدیدے حظرت جابر وحر ان او این مسلم ۱۳۰۰ مار ۳۳۰۰ شیع محلی سال ہے۔

یا میں طرف کھڑے ہو گے، حضور علیہ نے ال دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ اور پنے چیچے کھڑ کیا ا، نیر اس سے کہ امام کو سک حالت میں رہنا جا ہے کہ دوسرے سے ممتاز رہے، اور سے والے کو اشتباہ نہ ہو تا کہ اس کی قند مرکز کئے۔

گر امام صف کے اندر ہو صف کے دہیں طرف کھڑ ہوہ سے تو کر اہت کے ساتھ جائز ہے ، ال سے کہ ال نے سنت کور ک کر دیو ، حنابعہ کی رائے ہے کہ امام کے ہوش طرف کھڑ ہے ہوئے و لے کی نماز باطل ہے گر امام کے دان طرف کوئی ندہوں۔

گرمام کے بہتھ کیے مردیہ بچیہ و جونی زکو جھتا ہو، تو مام ال کے باسی طرف کھڑ اہوگا، ورمقالای مام کے دائن طرف کھڑ ہوگا، ال کے کہ البوگا، ورمقالای مام کے دائن طرف کھڑ ہوگا، اللہ السبی عرف کھڑ اہوگا، اللہ السبی عرف کا اللہ اللہ اللہ علیہ " " (ور حضور عرف کھڑ کے با میں اللہ عرف کھڑ ہے و کو اللہ عرف کھڑ کے و اللہ عرف کھڑ کے درال حالت میں مستحب یہ ہے کہ مقالای تھوڑ مرک کھڑ ہوں اللہ عرف کے اللہ عرف کھڑ ہوں نے تو کہ مقالای مام کے و میں طرف یو اللہ کے چھے کھڑ ہوں نے تو

الدلع ۱۵۸ ش ف القتاع ۱۸۵ مهر ب ۱۸۵، حور لوظیل ۱۸۳

کراہت کے ساتھ جارہ ہے۔ الدین حنابعہ کے مردیک ال کی نماز باطل ہوجا ہے ں جھیرا کہ چاہے۔

ور گر ادام کے ساتھ کیک ورت ہوتو ادام ال کو پے بیجھے کھڑ کرے گاء اس سے کہ حضور علیہ نے نز دایا: "آخو و ہس مس حیث آخو ہی الحدہ " ( ن کو چیچے رکھو جدیں کہ اللہ نے ان کو جیچے رکھا ہے )۔

گر ادام کے ساتھ کی مرو ور کی مورت ہوں تو ادام مردکو پنے و ان طرف اور کورت کو پ جیجیے کھڑ کرے گا، ور گر دوم دہوں ور کیک ورت ہوتو مردوں کو پ جیجیے ورکورت کو بدونوں مردوں کے جیجیے کھڑ کرے گا۔

الا - سنت طریقہ یہ ہے کر جورتوں ی اما مت کرنے و لی جورت ال کے نی شرک کے بیاری کے بیاری کے بیاری کی دھنرت عاشہ کے نی شرک کھڑی ہو ، ال ہے کہ روابیت میں ہے کہ حضرت عاشہ و مسلم دینے میں کھڑی ہو میں میں مسلم دینے ورشنا بدر کے دوریک ہے ہوئے۔

جب کہ الکیہ نے صرحت کی ہے کئورت کی اوا مت ما جائز ہے کو کئورت بی کی اوا مت کرے افرض میں ہو ہو غل میں ، جیس ک شر عدا اوا مت کے حمن میں گزرچاہے ال

ش ف القباع المهم بديع ١٩٥٠

- ٣ صديك: "أحووهم من حيث. " نَحْرَ "عَ (فَقَر ١٥ ١٨) الله كدر يُطل
- الفتاول بهديه ۱۸۸ تقو عن لاس جر بارض ۹ ماه الفدور ۱۳۹۹.
   المهد ب ۱۹۹۱ ما ۵ ما د الفتاع ۱۸۸ ماه معی ۱۳۹۳.
- م حدیہ ما شرق و ہے۔ عبد الربی ہم اللہ علیجنس تعلق ہے ہے۔ فووں ہے اس توسیح قریب ہے اور حدیث م سلمہ ن و ہے۔ عبد الربی ق معمد سے ن ہے ور فووں ہے س تو بھی صحیح قریب ہے جیس کہ تصریبالر ہے۔ ۳ معلیم مجلس فقی ایش ہے۔
- ۵ الات ۱۵۹ مهر ب ۱۵۰ مش ف القراع ۱۹۵ مهمور ۱۹۹۳ م
  - ١ حير وظيل ١٠٠٠ مدمل ١٣٠١

" گے ور چھنے ہونے میں کھڑے ہوئے والے کے سے ایوزی کا، میٹھے ہونے کے سے سریں کا ورکروٹ میٹے ہونے کے سے پہو کا متن رہے " ۔

۱۲۳ - امام کے کھڑ ہے ہونے رہا جا کا مقالہ ہیں کے کھڑ ہے ہوئے اس کر امام مقالہ ہوں کو اس کر امام مقالہ ہوں کو طریقہ بتا ہے تو سنت ہے کہ امام کی ویکی جگہ کھڑ ہوں ہے شانا ہے بتنا ہے تو سنت ہے کہ امام کی ویکی جگہ کھڑ ہوں ہے ش فعید کے در دول اللہ علیا ہے کہ رسوں اللہ علیا ہے اس ور در اللہ علیا ہے اس میں وہما فعیت ہدا فتا تسموا ہی اس میں در الوکوائی نے ایس اس ہے کیا ہے تا کہ تم وفت معموا صلا تھی " (لوکوائیل نے ایس اس ہے کیا ہے تا کہ تم میری پیروی کروں ور میری کی زکو کی کھو ) دیس گر امام کا متصدین الی کا میری کر امام کا متصدین الی کا

صدیہ: "اللہ حفل الأهام بيونيم نه " ان جائيں بخا ہے . فتح الل ہے ۱۳ م ع کے طبع اسلام ہے ہی ہے۔

۳ این جارد میں ۵۰ مارد نع ۵۰،۵۸۰ ماریر ب ۵۰، مغی اکتاج ۱۳۵۵، معلی ۳ ۱۳۱۸، ش و القتاع ۱۳۸۹

٣ بعيد السريد ٠ ١٥ ١٥ العو كر الدو في ١ ٢٠١٠

<sup>- 2</sup> ray 6

۵ حدیث: "آیها سامل نی صنعت هذه شالمو نی "ان واین<sup>مسلم</sup> ۱۹۸۵ مع<sup>م چی</sup>نی سان ہے۔

ظب رہوتو ممنوع ہے۔ حنابد کے دریک معمولی و نی تی تی طرق منبیل ۔ انہوں نے ال م حد منبر کا یک زینہ تنایہ ہے۔ حصر کے یہاں معمقد قول میں مکر وہ او نی تی مدیک درع کے عقدر ہے ( یعی ڈیز حددولات ) ۔

ں مسائل و تعصیل کے بے دیکھے: اصطارح '' صارق جائے '' مارق م

# جمن کی مامت مکروہ ہے:

پھر حصیہ نے کہا ہے: فارم کو ما مت کے ہے " کے ہے حانا کروہ ہے، اس سے کہ وہ تعلیم وہ مل کے سے فارش کہیں ہوتا، اعرابی ( کموار ) یعی دیمات کے رہنے و لے کو " کے ہے حانا بھی کروہ ہے، اس سے کہ اس پر جمل وہا و قفیت کا غسہ ہوتا ہے، ورفائی کو ما مت کے سے ہہ حانا کروہ ہے، اس سے کہ وہ ہے دین مور کا خیار کہیں رکھی، ورائد ھے کو ما مت کے سے ہہ حانا کروہ ہے اس سے کہ وہ نہ اس سے کہ وہ اس سے کہ وہ ہے دین مور کا خیار کہیں نہ وہ سے می طابیل رہتا، ای طرح" ولد الزنا" می ما مت اور سے بوتن می ما مت کروہ ہے جس می بوعت می وجہ سے لفر کا حکم نہ سے بوتن می ما مت کروہ ہے جس می بوعت میں وجہ سے لفر کا حکم نہ سے بوتن می ما مت کروہ ہے جس می بوعت میں وجہ سے لفر کا حکم نہ سے بوتن می ما مت کروہ ہے جس می بوعت میں وجہ سے لفر کا حکم نہ سے بوتن میں مت کروہ ہے جس می بوعت میں وجہ سے لفر کا حکم نہ

گاہ ہو ۔ ہیر ہے ۔ ہیں بڑکا، عید فائج زدہ ہیں زدہ جس کا ہم اللہ اللہ ہیں تا ہوں کو ۔ ہیت زیدہ ہوں کی ان لوگوں کو ۔ ہیت زیدہ ہوں کی امامت کروہ ہے ، ور اس سے کہ ان لوگوں کو ۔ گری حائے ہیں جماعت کو تفر کرنا ہے، ہاں کر یہ فود سے امامت کے ہی حائے ہیں جماعت کو تا ہو ہاں ہے ، اس سے کہ فر ماں نبو کی ہے ہے ۔ گر ماں نبو کی ہے ۔ گر ماں نبو کی ہے ۔ گرمی میں ووقا جو " (م نیب و بد کے بیجے نہ نہو کی بو و فاجو " (م نیب و بد کے بیجے نہ نہو کی بو و فاجو " (م نیب و بد کے بیجے نہ نہو کی اور اللہ ہو ال

مالکید نے کہا ہے: ہاتھ یوپاؤں کے الجے ورائر الی کادہم سن الا مت کرنا مکروہ ہے کو کہ ائر الی زیددہ لڑ س پڑ ھے ہو ہو، غیر مثالہ ہے سلس ابیس ویھوڑ ہے پھسی و لے محص کا صحت مند ں اما مت کرنا مکروہ ہے، ور ال محص کی اما مت مکروہ ہے جس کو صص نمی زی نا پیند کر تے ہوں۔ ور اگر سارے یو کئر یو ال فضل و می سر کو کھوٹ کی زی نا پیند کر تے ہوں او اس کی اما مت حر م

س عابدین ۱۳۹۳، انهید سامه ۱۰ الدیول ۱۳۹۳، معلی لاس قد مه ۱۳۰۹، ۲۰۹۰ انظیل و مالل مرال الفد حرص ۹۸ س

ه هن القتاع من سام من الديع من ۵۸،۵۵ الفتاول البيدي من ۱۸۳۰ معلى لا من قد مدم ۱۸۵۵ مربع بينة اكتاب من ۱۸۵۸ مربع لو كليل من ۸۳۸

الري عابد إلى المستام الأخر ١٠٠٠ الأخر ١٠٠٠ عال

صدیث: "صدو حدف کل دو و ف حو " ر واین ابور و ۱ ۱۹۸۰ شع می ابور و ۱۹۸۰ می ابور و ۱۹۸۰ می ابور شع می ابور شع می ابور افتان می ابور افتان می ابور افتان می ابور افتان می ابور انتخاع از بر ۱۹۸۰ می می می ابور انتخاع از بر ۱۹۸۰ می می ابور انتخاع از بر ۱۹۸۰ می می ابور انتخاع از بر ۱۹۸۰ می می ابوران م

٣ الأخر ١٥٥٠ كل عابد إلى ١٠١١ -

الله ثلاثة رجل أم قوما وهم له كارهوں "
(رسول الله عليه في نقيل لوكوں ير عمت الر مانى ہے: يك وہ محص يو
لوكوں كى مامت كرے حالا تكد لوگ الل كو ناپ شد كريں )، نير
خصى المهمت زدہ ، كلف (غير محنوں) ولد الزيا و الجبوں احال على الله الزيا و الجبوں احال على الله كار كوئا ہے كى كوستفل مام ، ناا كر وہ ہے " ۔

ثافعیہ نے کہا: فاس وغیر مختون کی ادامت کروہ ہے، گرچہ وہ بالغ ہو، ای طرح ہوئی کی ادامت ورائی شخص کی ادامت کروہ ہے جس کو انٹر لوگ اس بیل موجود کی شرقی عیب وجہ سے بایند کریں، غیر تحت م (جس کی زبون سے کشر تاء نظے)، ان فاء (جس کی زبون سے مختی نہ بر تحت م (جس کی زبون سے کشر تاء نظے)، ان فاء (جس کی زبون سے مختی نہ بدلے، سے لوگوں کی ادامت کروہ ہے، اللہ الدھا ور بینا ادامت میں ہراہ میں، یونکہ ال دونوں کی اضیبت ہم پید ہے، اس ہے کہ شوئ نہ دوائل ہے اندھا کوئی مشعوں کرنے والے جزئیں ویجے ہی ہو گئی، جس اس جہ سے اللہ تا کا وائی مشعوں کرنے والے جزئیں ویجے ہی ہو ہے، اللہ علی مرد کی مشعوں کرنے والے جزئیں ویجے ہی ہو ہی ہو ہی اللہ علی مقابد میں از دورہ میں اس ہے۔ اس میں مقابد میں سنتے و لے ان منسی (اس خند) اور مجبوب (جس کا مصوتا میں مقابد میں از دورہ میں سنتے و لے ان مقابد میں (اس خند) اور مجبوب (جس کا مصوتا میں اور پیش رہنے و لے کی مقابد میں از دی ہیں رہنے و لے کی دامت بودی ہیں رہنے و لے کی دامت بودی ہیں رہنے و لے کی دامت نہ دورہ ہمتر ہے ا

حنابید نے کہا ہے: تدھے، بہرے وریک تعطی کرنے ولے

جس ہے معنی میں تبدیلی نہ ہوہ نیر جس کومری ستی ہوہ ورجس یا مت کروہ ہے ،
اما مت کے سیح ہونے میں ستان ہوہ ال سب یا امت کروہ ہے ،
کی طرح تلف ( فیرمختوں) ورجس کے دونوں ہاتھ یا یک ہاتھ ،
دونوں بیریا یک بیر کزیرہ ہوں فاء (جس یزبان سے بکٹر ت حرف فاء نظے )، ورجس ی دبئر ت حرف فاء نظے )، ورجس کروہ ہے ، نیر اللوگوں ی را مت کرنا کروہ ہے ، نیر اللوگوں ی را مت کرنا کروہ ہے ، نیر اللوگوں ی را مت کرنا کروہ ہے ، نیر اللوگوں ی را مت کرنا کروہ ہے ، نیر اللوگوں ی را مت کرنا کروہ ہے ، نی میں گئی ہوں ، درکوئی حری بینی کی فائد زنا انتہاد کر نے ہوں ، درکوئی حری بینی کی فائد زنا انتہاد کر نے ہوں ، درکوئی حری بینی کی فائد زنا انتہاد کر نے اللہ کو ایک کے ہوئے ہیں ہوں ، درکوئی فائد ہے ہوئے در الله کروہ کی الله مت کریں ،
کروہ دی فی فائد ہے جی در را میں کے اللہ ہوں ۔
گروہ دی فی فائد ہے جی در را میں کے اللہ ہوں ۔

کراہت کا بینظم ال صورت بیل ہے جب کہ وہمرے لوگ اما مت کرنے کے ہے موجود ہووں ، ورنہ بالاتقاق ال کی اما مت کروہ تہیں ہے " \_

# نمازشروع كرئے ہے قبل مام كا كام:

21- جب الام نماز شروع كرنا ج بي تو موول كو اقامت كيني لا جازت وب، كيونكر محفرت بول حضور عليه في ساقا مت ك يونكر محفرت بيت الله مت ك يونكر محفرت بيت الله مت كالهام نماذك سرح بالا والت كفر الموجب الحي على المقلاح "كراج بي جب موول " فحد قامت المصلاة" بي يو قامت كي ما تحد يو الل كي حد حسب طافت كفر الهوه جيس كرافت ع ياب العصيل بيء وركر الام مسافر يمونو مقتد يول كوال كرادا م مسافر يمونو مقتد يول كوال كرادا كرادا كوال كرادا كرادا كوال كرادا كرادا كرادا كوال كرادا كراد

صدیت: "لعنی رسوں مدہ قلاقہ " ں یہ بیت تر مدن " یہ شیع محتل ہے در ہے تر مدن ہے ہاہ گھ س قائم جاس صدیت در ساش یب اوں تیل ایر مام ہموسر عمل ہے گلام یا ہے اوران توصعیف تم ریو ہے وہ صادة کیس جم ال یکی ان ن تفصیف در ہے۔

٣ حام لوظيل ١٨٥،٩٥١

ا بهيد اکتاع ۱۸ مدر

معی ۱۹۰۳ مهم ۱۳۹۰ ش و القتاع ۱۵۵ مم م ۱۳ سمر جع

کےگا۔

وہ بنی نما زممل کرلیں۔ یا بھی مسئون سے کہ مقتد ہوں کو صف بر ابر كرنے كاظكم دے ور د ميں بائيں گھوم كر ہے: "براير كھڑے ہوں میں صفیل سیرھی کرلیں'' ۔اس پر دلیل یہ ہے کہ محمد ہی مسلم ی روابیت علی ہے کہ لیک وں علی نے حفرت آس بال مال کے یر ایر میں کھڑ ہے ہو کرنما زیراھی ، انہوں نے قر مایا: معلوم ہے کہ بیا ا نکزی یوں بنانی کئی ؟ میں نے کہا: بخد مجھے اس کا علم نہیں، تو نہوں نے فر مایا: حضور علی جب نماز کے سے کھڑے ہوتے تو اس کو ے دینے باتھ یس سے ورفرہائے: "اعتدموا وسووا صفوف کم" (برابر ہوب) ور بی صفیل سیر حی کراو ) پھر ال کو بے والله على بيت ورافرها تنا: "اعتدبوا وسووا صفوفکم" (برابر ہوجا)، وریخ صفیل سیدھی کرلو )۔ یک روایت ش ب: ۱۱ عند دوا في صفوفكم وتواصواء فإني أراكم من وراء طفهوي" " (صفول ميل برابر برابر كفتر بريهوال كركفتر ب ر ہو، ال سے کا میں حمہیں ہے بیچھے سے دیکھتا ہوں )۔

> دور ن نماز مام کی ذمه د ری: ن-جبری بری قرئت رنا:

۲۲ - فیجر میں ورمغرب وعشاءی بتدانی دونوں رکعتوں میں ( و ء ہوں یا قصاء )جم کی آر ہے کرے گا ، یج حکم جمعہ عمید یں ، تر اوسے اور تر والح کے حدور کا ہے۔ ال کے ملاوہ نمازوں میں سری قر ت

ب-بلكي نماز ريشصانا:

ے ۲ - امام کے معملوں ہے کہ علی تمار و ممل او کیگی کے ساتھ تر ہے و وکار میں تخفیف کرے، ور دلی درجہ ماں کے ساتھ و کرے، ال سے کہ حضرت ابوج برہ فی روابیت میں ہے کہ حضور عليه ئے راہ و لر مايا: "ادا صعبي أحدكم جاساس فيحفف، فإن مهم انسفيم وانصعيف والكبير" " ( جب تم میں سے کونی لو کوں کونماز پر مصابے تو ملکی نماز پر مصابے ، ال ہے کہ جماعت میں یارہ کمزور ور پوڑھے ہوتے میں )، نیر حفرت معادةً بي عديث بي كروه فعاز يرُحاف يلي بحي قرات كرات تعاق حضور عليه ن ن صفر مايا: "أفتان أنت يا معاد، صل بالمعوم صلاة أصعمهم" " ( مامودا بياتم فتذبير كر ن و لے ہو؟ لوگوں کونما زیز حاو تو سب سے کمزور کا خیال رکھا کرو)۔ بال گر جماعت کےشر کاء کے یورے میں معلوم ہو کہ وہ میں نماز یر سے کور جمج ویتے میں تو سکروہ ٹیس میں سے کہ می شعب ٹیس و

جهی نمازیش جه کاتر احاکهٔ ویمری نمازیش مرکز احاکهٔ

امام کے دمہ حق کے رویک وجب اور داہم سے امر کے مرویک

سنت ہے ، س رانعیس صطرح " قر ت " میں ہے۔

فع القدر وحافية العزاب ٣٨ ، ٣٨ ، من عابد ين ١٥٥ تاء عهم لو عليل ه من مراه المنظم القتاع المستر

صريك: "إذا صمى احدكم بالدامن فينحقف، فإن منهم السقيم و تصعیف و تکبیر ۴۰۰ و بیت بخاری سخ ۴۰ ۵۹ شع اساتیر ورمسم مسطع جس برب

صريك:"اف ل الب يا معاد، صبل بالقوام صلاة "صعفهم ر واید بخاریاد نفتح ۱۰ ۹۴ هیج اسلاب اورسلم ، ۹ ۳۳ هیج جمعی ب

س عابدين ١٣٣٠ ش ف القتاع ١١٠٠ تا ١١ المبد ب ١٠٠٠ معى ۱۰ ما ۱۰ موه پر او کلیل ۱۰ ما ۱۰ م

اصريكة العنديو وسوو صفوفكم أأثل وابيت الإراد المسم ضيع عرت عدره ال سال ب

صريك: "اعتمالو في صفو فكم ° ق به بيت بخارب على الراب ٣٠٨ مع ملي علي

خاطر ہے، ورجب وہ خود راضی میں آؤ کوئی حرج نہیں۔

ال قدر جدی جدی خدی نماز پر مصاما اکر و دے کہ مقدی سنت طریقہ پر نماز او نہ کر سکیل وشار رکوع و مجدویل تیں تیں تبییج سے وہنا اور مشری تشہدیل مسئول طریقہ کواد کرنا ال کے مے ممس ندر ہے۔

## ج مبوق كانتظ ركرنا:

۱۲۸ - گر مام کو ی ات رکوئ حساس ہو کوئی نی زیاس ال ہورہا ہے تھ رکہ مقتد ہوں کوگر ال این کی رکہ مقتد ہوں کوگر ال نے کئی رکہ مقتد ہوں کوگر ال نیگر رہے ، یہ حمالیہ کے در دیک ہے ، ور ان فعیہ کے یہاں سے بہر ہے ، اس ہے کہ یفی ہیش تھ رہے وراس میں گر فی نہیں ، کہد یہ مشر وئی ہوگا جیسے رعت کوئی کرنا ، ور مینا بات ہے کہ حضور علی جیسے رعت کوئی کرنا ، ور مینا بات ہے کہ حضور علی ہوگا جیسے رعت اس قد ربی کر تے تھے کہ کسی باوں ن میں کہ اور حضور علی ہوگا ہوگا کی رکر تے تھے کہ کسی باوں ن میں تا جد نمی زشر وئی سے ، جب دیکھتے کہ سب لوگ جمع ہو گے میں تو جد نمی زشر وئی کر تے تھے، جب دیکھتے کہ سب لوگ جمع ہو گے میں تو جد نمی زشر وئی کر تے تھے۔ کہ سب تو جد نمی زشر وئی کر تے تھے۔ کہ سب تو جد نمی زشر وئی کر تے تھے۔ کہ سب کوگ جمع ہو گے میں تو جد نمی زشر وئی کر تے تھے۔

یہ چیز حصہ اور مالکیہ کے یہاں مکروہ ہے ور ٹافعیہ کے یہاں کراہت کاقوں سے کے بائٹ مل ہے " ۔

### د-نا ب مقرر رنا:

19- گر امام کو کوئی ایس ملذر لاحق ہوج سے جس سے مقتد ہوں ا نما زیاطل نہیں ہوتی تو امام کے سے جارا ہے کہ کسی مقتدی کو پنا

نا سب مقرر کروے جو ب بی نماز پوری کر اوے، یہ جمہور القب ء کے مرویک ہے۔۔۔

ما سبامقرر کرنے کے طریقہ اس کی شریط و سماب میں تعصیل و خند ف ہے جس کو صطارح'' انتخار ف''میں دیکھا جا سکتا ہے۔

### نماز ہےفر غت کے بعد مام کیا برے؟

رام کے نے قبدر ٹے ہوکر پی دالت پر میٹے رس کروہ ہے، ال کے کے تعدد ٹر ہوئے ہوکر پی دالت پر میٹے رس کروہ ہے، ال ا کے کر مشر ت عاشر کی روایت ہے: "آن السبی میٹے کی کان ادا ا موع می انصلاہ لا یمکٹ فی مکانه إلا مقدار آن یقول السجار آنت السلام وممک السلام تبارکت یادا الجلال

لاتش ۱۵۸،۵۵ امرید ۴۰،۰۳۰ معی لاس قد مه ۲۰۱۰ معی لاس قد مه ۲۰۰۰ می دستان در ۲۰۰۱ می دستان در ۲۰۰۱ می در ۲۰۰۱ می ۱۳۰۰ میر او تکمیل ۴۰،۵۰۰ الد مول ۲۰ ۵۰۰ می و القراع ۲۰۱۰ می ۱۳۰۰ میرید بر ۲۰۰۱ می در او تکمیل ۲۰ ۵۵، معی لاس قد امر ۲۰۰۱ می در ۲۰۰۱ می در ۲۰۰۳ می در ۲۰۰۳ می در ۲۰۰۳ میلاد

البن عابد مين ١٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ما الد حول ١٥٠ ما تشرح الروض ١٨٥٠ ميهاية المحت ج١ ١ ١ ١ ١ مهم ١٠ ١٠٠ -

مديث: "كان يقول في دنو كل صلاة مكنونه الا انه الا سه
 وحده لا شويك نه " ن به بين يخارل "قع الراب ٣٠٥ شع
 استقير عال بين

مریہ: "کال (د صمی صلاۃ البر عبد بوجهہ ° ر و این
 یخال "قال اللہ ۲۳۳ شیم اسلام ہے ہے۔

عديث: "كان د فوع من نصلاة لا يمكث في مكانه لا مقدر ال يقول النهم الب نسلام " ان يوايث مسم " م م شيع كان العدل اللهم الب نسلام " ان يوايث مسم " م م شيع كان

ر حصار ہا ہوتو اللہ م بھیر نے کے حد ہے: " پ بنی نماز یوری کرلیں ،

تم مبالز میں میں میں ورفیل یہ ہے کے حضرت عمر اللہ ہی تا حصیری ال

- ۳ حظرت م سمر و صدید: "آن رسون الله مانسط کان د سمم قام سده حیق " و روایین بخا را <sup>وقع</sup> الرابی ۳ ۳۳۳ هیم اسالار سان به
- ۳ ایل عابدین ۲۵۱۰ می ۱۹۰۰ می ۱۹۰۰ می ۱۹۰۰ میرون ۲۵۰۰ میرون ۲۰۰۰ میرون ۲۰۰۰ میرون ۲۰۰۰ میرون ۲۰۰۰ میرون ۲۰۰۰ می ۲۸۰۰ میرونو کلیل ۲۰۵۹ معمی لاس قد امد ۲۵۵۱ ۲۸۵۱ ۲۸۹۰ میروند ۲۰۰۰ میرونیم جنوب

حقیہ نے آن نمازوں کے حدست ہے اور آن کے حدست المبیری، دونوں میں افر ق کرتے ہوئے اب ہے: گرفرض نمازیں ہوک اللہ کے حدست نہر ورخور نو ام کو اختیار ہے ہوئے اللہ کے حدست نہیں ہے مثلہ فیحر ورخور نو ام کو اختیار ہے جائے میٹیفن کر دیاء کرے اللہ ہے میٹیفن کہ کر بہوج ہے ، ور گر نماز کے حدست میٹ جائے ، ور گر نماز کے حدست ہے تو میٹیفن کے خدست ہے تو میٹیفن کے حدست ہے تو میٹیفن کے حدست ہے تو میٹیفن ہے ہے تو میٹیفن کے حدست ہے تو میٹیفن کے حدست ہے تو میٹیفن کے حدست ہے تو میٹیفن ہے ہے تو میٹیفن ہے ہے تا کہ کہ اٹھ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے ہے ہے اس کے تو میٹیفن ہے ہے تا کہ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے ہے ہے جائے کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے ہے ہے جائے کہ کہ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے ہے ہے جائے کہ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے کہ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے کہ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے کہ کھر اہو ور پی جگہ سے ہے جائے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کو رہ بی جگہ ہے ہے جائے کہ کہ کہ کہ کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ ہے جائے کہ کھر اہو کہ کو رہ بی جگہ کے جمہ کے جائے کہ کھر اہو کہ کھر کھر کھر اور بی جگہ کے کہ کھر کھر کے کہ کھر اہو کو رہ بی جگہ کے کہ کھر کھر کے کہ کو رہ کی کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کہ کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے

حق کے روک البائر تی وجہ یہ ہے کہ اص کے حد سنتوں ال مشر وعیت نفض ان البائی کے سے ہا کہ وہ سخرت میں کسی مقد م ال وجہ سے فرض نماز میں جو چیز از ک کر دی گئی تھی ، ال کے قام مقد م الدوج ہے ، کہد دونوں میں لمبے وقفہ کے در بعید فصل کرنا کروہ ہے ، آن نمازوں کے حد سنت نہیں سے ، ال ال نوعیت بنیمیں ہے۔ غیر حصیاں کا اور میں لیز ق نہیں ماد۔

#### مامت کی جرت:

۳۲-جمہور افتی و ( ٹ فعیہ جنابد متقدیل حص ) ق رے ہے کہ نماز ان مامت کے ہے کی فرات ہوں کے ان کی است کے لیے ان است کے لیے کا است کے ان کو جی مان کے ان کو جو مان ہے وہ لیے ان فحصوصیت یہ ہے

صدیت: "این مدین مانظیمی صدی ماهن مکه رکعتیں " می روایین " مدین ۳ ۲۰۰۰ شیع مجتمی ب می ب ور سی اور س هجر به تشخیع آثریر ۱۳ ۲ م شیع داد ایجال باش ایش به شواهدی مدهر س و صل قمر ادری ب البد مع ۲۰۵۰ مایس جامد میں ۵۳،۵۵۱ س

والكيد ف كباة تبروس بريانموز كے ساتھ اوال براتدت بيما جارو ہے، المدوسرف نموز بروصات كے سے نموز يوں سے اجرت بيما الكروہ ہے، خواد فرض بيويا عل م

متافرین حصیہ کے میہاں مفتی بدیے ہے کہر میں یافقہ ل تعلیم اور الاحت و و ن کے سے جمہدت میں جارہ ہے، ور الاحت پر رکھنے و لے کومجور میں جائے گا کہ عقد میں طے شدہ الدت یا جمہ مشل و د کی کرکونی مدت طے ندر گئی ہو۔

صدیہ "الفوء و لفوں ولا ماکنو سه "ر بودید احمد ۲۳۸۳ شع دیمریہ ہے رہے سم حمر ہے بھے اس ں ۵ ، شع اسلام اللہ اس موقع میر اس ہے۔

- ۳ به هم استحده ۱ سا
- ۳ الروس ۵ ۸۸، بهایت اکتاع ۵ ۴۸۸، س عابد یک ۵ ۴۳۰، معی ۵ ۵۵۵ ۵۵۵
  - م جهرولليل ١٥٠٠

جواز کے ہے ان کا استدلان ضرورت سے ہے، اور سے ''صرورت'' یہ ہے کہ'' تی دین موریش سنتی وکونا عی کے ٹوٹن نظر ''رسس کےصالع ہونے کا اندا ہیٹہ ہے۔۔۔

> ائل جار ہیں۔ ۳ حوالہ روش۔

ے: ہر ایں شخص جود یں میں مقتد وہو ۔

ا مت کوی صطارح میں: بی کریم علیہ کی تیابت کے طور پر دیا ہوں کا مام سریر ای ) ہے ، اس دی و زیوی امور کے تعلق ریاست عامد (عام سریر ای ) ہے ، اس کا مام ان امام من کبری (رام مت مغری (رام مت نماز) سے متاز کرنے کے بے رکھا گیا ہے ، ورام مت صغری فران دی مامت کو کہتے ہیں۔ اس سے متعلق تعصیل کو اس د جگہ میں در یکھا جائے میں در یکھا جائے ۔

#### متعقد غاظ:

#### ىنە-خودنت:

اصطارح شرع میں: یہ مت کے متر ادف ہے، ہی خدروں نے
الل و تعریف یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اخروی مصالح ور سے
و سنة دنیوی مصالح کے سے شرع دکام کے تقاضوں ہر تم م لوکوں کو
"مادہ کرنا ہے، پھر ہی خدوں نے الل و تشریح میں کہا: یہدر حقیقت
دیں و دیو کی حفاظت کے سے ثاری کی خدافت و نیو بہت ہے "۔

# امامت كبري

## تحريف:

ا - سامت: آخ العوم و آخ بھم: کا مصدر ہے جس کا معنی: لوگوں ہے " کے بیوناء ان کا سام بونا ہے ۔ ۔ سام جس کی جمع مدے ہم وہ شخص ہے جس کی قدر علوگ کریں، خواہ راہ راست پر بیوں جیس ک اس فر علی ہے ۔ اس فر سام آسمہ نے بھی ان اس فر ماں ہوں ہے ۔ " و جعل کہ آسمہ نے بھی ڈو اُں بامیونا " " (اور ہم نے سیمیٹو بناویا جو ہمار ہے تھم سے راہ بلا تے تھے )یا گراہ بوں جیس کہ الل فر ماں ورکی میں ہے: " و جعل بھی استہ نے بلا تحوّل اللہ اللہ مار ویو م المعیمة الانسطور وُں " (اور ہم نے میں اور ایس اللہ ویو م المعیمة الانسطور وُں " (اور ہم نے میں اور ایس اللہ ویو میں اور الوگوں کو ) دور تی مارف یو تے رہے ، اور ایس کور یاکونی سے کا راہ تھ ندوے گا )۔

العصل في مثل مهر هه

۳ حاشہ سی ماہ میں ۱۹ میں ہوئے افتاع کے ۱۹۰۹ء وحم الان عمر محل محد افتاع کے ۱۹۵۰ء

n محيط الجميط وعش المعلمة ماره وعض ال

م مقدمه س حدو *ن رهن ۱۹* س

عش المنف السال العرب الأيط الحيط الأبيطة الاره مم \_

<sup>-- 1 /5</sup> yell 0. + M

ء مہ قص م

# ي ل يوال كوا حاكم "كرونا ي-

# شرى خكم:

٣- وحراث مت الامت كا العقاد و جب ہے، اور مت كالريضہ ہے كہ كر كرى عاور الام كى الفقاد و جب ہے اور مت كالريضہ كا ننز كے كركمى عاور الام كى الخت رہے جو الل يل حظام كر كے اللہ على اللہ ع

ن کا شدلاں صحابہ ونا بعین کے جماع کے ہے ہے بیٹا ہت ہے کے میں اللہ منظامی ہور سقیقہ کر م کو جیسے می رسوں اللہ منظامی و فات ل خبر اللہ اللہ علیہ و ماسدہ میں جمع ہو گئے ، اس محس میں کو رصح بہ نے شرکت ی ، ور رسوں اللہ منظامی کی تجمع ہو گئے ، اس محس میں کو رصی بہ نے شرکت ی ، ور رسوں اللہ منظامی کی تجمیر وقد فیس جیسے تام تریں کام کو ججو ڈکر خد فت کے مسئلہ میں گفتگو کی ۔

س میں جیند کہ بہتر ہے سان میں کن کن صفات کا بھا خربیعت بی جائے میں کن کن صفات کا بھا خربیعت بی جائے میں کن کن صفات کا بھا خرا ہو ہے ، جاتا ہم '' مام'' ہی تقریری کے وجوب کے بارے میں من میں کوئی سان فیل کوئی سان فیل کوئی خرات بی بیس کہا کہ اس می کوئی خرات ابو بکڑا کے باتھ پر بیعت بی اور بھیا ہے جہ کہ اس می کوئی خرات بابو بکڑا کے باتھ پر بیعت بی اور بھیا ہے جہ کہ کرام نے جو اس وقت '' سیھنے ''میں موجود نہ تھے اس سے ان تی ہیا ، بی طریقہ ہو جہ بی سے ان تی ہیا ، بی طریقہ ہو دور نہ تھے اس سے ان تی ہیا ، بی طریقہ ہو دور ہیں جاری رہا ، جو انام می تقریری کے وجوب پر جی کے بی طریقہ ہو دور بیل جاری رہا ، جو انام می تقریری کے وجوب پر جی گ

یہ و جب و جب کل میرے، جیسے جباد وغیرہ، گر وہ لوگ جو ال

حامية الطبطاول على الدران ۱۳۶۸، حوام الوظيل ۱۳۵۰، مفی افتتاع مهر ۱۳۸۹، لأحظ م اسدها به من ورزن ارض ۱-استان العصل فی ۱۸۷۸ مهر سر ۸۵، مقدمه من حدون رض، ب

#### ب-إمارت:

سا- مارت لفت میں: ولا بیت کو کہتے ہیں، ولا بیت یہ تو عام ہوں اور
کو خود فت یہ ما مت تھی کہتے ہیں، یہ کی خاص ماد قد ن ہوں مشہ
کی شہر وغیر و ن دمہ و زی ال جائے یہ ملک کے کئی خاص کام ن
ولا بیت ہوں جیسے نوت کی مارت ورصد قات کی مارت، مارت
کا لفظ امیر کے منصب کے ہے جسی بولا جاتا ہے ۔

#### ج-سلطه:

سم السلطة كامعنى بي النفرون وقد رت بقير وغلسه او رهم جارنا و ال الله سمن العرف وكنفرون النفرون النفرون وكنفرون النفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون وكنفرون والمقايدة والحقيد والحقيد رحاصل بهود كراس كالتساط كرى ما ومركزى شاط كراس والتعاليم ومركزى شاط كراس التعاليم ومركزى شاط حاصل بهونو ال كوضيفه كهيل المحدودة من ادوار على خلافت عاد القدر بالى تن به جويس كرام وجود عبد عراق على الوار فقد المراف المحدودة والمعرال المحدودة والمعرون المعرون المحدودة والمعرون المعرون ا

# و-حَكُم:

2- علم كا معنى لغت يل قصا (فيصد كرنا )، كرب تا ب: حكم مه و عديد و حكم به الله و عديد و حكم بيسهما ربعوى وشرق عرف يل ص كم سر الا الفنى ب

عصر حاصر على يورف بل چا ب كوموى قلة رواعتيارجس كے

تعصل في مدن والخس لاس هرم مهر ٥٠-

٣ الصحاح في الدفد والعلوم على ١٩ ماء الريد ١٨ ٨٠٠٠

بینطا ترکی بور مل بول اس فی لقب فر مشیت سے وہ فیکس ہو ہے بلک بے عور معنی میں ہے اور ی منصف سے نے اس کا احل ق سو ف حامت میں افتذ ہے محمیوں سے تعدیل ہو ہے۔

کے لاکس میں ال کو نج م دے دیں تو ہی کے سے گنا ہ ساتھ جو ب سے گا، ور گر ال کوکوئی بھی نج م ندد ہے تو مت میں دوستم کے لوگ سیگار ہوں گے:

الم الل الحقيد ريعي معاء ورم براء وروه لو كول يل سے المطل وعقد، ب كے دمد مناه الل وفقت تك رائے گا جب تك كسى عام كا الخاب نيس كريستے۔

ب ہل ما مت: یعی وہ لوگ بن میں ما مت بی شر مطامو جود ہوں جنا کہ لک ال میں سے کوئی مام مقر رکر دیا جائے۔۔۔

## :08 70200

ے - ال پر اللہ و کا تقال ہے کہ امام کو ضیفہ امام اور امیر موسیس بنا جارہ ہے۔

ال کو" امام" بہناتو ال وجہ سے بے کہو تو شرع امور مل ال کا تباع ورال کی قتد ءو جب ہے، اور ال عشارے ال کونماز کے امام کے ساتھ مشاریح ہے، ورای وجہ سے ال کے منصب کو "امامت سری" کہا جاتا ہے۔

ال کو فیفد" ال ع کر ج تا ہے کہ دیں و گمہا فی اور دیاوی اتھام واقعر ام میں مت کے سے وہ نی کریم عظیمی کانا سب و فیفد ہوتا ہے۔ ال کو "فیفد" اور" فیفدر سول اللہ عظیمی "کروں تا ہے۔

# ما م كوال كے نام وشخصيت سے پہي ننا:

۸-ساری مت پر امام کے مام ورال کی فات کو پہنی ننا و جب فیش ، بنکہ محض بیرج نالازم ہے کہ خد فت ال کے الل کے پر دکردی گئی ہے ، الل سے کہ مام وفات کے جائے کو و جب آر رہ ہے میں مشقت وحرج ہے ، الل کا سم صرف الن الل افقی رکوہ وہا و جب ہے جن ن کے ربعت کر بینے سے خد فت کا نعقاد ہوجا نا ہے ، یکی جمہور فقت کا نعقاد ہوجا نا ہے ، یکی جمہور فقت کا نعقاد ہوجا نا ہے ، یکی جمہور فقت کی رہے ہے ۔ " ۔

# مامت طب كرفيكم:

9 - طالب كى حالت كو ظام ال كالحكم مختلف ب، كر ال كا بل

عن من اللي معبكه قال الليس الألمي لكو الا حديقة المدة فقال الا حديقة رسول المده المرابطة منظرت الا الاسميد كميتم الإلا منظرت الاحر المنطق براكمية الماللة المنطقة تو تهول في مدية على الله ما المال على الله ما المنطقة المورثا كرا مال المنطقة المورثا كرا مال المنطقة المورثا كرا مال المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المناس والمنطقة عمل

مغى الجتاع ۴ ۴ ١١، مقدمه من حدور رض ٩ . و المطار مهر \_

- \_F + 10 10 10 1+ F
- ا مروقاط ۱۹ ــ
- م الأحظام السدها بيامي وريهارهن م -

لأحظام استعطا بيرامياه وربيارهن س

۳ - «هرت ابو 🌂 ــِ 🎖 💸 "لسب حيفه سه، ولكن حيفه رسون سه

صرف کی شخص ہوتو ال پر و جب ہے کہ او مت کو طلب کر ہے ، اور گر اللہ اللہ و طفر پر و جب ہے کہ الل کے باتھ پر بیعت کر ہیں ، ور گر ادامت کے اٹائل کی جم عت موجود ہوتو اللہ ہیں ہے کئی کیک کا احت کو طلب کرنا درست ہے ، ور اللہ ہیں ہے کئی کیک احت کو طلب کرنا درست ہے ، ور اللہ ہیں ہے کئی کیک احت اللہ کرنا و جب ہے ، ور اللہ ہی اللہ ہے فضل موجود ہوتو اللہ کے ناکہ مت متحد رہے ، ور گر کوئی الل سے فضل موجود ہوتو اللہ کے سے ادا مت طلب کرنا مکروہ ہے ، ور گر وہ ادامت کے ٹائل می ندہوتو اللہ کے ادامت کامط بدکرنا حرام ہے ۔

### شر نظ مامت:

10 - فقرر عرام کے سے چندرشر کط مکھتے ہیں ، پیچھ مقل عدید اور معض مختلف فید میں -

مامت کے بے متفق عدیشر ہا۔

الع اسدم، ال ے ككوائل كے بواز وراوا مت سے كم ہم جم جيز پر ولا بيت كى صحت كے ہے اسدم شرط ہے ۔ لرواں ہو رك ہے: "و س يَدَخعن اللّهُ اللّك تعويٰ على الْحَوْمينُ سبيلًا" " رج لا الله كالروں كومسى نوں پر فسر نبيل وے كا) ، اور اوا مت بنتوں الرح كر الله كالروں كومسى نوں پر فسر نبيل وے كا) ، اور اوا مت بنتوں بن جر مسب سے بر سبيل (فسر) ہے ، نير نا كرمسى نوں كے مفاد كا و ذرك ہ بيك

ب کلیف (مکلف ہونا): اس کے تحت عقل ویو ع سے ہیں، کہد بچہ یا مجنوب میں اما مت درست نہیں، اس سے کہ وہ دونوں خود دوم سے والایت وما تحق میں میں، کہد اسلم نوب کے امور کے والی و دمہ در رزیموں گے۔ حدیث میں ہے: "تعود دوا جاسم میں رائیں

ورائی م ۱۳۰۰ م ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ والی ر ۱۳۰۳ و در ۱۳۰۹ و ۱۱ی د ۱۳۰۹ و ۱۱ی د ۱۳۰۱ و ۱۱ی د ۱۳۰۱ و ۱۱ی د ۱۳۰۱ و ۱

السبعين، و امارة الصبيان" (سترسال پورے يوئے ور کچوں الارت سے اللہ ال پادھاگھ)۔

ی مرد ہونا ہورتوں مارت سیجے نہیں اس سے کہ حدیث ہے اس سے کہ حدیث ہے اس یہ بھیلے ہوں ہے۔ اس یہ بھیلے ہوں الموھم المواقال اس (ورقوم مجھی پہنپ نہیں سیتی الجس نے پناسر یہ او کسی عورت کو بنایا ) الیر اس سے کہ ال مشصب کے ساتھ تم کام ورزیر دست دمدد ریوں و ست میں الجو عورت ی مہیعت کے ساتھ میل نہیں کھا تیں ، ور اس کے ہیں سے بوج میں مشربی مام رہا واقات خودی تو جوں ی قیادت کرتا ہے ور بیش میں بنگ میں شر یک ہوتا ہے۔ بیش فیس بنگ میں شر یک ہوتا ہے۔

و کدایت: کوکروہم ہے کے در بعید سے ہوہ کدایت سے مراد تد ت وشی عت اور دبیری ہے ، ال طور پر کہ وہ منگی وات می اموری دیکھر کیلے کر سکے ، حدود کوفا فنڈ کر ہے ، اور مت ق طرف سے دفائ کرے۔ حد حربیت: کہر جس شخص میں کسی تشم ی ناوی می ہوال کے ہے اس منصب کا انعقا دو دمہ دری درست نیس ہے ، یونکہ وہ ہے " فا

و حوس و عضاء میں کوئی یہ عیب نہ ہو جو مامت ں دمہ در بوں میں نہام دعی می خاطر پورے طور پر غل وحر کت سے ما فع ہو، یشفق عدیشر مطامیں سا۔

١١ - مختلف فيهثم بطحسب ويل مين:

العب المدالت و جنهاد: ما لكيده أنا قعيد ورحمنا بعد كي رت ہے ك

عدیہ: العودو دستہ من واپ احمد ۱۳ ۱۳ شیم الیمریہ ہے و ہے اس ر ساد صعیف ہے المیر ال مدر اس ۱۳ من شیم الحدی

۳ صدیث:"لی یصمح افوم و ہو۔ موہم امو قہ ° ں یہ ایت کارپ ستخ ۱۱۸۸ شیع مسافیہ ے رہے۔

۳ - حاصية الطحطاول على الدر ۲۰ ۳۳۸، حاصية الدحول عهر ۱۳۹۸، حدام الوظليل ۲۰ ۳۳۰، مغی اکتاع عهر ۱۳۱۰، شرح الروض عهر ۱۸۰۸، و در

عد الت و جنہ دشر مطصحت میں، کبد فاعق یا مقد کو ای وقت امام بنایا ہو سکتا ہے جب کا عادل (مندیں) ورجمتہ موجود ندہوں۔ حقیاں رہے ہے کہ بیدونوں فضل ہونے بیشرطیں میں، کبد فائق ورمقد کو قتد رہر دکرنا گوکہ عادل ورجمتہ موجود ہو، سیج

ب ، عت ، بینانی ورونوں ہاتھوں و بیروں کا سی و سام ہونا:
جہرور انقہ و ل رہے ہے کہ بیسبٹر بط انعقاد میں ، کہد اند ہے،
یہر ہے ، دونوں ہاتھ و پاوں کے شخص ل تقرری بتد و کرما درست
نہیں ، ورگر تقرری کے حد اس میں بیعورض فیش ہو میں تو وہ
معزوں ہوج نے گا ، اس ہے کہ ایس شخص مسمی نوں کے مفاوات ل
نہم دی پر افاد رنہیں ، ورگر بیموارض فیش سے میں نو وہ اما مت ل
ابیبت سے فاری ہوج ہے گا۔

عض فقہ وی رہے ہے کہ پیٹر طلبی البد ال کے دویک کوئی حرج نہیں کہ مام میں کوئی ڈسمائی عیب یا قامل نفر ہے مرض ہوہ مثالاً اند صابعونا و بہر و بھونا و ہاتھ و ہا و س کا کٹا ہو بھونا و ناک کٹا ہونا و اور جذام (کوڑھ ) ہونا و بیونکہ آباب وسنت و حمائی دروسے پہیز یں مانع نہیں ہیں '' ۔

ی منب: جمیور فقهاء کے یہاں مام کالریشی ہوناشرط ہے، ال اے کا صدیث میں ہے: "الأسمة من قویش" " ( المرقر میں میں

حاشیه س عابد میں ۲۰۹۰ تا ۳۰۵، لأحظام السلط به مداور ریاد شار حامیر لوظیل ۲۳ ۴۳، شرح الروس عهر ۸۰ مغنی انتقاع ۴ ۳۰، مقدمه س حدرون رض ۵ شیم میروت، لوجهاف ۲۰۰۰

- ۳ حافیته الطحطاول ۳۳۸۰، این حامد مین ۱۲۰۸۰، اید مول مهر مه بشرح همروش مهر ، القدیو به مهر انفصل فی مهمل و منظمی مهر ۱۵۰ –
- العدا ف الطامي \_ و ر بود بسك ملى عدار و المناطق من العدار و المناطق المرة المعالمي المرة المعالمي المرة المعالمي المعال

سے ہوں گے )، اس میں حض میں وہشہ ابو بھر ہا قاد نی کا سہ ف ہے ،

ال کا سرلال حضرت عمر شکے اس قول سے ہے: ''گر سام

(ابوحذیند کے ''زاد کردہ غدم ) با حیات ہوئے تو میں منہی کومقر رکردیا''، الدتہ باشی یا عنوی ہوتا با ف ق افتہ وہذا اسب ربعہ شرطنیں ،

ال سے کہ بتد الی تغیر ضف ہے رشد یں ہو باشم میں سے نہ تھے، ور

کسی صی نی ہے ان کی خد فت پر انگل نہیں فعانی ، کہد عہد صی بہ میں جمد میں ہے نہ تھے، ور

میں جما ش ہوگی ہے۔

### مامت كادو مواتمرار:

حقیہ کے دریک مد الت والایت کے سیحے ہونے کے سے شرط البیل، چنانی ال کے دریک فاس کو اوام مقر رکزا کر اہت کے بہتر اللہ درست ہے، اور گرکسی کو عادی ہونے کے حال میں اوام بنادیا گیا چر درست ہے، اور گرکسی کو عادی ہونے کے حال میں اور وجہ سے فاس اللہ نے فاسانہ فیصد کیا ور الل واجہ سے یا کسی اور وجہ سے فاس ہوگئی تو معز وال نہ ہوگا، بال وہ معز وال سے جانے کا امر اور ہے، گر الل وجہ بے کا امر اور ہے، گر الل وجہ بے ورشگی وفیر وال دعا کرنا وجہ بے کہا ہوں وعا کرنا وجب ہے، ہیں اللہ معز ولی کے خواف خروق (باف وت ) کرنا وجب فیمن موجہ بی کرنا وجب فیمن اللہ حقیہ بی مقتل میں ہے، اور تنام حقیہ اللہ پر شفق میں محتیہ اللہ پر شفق میں کہا ہوں ہے۔ کہ حض صی بڑنے جائے والد مال کر ہی جی خواف کر اللہ واجہ بی ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کہا مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مد کے بیچھے خواف کر اللہ واجہ بیا ہے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کم مدی ہوں کہ کہ دور واللہ کو معز واللہ کو بیا ہو کا کہ کہ دور واللہ کو کہ کہ کے خواف کر اللہ کی وجہ بیا ہوگا کہ کو دور واللہ کی کہ کو کہ کو کہ کے کہ حض صی بڑنے جائے والد واللہ کے کہ کو کہ کو کو کہ کر اللہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کھوں کے کہ کو کو کہ کو

٣٠٠٣ - شع استقبر الثين ال الفاط تثن البيئة "إن هذه الأمو فني فلويش" ما مرحد وستاقم عثل تثن م على م

این جارد میں ۱۹۰ مارمغی اکتابع عمر ۱۳۰۰، و فات الله عمر ۱۳۰۷، ۱۰ مارم مطار الون گون ۱۹ ۱۳۵۵، طافعیته مدحول عمر ۱۳۹۸

پڑھی، ورال راهرف سے د جا ہے والی تقر ری کو قبوں ہیا ہا کے مر دیکے ضر ورت (محبوری) اور فائنہ کے اند بیٹیدں وجہ سے تھا۔۔۔

دسوق نے کہ ہے: امام جار ( فام ) کے خلاف بن اور کے اس اور کے استان پی امامت کے نعقاد کے حدظم انسق اور حقوق کو صاف کرنے کے استان کی اور حقوق اللہ محت کے نعقاد کے حدظم انستان اور حقوق اللہ محت کرنے اور اس کے خلاف بغیرات نہ کرنا و جب ہے، ور بیسرف دو مفاسدیں سے خف و بیون کو مقدم رکھنے کے سے ہے۔ ہاں گر کونی اوام کے خلاف کونی اور کی اور کی کے خلاف کر ایرونو کی م اوام کے خلاف خرون کرنا ور شھے و لے کی عائت کرنا جار کے اس کے خلاف کر ایرونو کی م اوام کے خلاف خرون کرنا ور شھے و لے کی عائت کرنا جار ہے ۔ اس

جرشی نے کہا ہے: بن لقاسم نے ادام والک سے روابیت کی ہے

کر کر ادام حضرت عمر بن عبد احمز پر جیس ہوتو لوگوں پرفرض ہے کہ اس

کا دفائ کر یں وراس معیت میں جنگ کریں ور گر ایس نہ ہوتو ہے

فرض نہیں ، اس کے ہوتھ موسوک کیا جارہا ہے ہوئے وہ ، اللہ تھ لی

یک فام کے در بعد دوم سے فام سے انقام لے گا، پھر س دونوں

سے بدلد لے گا ۔۔

ماہ ردی نے کہا ہے: مام ی مدالت میں جرح ( بونسق ہے ) ی دوستمیں ہیں: ہیں جس میں اس نے خواہش نفس کا اج بڑ ہیں ہے، دہمری: جس میں اس نے خواہش نفس کا اج بڑ ہیں ہے، دہمری: جس میں ہو ہو کہی شدی رہا اور گیا ہے۔ وی الذکر کا تعلق فعال جو رح ہے ہے بیٹی اس کا ممنوعات کا رہنکا ہو کرنا ور منکر ت کا اقد ام کرنا جو شہوت سے مغلوب ور ہو سے نفس کے تا بعج ہوکر انجام دیے، بیرائیانسق ہے جو ما مت کے نعقاد ور اس کے برقر زر ہے ہے ہو اس مت کے اندر بید ہوج سے جس رہنے ہوگر رہنے ہو ہوں مت سے فاری ہوج سے جس کرا ایمائسق ال مجھس کے اندر بید ہوج سے جس کرا ایمائسق ال مجھس کے اندر بید ہوج سے جس کرا ایمائسق ال مجھس کے اندر بید ہوج سے جس کرا ایمائسق ال محص کے اندر بید ہوج سے جس کی مائد میں ہوج سے جس کی مائد رہید ہوج سے جس کی مائد میں ہوج سے گاہ پھر

گر وہ دوبارہ ''ال جائے (نسق ہم ہوج ہے) تو یہ عظر جدید اما مت پر دوبارہ فارا نہ ہوگا۔ حض مشکمیں نے کہا ہے: دوبارہ مدالت پیر ہونے کے حدوہ اما مت پر فارا ہوج ہے گا، ہے اس ک سے عظر یا بیعت کرنے ہی ضرورت نہیں ، اس سے کہ اس ہ ولایت عام ہے، اور شے ہم ہے بیعت کرنے میں مشقت فیش

ستم دوم کاتعیق عقد و سے بہر بیل کسی عارضی شدی وجہ سے ناویل رگا ہوہ اس کے بارے بیل اویل رگا ہوہ اس کے بارے بیل استان سے کا انعقاد حالہ کا ستان ہے ہیں مت کے انعقاد ور اس کے برقر ادر بنے سے واقع ہے، اس کے بید ہونے پر وہ اور اس کے برقر ادر بنے سے واقع ہے، اس کے بید ہونے پر وہ اما مت سے فارق ہوجہ نے گا، اس سے کہ جب گفرنا ویلی و فیر ناویلی کا عکم یکس ہے تو فستی ناویلی فیسٹی فیر ناویلی ر ص است بھی ہر ابر ہونا و جب ہو اس کے انعقاد و جب ہے، وہ سے اور اس کے انعقاد کی جب سے واقع ہو ہو کے گا، جب اس کے دور اور سے انتخاد کی براہ بھی اس کے انعقاد کی جب سے واقع ہوں کی دور ہو ہے گا، جب سے وہ اور کو اس کی جو زہے وہ اوا مت سے نظم گا، جب کے دور اور میں در کو اس کی جو زہے وہ اوا مت سے نظم گا، جب کے دور اور میں در کو اس کی جو زہے وہ اور میں سے نظم گا، جب کے دور اور میں در کو اس کی جو زہے وہ اور میں سے نظم گا، جب کے دور زہے واقع نوانیل سے در کو اس کی جو زہے وہ نوانیل سے دور کو اس کے جو زہے وہ نوانیل سے دور اور کو اس کے دور زہے وہ نوانیل سے دور کو اس کے دور زہے وہ نوانیل سے دور کو اس کے دور زہے وہ نوانیل سے دور کو اس کی کے دور زہے وہ نوانیل سے دور کو اس کی کے دور زہے وہ نوانیل سے دور کو اس کے دور زہ میں ان کو کھیں ہوں کے دور زہ میں ان کو کھیں ہوں کا کہ کے دور زہ میں کے دور زہ میں کی کھیں ہوں کے دور زہ میں کو کھیں ہوں کی کھیں کے دور زہ میں کے دور زہ میں کو کھیں ہوں کے دور زہ میں کا کھیں کے دور زہ میں کی کو کو کھیں کے دور زہ میں کی کھیں کے دور زہ کی کو کو کھیں کے دور زہ میں کی کھیں کے دور زہ کی کھیں کے دور زہ کے دور زہ کے دور زہ کی کھیں کے دور زہ کے دور زہ کی کھیں کے دور زہ کی کھیں کے دور زہ کی کھیں کے دور زہ کے دور زہ کے دور زہ کی کھیں کے دور زہ کی کی دور زہ کے دور زم کے دور زہ کے دور زم کے دور زم کے دور زم کی دور زم کے دور زم کے دور زم کے دور زم کے دور زم کی دور زم کے دور زم کے

المسامرة بشرح المسايرة ره ١٨ ما الراعام الل عابد يل

\_maant John 1

<sup>⊤</sup> افرقی ۸ ۱۰\_

لأحظ م اسدول بدعم ورساده -

المومنيس كبرت تص مالانكه ال في ال كوفيق قر س كا الأس بوف و رووت دى تقى -

### نعقاد مامت كاطريقه:

ہامت تیں طریقہ سے منعقد ہوتی ہے، ال پر ال سنت کا اللہ ت سے " ب

### ول: بيعت:

سال - بیعت سے مراد اہل حل وعقد فی بیعت ہے، اہل حل وعقد فل مسلم، نوب کے ماہ وہ اہل حل وعقد فل مسلم، نوب کے ماہ وہ ماہ بیعت کے وقت عراد کی مشقت کے بغیر جمع ہوا '' ساں ہو، بیس کیا ال کے بے کسک خاص مد دن شرط ہے؟

ال سلمد میں فقریاء کے میب سال ہے: حض مصر سے معقول ہے اول شرط ہے، کسی تحد و رہیمیں

نہیں ۔ والکید وحنابد کی رہے ہے کہ وامت کے انعقاد کے ہے ضروری ہے کہ چمپور ال حل وعقد مو بود بوں وروست بدست ربعت کریں، ورجس شہر کے بھی ال حل وعقد مو بود ند بوں ن کو حاضر سیاج نے منا کہ عمومی رضامتدی ہو، ور بالا جماع اس ال اوامت مسلم ہو " ۔

کے جی عت ں رہے ہے کہ او مت کا انعقاد ہے ہیں ہے کم کے ور میر نہ ہوگا، اس ہے کہ یہ جمعہ کا انعقاد ہے ہیں ہے کہ یہ جمعہ کا انعقاد ہے ہیں ہے کہ یہ جمعہ کا انعقاد ہے ہیں ہے کم کے در میر نہیں ہوتا ہے، ال کے یہاں در کئے ہے ہے کہ کر کمی میں مدرون شرطنیں ، بلکہ مدروی واشرطنیں ، تی کہ گر مال حال المحقد ہونے نہ البیت کے بی می محص میں ہائی ہوت والی ہے ہوں وہ جس می ہوت والی ہے ہوں البیت کر بیما ہوا مت کے انعقاد کے سے کا بی ہے، ور لوگوں پر الل ہے میں گرایا اور الل می بیروی کرنا الازم ہے گا ہے۔

الأحظام السلطانية بأبي يقتي رهم الم

۳ - حاشيه من عامد مين ۱۹۰ ماهينة مدهول ۱۳ ۱۳۹۸ مفي انجتاع مهر ۱۳۰۰. معمی ۷ - د -

حاشير الر عابدين ١٩٠٠ ع

٣ - طامية مد مول مر ١٠٩٨، معى ١٨ ٥٠ ، الأحظام اسلط بدرا بي على اص ١٠٠

n مغی افتاع مهر ۱۱۰ مار وهنه این میر ۱۰ مناه ای البطار مهر ۱۹۰ م

و قد یہ ہے کہ فقہ و سے مائیل میں تند ف تعظی ہے والا تفاق میریا ہے

### بل ختيارگ شر نظ:

۱۹۳۰ - القنور بال الفنور کے سے پیکھٹر مطابطا نے میں جو یہ میں: مد الت( پی شرامط کے ساتھ الشرامط الا مت کاللم ، رے بیکھ ہو جھے ورقہ میں ۔

ٹا فعیہ مزید کیک شرط بینگاتے ہیں کہ وہ امامت کے احفام کے متعلق مجتہد ہو گر افتایہ رو تخاب کیک شخص درطرف سے ہوءی ال متعلق مجتہد ہو گر افتایہ رو تخاب کیک شخص درطرف سے ہوءی ال

### ۱۵ - روم : و ی عهد بنایا :

ولا بیت عبد سے کہ اوم کسی ہے محص کوخلافت کے سے نامز و
کرد ہے جس کوخلافت ہیر دکرنا سیح بیوہ تا کہ وہ ال ق موت کے حد
امام میں جائے ہے۔ اس وردی نے کہا: قرش رو کے نامز دکر نے وہر د
کرنے کے ور بید او مت کا الفقا دجاوز ہے ، ال پر حمل ہے ہاور یہ
بولا اللہ تی سیح ہے ، ال و وجرد والمور میں وہ شاہ میں اور یہ
ور س بر تکیر نہیں ہے۔

### وں: حضرت ابو بکڑ نے حضرت عمراً کوخل فٹ میر دن اور ال کے

یہ ماست فا العقا الل حل وعقد ن یعہ میں جوج تا ہے اور یہ جگر تم میں حل وعقد فاجماع ممکن خیر ، ہم جوگ کہتے ہیں کہ اس حل وعقد ن عمو ن تعداد ہے ماست فا العقا جوج ہے گا ال فا معصد محص یہ ہے کہ اس حل وعقد ن جما مدر ور یہ ہوگوں ہے یقس فیس یعہ کر ہتے ہے ماست فا العقا جوج تا ہے حمل ہت م موگوں ہو جرور جو کھے: بہایت اکتاع سر فی

میٹی و سے بے کہ بیچے میکر اور انت سے ادارے محتف موٹی ہے جہتر ہے ہے کہ حمود منت و سے معظم موں میں نے کرام مال ہوں ہے "او امو ہم شور می سیسھم "مرہ شوری کا ۲۸

حافية الدعول عمر ١٩٩٨، لأحظ مهمراه رويه هي الدعول عمر ١٩٠٠ . ٣ - مفتى اكتابع عمر ١٣، والعدار ١٩٠٠ .

ا پهيداڪاڻ ۽ اس

ال پر دکر نے ور بناء برمسم توں نے ال کوٹابت وبرقر ررکھا۔

دوم: حفرت عرفی نے ال شوری کواہ مت پر دراتو ال جرعت افران کے تمایا ہوری نے ال میں دخل دیا قبوں کرایے، پیشر ت وقت کے تمایا ہور کرائے بھی ہے، ور بقید سی بہ کرام ال افراد تھے، وہ بجھتے تھے کہ بیپر دکرنا سی ہے ہ، ور بقید سی بہ کرام ال سے فارق ہوگے، حفرت عی ل المحس شوری میں حضرت می ل شمولیت پریا راض ہونے تو حضرت می نے ال سے فر مایا: یک ہم سر می مسئلد در بیش تھ، میں نے مناسب نہیں سمجھ کر خود کوال سے می کر کولوں ہو میں کر اور ہم کر کواہ مت کی باب میں جی کر کور کوال ہے می کر گور وقر کوال ہے میں گر کولوں ہم کر کواہ مت کواہ مت ہی کواہ مت سیر دکرنا انعقاد اللہ مت کے باب میں جی کر اور اس کے تعلق مید کور وقر ور اس می کر گر مطاق میں جا کر کسی شخص کے بارے میں اس می کی می شر مطاق میں جا گر کسی شخص کے بارے میں اس می می شر مطاق ہو جا تو اس کے تعلق بید کھی:

گر ولی عبد الرکار والد بروتو انفر دی طور پر ال کے ہے ابیعت بینے کے جواز کے یا رہے میں تنیں ''ر وائیں:

وں : افر اوی طور پراڑ کے یہ والد کے سے بیعت بیا با ہور ہے ۔

یہ ب تک کہ ال افتیار سے اس کے متعلق مشورہ کر لے، وروہ ہی اس کو امامت کا ال سمجھیں ، تو اس وقت اس کے سے بیعت لیما درست ہے ، اس سے کہ بیچیز اس کی طرف سے ولی عہد کے سے درست ہے ، اس سے کہ بیچیز اس کی طرف سے ولی عہد کے سے بڑکید (توصیف) ہے جو کوائی کے درجیش ہے ور مت کے سے اس کوفقر رکزا فیصد کے قام مقدم ہوتا ہے، جب کہ اس کے سے سے والد یا از کے کے فن میں کوائی دینا باج در ہے ، اور رزی وہ ب دوقوں کے دن کا میں فیصد کر مکتا ہے ، یونکدا طری طور پر ان کی طرف اس کے میں میں میں بیونکہ اطری طور پر ان کی طرف اس کے میں میں میں بیونکہ اطری طور پر ان کی طرف اس کے میں میں میں بیونکہ اس کے میں ورغوں اس کے میں ورغوں کے میں اس پر شمت تی ہے۔

دوسری رئے ہوہ کیے سے اور کے والد کے سے بیعت کے سکتا ہے اس کا تھم مت کے بن میں سکتا ہے اس کے تاریخ مت کے بن میں ور مت کے خلاف بانڈ ہے ، اب مصب کے تھم کو اسب کے میں وضعہ وہی لفت کا در بعید بیس بنایا گیا ، اور وہ اس سلسد میں اس کے میں وضعہ وہی لفت کا در بعید بیس بنایا گیا ، اور وہ اس سلسد میں ای سے جیسے کہ خلافت کا در بعید بیس بنایا گیا ، اور وہ اس سلسد میں ای سے جیسے کہ خلافت کا در بعید بیل وہی کہ اور میں میں دو سے اور میں بیل افقای رق رصاحت کے حد مت کے حد کے حد مت کے مت کے حد مت کے حد

تیمری رے: ہے والد کے ہے بیعت بیما اس کے ہے آت جورہ ہے، پیش ہے الرکے کے ہے تن تید وہ بیعت ٹیمن کے سکتا ، اس ہے کہ جمیعت میں والد سے زیادہ ہے الرکے ن طرف مید س بہنا ہے ، اس وجہ سے انساں جو پکھا ہی ہی کر رکھتا ہے وہ سٹا ہے والد کے بج سے پٹی والا دکے ہے رکھتا ہے۔

رہا ہے جون اور ہے عصبہ رشتہ دروں و متعلقیں کے نے بیعت بیما تو یدور کے حنبی لوگوں کے سے بیعت پینے کے ما نند ہے، ش تب ال طرح در بیعت بیما ال کے سے جارہ ہے۔۔

ابن خلدون نے امامت ورمعلحت کے بیش نظر ال کی مشر وعیت وربيكان وحقيقت مت كوي وونياوي مصالح ينظر ركفنا ہے، ال کوریا ل کرنے کے حد مکھا ہے: مام مت کا ولی ود مدور اور ال کا یں ہے، حالت حیات اس فاطر الجیز والرنظر رکھتا ہے، کہد ال بربیده مدد رک عابد ہوتی ہے کہ موت کے حد بھی ال و و مکھ رمکھ ا کرے، اور ال دی محل میا ہے کہ کئی ہے محص کو پانا قائم مقام مقرر کردے جو مت کے امور نگر کی خود ای کے اند زیرکر سکے ،لوگ اس سلسد میں اس و نظر وفکر رہے ای طرح عنہ دکریں جیسا کہ بہتے خود ال رکرتے تھے،شریت میں پرجیز معم وف ہے، یونک اس کے جوز والعقادير جمائ ہے، ال ہے كہ حفرت ابو بكرصد بن نے سى ياكر م کی موجودی میں بارخلافت حضرت عمر الکوسوس دیا تھا بھی بہانے ال کوج بر قر اروی ورحضرت عمر فاروق ف طاعت کے بابندرے، الى طرح حضرت عمر في عشره مبش وين سے بقيد تيد حضر ت رمحس شوری قائم کرے ن کے حوالے کرویاء اور ال کو افتیارویا کہ امام کا ا تفاب کریں، پھر ال تھ حفر ت میں سے حض حفر ت نے پن الختبيار هض دوم عضرت كودب دياء بالأسخرية الحتبيار حضرت عبد الرحمن ہی عوف کوال گہا ، انہوں نے غور وفکر میا ، مسلما نوں سے کفتگوں تو دیکھا کہ سب لوگ حضرت عثمان وحضرت عی سے اماق کرتے میں ہیں حضرت عثالاً نے حضرت عبد ارحمن سے ال مربر الفاق میں کہ در بیش تمام مسائل میں چی رہے و جتہا و کے بجا ہے حضر التصحيل كے تقش اقدم ن پابندى كريں كے الو حضرت عبد الرحمن لأحظام السيطانية من وربيارهل • -

نے حضرت عثماں کور جیج دی، ور ال طرح حضرت عثمان کے ہے خد فت کا انعقا د ہو گیاء ور ال می فر مانبر د رک کو انہوں نے وجب کرار بھی پاکر من کیک جماعت ال پہلی وردوم کی مرتبہ خدافت ن ومدو ری بیر دکر نے کے وقت مو جودتھی ، بیل کسی نے ال برتکیہ نہیں ں ،جس سے معلوم ہو کہ وہ ال طرح سے خدفت پر دکرنے سے متعلق تھے، ور اس کومشر و ی جائے تھے، ور حمای محت ہے،جیسا ك معلوم ب- ورال ملسديل مام ير الزام نبيل مكاما ج بي كوك وه ہے والدیایا ہے کو پنا ولی عہد بنادے، یونک عالت زندی وہ مت ں دلکی رلکی کے مسلمیل ماموں معتبر ماما گیا ہے، توموت کے حد بدرجہ ولی ال سسے میں وہ کوئی و مدد ری ہے سر نہ لے گاہ ال کے ہر خلاف جولوگ کہتے ہیں کہ ولادیا والدکو ولی عہد بنائے میں اس پر تہمت سے ب یا وہ لوگ ہو کہتے میں کہ والد کو ولی عہد بنائے میں تو شیم میں اولا دکو ولی عمید بنائے میں ننہست سے دے وہ لوگ مگیاں ہے دور ں وت کرتے میں بخصوص گر پر موقع کونی د عید موجود ہومثار سی مصلحت کوتر جیج دینا، پاکسی بگاڑ کا اند میشد پہوتو پیپدیگی کی و مکلیدز اُل ہوجاتی ہے ۔

ال کے ساتھ امام کو افتیار ہے کہ امامت کے قاتل دویا زیادہ افر اوں محس ہوری آلام کرد ہے، وروہ امام بی موت کے حدجس کو بھی امامت کے حدجس کو بھی امامت کے بیامز دکردیل کے وہ مقر رہوج سے گا، اس سے کہ حضرت محر شناوں نے محصر ہوری قام کر دی تھی ، حنہوں نے بلا امال حضرت محر شناوں کا احتاج کی وہ کھی محس ہوری قام کر دی تھی ، حنہوں نے بلا امال حضرت عثماں کا احتاج کیا وہ کسی صحافی نے اس سے سانی ف بلا امال حضرت عثماں کا احتاج کیا وہ کسی صحافی نے اس سے سانی ف بلیس میں ، کہد رہے جم ع موالی سا

مقدمه این حلدون رض ۲۰۰۰

### نا بكوون عهدمقرر ريا:

14-فقی و نے صرحت ہے کہ جمہ سے فاسٹھ میں کو فیفے مقرر کرنا درست ہے، گر اس ورزند و کا علم ہوہ امام و موت کے حد اس کو بدیا ہو ہے گا، ہیں گر اس و غیر حاضری مجی ہوہ ہو مسمی فوں کو اس سے قصان ہیچے تو اس افقیار کے سے جارہ ہے ک اس کانا سے مقرر کر دیں، ورنامز دولی عہد کے سے ہے ہیا سب معم وں ہوہ ہے گا ۔

### والبيت عهد كي صحت كي شر نط:

ے اے جمہور فقیرہ والایت عبد کے سطح ہوئے کے سے چند شراعط مگاتے میں مشہ:

الم ولی عہدیش ما مت رتم مشر مطمو جود ہوں ، کہد فاسق یا جال کو مام راطرف سے ولی عہد مقر رکز ما درست نہیں۔

ب ولی عہد خد فت کو مام بی زند بی بی آبوں کر لے، لہد گر اس نے مام بی زند بی بیل آبوں نہ بیا تو یہ خد فت بی وصیت ہوں ، ور اس پر وصیت کے حکام جاری ہوں گے، ٹی فعید کے یہاں کیا تو ب ہے کہ ولی عہد کے ورے بیل وصیت وطل ہے، اس سے کہ مام موت کے سبب والایت سے کیل جاتا ہے " ۔

ق ولی عبد میں مامت و تمام شر طال کے ولی عبد مقررے جانے کے وقت سے مام و موت کے حد تک برتر رامیں، لبد جمہور فقر رکزا درست جمہور فقر ، کردا درست نہیں، کوک مام و موت کے جد ال میں مال بید ہوج ہے ، مام و فرند و میں ولی عبد میں کوک مام و موت کے جد ال میں مال بید ہوج ہے ، مام و زند و میں ولی عبد میں کی بیک شرط کے ذائل ہوئے ہے ولی عبدی

۳ منی اکتاع ۲ ۳ ، بهید اکتاع به ۱۳ و المطاع ۱۳ ۹ ۹ ۱ و المطاع ۱۳ منی و المطاع ۱ ۱ و المطاع ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و

ى المقار مرد ، لا حقام استطار مردر ريده من الأحقام استفار ما يعلى المراجع من الأحقام استفار ما يعلى المراجع ال

مغی امجناع ۴۰۰۰ ۱۳۰

باطل ہوجا ہے ۔

حقیاں رہے ہے کہ ولی عہدی کے وقت گر بچے ہوتو س کو وقت گر بچے ہوتو س کو ولی عہد بنانا جارہ ہے، کاروبور معطنت کسی قائم مقام والی کے پہر و کردیوج ہے، میں تک کہ ولی عہد بولغ ہوج ہے، حصیات یہ جھی صرحت رہے کہ جب بچہ بالغ ہوج ہے گا تو زمر نواس ربیعت لی جب کہ جب بچہ بالغ ہوج ہے گا تو زمر نواس ربیعت لی جب ک جب بی جہ بالغ ہوج ہے گا تو زمر نواس ربیعت لی جب ک جب بی جہ ول ہے جس کے پر دنظم ولی ہوگا وہ اس کے بالغ ہوئے ہے گا تا معروب ہے گا ال

### سوم: طاقت کے بل پر تسط و حکومت:

1/4 - ما وروی نے کہ ہے: قہر و فلسہ و لے ہی اما مت کے توت اور
بیعت و تقاب کے بغیر اس و الدیت کے نعقاد کے و رہ بیل اٹال
ملم میں سند ف ہے، عض الفتہ وعرق کہتے ہیں کہ اس و الدیت
طاب وراس ہا مت منعقد ہے، او کوں کو اس ہا طاعت ہے تا مادہ
بیاج ہے گا گرچہ رہ ب حل و فقد نے اس کا انتخاب نہ کیا ہوہ اس
ہیا ہے گا گرچہ رہ ب حل و والی و تقد نے اس کا انتخاب نہ کیا ہوہ اس
ہے کہ افتیا رکا متصد جس کو والی و تقر رہ یا گیا ہے اس کو متاز
کرنا ہے، او رمذکورہ مجھس بی صفت (ضہر) کے و رفید متاز ہوگی ہے،
جب کہ جمہور فقری و وہ تکلمیس ہی رہ ہے کہ رصا وا تقاب کے بغیر اس
ہ ب کہ جمہور فقری و وہ تکلمیس ہی رہ ہے کہ رصا وا تقاب کے بغیر اس
ہ مت کا انعقاد نہ ہوگا، الدیت رہ ب حل وہ تو تف کر نے میں تو گھ گار
ہوں گے ، اس ہے کہ ما مت طے کردیں، گر وہ تو تف کر نے میں تو گھ گار
ہوں گے ، اس ہے کہ ما مت کے کو اس مت کی عقد ہے ہوگی عاقد (عقد کر نے

ابو لیعل نے کہ ہے: اوا مت کا نعقا دو وطر یقوں سے ہوتا ہے:

مغی انجناع ۳۰۰۰ و مطار ۱۹۰۳ و واطام استطاب ایک مینوی رسمه و \_

ا العاشير من عابد بي ١٩٠٠ من

۳ - لأحظام اسبطا به مراور ريادش ۸-

وں: روب حل وعظر کے افتیار و انتخاب ہے۔ روم: چیش رو مام کے ولی عہد بناویے ہے۔

رہا رہا ہے حال و عقد کے افتای رو انتخاب سے مامت کا انعقاد تو جمہور رہا ہے حال و عقد کے افتای رکے بغیر ند ہوگا، مام احمد نے سی ق میں ایر عیم میں رو بیت میں کہا ہے: مام وہ ہے جس پر اللّ ق و جنا گ موج سے اسب لوگ اسی : بیام ہے۔

ال سے اظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ارباب حکل وعقدی حمد عنت کے فررابید نعقاد ہوگا۔

ہمی رو بیت بی وجہ ہے کہ جب مہاتر یں والسار میں سقاف ہو انو السار نے کہا: لیک البیر ہمار لیک البیر تمہار الو حضرت عمراً نے س کے خلاف دلیل دی ، ورحضرت او بکرا سے نم مایا: یا تھا ہو اسا ہے، میں سپ سے بیعت کرتا ہوں ، نہوں نے غلام کا علی رنہیں ہیا، بلکہ

سنان ف محيوه جود عقد كالعشر ربيات

د دہمری رو ایت بی وجہ بی عمر کا یقوں ہے جس کو اوام احمد نے قل ایا ہے کہ '' ہم ال کے ساتھ میں جو خالب '' جائے '' بیر یہ کہ گروہ عقد برموقوف ہوتو دومر لے لوگوں اور خود ال غلبہ حاصل کرنے والے کقوں کے دراید ال کو ہم و وضح کرنا سیح ہوگا، جیسے کہ جائے وغیر وعقود کا عظم ہے ، ورجب بیٹا بت ہے کہ گروہ غلبہ فتیر واللا خود کو معز وں کر دے یا لوگ ال کو معزوں کردیں تو وہ معزوں ند ہوگا، تو معلوم ہو ک ال کے عقد ماضر ورت نہیں ۔۔

نیر ال ے کہ جب عبد الملک ہیں مروس نے حفرت ہیں رہیں کے ضوف فی جر وہ تا ہو اللہ جر الماک ہیں مروس کے خود فی جر وہ تا ہو اللہ جر الوگوں نے چوروہا چورال کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ ام میں گیا جس کے خلاف بن وہ کرا جرام ہو ، ور الل ہے کہ بن وہ ت کرنے میں مسمی توں میں فیالی فی وہ اسمعوا و اطبعوا و بن کا ضیاع ہے کہ اسمعوا و اطبعوا و بن کا ضیاع ہے کہ اسمعوا و اطبعوا و بن کا ضیاع ہے کہ اسمعوا و اطبعوا و بن کا میں عبد حبشی آجد ع میں اللہ او وہ جہور گر چیرتم پر ناک کن حبشی آجد ع میں کم مقر رکر دیا جا ہے کہ جہور گر چیروں دے ہے۔

ا فعيد في يك قول يدركر ما ي كا قبر وغلمه و لي ما مت

کے سیحے ہونے کے بے شرط یہ ہے کہ اس میں امامت بی شرط ملک طور پرمو جود ہوں ۔ انیر ٹافعیہ نے یہ جی شرط مگائی ہے کہ امام جس کے ہاتھ پر بیعت ہو چک تھی، اس بر موت کے حد بیعت کے در بیعہ کسی نے امام بی تقریب نے امام بی تقریب کے امام بیٹ امام بی تقریب کر امام بی تقریب کے امام بیٹ کرالے ایو کہ ایک اور سلطنت پر کنٹر وال کر امام بی تقریب کر المام اسلطنت پر کنٹر وال کر لے اور بیعت یا ولی عہد کے در بید مقرر کر دو امام کو مغلوب امام میں میں بیوں ، ورمغلوب امام میں میں بیوں ، ورمغلوب امام شرب بی امام میں بیوں ، ورمغلوب امام میں بیوں ، ورمغلوب امام

# فضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا متن ب:

ر بوانعقا وتو نصل ہ موجودی میں بدینر رمفصوں کے ہے بیعت

الأحظام السلطانية أب يتني المس عدام

۱ معی ۸ سه ۱ ماشی س عابدین ۱۳۱۰ مدیدل ۱۳۹۸، مغی ۱۳۹۹ م

مدید یا اسمعو و طبعو "ر واین مسلم ے شفرت م الصین مسلم ے مردوعاً ال الفاطش در بع "ان امو علیکم عدد مجدع حدید و السبعو الله الفاطش در بع "ان امو علیکم عدد مجدع حدید و السبعو الله و الطبعوال می رام کرتم پرس کن مدر مها کم مقر یاجا ۔ ایس حیا راکزا یوں کہ محمس کے بیشی پر کا لامد م یور حم کم کو کا سے مطابق نے بیلے ، تو بھی اس در یا سرور اس کا کہنا بائو سمیج مسلم ہم مرم مواجع شرعیدی مجسی ہے۔

<sup>-</sup>E 1-00

٣ مغى الحتاج ٣٠١٠، والمصار مر. • ـ

n - لأحظ م استط به عن ورسارهم ٥٥٠

کے نعقاد میں فقہ وکا مقاب ہے ، یک جماعت و رہے ہے کہ اس و بیعت کا نعقاد ند ہوگا ، ال سے کہ جب افتیار کا نقاص ہے کہ فضل و بیعت کا نعقاد ند ہوگا ، ال سے کہ جب افتیار کا نقاص ہے کہ فضل الامرین کو افتیار کرنا نا جا ہو افتال کو جھوڑ کر دومر کے و افتیار کرنا نا جا ہو گا ۔

یہ فقہ وہ متنظمیں ورے ہے کہ نقتل وہ و بودوں میں مقصوں کے سے اما مت ورست ہے گر ال میں امت ورست ورس میں انقال و مال کے ہوتے ہوئے مقصوں ورق کر وہ ان ہے، ال سے کہ نقال و مال میں زیادتی افتیار میں مہافتہ و زیادتی ہے، افتیار اس کے شرط میں رہیں مہافتہ و زیادتی ہے، افتیار اس کے سال میں میں میں میں انتقال ہیں انتقال ہیں انتقال ہیں انتقال و مال کے ہو و ورفقال میں صفرت ابو بکر سے کم صفر ہے اور کر انتقاب اس میں صفر ہے ابو بکر سے کم صفر ہے ہیں رہیں ہے دوروں کے ابو بین کہی نے اس پر نکیر نہیں ہے۔

ال طرح بل سدم نے ال وقت الآ کر لیا تھا کہ گر ال میں ہے کی کے ہاتھ پر بیعت ہوجاتی ہے تو وہی امام بن جائے گاجس کی عاصت و جب ہے، کہذر المفصول کی امامت کے جواز پرصی بہ کر الم کا جہ کٹا بت ہوگیں '' ۔

### دو ماموں کے سے بیعت برنا:

شدلاں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے افتہ اق و اڑائی مسلم نوں پر حرام ں ہے، اور جب دورہ م بھوں گے تو یے حرام افتر ق بہوگا، حمکر یں گے، وراللہ ن مانر مانی بھوں سم

حواله رائق ، تعصل في المعن و لأبو جو تنحق عهر ١٣٠ \_

<sup>-</sup> Ex / 20 "

منی آت ع ۱۳۳۰ و امن ۱ من و الراح م ۱۳۰۰ و الراح م الدون بر ۱ و بعنی می الراح م اسدون بر از بعنی می ۱۹ منی میر ۸ م می ۱۹ الدور ریار می ۱ و معصل فی اسمی و ایرو جو تخمی مهر ۸ م ۸ م ۲ حدیدی: "اد موجع محمد میسیدی می و درین مسلم صحیح مسلم سر ۸ م ۲ م م میسیدی شروع از بر

ر خارواها مين ا<sup>داع</sup> ا

م من تعصل في النح**ن** والأبوء والمعل عهر ١٣ \_

کے ے بسر چھنیں ہے۔

ما م احمد کے بیبان دور والیٹیں میں:

وں: یوعفدوطل ہے، وہم بتر مداند ازی و جانے ہ

مالکیدں رے ہے کہ گرملک دوردورتک پھیاد ہو ہو ورنا ب مقرر کرنامس ند ہوتو فقر رہ جت یک سے زیادہ مرکا ہونا جا ہو ہو کہ اور کہ مقرر کرنامس ند ہوتو فقر رہ جت یک سے زیادہ مرکا ہونا جا ہو ہے۔ یہی شاہ فعید کے یہاں یک توں ہے۔

### مام کی طاعت:

عربر لو تلیل ۱۳۵۰ وہند اللہ میں ۱۰ سائمٹی اکتاج ۱۳۵۰۔ ۱۰ حدیہ: "میں ایع عدم ۱۰ ر واپین مسلم ۱۳۸ سے ۱۴ طبع مجسی ہے در ہے۔

\_09/5 WOJ+ P

م حدیث: "میں حوج می مطاعه ۵ روایین مسلم صحیح مسلم سرا به ۱۲ شیع عیسی مجلمی کے حضرت ابوس<sub>کری</sub> قدے مرفوعاً در ہے۔

ں کم ن اللہ عنت سے باہر ہوجا ہے۔ ورحمہ عنت کا ساتھ جھوڑ د ہے بگر وہ مرے تو ال ن موت جاہیت ن موت ہوں )۔

ریا ظام مر کے خلاف بن وی کرنے کا تھم تو ال ی وصاحت مامت کے دوام ویرتر اریونے پر بحث کے دیل میں سپجی ہے۔ امام کے سے خیر وفقرت ی دعا کرے کو وہ فائش ہو، ورجو حجیمی صعات مشہ، نیب وعال ہونا ال میں ندیوں ال صعات کو ال کے ہے ظام کرنا اکروہ تھر کی ہے، غیر بندہ آن وصاف کا حال نہیں ہوسکتا مشہ، '' شہبشہ فظم''، ور'' لوگوں ل گر دون کا ما مک'' ہے وصاف

ہے ال کوموصوف کرنا بھی حرام ہے، ال ہے کہ ال میں سے یالا

الله و صفت ہے، ہندوں کو اس سے متصف کرنا جا پر بنہیں ور دوہم

### مام کی موت سے معز ول ہوئے و سے:

حجموت ہے۔

۲۲- ن کو مام نے تو می منصب پر مقر رہا ہے متد تصافی معود اللہ کے حفام، وقف کے گر ال ، بیت المال کا بیل ور امیر شکر وہ مام ی موت ہے معز وں ندیوں گے تا ، یافقہ و کے یہاں منفق عدیہ ہے،

الل سے کہ فات ور شریل نے ہے ہے دور بیل حفام ہی تقری کی و مقری مام کی موت سے کوئی بھی معز وں نہیں ہو تق ، نیر الل سے ک فیاف ور میں موت سے کوئی بھی معز وں نہیں ہو تق ، نیر الل سے ک فیاف نے مسلم نوب ہی نیابت بیل بیمن صب ساکو پر دے میں ، خود پی وقت کی طرف سے نا سب نہیں ، نا ہے، کبد الل ہو موت سے معز وہ ن نہ ہوں نہ موت سے معز وہ نہیں مسلم نوب کا ضرر ور

عاقي كرعبدين، مهم ١٥٠٥

۳ معی ۹ مه مغی افتاع ۲ ۱۹۸۳، هاشیس ماردین ۱۳۸۸، ها مهر او کلیل ۳ ۱۳۴۰

المت وزر عدمام كراموت ورال كرامعز ولى معزول بيوب مل كرام الله وزر عدمام كراموت ورال كرامعز ولى مع معزول بيوب مل كرام الله من كر وزارت ده م كرانوبت ميه البد الماسب بنائے والے كرام موت سے ماسب معز ول بيوب نے كار كرونك مام نے وزير كوال سے ماسب مقر رہي تف كر امور خد فت شل الل في عانت كرے اللہ اللہ مقر رہي تف كر امور خد فت شل الل في عانت كرے اللہ

مام كومعز ول كرنا وراس كامعز ول جونا:

۲۳ فیلم پیش نے کے سب مام کی معز ول کے مسلمی مام کے رائی ہیں اور کے مسلمی مام کے رائی ہیں اور کے مسلمی مام کے رائی رائی کا کلام علی سیاج چا ہے۔
ایس کے ماور دی نے کہا: مام میں چیر ایو نے والے جسم الی تفصل ک تیں قسم میں :

وں: حوال میں نفض ، دوم: عند، ویش نفض ، سوم: نفسر فالت میں نفض یہ

حوال میں تفص ن تنیں تسام میں: یک تشم ما فع ما مت ہے، دہم ک تشم: ما فع ما مت نہیں، تیسر ک تشم، مختلف فید ہے۔

ما نع ما مت تشم ووجیزی میں: وں بعثل کا زول ، دوم: مینانی کاجائے رہنا۔

عقل کا زوال دوطرح کا ہے: وں: عارضی ہو، فاق و مید ہو مثلاً ہے ہوتی، واق و مید ہو مثلاً ہے ہوتی، بیراہ مت کے العقاد ہے واقع نہیں ، اور ندی ال کے سبب وہ او مت ہے مگ ہوگا ، ال ہے کہ بیرای مرض ہے ہو پچھ وقت تک رہتا ہے ، ورجد زائل ہوج تا ہے ، مرض الوفات میں رسوں اللہ علیہ ہوتی واری ہوئی تھی۔

لأحظ مهد ورياض ٢٠١٠ ١١٠

سمینی رہے ہے کہ ہمن طرف ہے مقر شدہ امراد کے عمروں ہوئے۔ یوے فاتعلق ملکی سیاست اور عمر مارد لظا سوسا نے میلا سے ہے اس میں مصلحت عامد ان عالیت ان جاتی ہے اور اس فاعرف وروع مال و مکال سے فاط نے مگر کما ہوتا ہے۔

بال اما مت کے براتر رر ہے ہے واقع ہے واقی ہے وہیں ، مختلف فیدے:

یک قوں ہے کہ وہ اوا مت کے براتر اور ہے ہے واقع ہے جیس کہ

بتد یا نعقاد ہے واقع ہے ، گریہ پیش سے نے تو اس کی وجہ ہے

اما مت وطل بوج ہے وہ اس ہے کہ اس صورت میں اوا مت کے

براتر رر ہے میں وجبی فکر ونظر میں حس سے گا۔ یک قول ہے:

اما مت کے براتر رر ہے ہے واقع نہیں ، گرچہ یہ بتد و میں اس کے

نعقاد ہے واقع ہے ، اس ہے کو فقد اوا مت کے سے فار میں میں سراتی

ور رعابیت کی جاتی ہے، ور اوا مت سے نگلنے میں میں نقص کا جاتے

رکھاج تا ہے۔

ر ہابینا کی کا جاتا تو یہ مامت کے عقد ورال کے براتر ررہنے ہے ما نع ہے، کہد کر بیما نع بیش جو نے تو مامت باطل ہوجا ہے وہ ال اسے کہ جب ال و وجہ سے والایت تصاوطل ہے اور یہ جو از شہادت سے ما نع ہے تو مامت کے تیجے ہوئے سے بدرجہ اولی مانع ہوگا۔

ر ہارتو تدی ہوتا یعی رہ سے میں دکھائی ندوینا تو یہ عقد ما مت سے
ما فع نہیں ، اور ندی ال کے برقر اور ہے سے ما فع ہے ، ال سے کہ سے
مائش ور حت کے وقت میں مرض ہوتا ہے ، جس کے تم ہونے ک
تو فع ہے۔

ر ہابینا کی کا کمزور ہونا تو گر وہ دیکھنے پر لوگوں کو پہچیں بیٹا ہوتو ہے امامت سے مافع نہیں ، اور گر لوگوں کو دیکھ لے بیش پیچیان نہ سکے تو امامت کے منعقد ہونے اور پر تر رہنے دونوں سے مافع ہے۔

ری حوال و تبہری مختلف فید شم تو اس میں دوجیزیں ستی میں: بہر دیں ور کونگایں، بیدونوں بتد تو تعقد مامت سے مافع میں، اس سے کہ وصاف میں ماں ال دونوں کے ہوتے ہوے موجود نہیں ہے۔

خاری ہوجائے گا، ال سے کہ تریم بھے لی جاتی ہے، جب کہ مثارہ ش وہم ہونا ہے، سب سے پہلا مذہب سطح ہے۔

ری زبان بیل المنت ورونی شن جب کر بعد او ترجیه بیل الموری الله ورونی الله و الله

ر با فقد ال عضاء فو ال و جور السام مين:

سنتم دہم: جو محفد او مت ورال کے براتر اربینے سے واقع ہے ، وہ ایس عیب ہے ہوئی ایس کے براتر اربینے سے واقع ہے ، وہ ایس عیب ہے جو محل سے روک دے مشہ دونوں ہاتھوں کا نہ برونا ، ہو ایس مخصے سے روک دے مشہ دونوں ہیر وں کا نہ برونا ، ال کے برو تے ہوئے اور سنت نہیں ، نہ محفد او مت ، نہ ال کا براتر ار رامن ، ال سے کہ واحق تی ال کے د مہ میں سے کہ کام کرنے ور شھے میں مت کے جوحق تی ال کے د مہ میں

ن و لیگی ہے وہ الصر ہے۔

ستم سوم : بو عقد او مت سے واقع ہے ، البعثہ او مت کے براتر او رہے رہے ہے وہ ایس عیب ہے جس کی وہ جہ سے بہتر وی معطل ہو یہ بیا تھ یا ہے ، وہ ایس عقد دیرومت کی ہاتھ یا ہے بیا ہی ہوتے ہوئے ایس معطل ہو یا جز وی طور پر نمین معقد دیرومت کی ہاتھ یا کہ یا تھ یا کی ہا ہا گھ یا کہ باتھ ہے ہوں کا کٹ جا اور ہو تے ہو ہے اس کو او م بنانا سیح نہیں ، اس کے باوں کا کٹ جا اور پر تغیر ف کرنے سے قاصر ہے ، ور گر او م بنانے کے حد اس میں بیتیز فرش م جا نے وہ اس کے سب او مت سے نکلنے کے جد اس میں بیتیز فرش م جا کے دو فد اسب میں :

وں: اس و جبہ سے مامت سے نکل جانے گا، اس سے کہ یہ ۔ یک عائز کی ہے جو بہتر او مام بنائے سے ماقع ہے ، تو مامت کے براتر ررینے سے بھی ماقع بھوں۔

ندسب دوم : وه الى وجد ہے واست ہے فارق ندا ہوگا، كوك وه بتد و او الله بنائے الله الله بالله بنائے الله الله بنائے بنائے الله بنائے بنائ

وں: یوفقد ما مت سے مافع نیس ، اور ندی ما مت ر معتبر شراط ش سے ہے، اس سے کہ امامت کے حقوق اس سے متاثر نہیں ہور تر۔

مذہب دوم: یوعظر اوا مت سے واقع ہے، ور اس سے مدمتی عظر

اوا مت میں معتبر شرط ہے تا کہ مت کے تکمر ی بانت سمیر نفض وعیب سے پاک ہوں ، ورنہ بیب ورهب کم ہوگا، وررهب می سے انس بافر وانبرد ری سے بدئا ہے ، اور جوجیز اس کا سب سے وہ مت سے حقوق میں نفض ہے۔

ر ہاتھر فات میں تفض تو دہشم کا ہے: ججر او رقبر۔

حجر: یہ ہے کہ ال کا کوئی مق وں ال کو پنے الاہ میں رکھ کر بنفس فئیس تمام امور کوما نذکر ہے بیس بظام ال دیا فر مائی یکھیم کھا۔ ال د می لفت نذکر ہے، یہ جیز ال د مامت سے مافع نہیں، ورندی ال د ولا بہت کے جمعے ہونے راس سے مسلیج ستی ہے۔

رباقہ تو ہے کہ وہ کی زیر دست دھی کے باتھ بیل قید ہوکررہ
جانے ، ال سے چھٹار حاصل نہ کر سے، یہ چیز اس کو مام بنا ہے
جانے ، ال سے چھٹار حاصل نہ کر سے، یہ چیز اس کو مام بنا ہے
جانے کہ وہ دھی مشرک ہویا ہو ٹی مسمل ہے۔ اور کر امام بنا نے جا
ملاوہ کی دہمر ہے قاقور کو نتخب کر علق ہے، اور کر امام بنا نے جا
ہے حدوہ قید ہو گی تو تو رکو نتخب کر علق ہے، اور کر امام بنا نے جا
ہے حدوہ قید ہو گی تو تو ہوں مت کا افراض ہے کہ اس کور ہا کر میں ، اس
ہے حدوہ قید ہو گی تو ب فیصر سے ن متناصل ہے، وہ پی امام سے
ہور اور ہے گا جب تک اس کے رہا ہونے کی تو نع ورقید سے لگنے
م امید ہوتی ہوج سے تو اس کو تید کر نے الے دوہ ص سے فیالی ہوتو امام سے
مور کے یا مسمل ہوتی اس سے کہ وہ مرکبین ن قید میں ہوتو امام سے
مور کے یا مسمل ہوتی اس سے کہ وہ م سے سامت ن بیعت کریں گی
الل افتیار سے ہے گی وہم سے سے کی دوہم سے سامت ن بیعت کریں گی
میں گر ماروی سے قبل وہ چھوٹ جائے قبل مامت پر جاتر ار رہے گا،
الل افتیار سے می کے گل وہ چھوٹ جائے قبل مامت پر جاتر ار رہے گا،
ایس گر ماروی سے قبل وہ چھوٹ جائے قبل مامت پر جاتر ار رہے گا،
ور گر وہ ہو تی مسمل نوں ن قید میں ہو ور اس کے چھوٹ جائے ن

تو تع بہوتو وہ پنی اما مت پر برتر زر ہے گاہ اور گر ال کے چھوٹے ی
کونی امید ند بہوتو الن و شی مسلم نوب ی قیدیش موجود امام خدص سے
مایوی کے سبب اما مت سے نکل جائے گاہ اور وار العدل (جن علاقوں
پر بو غیوں کا قبضہ نہیں ) کے اربوب حل و عشر کا افراض ہے کہ رضا مندی
کے ساتھ کسی کو امام مقر رکردیں، ورگر قیدیش موجود امام کوخد صی ال
جائے تو دوبارہ امام نہیں میں کئے گاہ یونکہ وہ مامت سے نکل
سے نو دوبارہ امام نہیں میں کئے گاہ یونکہ وہ مامت سے نکل

## مام کے وجرات فخر کض:

الم او یں کو اس کے ال اصولوں کے ساتھ محفوظ رکھنا جو آیا ہو۔ سنت ور سارف مت کے حمال سے ٹابت میں ، ورویی شعام کا

ب مسمد نوس کے جمد نوع واقع م کے مصر کے نگر فی کرا۔

ای طرح فقیہ علی می تقرری کی فرضیت پر اس کے ضروری یہونے سے سندلاں کے حمر نیس چند مورکا تذکرہ کرتے ہیں آن ن ل نہام دی مت کو کسی شخص من ضرورت ہے، وہ موری یہ بین اور میں ایس ایک مندی ورت ہے، وہ موری یہیں: حام کا اللہ وہ صدورہ ورک کرنا ہم صدور اللہ کا بندی وحفاظت، مشر وقوق می توریء صدافات می وصولی کو ایہوں کا قبول کرنا ، شکر وقوق می توریء صدافات می وصولی کو ایہوں کا قبول کرنا ، الاحظ م مسلط بر میں ورز میں اللہ واللہ میں اللہ میں اللہ واللہ واللہ میں اللہ میں اللہ واللہ واللہ

۳ بهایة اکتاع به ۱۹ مهاه شر س هابه ین ۱۸ مهاهیة الجس۵ ۹ 🗨

جھو نے بیٹے بچیاں آن کے اولی فیلی ال ن ڈا دی کرنا ورمال فیلیمت ال تشکیم میں المعظام سطان کیا کہ الکالوں کے مصطفیل نے سے احظام ول شار کر ہے میں جو عمومی طور پر الفقیاء ال و کر کر دہ مذکورہ والاجیز وال سے خارج فیلیں، تا ہم منت نی وقتی طر وریاست کے حاظ سے ال میں ی وزیادتی ہوتی رہتی ہے، غیر وہ جیز یں آن میں مصلحت کا فقتاص ہے کہ ال ال دمہرد ری افر داور میڈیوں کے بجائے بنڈ مت خودہام لے۔

### مام کے ختیارت:

۲۵− مام رطرف ہے مقر رکردہ ولاقہ و حکمر نوں ں ولایت پار نو ش ہے:

العب عمومی امور شرعمومی ولا بیت: بدوز ارت ہے، آل ہے کہ وز رہت بیر تحصیص می مامور میں مام می زیابت بیونی ہے۔

ب فاص امور شرعموی الایت: بیصوبوں فرر اورت ہے، اس نے کہ خاص صوبہ سے متعلق و کیر کریراس کے جملدامورش عام ہوتی ہے۔

ی عام موریس خاص ولایت جیسے قاضی انتصافا ہوتا ورنوئ ماہم پر ایک ونگر نی، ال سے کا ب دونوں میں تمام مور میں خاص د کیے رکیے ماتحد میر ہموتی ہے۔

و خاص اموریش خاص ولایت جیت شبر کا اناصی یا اس کے شرائ یا صد افات کا محصل ، اس سے کہ اس میں سے جر کیک و ولا بیت محصوص عمل کے ساتھ خاص ہوئی ہے ، وہ اس سے '' کے نہیں ہر حاسکتا ، اس و ''تعصیل اصطلاعات '' وز رہت '' مارے'' مل ہے '' ۔

عاشیه س عابدین ۱۰ ۱۳ ما ۱۳ مغی الحتاج ۱۳۹۰ مثرح بیس الله رسم ۱۸۰ -

٣٠ لا حظام استان برمن ورساده عد و يعلي هل ٢٠

## مام کے تصرف ت پر س کی گرفت:

ال حدتک القبیء کے یہاں اللہ ہے اللہ ہے کہ والا کی عام اللہ عدید اللہ ہے کہ والا کی عام اللہ ہیں، غیر اللہ ہے کہ مسلم نوب کے خوب و دیثیت میک ہو اور مسلم نوب کے موال الاعتمام و محفوظ میں ، اللہ ہے کہ سیل کوئی حق و جب ہوہ ورثابت ہے کہ: "أن السبب اللہ ہے کہ اور مصاحبہ" " الله اللہ میں مصاحبہ" " اللہ میں مطابع ہے کہ: " أن السبب الله اللہ میں مصاحبہ" " اللہ اللہ میں مطابع ہے کہ: " أن السبب الله اللہ میں مطابع ہے کہ و است سے تصامل والو ہو )۔ اور حضر ہے محر اللہ واللہ کے متنے ، عام ور منطلوم عام رعایا کی طرح وو

معصوم جانيس ميں۔

امام پر عدمانذ کرنے کے بارے میں فقہاء کا سناف ہے، ا فعيد كار في ب كام الوكول كالحرج الريجي صافذ ك جائ كي ال سے کہ دلائل عام میں ، ورائل پر صدورنا فذکر سے گا جو ال کے متعلق فیصد کرے گا ۔ حصیاں رے ہے کہ مام پر عدما فذہیں و ب سے وہ ال سے كرا مرا الله كاحل ہے ور وام فووى ال كاند کرنے کا مکلف ہے، اور بیناممس ہے کہ صدیبے ویریا فذکر ہے، اں ہے کہ اس کاما نذ کرما تو میں ورمز کاموجب ہے، کونی بھی بنی و ت کے ساتھ یہ سوکٹبیں کرے گاہ حقوق العباد کا حکم ال کے يرخد ف ہے، رعى حدقة ف تو انہوں نے كہا: اس شرح الله خالب ہے، كہتر ال كاحكم بقيد صدور ول طرح ہے، ال كانا فذكرنا بقيد صدور طرح اس کے دمہ ہے " ۔ مام پرکسی کو ولا بیت و افتیار حاصل نہیں ك ال يرعد ما فذكر كيرة ورعده حب كرني كا فاعده ال كوا فذكرما ہے ورجب لدا دمملل ند ہوتو و جب ند ہوں وحصیات حد کے درمیاں ورقصاص وتلف كرده چيز ول كے صوبات كے درميان ليز ق ميا ہے ك تصاص وتلف كرده چيزون كاصاب حقوق الهوديس سے مين، كبد صاحب حل ب دونو ساکو وصوں کر لے گاء اور اس میں نصا وفیصد د بھی شرط مُبین، بلکہ قدرت دینا اور قدرت ہونا کا فی ہے، ور ال کی شکل ہے ہے کہ ادام صاحب حل کو بنی فرات برقد رہ وے دے، ور گر صاحب حل کوجمایت وقوت رضر ورت ہو تا تو مسلماں ال کے ے جہارت کرنے والے ہوں گے، وروہ ان کے دراچہ سے بنا ک وصوں کرنے مرافاد رہوں سے گاء کہد یدوجوب مفید ہوگا میں۔

مغى الحناج ۴ ۵۳ ـ

٣ فق القدير ٢٠٠٠ عاشير سي ١٩٨٥ ـ

٣ - حاشيه البن عابد على ١٠ - ٨٥ . فقح القدير ١٠ - ١٠ \_

م معی ۱ مدم مدم طبع الرياض، حيا وهوم مدين ١٣٥٥ اور الل. س

وہمرے کے سے عام کی طرف سے بدید: ۲۷ - عام دہمر وں کوہدیو گریے خاص مال سے دیے قواس کا تقلم سے سے مصر دہمر وں کو میں میں میں میں میں کا مساملہ میں

دہم سے عام لوگوں سے مختلف نہیں، ال کو اصطارح "بدید میاسیل دیکھاج ہے۔

رہا امام کا پنی طرف سے ال طرح کے ندامات و بے کا تھم تو ضروری ہے کہ اتبائ نفس وشہوت کے بی نے مسمی نوب کے عام مفاد کی رعابیت رکھے، ال سے کو ام کے اموال ورووسرے اسدی اموریش امام کے تعرفات مصلحت سے مربوط بیل۔

ه م كامد بية ول رنا:

٢٨ - ساء كريبال بدر ستان مر ءودكام كوبد بيدينا مكروه بيا-

بعدے صفحات ۔

س عابدين مره من القتاول البيدية الرسام معين المقام ص - -

یں عابدیں نے ہے'' حاشیہ''میں کھا ہے کہ ادام ( یمعنی والی ) کے سے بدید میں حال نہیں ، ال یں وجہ وہ دلائل میں جو شاں ( کارکنا ن حکومت ) کے بدید کے در سے میں و رو میں ، ور ادام ن عمل کامر وار ہے۔

# ه ام کے سے کافروں کی طرف سے مدید:

19- ام م کے سے سک رکام یہ قبوں کرنا ناجور ہے آن کے قلع مسلم نوس کے ہاتھ میں شکست کھ کرت نے ہی و لے ہوں اس سے ک اس میں مسلم نوس کو کرو رکزا اوران ور ہمت کو پست کرنا ہے، ہاں گرک رہا تقور و محفوظ ہوں نو مام کے سے بہ کام یہ قبوں کرنا جو رہ میں ہو ہے ہوں کرنا جو رہا ہے ہوگا گر اس کے کسی تر بیب یہ مام کے سے ہوگا گر اس کے کسی تر بیب (رشتہ ور) نے دیا ہویا می وضد و امید سے دیا گی دیا ہوں میں وضد و امید سے دیا گی ہوں ور اس کے ملک میں میں ور کو رہے میں امید سے دیا گی

تېمرة لاغا مېلى دېش د خې افغال ۱، ۳۰ اولى رائل قطي ما ۱۳۰ م ماما اعلى ۹ م

مام کے " نے کے حدید یہ بیا گیا تو پیر'' ننیمت'' ہے، ور گر کھار کے ملک میں مام کے داخل ہونے ہے الردیا گیا ہوؤہ پیرمال کی ہے ۔۔ ا یا از ادک روطرف سے بدیا عکم ہے ور کر بیبدیو ک رکے سرد رب طرف ہے ہوں تو یہ ''کی ''میں گر ال کے شہر میں مسلم تو ب کے د خلعہ سے قبل دیے گئے ہوں ورماں نیٹیمٹ میں گر ال کے و فلد کے عدد یے گے ہوں ، پانسیل مالکید کے یہاں ہے۔ الام احمد کے ویک مام کے سے الرحرب کابد بیآوں کیا جارہ ہے، اس ہے کہ نبی کریم علیات نے'' شاہ مصر مقوش کلید یہ قبوں سا تن '' وراگر بیعد بیصالت جنگ میں دیا گیا تو جوہد بیک نے میرشکریا کسی مید مالارکودیا ہے تو وہ ماں نتیمت ہے، ال ہے کہ ایس مسمی ٹول کے خوف سے می ریاج تا ہے، جوز برد تی چھینے ہوے مال کے مش بہ ہے۔ ور گرد رالحرب ہے ہدیا گیا ہوتو وہ جس کے بے ہدیا گیا گیا ے کی کا ہوگا، خو د امام ہو یا کوئی مرہ اس سے کہ حضور علیہ نے ہل حرب کامد یہ تبوں میا ہے جو آپ کے ہے و اتی طور پر تف ایک ور کو نہیں ماہ 🐣 ۔ ہی قتر امد نے یقوں عام ٹافعی د طرف بھی منسوب ا ہے ، ور مام الوطنیفہ سے عل ایو ہے کہ یہ بہر حال جس کے سے ہدیہ آبا ہے ای کا ہوگا ، لہد ید رالاس مے ال کے سے کے گے بدید کے مث بدہو گیا۔ ال ملسد علی امام احمد سے یک رو ایت منقول ے ا ۔ اُن فعید ل رے ہے کہ گرمشرک میر یا عام کوہد بیدے، ور جنگ چل رمی ہوتو یہ ماں نتیمت ہے، ال کے برخلاف گر و رالا حدم ہے مسمر نول کی رو تھی ہے قبل ہدید کرے تو یہ جس کے ے بدیر کی ہے اس کا ہوگا ۔

عبد النحی ما بنسی نے کہا ہے: اواردی کا قول ہے کہ بدیدیتے ہے حتیاط کرنا قبول کرنے ہے ہمتر ہے، ورگر قبول کر لے تو جارہے، ممنوع نہیں ، یہ قصافا کے بے بدید کا حکم ہے۔ رہا ادا موں کے ب بدیرتو ''ان وی ''میں ہے: یہ ہو یا گرد زالا مدم سے سے گے ہوں تو سال تیں قسام میں:

وں: ایس محص مام کوہد ہیدے جو مام کے در بعید کسی حق می وصولی میں مدد چ ہتا ہو یا کسی مختلم کو دور کرنے کے سے یا کسی باطل کے حصوں میں اس کی مدد حاصل کرنا جا ہتا ہوتو ہجر ام رشوت ہے۔

دوم: ال کوایہ محص بدید ہے۔ جس کے ہاتھ" والا بیت" ملے ہے قبل بدید ہے کا معموں رہا ہے، کبد ال کابدیہ ایک مقد رہیں ہو جو الا ایست ملے ہے قبل دیا جا تا تقاء ورکوئی ضر ورت بڑی نہیں " ٹی تو اللہ ہے ہے ال کو قبوں کرنا جا رہ ہے، ورگر ال کے ہاتھ کوئی ضر ورت بھی کوئی اس کے ہاتھ کوئی ضر ورت بھی کوئی ہے و اس کے ہاتھ کوئی ضر ورت بھی دربی ہو جو امام کے ہا ہے رکی جا ہے تو ال ضر ورت کے تم کی و نے قوں کرنا ممنوع ہے، جا اس طر ورت کے تم کی وربی کی وربی کی جا ہے ہو اس میں مورت کے تم کی وربی کی جا تھی دربی ہو ہو اس کے باتھ میں میں میں دوہ ہو وربی کوئی ضر ورت کے تم کی ہو ہے تو اس کوئی ضر ورت دربی نہ ہو ہی کوئی ضر ورت دربی نہ ہو وربی ضافی ہو ہی کوئی ضر ورت دربی نہ ہو ہی کوئی ضر ورت دربی نہ ہو وربی ضافی ہو ہی کوئی ضر ورت دربی نہ ہو ہی کی ہم میں جا ہو ہی کہ کے میں کرم ہو ہیں داخل ہے وربی کرم ہو ہیں ہو ہو ہیں داخل ہے وربی کرم ہو ہیں جا رہیں داخل ہے وربی کرم ہو ہیں ہو ہو ہیں کرم ہو ہیں جا سے دربی تو توں کرما ممنوع ہے۔

سوم: یہ شخص کابد بیہوچس کے ساتھ والایت و افتیار ملے سے قبل بدیو ہیں دیں کا معموں نہ قدہ تو گر اس کا بیابدیوال ہیں اللہ والایت و افتیار ملے سے والایت و افتیار کے سبب ہوتو یہ رشوت ہے، اس کا بیا اس کے سے حرام ہے اور گر اس وجہ سے بدیسے رہاہو کہ اس پر صاحب والایت کا حساس ہوخواہ و جبی طور پر اس نے میا ہو یا تور ک کس پر صاحب والایت کا حساس ہوخواہ و جبی طور پر اس نے میا ہو یا تور ک کے طور پر تو بھی اس کابد یہ بیا ہو رہائیں کے اور گراس کے اور کر اس کے اور کر اس کے اور کر اس کے اور کر اس کابد یہ بیا ہو رہائیں کے اور کر اس کا جو رہائیں کے اور کر اس کابد یہ بیان ہو کر اس کے اور کر اس کابد یہ بیان ہو کہا ہ

گر ہو ہو ہاں کے متصب و وجہ سے ٹیس بلک کی حمال کے

حهر لوظيل ۱۳۵۹

۳ معی ۸ ۱۹۵۵

ء جوريق

٣٠ . وفت الله عيره ١ ١٩٩٠، طاعية القليع و ١٨٨٠.

### مامت کبری ۴۳۰

بدلدے تو یہ ایس یہ ہے جس برجادہ دیشیت نے مادہ ہو، ب گروہ ال بديدامي وشدال كوابديدي و ليكو )ديدية ال كوقول كرنا جروع يه وركر ال كامق وضد ال كوند دينا الموتوب ي ال كرما ال كے ہے جائز ہے، ما وردى نے" الاحكام المعلق نيے" بير الك ہے کہ رشوت اور مدید پیش افراق ہے ہے کہ رشوت وہ ہے جس کو مانگ

يد بدكو آون نه كرے۔ ور گر د زالحر ب كابد بيا يونو الل حرب كابد بيا ون كرايوب ع وربديده م يحس كويون عى ازخوود يديوب ف \_

ه م کی خصوصی و ابیت برس کے فسق کا اڑ: سافسق و وجدے مام ن فصوصی ولایت سب کرنے کے وارے ش فقی و کے بہاں سا ف سے مصر موالکید ورحابد ور سے سے ك ( ال كيم و يك )ولايت كاح يل عد الت سر ي سيشرط عي نہیں رفسق کے بیب ال کوسب کرایا جا ہے ، کہد سے دی فا**س ولا بیت** کے در بعد بی مار لغ بچوں وال دی كرسكتا ہے، ال سلسدين مام ور

دوہم سے ولی ویکسا سامیں 🐣 ۔

ا اُ فعید کی رہے ہے کہ والا بیت فاصلہ تل کی وجہ سے تم ہوجا ہے وہ البلا ال کے ہے ورست نہیں کہ خاص ولا بیت کے و رابعہ بنی بچیوں ی شادی کرے، جیسا کہ دام ہے فائش لوگ نہیں کر سکتے ، یونکہ عام الزاد بطرح وونسق و وہی ہے والا بیت خاصہ ہے نکل گیا ہے ، گرچہ الما مت کے منصب و تعظیم میں ال سے" ولا بیت عامہ"مسلوب نہیں ہوں ، و سے ال میں بھی ملا ف ہے، جس روسا ملت مچکی ہے۔

شرح وص الطار ٢٠٠٣ القليون ٣٠ ٢٠٠١

ور ولا بیت نکاح وور کے عصبہ کو متقل ہوجائے گی، اور گر کوئی

عصبه ند منے تو سام بن ان اور والایت عامد کے درابعد دام ک ب

عورتوں وطرح كر دے گائن كے وليوند يوں ال سے ك

صريت الله به " "المسطان ولي من لا ولي له " " (جس كا

كونى ولى نديورسطان ال كاول ب)\_

حديث: "اسمط ل وبي من لا وبي به " ن وايت يو. و اور من ے و ب المدر ے با برصابے فس ب س او او او او او ا ١٨ ٥ هيع عرت عديد عاس، على التريد بالريد مر ٥٠ م م مع مشيول -

تحقيل القضية في المرق بين الرشوة والهد سال ملسي على علم المحقيل مي عمر يومد بها لع كرده ورية لأوقا فيه اهلاب والد مريويات

٣ - فقح القديه ٣٠ ٨، شبع بيروت، اشرح الكبير مع حاهية الدعول ٣٠ • ٣٠٠. ال صوف ۸۸ ۲۰۰۰

بدندہ میدال کانا ب بی کرسکتا ہے، جب کہ اون "کسی مسمی و طرف سے بھی سیجے ہے۔ ۔

### ر اُ ماك

### تح يف:

1 - امان لغت میں ایستانتہ میں کی بایند بدہ امر کا اند بیتہ نہ بوا ہے۔ آئن کی اصل ول کا سکون ور خوف کا زوال ہے، '' آئن''، '' امائہ'' ور'' اما ہ' نتیوں فعل ( آئس) کے مصاور بیارا، ور'' اماہ'' کا لفظ یہ واقات آئ امائہ' کی حالت کے ہے '' نا ہے جو انسان کو حاصل ہو ور یہ واقات '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے کے '' نا ہے وانسان کے ساتا کے دستا ویز کے سے ''نا ہے میں انسان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے عقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائ' کے مقد یو ان کی وستا ویز کے ساتا ہے ۔ '' امائٹ کے مقد یو ان کی وستا ویز کے سے ''نا ہے ۔ '' امائٹ کے مقد یو ان کی وستا ویز کے سے '' ایسان کی وستا ویز کے ساتا ہے ۔ '' امائٹ کے مقد یو ان کی وستا ویز کے '' امائٹ کے مقد یو ان کی وستا ویز کے '' امائٹ کے ساتا ہے ۔ '' امائٹ کے مقد یو ان کی وستا ویز کے '' امائٹ کے مقد یو ان کی وستا ویز کے '' امائٹ کے ساتا ہے ۔ '' امائٹ کے مقد کو ان کا کے '' امائٹ کے مقد کو ان کی کے '' نا ہے گونان کے '' امائٹ کے مقد کو ان کا کھوں کے '' کا کے '' امائٹ کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے '' امائٹ کے آئی کی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آ

القنب و کے بہاں اور امان کی تعریف حربی سے سرائی و ال پر ناو ان عا مد کرنے کے موقع پر اس کا خون کرئے و اس کو غدم بنائے ور اس کے وال کی اور حت کو اٹھائے کے ساتھ ساتھ اس کو اسدی تھم کے تحت رکھنا ہے "۔

### متعق غاظ:

#### لف-بدند:

۲-برند: ال حرب کے ساتھ یک مدت کے سے بروش یو جاتوش جنگ بندی کا معاہدہ کرنا ہے ۔ اس کو "مہددن"، "موادم" اور "معاہدہ" بھی کہتے میں۔عظر مدند ور امان میں افرق سے سے کہ عظر

### ب-جزي:

سا - عفد جنا بیا خوں رعصمت وحمایت مماں ودولت ورمز ت و سیر و در حفاظت کا سبب ہے، ال کے ملاوہ پکھ ور حفام بھی ال پر مرتث موستے میں۔

عقد جنہ ورماں میں آرت ہے ہے کہ عقد جنہ ہے عقد ہدندی درطرح صرف امام انجام و سے مکتا ہے و نیر عقد جنہ بیابدی بہوتا ہے وہ و انہیں جاتا وال کے برخدف امال عقد غیر لازم ہے یعی شراع کے ساتھ ال کوتو اڑ جا مکتا ہے " ۔

# جمان حکم:

مه - صل میہ ہے کہ اما ب دینا ہو اما ب کا مطابہ کرنا مباح ہے، لیکن یا وقاعہ حرام ہو اکر وہ امونا ہے گر ال کے نتیجے میں ضر رہا و جب ہو مندوب میں حصل پڑے۔

امان كا علم كف ركے بے قل ہوئے، قيد ہوئے ورماں وووات لئے سے من ہوئے كا جوت ہے، لبلد المسلم أو ب پر ال امان كے مردو ب كولل كرماء ب كى تورتو ب ورجو ب كو قيد كرما اور ب كے ماں كو لون حرم ہے " ۔

معر ت مر عب الاصعب في بقواعد الملف مناج العرو**ي:** ماره سر \_ \_

۳ العطاب ۳ ما ۱۹ مبتر ح السير الكبير ۲۸۳ شيم شركة لو عدمات الشرق. مغنى اكتابع ۱۸۴۴ ۲۰۰۴ مع كرره، معلي والتر شدالعرب.

معی مع اشرح الکبیر ۱۳۰۰، ۵۳۰، ۵۳۰، ترریب انفرو**ق** ۳۸۳ شیع دیاء لکتب العرب ۱۳۴۹ ه

۳ مفروق ملتم الی سمر ، تردیب مفروق بیاش الفروق ۱۳۹۸، محمع الاسیر ۱۹۰۵، بع لص تع ما ۱۰۰ مقبع جمالید

ے تیاری کادر بعد س جا کا البد ال سے تاتف پید نداوگا ۔

### طريقه مان:

2- کسی بھی صریح لفظ یو کن میر سے جب کہ الل سے متصد پور ہوتا ہوہ خو و کسی بھی زبون کا ہموہ ما س کا انعقاد ہو و جا ہے ، تخریر ، پیعام رسائی اور قاتل فیم شریر ، پیعام رسائی انعقاد ہو و جا ہے ، الل سے کہت میں ( من و رینا ) یک معنی نفسی ہے ، جس کا اضہار مسلم س بھی زبون کے در بعید بوس کر بھی تو بون کے در بعید بوس کر بھی تخریر کے ور بعید اور بھی ش رہ کے در بعید کرتا ہے ، لبد جس و ربعید اور بھی ماں دینا و ضح ہو و سے لازم ہوگا ۔

### شر نظ مات:

۲ - مالکید، حنابعہ ورشش فعید کی رہے ہے کہ امان کی شرط شرر کا نہ
 ہونا ہے ، کو کہ اس میں کوئی مصلحت ظاہر نہ ہو "۔

بلتقیس نے اماں کے جو از کو جو تحض مدم خرر کے سبب ہو اس اماں کے ساتھ مقید کیا ہو، یونک اس میں کے ساتھ مقید کیا ہو، یونک اس میں مسلم انوں کی مصلحت وررعابیت ضروری ہے۔

حفیہ نے کہا ہوں کے بے شرط ہے کہ اس میں مسمانوں کے بے ظاہری مصلحت ہو یعی ہی جات میں دیا ہو ہے جب کر مسماں کر ور ور ال کے دشم طاقتور ہوں ، ال بے کہ جب دفرض ہے اور امان میں جنگ ور حرمت ہوتی ہے، اس طرح دونوں میں تناقض و منان میں جنگ ور حرمت ہوتی ہے، اس طرح دونوں میں تناقض و منا ف ہے، الا بیک مسماں کمزوری و حالت میں ہوں اور دشمی طاقتور ہوگ ہے کہ ال میں معنوی طور مرقی ہے ۔ یونک بیجنگ کرنے کے ہوگ ال صورت میں بیعنوی طور مرقی ہے۔ یونک بیجنگ کرنے کے

۳ شرح الريقاني ۳۳ ۳۰ ماهية الده في ۲۹ ۸۹ شيع عيس مجنس، انفروع ۲ ۱ ۱۹ ۲ منام مغني انتماع ۲ ۲ ۲۰۰۱ مهاية انتماع ۲۸ ساس

### مان وینے کاحق س کو ہے؟

ے - امان یو تو امام کی طرف سے دیا جائے گایا کسی مسلمان فروں طرف سے دیا جائے گایا کسی مسلمان فروں

الم امام ن طرف سے امان امام ن طرف سے تمام کار ور یک دوافر دکورہ ن وینا سیح ہے ، ال سے کہ امام کو دیکھ ریکھ ور مصلحت کا خیاں رکھنے کے ہے " کے ہن صابا گیا ہے ، وہ من لع ن مخصیل ور مطرزوں کو رو کے میں تمام مسم، نوں کانا ہ ہے ، اس مسلم میں کوئی ستار ف نہیں " ۔

ب كى مسمى ن الروك طرف سے امان: جمهور فقر، وكى رئے بے كا أَكَا دَكَا مسمى ن الروك طرف سے امان: جمهور فقر، وكى رئے بے كا أَكَا دَكَا مسمى ن كى طرف سے محد ووقعد ومثلاً جھو ئے گاوں و جھو ئے تعدوالوں كو امان دينا سمج ہے، الدند غير محد و د تعداد كو امان دينا سمج ہے، الدند غير محد و د تعداد كو امان دينا المام ن خصوصيات على سے ہے ۔ ۔

حصیاں رے ہے کہ میک محص باطرف سے اماں سی ہے ، خو دود اور کی جہ مورف سے اماں سی ہے ، خو دود اور کی جہ حت کو یا کسی شہر ہا کسی گاو ب والوں کو اس صورت میں کسی مسلماں کے سے ال لوگوں سے جنگ کرنا درست نہیں میں ۔

### ان دیدو کی شر نط:

٨ - المد السارم: كهد كالروطرف سے مال ورست تبيس ، كوك وہ

بد کے الصن کے کے ۱۹۰۱ء ۔ ۹ ۔

- ۵ بعلی مع بشرح الکبیر ۱ ۴۳۰ مینفیر القرطبی ۱۹ ۱ ۵ الخرشی ۱۳ ۳۳ شیع به رب
- ا معی مع اشرح الکبیر ۱۰ مامه مغی افتاع ۱۰ ۱۳۰۰ نثر ح افریقا کی است. ۱۳۸۳ افخرشی ۱۳۸۳ \_
- م بد تع مصن تع نے ہوں <sup>وقع</sup> القدير عهر ٩٨ مصبح بولا ق الفتاد بالبدية ٩٨ س

مسعم نو ب کی معیت میں اثر ہا ہو۔

ب عقل: کبد ہاگل ورغیر عاقب بچیدن طرف سے ماں درست میں۔

مالکیدیش سے اس الماشوں نے کہا ہے اعورت الله م ور پیل طرف سے ماں ابتد الم جار شیل ہے الیس گر ایس بھوج سے تو نا فذ بھوج سے گا گر مام ال کونا فذ کردے، اور اگر جا ہے تو مام ال کورد کردے " ۔

### بحث کے مقامات:

9 - القلهاء ف العال كالحام والتصيل الواب الله ي وجب و على يوال المحاسمة المعلى والمحاسمة المعلى والمحاسمة المعلى والمحاسمة المعلى المحاسمة ا

تر مہتر رہ کے محصلی کی سے: حامیہ الد + لی ۳ ۱۰۸۰ حامیہ الزائی ۳ ۳۳۔ حامیہ تعدول علی شرح امر رہ ۳ ۱ گا تع کر ۱۵ معر و ۱۰ بد تع الصابع ۔ ۲۰ ۱ میں مشرح اسیر الکبیر ۳۵۳ ۔ ۳۵۰ بعی مع اشرح الکبیر • ۳۳ ۲ مغمی انتاج ۳ ۔ ۳۳۔

٣ عامية لعاد ما كل شرح ١٨ م ١٠ ٨٠

# امانت

تحريف

ا - اوانت: خیانت در ضد ہے، وانت کا احد ق ال شرقی تکا یف واحد کا میں ال شرقی تکا یف واحد کا میں اللہ والے میں وہ جیسے میں وہ ورود بیت و ب

جبتنو ہے معلوم ہوتا ہے کہ فقریاء نے" مانت" کو دو معالی میں ستعمال میا ہے:

ول: بمعنی وہ چی جو میں کے پاس موجود ہو، اس رحسب دمیل صورتیں میں:

الع ایں عظر جس کا متصد صلی عی امانت ہو، یہ عظر و دیعت ہے، ورود بیت وہ ساماں ہے جو کسی کے پائی حفاظت کے ہے رکھا جائے ، کہد و دیعت ہمقابعہ امانت خاص ہے، ہم و دیعت امانت ہے میس ہم امانت و دیعت ٹیس '' ۔

ب وه عقد جس میں مانت صفحها بهوہ صل ندیمو بلکه نا ابع بهو، حیت اجمدت پر دینا، عاربیت پر دینا،مضاربت،وکالت،شرکت ور رئین -

ق جو بر عقد ہو جیسے مقطہ (پڑا ہو اس) ٹیر جیسے ہوئے کی کاماں پڑوی کے گھر میں لا کر ڈال دیا ہو، ور ال کو ' امانات شرعیہ'' کہا جاتا

سال العرب وناع العروس، المصباح المعير والمغرب الماره مسمر

لقديو پر ۳ ۸۰۰ هيغ مصفعي مجتمى ۔

ا محمع لأ سر ۱۳ ۱۳۰۸، مجلة لأحظام لعديه على ۲۰ مغى الجماع الرامه طبع مصطفى مجمعي القواعد في نقد لاس حسام ۵۲،۵۳ طبع، المعروب

ووم المعنى وصف، ال رحسب وبل صورتيل مين:

الع جس کون مانت کراجاتا ہے جیسے مر بحد ، تولیدہ استر ساں ، (استئماں) اور یہ ہے عقود میں آن میں خرید رواع کے تعلیم اور ال ل مانت داری کوفیص تصور کرتا ہے۔۔

ب ولایات میں اخو وعمومی بیوں جیسے ناصی یا خصوصی جیسے وصی ا ورگھر ن وقف ۳ ۔

ی او جھے جس کے کلام پر کوئی مظم مرتب ہو جیسے کو ہو ۔ د الفظ امانت کا استعمال اللہ تعمال سے ہوتا ہے کہ امانت اللہ تعمال کی کیا صفت ہے ۔۔۔

## جمال حكم:

ول: مانت بمعنی و دھی جو میں کے پائی موجود ہو۔ ۲ - ال معنی میں مانت کے چند حفام میں جو حمالی طور رپر حسب ویل میں:

الع اصل میہ ہے کہ ووجت ور نظر لیما مہاج ہے، یک توں ہے کہ اس شخص کے حل شل لیما مستحب ہے بوال کی حفاظت ورال ی و کیگی کر نکے، اس سے کر کر مان ہاری ہے: "و تعاویو او عسی المبنو و استَّفُوی " ( یک دہم ہےں مدد نین و رتفوی میں کر تے المبنو و استَّفُوی " ( یک دہم ہےں مدد نین و رتفوی میں کر تے رہو)۔

بد نع الصالع ۵ ۳۳۵ شيع مجماليد، معی ۳ ۵۸، ۲۰۰۳ مر ۳۰۸،۳۰۳ شيع اگري ص، الد حول ۳ ۱۴ شيع، الفکر

یں وقات میں حرام ہوتا ہے، یہ اس شخص کے سے ہے جو ال و حفاظت نہ کر سکے میں ال کو پٹی امانت واری پر محروسہ نہ ہو، ور ال میں مال کوئر ہو دی کے دیا نے پر لانا ہے " ۔ بیٹم ٹی اجمعہ ہے۔ اس ر تعصیل" وربیت " ورث نقط" میں ہے۔

ب بولعموم مانت ال حفاظت و جب ہے، امانت و دیوت ہو یہ فیر و دیوت ہو یہ فیر و دیوت ، سی و کہتے ہیں: امانت کی حفاظت دونوں جباں میں سرخ رونی الب ہے، و رخیانت دونوں جگہ ہو یکتی کا وعث ہے ور خفاظت ہو انوں کا مب ہے، و رخیانت دونوں جگہ ہو یکتی کا وعث ہے و منفظت ہم امانت و ہے ہے کہ کا ہے کہ کا ہو یعت و کا سے ہوتی ہے۔ مثل اور بیت حفاظت ہو ہے کہ کا وارک ایون ہے، عاریت و منفوں نہ و ارک میں چیز کی حفاظت ہو ہے کہ جازت سے زیادہ سنفوں نہ کرے، اس میں کوئی کونا بی نہ کر ہے۔ اس میں کوئی کونا بی نہ کر ہے۔ اس میں کوئی کونا بی نہ کر ہے۔ اس میں وارث دی گئی کا میں و جازت و جازت و جازت و کی گئی کے ماں و جازت و کی گئی کا دونات و جازت و جازت و کی گئی کا دونات و جازت و کی گئی کا دونات و جازت و کی گئی کا دونات و جازت دی گئی کا دونات و جازت و کی گئی

۳ الفتاول البديه ۱۰ ۵۰، ۴۸،۱۳ ۲،۱۳۵ هيم کمکتب لو مد مريه مجه ب ۳ پر مرهم ۱ معر و پختنی لو ۱ د ت ۳ ۵۰، ۵۰، ۵۵ هيم الفکر معی ۹ ۲۰۰

ا المعنى ٩ ١٥. مميد ب ١٣٥٠ س

م ملم جليل ١٨٠٠ شبع الحواج المريد ٢٠٠٠ معي ٥٠ ٥٠٠ ـ

\_ 10,500 + B

صریہ: "حوصہ میں سمومی "رتح "ع کدری کھے: صطلع التز مُقرمہ ۲۰۱۳ \_

البديه م ۵۵ شبع الكتبة لو مدميه ممدت ۱۵ ۴ ۳۲ م شبع ارامعر و منح جليل سر ۵۳ م، مهر ۲۰ شبع الواح، معی۵ ۱۹۴ شبع الرياض ـ

ہے ال کی خدف ورزی نہ کرے، ای طرح وہمری چیز وں ں حفاظت ہے۔۔۔

و شکار کرنے ہو زیادتی کرنے یا کوٹائی کرنے سے صاب کاوجوں سے \_

ھ بدرنیادتی ہا کونائل کے مانت تلف ہونے کی صورت میں صاب کا ساتھ ہونا۔

تهرية براكتا ۲۳ ۳۳۳،۳۳۱ شيع مصطفی لمجيس، ينتنی او ادات ۲۳ ۱۳۳۵، امير ب ۵۰ س

- \_01/4 NO. + P
- м Ч<sup>29</sup> д г

م بر نع ۱۹ ۱۸ میرون ۱۹۹۰ تا تشکی او ادات ۱۹۹۰ میر

یہ حمالید وٹ فعیہ کے فرویک "عاریت" کے علاوہ کا تکم ہے، یونکہ ال کے دریک عاریت فائل صان ہے۔۔۔

و اما نتیل مشد وربعتیل ، بنیموں کامال ، ونف ن سدنی ، ور جو ونکاء ورمضا ربت کرنے و لیے کے قبضہ میں یمو( مستحقیل تک ) نہ پہنچ نے پرتعومر ، ال سب ن خاطر تعومر ہے ، تاک ہے دمہ میں و جب قص کواد کردے '' ۔

ں تمام صورتوں میں فقیاء کے یہاں تصیدت اور فر وعات میں ا ' ن کو ال کے اپ پ پ مقامات مثلہ '' ورجعت''، '' قط''، '' عاربیت''،'' جارہ''' رئان''،'' صال '' ور'' وکالت''میں دیکھ

### ووم : مانت يمعني وصف:

ال معتی کے داف ہے ہوائت کے دفام ہے ہے مقامات کے
 دفام ہے گئے مقامات کے دفام ہے ہے۔
 دفامے مگ مگ میں ، حمالی طور یوال دیشتہ کے بیس ہے:

الدلع ۲ سام مریا ۱۳۷۰ لأشاه لاس کیم ص ۲۵، مشتی او ادات ۲ سام ۲۰۰

- ٣ التبصر فايهامش فنح العلي هما بد ١٩٥٨ شع التجاب من عابد ين ١٩٨٣ م
  - ۳ ⊬رواهاني√ بـ۳ــ

خیات کرور "خالیکه تم جائے ہو)، اور فران بوی ہے: "بیس ما می عشا" (چس نے تم کافر بیب دیا وہ تم بل ہے بیس )۔

ہم عشا" (چس نے تم کافر بیب دیا وہ تم بل ہے بیس )۔

ہم خیر جی مر تحدیل خیانت ظاہر ہو نے پر لی جمد شرید رکو افتیا ر

ہوگا، گر چا ہے تو شرید کردہ سامال لیے، اور چا ہے تو ال کو وائیل کر

دے، یک توں ہے کہ صل ریل امال پر ہونے و لے صافے اور

می تناسب سے نفتی میں سے ساتھ کر کے شرید افر وحت کے معاملہ کو نافذ کر دے " ۔ ال میں رہیت پھی تصیل ہے، جس والا چے"،

کونافذ کر دے " ۔ ال میں رہیت پھی تصیل ہے، جس والا چے"،

"مر نحیہ"، اور لیک اللہ میں سال میں رہیت پھی تھے ہے۔

- ه د ه ه ۱۳۳۵ معی مر ۱۳۹۸، ۱۳۹۸ د ۱۹۳۰ مریاب ۱۳۹۸ میریاب ۱۳۹۸ میریاب ۱۳۹۸ میریاب ۱۳۹۸ میریاب ۱۳۹۸ میریاب ۱۳۹۸ م
- ۳ مشتی و ادات ۲ ۵۵۰،۵۰۳ امیدات ۲ ۵۵۰،۵۰۳ امید به ۲۵۸۰. ۱ مراه هیچالکتید و مدرمید مج جلیل ۱۸۸۰ ۳۸ م

و ما الت کے در میں صف: جمہور القب وک رائے ہے کہ جس نے اللہ کو سم سے منسوب کر کے اما الت کی تئم کھائی اور کہا: "و آما دالہ اللہ لا قعص کا ما "تو ال کو میلین مانا جانے گاہ اور کدار وو جب بوگا۔

ر بالفظ جاالہ سے منسوب کے خیر تنب لفظ اوانت کی سم کھونا تو ال میں سم کھانے و لے کی نمیت دیکھی جائے گی، گروہ اوانت سے اللہ د صفت مراد بیٹا ہے تو اوانت کے فرر مید صف کیمین ہوگا، ور گرال نے اوانت سے وہ اوانت مروی کی ہے جو ال اگر وال ہوری میں موجود

مروطل ق<sub>ه س</sub>م

۳ مره فحر ت ال

الم معی ۱۵ م ۱۵ مهر س ۲ ۱۳۵ منح جلیل ۱۸ ۸ س

م حدید الا مجور شهادة حالی و لا حالدة س و این ابو. و اور
کل ماہد میں بعد حافظ بوجیر ی میس کر ماہدی سد کے متحلق یہ ہے۔
اس در سائل محافظ مح کر بھاق ہے وہ تد یک کرنا تھا، اس میں اس بوصعط
میں ماہدی یہ ہے۔ حافظ کر حجر میابو. و بن وابیت نظی کر می میابعہ یہ
ہے۔ اس در مدقع ہے۔ عور معور اسمور اسماع جمع جد عمر اس ماہد المعابية المعابي

### بانت تهما تشال

ے: "إِنَّا عَوْضًا الْاَمَانَةُ عَلَى اسْتَمُونَ وَالْارُصَ وَالْحَجَالَ" (ہُم نے (ہے) مانت ہوں ورشی وربیار ورس و الله جائی الله تقالی نے بندوں کو پابند بنایہ ہے، تو ہے کہ یہ بین ایس ۔ ورال کے در ایوائم کھانا کا جائے دوگا ہما ہما ہے کہ یہ بندوں کو ہانہ کہ ہما ہے کہ یہ بند کی شم ہے، ال کے ہے ال حدیث سے شدلاں ہے گیا ہے: "میں حمل جالامائة فعیس میا" الله (یو امانت کی شم کے اللہ میں میا" اللہ کی ہما ہے کہ شم کے اللہ کی ہما ہمائی کے اللہ میں میا" اللہ کی ہما ہمائی کے ہما ہمائی ہما

# امتثال

ر کھے:''طافت''۔

### بحث کے مقاوات:

سے سانت کا دکر رہیت سے فقیق الواب میں سٹا ہے، مشد نظامہ وکالت بشرکت ، مضاربیت ، وربیعت ، عاربیت ، جارہ ، رہان ، واقف، وصیت ، بیان ، شہاوت اور تصاب جمالی طور پر اس کے نڈ کرہ ق طرف ش رہ گزر دیا ہے۔

نیر اوانت کاد کردھ انت کے وب میں ال دیٹیت سے "نا ہے
کہ بیعاصل ورحاصلہ میں شرط ہے، سی طرح وب بی میں کورت
کے احر سے تعلق معتبر و واموں رفقاء ( ساتھی ) کے ورے میں اور
وب الصیام میں رؤیت ملاں و خبر دیے و لیے کے تعلق اس کاد کر
"نا ہے۔



#### -2 M - 1 10 1 +

- ا سی عابد میں ۳ ساتھ طبع اوری، انجبیا سات ۳ طبع اراضعر وی معمی ۱۳۰۸ ماہ یہ مجلیل ۱۳۸۰ س

# امتشاط

### تحريف

1 - منته ولغت میں: وں مرجیل ہے۔ اور جیل: وں میں تعکمی کرناء اس کوصاف کرنا ور اس کوسنو زنا ہے۔ " ۔ فقیر و کے یہ رسال کا استعمارا نعوی معنی کی طرح ہی ہے۔

## جمال ظلم وربحث کے مقامات:

نیر حضرت ابو جریرة ق روایت ہے کہ آپ علی ہے ا فرمایا: "من کان فلہ شعو فلیکوملہ" (جس کے بول بول بہوں، وہ ان کی عزت کرے)۔ فقہ وال کی تنصیل "خصال اطرت" اور "ظر وہ حت" میں کرتے ہیں۔

سا - احرام میں کتابھی کرما حرام ہے گر معلوم ہو کہ ال سے بارگر سے گا،
سی طرح گر (خوشبو وار) کیل کے ساتھ ہو وربول ندگر ہے، اور گر
بوں ندگر ہے ور بیل خوشبو و رینہ ہو تو حض عتب وال کومباح کہتے
میں، کچھ عتب و اس کوکر وہ کہتے ہیں، اس میں تعصیل ہے جس کو
صطارح " حرام" میں دیوجیں " ۔

سم - عدت گذر نے والی عورت کا کنگھی کرناممنوع نہیں ، یہ ہے میں فقہ ء کے یہاں ہے، جبید کنگھی کرنا زینت ہ چیز وں سے خالی ہو، ور گر نیل یا خوشبو کے ساتھ ہوتو حرم ہے۔

حصيات كرب ع: مدت والى عورت كے من تك تشكي سي تشكي

ے مروب ہے۔ امون ۳ مام هیچ عیل کھیں ، جامع لا صوب فی جا ہے الریوب ۴ مے ۔

حدیث: "کمی کال مدشعو فعبکو مد " در و این ابوراو میششود" ابوم<sub>داش</sub>هٔ ہے مرفوعاً در ہے محقق جامع و صوب عبدالقا ، ما وط ہے ہر ہے۔ میصدیدے صل ہے اس ہے ہم محق شومد موجود ہیں و عوب معنود ہمر ۲۵ طبع البعد جامع و صوب فی جاری کر ہیں شماعت ہے۔

القليوب ۱۳۰۳، عام و تليل ۱۹۰۱، ش ف القتاع ۲۳۰، ۱۳۳۰، ۲۳۳ انا مع کر روملايد النصر الحديثات

س العرب الكيط عقط ـ

١٠ المصباح عل مده ط". لنهية لاس الكثير مده ط"ر

۳ سی حامد میں ۱۹ ۳ هیچ اور بولاق، الفو که مدہ الی ۳ ۴ ۴ ۴ مع کررہ المعر ور محموع ۳۹۳ هیچ دمیر ب معی ۵۰ ۸ هیچ الریاض۔

کیا حرام ہے، کوکہ ال کے ساتھ خوشبونہ ہو، ن احکام کی تعصیل فقرب و " حد دُ علی و کر کرتے میں (ساحظہ ہو: موسوعہ ہی ا ص ۱۸۔ افقر در ۱۴)۔

# امتناع

### تحریف:

استائ لفت میں: مشع کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے: امت میں الأمو: فدر شخص کام سے وزر ہا۔ اور امت علی بھو معد پنی تو م سے الأمو: فدر شخص کام سے وزر ہا۔ اور المت علی بھو معد پنی تو م سے الل کو تقویرت اور مزحت ہی اور الل پر الابو نہ پاید گیا ۔۔۔
 صطارح میں امتاع ال دونو سامون کی سے مگر نہیں ۔۔

# جمار تقلم:

الم احرام کام سے وزر من و جب ہے، جیسے زما کا رک، ورشر اب نوشی سے وزر من ، ورحیض والی عورت کا نماز اللہ سے کو چھوٹ ورمسجد میں جانے سے وزر من۔

و جب سے باز رہن حرام ہے، جیسے غیر معذور ملکف کا نما زہ روز ہ
ور مح سے باز رہن ورجیسے و خیرہ اند وز کانند الی چیز وں کے فروشت
کرنے سے باز رہن ، ورملاکت کے فریب شخص کو بی نے سے ال
شخص کا باز رہن جو ال کو بی نے پر افاد رہو۔

مندوب سے باز رمن مکروہ ہوتا ہے، جیسے قدرت کے باوجود مریش کا مالات کرنے سے بازرمن۔

الكروه سے باز رہن مستحب ہونا ہے، جیسے سگریت نوشی ہے باز

این جابدین ۱۹۵۰ م ۱۳۰۰ همای ۱۳۵۰ هیچ بولاق، انتراح اصبر ۱۹۸۰. ۱۳۳۱ هیچ امعراق انقلیون ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ مای ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ میگی ۱۳۸۲ ۲۰۱۱ ۲۰۳۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۲ ۱۳۰۲ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸۰

س عابد ہیں ۳ نے ۱،۱ ۱۸ ، الدہ لی ۳ ہے ۲، بہایت اکتاج نے ۱۳۳ ، معلی ۱۹ معرف الرب ب

ر من ال لوگوں کے مردیک جوسگریت نوشی کوسکر وہ کہتے ہیں ورجس کو معطی واقع شرکا اند بیٹر ہوال کے سے قصا کا منصب قبوں کرنے سے وزر من ۔

مہرت سے ہوزر رہن مہرت ہے جیسے عموی حالات میں کسی خاص کھانے سے ہوزر رہن ، عورت کا بیٹیگی میر (میر معجّل) پر قبضہ سے قبل دخوں پر قدرت دیے سے ہوزر من ، ورٹر بحث کرنے و لے کاشمس پر قبضہ کرنے سے قبل موں ایٹر بحث کو جو لے کرنے سے گر پر کرنا ۔ اب ہے کو دیکھ جائے۔ اب ہے کو دیکھ جائے۔



# امتهان

حريف

ا- متیان مهی) سے وب افتحال کے وزن پر ہے: یعی وہرے کی ضدمت کیا، اور المتھا،" (خدمت لیما ) یو حقارت کا معا مدرکرنا۔ اس ہے معاوم ہونا ہے کہ اللفت لفظ (امتیان) کو وو معالی کی سنتھال کرتے ہیں:

وں: بمعنی" هزر ف" (حدمت وپیشر )۔

دوم: بمعنی بتذال ( ہے ابعثی و ہے جیشیتی کا معاملہ کرنا )۔

ہنڈال: کسی چیز کو بی کرنہ رکھٹا ، بلکہ ال کو استعمال کرنا ور کام میں لانا ہے۔

ا مقلہ و بھی لفظ (استہاں)کو منہی دونو سامعا ٹی میں ہستھاں کرتے ب

متہاں معنی احتی المحتی المحتی اصطاری المحتی استانی متہاں معنی المحتی المحتی المحتی المحتی المحتی المحتی المحتی (قی ۱۹۳۲) میں و کیمھے۔ویل میں دوہم مے معنی معنی محتی المتدال سے متعاقلہ حام وکر کے جارہے ہیں۔

متعقه غاظ:

ستخفاف وستهانت:

٢- متبال كامعنى بمايوب چفا ميد اوراك سے وضح بوج ما ميك

المصباح المعيم علمان العرب، ناع العروائية عاره (مهمن الوسد ب المشاف القاتم عليه الرياض. القناع 1 4 مرام لع كرره ملتاتية النصر عديدة الرياض.

# متهان ملايمر ا

متہاں، کی چیز ر ستہانت (مقیر سجھنا) یہ سینف (معمولی سجھنا) سے مگ ہے۔ کسی چیز ر ستہانت ال رشختیر وتو میں کامام ہے، جبدہ '' متہاں' میں شختیر کا مفہوم نہیں ہے۔۔

# جمال تنكم:

سا- بہت سے حالات بیل مسمی سے مطا بہ بھتا ہے کہ "مھاہ"
( یعی پیٹر وکام و صدمت) کا ل بن بہتے، جیسے جمعہ عید یں اور
باحد عمت نماز وں کے ہے ، اس ور دلیل یہ صدبیت پاک ہے ، "ما
عدی آحد کم دو اشتوی ٹوبیس لیوم المجمعة سوی ٹوب
مھاتہ" " ( کوئی حرق نہیں کہ" دئی کام کائ کے کیڑ ہے کے مادود
جمعہ کے دں کے ہے کی جوڑ نے ٹرید لے )۔

العصيل صطارح" التراف" ور" كيسه" يل جالعصيل صطارح جس كير ب يل تصوير الوال كاظهم بهى تصوير ك الله طرح جس كير بوال كاظهم بهى تصوير ك مهمة بال متدر وحقير ) الوف و أو غير مملة بل الوف عن ملك ملك ملك ملك مد يجهد: اصطارح" تصوير"-



ش ف القتاع ١٩ ١٩ ، حاشر عن عابد بن ٢٠ ، ١٥ ، حاهية الجس ٥٠ ٥٠٠ ثالع كرده حياداتر شالعر ق-

ا مدید: ام علی حدکم اور واید اگر بابد ام استهای ایر واید ایر بابد ایر ایر ایران ایر

# أمر

### تعریف:

ا - " مر" لغت مين دومون في مين " تا ب:

وں: پمحنی صاب یو ثان ، ال محنی میں یفر ماں باری ہے: "و ما الْمُو فو عور بوشید یو الله الله الله الله الله الله الله فو عور الله بحق الله الله فو الله

خطیب تر و بی نے ''لو میناح''میں کہا ہے: یعی جس کام کاعز م یوائل کے متعلق ال سے مشورہ کرو، ور اس معنی میں اس کی جمع '' مور''' تی ہے۔

وہم: طلب فعل۔ال معنی میں یہ'' شمی'' و صد ہے، اس و جمع '' اوامر'' ہے، تا کہ دونوں ں جمع میں فرق ٹائم رہے، جویس کہ فیوی نے 'کہا ہے ''۔۔

<sup>- 9.4 195</sup> BJ+

۳ سره تور ۱۳ ـ

۳ مهره آنگران رو۵ ـ ۳

م من العرب، القاسوس، المرجع في الماعة ، المصب حيثروج فعليص: ماره مر \_

فقیہ ءکے یہاں" امر" ندکورہ دونوں معانی بیں استعمال ہونا ہے، ناہم اصلیس کاہل کے معض مسائل بیں ستان ہے:

### ول:

عض نے کہا: لفظ ' ' مر' ' دونو سامی فی کے درمیا سامشتر ک لفظ ہے، دومر وس نے کہا کا لفظ ہے، دومر وس نے کہا ہے: یہ ' امر' کو سامحصوص یعی فعل کا مطابہ کرنے و لیے کے قول کے معنی میں ( ستعمال کرنا ) حقیقت ہے، اور حال ویش کے معنی میں ( ستعمال کرنا ) معنی ہے ہو ہے کہ اور حال ویش کے معنی میں گریا ہے ہے کہ اور کہا ہے کہا ہے ہے کہا ہے کہا

#### : 49

علب فعل کو حقیقت میں'' مر' پنہیں کہتے ، اِلا یہ کہ طلب حتی اور لا زمی طور پر ہو۔

: 04

طلب فعل کو حقیقتا " مر" نبیل کو جاتا الاید که ستعد و کے طور پر یہوں پیٹی سمر (امر کرنے والا) خود کو ما مورے اللی ہونے کا اظہار کرے۔ الل میں دعا ور التی الل (ورخو ست ) ہے احتر زے۔ یہ مشر ما الربی یہ ور شاعرہ میں ہے "مدی کے یہاں شرط ہے، رازی نے الی کو سی کہ رہ ہیں اور حسیل بھری کی یہاں شرط ہے، رازی نے الی کو سی کہ رہ ہے ورمعتز لدیل اور حسیل بھری کی رے ہے، اللی کی وجہ یہ ہے کہ بیا ہے اللی مرتب و لے کو تھم دینا عقد و کے یہاں بدموم ہے۔

معتز لد کے مردیک'' مر''میل الل ہونا و جب ہے،ورنہ دعا یا استمال ہوگا۔

امام اشعری کے مردیک علویا ستعد وی شرط نہیں ، یک ش ثافعیہ کا قوں ہے ،شرح الخضر میں ہے: یکی برحل ہے ، اس سے کرفر عوں کے تعلق بیاں کرتے ہوئے اللہ تھ لی نے فر مایا: "إِن هدا مسحور علیہ ، یکویند ان یکٹو جگہ من ارصکہ فحماد ا منامُورُوں " (وقعی شیخص بر ماہر جادواکر ہے ، جابت ہے کہ تہمیں تہم ری مرزمیں ہے نکال دے ، مو تناو اب سیام شورہ ہے؟)۔

### مرکے صنع:

۲- مر کے پکھ صریح میعے میں ، جو تیں میں: فعل مرجیسے فرماں باری: "افلیمُوا الصلاق" (نماز الام کرو) میز "فاشعوا إلى دگو الله" " (نؤچل پروالله دیاد در طرف)، سم فعل امرجیسے

شرح مسلم المثبوت 19 ماء ساء سمارشرح حمع ابع مع 19 س

۳ مره افران ۱۹ م. ۱۰

<sup>-</sup> P 10, P. O. + P

۴ مروجو ۹

شرح مسلم المثبوت عاد ۱۹۰۳، العظم وجواشي على محصر س الخاصب ۱۳ مع عليم ميريات

۳ صدیث: "لولا ن شق علی المني " ر براین احمد ۳ ۱۰ ۳ شع اکبریه برای برای سادگی ب

r مسلم المثبوت · ١٠ ود على التضد ٣ ١٥٠٠

"رال" اور لام امر سے متصل فعل مضارع جیسے "بینگفتی دُو سعةِ مَن سعته" (وسعت و لے کوشری پی وسعت کے مطابق کریا جی ہے)۔

کھ فیر صریح میعے میں بٹا طبی نے کہا ہے:

ب مشرہ وہ لفظ جو تعل ہ مدح یو ال کے نبی م د ہے و لے ہ مدح کے موقع پر آئے تھیں۔ "و من پٹھنع اللّٰہ ور سُوَّامہ پُلاحلّٰهُ جَلَّٰتُ وَرَالُ کے رسول کا کہنا ہائے گا ہے۔ ہے وہ ہے وہ ہے وہ کے اللہ ور ال کے رسول کا کہنا ہائے گا ہے وہ ہے وہ ہے وہ کے وہ گا کہنا ہائے گا ہے۔ ہو ہے وہ ہے وہ کے وہ گا ہے وہ ہے۔

ن مشد: وه مرجس برمطوب موقوف ہو، جیت "مالایتم ادواجب إلا به فہو واجب" كے مسلمين (جس كے فيركول وجب جيز عمل ند ہوتو وہ وجب ب) جیت عمل چر دكورهونے كے سے اس كے يك حصر كورهوا " ۔

ممرکے دیری صیغوں کی دارست:

سام معنی مر و ی تعییل کا کوئی قریقہ نہ ہونے ی صورت میں صیفہ( فعل) کی ولائت کے ہارے میں اصلیمیں کا سان نے ہے۔ میں اصلیمیں کا سان نے ہے۔ جمہور کے مرحویک مید و میوب میں حقیقت ہے، ابو ہاشم اور بہت سے اصلیمیں کے مروکیک نام ہیں عقیقت ہے، ابو ہاشم ادار بہت سے اصلیمیں کے مروکیک نام ہیں حقیقت ہے، یہی ادام ثانعی کا

یک قوں ہے، وریک قوں ہے کہ ال دونوں میں مشتر کے منظی ہے ور یہ بھی امام ٹا فعی سے مروی ہے، وریک قول ہے کہ یدونوں میں مشتر کے معنی کے ہے موضوع ہے الاسی " قضاء" کے ہے، وروہ طلب کرنا ہے، خواد قض ووائفاص یا ضروری ہویا غیرضروری ہو۔ یہ ابومنصور ماتر بدی سے مروی ہے وریکی مش کے سمرقند ی طرف منسوب ہے۔

غیر وجوب کے سے اُمر کا آیا:

۵- صیف مره و جوب کے ملا وہ ٹیس سے زید مونا فی بیس تا ہے۔ ۱۴۰۴ استماس برتبد ہیں۔

مركا تناضائ ككرر:

۲ - وہ تمر بو مطبقا فعل کے مطابہ کے ہے ہوتا ہے، تکر ارکا متفاضی فیل ہوتا ، بیر دفعل کو انہم و ہے۔
 نیش ہوتا ، بیر حفیہ کے فر و یک ہے ، کہذ کے و رفعل کو انہم و ہے

م. وطل قرم <u>ت</u>

\_MMM /0, pt 0. + M

<sup>- 4 80. +</sup> F

م المواقعات ١٠٥٣ م ١٥٥

عدیے: "کلب بھینکم " ر و بیٹسلم ۱۳ ۸ شیم مجھی ہے د ہے۔ د ہے۔ ۳ شرح مسلم الشیوت ۲۵ ۳۵ ۳۵

ہے '' دمی عہدہ ہے'' ہموج ہے گاہ ور محمر رکا احتمال رکھنا ہے، رازی و''مدی کے رویک بجی مختارے۔

ستاد ابو سی ق اسم مینی نے کہا ہے: یہ پوری مدے ممر کے ہے لا زم ہوتا ہے گر ممس ہو، یکی فقر، و مشکلمیں در لیک جماعت کا مذہب ہے۔

مرکی ول است فوراً یا خیر سے (فعل کے ) نبی م ویے پر: ک - حفیہ کے یہاں وصحی کی یہ ہے کہ ممحض طلب کے سے ہوتا ہ، کل بیل تا خیر جارہ ہے، ای طرح جدی کرنا جارہ ہے، یہ ای طرح جدی کرنا جارہ ہے، یہ امام ڈ فعی ور س کے اصی ب ن طرف منسوب ہے، رزی اور مدی کے سے کا واقعی رکیا ہے۔

یک قوں یہ ہے کہ نور و کرنا و جب ہے، بیرہ لکید، حنا ہداور کرخی مطرف منسوب ہے، عامل ورافاضی نے ای کو اعتبار رہا ہے، مام الحریش نے اس ملسد میں توقف میا ہے کہ بینور کے ہے ہے۔

\_+1/0.660. +

\_ 1 1/0 Dlo. + 1

۳ مسلم مشوت ۲ م ۱۹۸۹، ۱ در علی محضر س کاهی ۳ م۸۰، حمع ۲ مسلم مشوت ۲ م ۱۹۸۹، ۱ در علی محضر س کاهی ۳ م۸۰، حمع

نورہر خی کے مالین قد رشترک کے ہے ہے ۔

حکم دین:

۱۹ - بس نے کی کو تھم دیا کہ وہمر کے کو کوئی کام کرنے کا ہمر کرے تو اصلی کی بہاں مختاریہ ہے کہ یددہمرے ما مور کے بن بن ہم اس اس کی بہاں مختاریہ ہے کہ یددہمرے ما مور کے بن بن ہیں انہیں ( یعی دہمر " دی جس کو تھم کرنے بہا ہیں پہلے کوں گئی ہے ال کے سے ہمر نہیں ) ، کہد افر ماں نہوی: "مووا آو لاد کیم بالصلا قو ھیم آباء سبع سبیں" " ( بات باب کے بنے بج ب کوئی زکا مرتبیں ، ہاں گر مرکزہ ) بج سے کے سے سپ طرف سے نماز کا مرتبیں ، ہاں گر تربہ سے معلوم ہو کہ بی واللہ ہے تو سم فر روم کے سے سپ طرف سے نماز کا مرتبی ہوں گر اور سے بیا تھہ ہے کا مرکزہ ما موردم کے سے مربوگا، ورای قبیل سے بیا تھہ ہے کہ حضور علی ہو گئی واحلان کی کی کو جد اللہ بی تربی کے بیا تھی ہو گئی ہوں کو کو اس خیص میں حال تی دے دی ہے تو " پ نے فر ماید اللہ بی ہوں کو کو اس خیص میں حال تی دے دی ہو ہے ہو تا ہے ۔ ور سی کی ہو ہوں کہ اور ان کی سے بیا تھی اس مسلم کر تیے ہو ہے ہو کہ ایس کا تھی اس مسلم کر تیے ہو ہے ہو کہ ایس کر تے ہو ہے ہو کہ ایس کا تعلق اس مسلم سے نہیں ہے ، یونکہ یہ وہمر ہے کے سے بر مش فی مر ہے " ۔ ایس کر سے ، یونکہ یہ وہمر ہے کے سے بر مش فی مر ہے " ۔ ایس کر ہے ، یونکہ یہ وہمر ہے کے سے بر مش فی مر ہے " ۔

## ممرکی تکر ر:

٩ - گرسمر نے بہتے علم پر مامور کے ال سے بل دوہا رہ علم دے دیا ، تو

- شرح مسلم المثبوت ١٩٠١ م ١٩٠١ مر بال الجوي عن ص ٢١٠ ١١٠٠
- ۳ حدیث: "کمو نو اولا د کیم " ر بودین ابوراد ۱۳۳۰ شیع عرت عدید جاس ب ر ب نووس به باش الصافلین اص ۹ م شیع امکا لو مدن ایش اس و صن قر ریو ب
- سریہ: "موہ فیبو جعهہ "ر ویت بخاب ستے ۹ م م شع
   سلفہ اورسلم ۳ ۹۵، شع قسمی پر ہے۔

م شرح مسلم الشبوت · و ۳ ، ۱۳ مسيم مي ۱۳ ما راهية الفليو ي الر ۸ مس

دہم سم مرمعیں طور پرناکید کے ہے ہے، چیسے ہے اصب هدا البوم، صبم هدا البوم ( سیّ روزہ رکھو، سیّ روزہ رکھو)، یونکہ البوم، صبم هدا البوم ( سیّ روزہ رکھو، سیّ روزہ رکھو)، یونکہ السقی یک در میں دو روز نہیں رکھے جاتے ، نیر چیسا السقی السقی ( بیّھے پالی پارو، بیّھے پالی پارو)، یونکہ جس ضر ورت سے الل نے پالی افکا ہوہ یک باریخے سے پوری ہوج ہے وں ، ور گر اس نمر دوم نا بیس وناکید دونوں کامحمل ہونو کی توں ہے کہ حقید طالعی پرمجموں ہوگا، ور کی توں ہے کہ حقید طالعی پرمجموں ہوگا، اللہ کے کرگفتگو میں ایس شرت کے کہ توں ہے کہ میں ہوتا ہے۔

# المرتے علم كالتيل سے برى مذمه جونا:

# مروننی کابا جمی تعارض:

اا - اصبیکییں کے رویک نہی مر پر ایکے ہے، ال سے کا انہیں'' سے پیر بھوٹ و لے مقسدہ کا زالہ، متفعت ل مخصیل سے اولی ہے۔ اور سی وجہ سے وقالت اکروں میں نماز سے نہی میں حدیث، مثلہ خروب سے قاب سے پچھ پینے مبحد میں دخل ہونے و لیے بچھ پینے مبحد میں مسحد

> نثرخ مسلم مشوت ۲۰۹۰ ۱۳ نثرخ مسلم مشوت ۲۰۹۰

یں میسے ہے قبل دور مات نماز پڑھنے کے مر ن عدیث پر ، جم

ں سابقد مسائل میں مال سے بھی زیادہ ملاً، فات و تفصیدت میں ، آن کو اصوب فقد ہی سماہوں ، ورا اصولی ضمیمہ اسی مر کے مہدت میں دیکھا جائے۔

# جمال <sup>فتا</sup>بل حقام: گو مرکی تغییل:

### جرىم كاحكم مرنا:

ساا - جس نے دہم کو کسی کے آل نے کا تھم دیا، وراس نے آل کر دیا، تو تصاص افاقل پر ہوگا، ممر پر ہیں، گر افاقل ملکف ہوہ ہاں گر سمر کو مد مور پر ولا بیت و حکومت حاصل ہو یا لٹمیل نہ کرنے میں مد مور کو بٹی جاں کا خطرہ ہوتو دونوں پر تصاص و جب ہوگایا یک پر،

ترح مسلم الشوت ۳ ۳۰۳ \_

۳ صدیگ: "استمع و نظاعه "در وایت بخاری نظم ۳ ۰۳ شع اسلام اورسم ۳ ۱۹ ۲ شع مجلی ساد ب

س میں سان پھسیں ہے۔ جس کوالا کر ہائی تقل "الاقصاص" میں دیکھاجا ہے۔

کرویا ۔ اس میں تفصیل ہے، ورحض میں مناف ہے( دیکھے: "مینٹائ" عظرائے" زوج")۔

### آمركاضان:

الما - جس نے وہمر ہے کوکسی کام کا مربیہ وردہمر سے نے ال کام کے کرنے میں کچھ کھف کردیا تو صوا ب کلف کرنے والے پر ہے، سمر پر بہیں ، ال عکم سے چندصورتیں مستقی میں امتد سمر بادش دیوب ہوہ بیدا مور بچہ یا مجنوں ہویا سمر کے یہاں درازم ہو " ، ال میں تعصیل ہے، جس کو صوارح" موال " ور" کراؤ "میل دیکھا جا ہے۔

## صيف مركے ساتھ يجاب إول:

10- گر ہے "ابعی هدا النوب بعشویں" (بیس بیل یہ گیر المجھے النوب بعشویں" (بیس بیل یہ گیر المحتے الدور) وہ مرے نے کہا: ت بیل فر وحت کروں اتوج ہوگئی ، اور سی ہے ۔ ای طرح گرفر وحت کرنے و لے نے کہا: ت بیل یہ گیر جھے ہے تر بیدلو" اشتو میں هدا النوب بکدا" وہم سے نے کہا: ت بیل یہ گیر جھے ہے تر بیدلو" اشتو میں هدا النوب بکدا" وہم سے آبوں رتح یف صادق "تی ہے ۔ ای طرح نکاح کے بارے بیل بی بی مرد ہے کہا: "رقو جسی استک" ( بی بیش و ای دی بی بات کے کہا ہے کہا: "رقو جسی استک" ( بی بیش و ای دی بی بات کی مرد ہے کہا: "رقو جسی استک" ( بی بیش و ای دی بی بات کے کہا ہے کہا: ایس نے کہا: بیل نے ای دی تی دی تھے کے کہال دو توں سے کو ای بیس کہ کردی او تکاح کے بات دو توں سے کا بی سے تعظم اس کردی ہو تک کہا ہے جہا ہے کہا ہو ہے کہا ہیں نے سے تمہارے نے کہا ہوت کے دور ایس سے کہا ہیں نے کہا ہیں کے کہا ہیں کے کہا ہیں نے کہا ہیں کے کہا ہیں ک



ابس عامدین ۳ سام ۱۳ مهره ، الد مولی علی اشرح الکبیر سر ۳ هیم عیش مجتنی، محس علی نشرح مسمح ۳ سام بیشرح امنها ج مع حاهیة القلمیو ب سر ۵۰، نشر ح له مخام سر ۲۸ هیم ارباعی، معنی سر ۵۱۰، ۵۱-

معی به سامه می مدید می مدید می ۱۳۵۵ مولیم او طلیل ۱۳ سامه. افراق فی می صور ۱۸ سامه می او ۱۳۵۸ می او طلیل ۱۳ سامه.

٣ - سر عابدين ۵ ساء شع يولاق ٢ ساء على ١٨ ١٨ ٢ شع مسر ٨

ال کوئل میں، ال پر خچھ ورکرویں، تؤو دائری ال کے سے جہنم ہے " ژ ور روک بن جانے یں )۔

گر سمجھ والی ہوتو اس کو مالی اختیار مستقل ملتا ہے، ور اس کو سراوہ ور رئے کی آز دی ال جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی جازت کے خمیر اس ب ش دی نہیں ہی جاستی ۔۔

ب عورت ہے (بد بیشیت عورت ) ال وت کا مطابہ ہے کہ وہ پی سو نمیت بی ملامات کو برقر ارا کھے، کبد وہ عورتوں بی شایاں ٹا ب زیمنت کر ستی ہے، مردوں بی مثن رہیت افتایا رکرنا ال کے سے حرام ہے۔

سی طرح عورت سے ال بات کا مطابہ ہے کہ بروہ میں رہے، عنبی مردوں سے ملاء طاور ال کے ساتھ ضلوت ندکرے، ای وجہ سے وہ نماز کے سے مردوں ل صف سے پیچھے صف میں کھڑی ہوتی سے " ۔

ی عورت سے ( بھیٹیت مسلماں ) تمام حفام شرعیہ کا مطابہ ہے، جو اللہ نے ہے بندوں ریفرض سے میں، الدینا عمادت کے حض طریقے عورت کے سے مرد سے مگ میں سا۔

و من جاسب اللذعورت كوخيض جهل اور ولا دت كے ساتھ فاص ميا گيا ہے، ورس پر حض فقهی حظام مرتب ہوتے ميں ، جيسے پ حالات ميں حض عراد ت ميں تخفيف ملاسے

ھ -چونک عورت صقت وراطرت کے داط سے مرور ہے، ال

الاِنتي ١٩٠، ٩، الهديد ١٩٠، معلى ١٥٠ م.

- ایس طابع میں ۵ ہے۔ بھٹ انجورہ دیم ۳۵، انھو کہ بدوائی ۳ ہ، ۳۰ میں محمد ع میر ۱۹۵۸، ۱۹۹۸، بعنی ۳ ۲۰۰۰ مارس
  - ٣ معى ٥١٣، عندم الموقعيس ٣ ٢٥٠
    - م مريات مان

# امرأة

### تحریف:

ا - المراء: كالمعنى ب انساب، ال كالموسف ناءنا بيت كے صاف كے ساتھ (مرائة) ہے، كمجى ال كے ساتھ جمز ہ وصل مداد يتے ميں تو (امرائة) بوجو نا ہے، جمعنی ولائؤرت ۔

یے لغت و صطارح میں ہے۔ المئة عض ابو ب مشار ''مو ربیٹ''میں یالفظ جیمو نے ہزے سب پرصا دق'' نا ہے۔ جمار تھام:

المع عورت سے تعلق شرخام بھائی طور پرحسب ویل ہیں:
المع عورت کو بحثیت اللہ ب کا الل کے بچین
اللہ عورت کو بحثیت اللہ ب کرار ماں نبوی ہے: "میں
علی الل ب تعلیم بتر بہت ب ب ، الل سے کرار ماں نبوی ہے: "میں
کانت نه ابعة فاذبھا فاحسس تادیبھا، و علمها فاحسس
تعلیمها، و اوسع علیها میں بعم الله التي السبع علیه،
کانت نه معة وستوة میں اسار " " (جس کے پال کوئی اللہ ب

سال العرب، لقاموس الحيط، المغرب مرا

تفیر افرطی ۱۸۰۰ کھوئے سووں ۱۹۰۱ میں الدو کہ الدو الی ۱۲ ۔ حدیث: "من کاب یہ اللہ فاڈیہ فاحس مادیبھ وعشمہ "ر وابین طر کی نے محم الکبیر ۱۰ ۱۳۳۰ نے ۱۹۰۰ شیع الوش العرب الیں حضرت عبداللہ س مسعولاً ہے رہے بیٹی مے محمع الزواند ۱۹۸۸ الیس بر ہے س میں طوس اردیو ہے جاتا ہے وسع کرنا تھا۔

# ممر بامعروف ونزيء عن لمنكر ا

ے یے کاموں می ومد و رئیمیں ہوستی بن میں جسمانی ہو وال مشقت من شرورت ہوتی ہے، جیسے اوارت وقصا، عورت پر کی اجمعہ جبار فرض نبیمی عورت می کو ای مرد می کوان می سرجی ہے۔۔۔

و چونکہ شفقت ہیر ہالی عورت میں مرد سے زیادہ ہے، اس سے حضانت میں عورت کا حق مرد رہ مقدم ہے " ۔

ز اصل ہے کو گورت کا کام ہے گر، ہے شوج ، ورپی والاوں وکی رکھ کی کا ہم ہے ہوں کا افقہ ال کے شوم پر معنا ہے کو کرت کا افقہ ال کے شوم پر معنا ہے کو کہ کو رہ والد زیمو ورم وکو رہ پر حاکم ہے لئر ماں ورک ہے ۔ "الو جال فوا مُوں علی السّماء بما فضل اللّه بعصهم علی بعض وَبما اللّه مُوا مَن آمُوا لهم " (مروکو رَوْ ل کے ومرد رئیس، اللہ ہے کہ اللہ نے سیس سے یک کو دوم ہے پر یہ اللہ وی کے ورائل ہے کہ ووں نے پہمال شریق ہیں ہے )۔ ورائل ہے کہ ووں نے پہمال شریق ہیں ہے )۔ مورد تنصیل اصطارح" نوشت "یمل ہے۔



الفروق لقر ق. ۵۸ ، لأحظام السلط به مراور رياد ص ۱۵ . الفروق لقر ق. ۳ ، ۵۸ ، ۱۳ \_

\_F\*\* % + 0. + 1

کیجے: افر طبی ۱۹۵۳ م ۱۹۵۳ م محتصر نظیر این شیر ۱۳۸۶ س عابد یس

# أمر بالمعروف ونهىعن المنكر

تحريف

ا - مرافعت میں: ایس نکوام ہے جس سے عدب فعل معلوم ہو، یا تعدی کا ہے سے کم مرتب میں سے جنا کہ اقدار کام کرو۔

آموں باسمعووں کا معنی ہے: یس نے بھالی اور اچھائی کا حکم دیا۔

بن شیر کہتے ہیں: معر وف یک جامع لفظ ہے ہم اس چیز کے ہے جس کا اللہ ان احاص وقت وتق ب نیر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک موامعوم ہو، وہ ای طرح تن م نیکیاں جن کوشر بیت نے مستحب تر اور وہ ای طرح تن م نیکیاں جن کوشر بیت نے مستحب تر اور ہے ، ان سے رکن وروہ ایس کام ہو جولوگوں میں اس انداز ہے معم وف وشہور ہوک گر اس کو د بیصیر تو اس برنگیر زیکریں ۔

افقنی وی صطارح میں مر باسعر وف: مجد علیات اور سپ کے منی سب اللہ لا ہے ہو ہے وہ اور سپ کے منی سب اللہ لا ہے ہو ہ وہ وہ اور محر وف و منی سب اللہ لا ہے ہو ہ وہ کی ان کی طاقع و بنا ہے ، اور محر وف ور کج صل ج اللہ علی ہے جس کا کرنا اللہ ایم ان کے تر ویک محر وف ور کج ہو ور الل کو ان کے تر ویک ہم انہ مجھ جا جائے اور نہ الل کے رائا ب

منی عن کمنکر: نمی لفت میں: مر ن ضد ہے، ورال سے مر و ہے: ہے سے بیچو لے سے کہنا کہ فد ب کام نہ کرو۔

لنهية لا من لا فيرة ماره عرف \_

## ممر بإمعر وف ونهي عن لمنكر ۲-۳

منكر لغت يل فتيح مر (ير ي بوت وير كام ) ب-

اصطارح میں: منگر ایر قول ہے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ اصطارح میں نہی عن آلمنگر: ہے فعل سے رکنے کا مطابہ ہے جس میں اللہ دل رصانہ ہو۔۔

زیدی نے ہمر وسعر وف ن تعریف یوں ہے: جوعقد مقبوں ہوہ شریعت ال کور قر رر کھے، ور پایٹ ہامبیعت کے مو فق ہوہ اور ہمی من کمنکر میم ایس قوں یافعل ہے جس میں اللہ در رصا ندہو۔

#### متعق غظ:

الساح مساب كامعن لفت يل : شركا ، كن وغيره ب اورائ معن يل بي حسب كرا ، جير ك الله يعى ثواب كا علب كرا ، جير ك حديث يل بي خسب كرا ، جير ك حديث يل بي المس مات مه و مد فاحتسبه " " ( يعى جس و كولى اولا ومر عن اور الل في رصا في البي بي فاطر الل برصر مي ) مصاحب الله ب في اور الل في رصا في البي بي فاطر الله برصر مي ) مصاحب الله ب في كول الله معين بي كول محد الله بي كرا من في الله معين الله بي من الله بي كرا من في الله معين الله بي من الله بي كرا من اله بي كرا من الله بي كرا من الله بي كرا من الله بي كرا من الله بي

شریعت میں صلب ہمشر وی مرکو شامل و داوی ہے جس کو اللہ کے واللہ کے اللہ اللہ کے واللہ کا میں میں میں میں اللہ کے واللہ کی دینا وغیر دو اس اللہ کے واللہ کی دینا وغیر دو اس اللہ کے اللہ کی ہے۔ وجید ہے کہا تصاحبہ کا یک وب ہے۔

ق توی نے کہا: حسب عرف یل چندامور کے ساتھ خاص ہے

العربية ترج بولي المصبح الميم الماداع في المرابية مرابية حالات و المرابية المرابية

مشد شراب بیاما ، گائے ہی نے کے الات تو زما ، سر کوں ن مرمت، معروف کا حکم کرما کر ال کوچھوڑما عام ہور ہا ہو، ورمنگر سے رو کن ، گر ال کا رہنا ہ عام ہورہا ہو۔۔

مسبہ یک سامی منصب ہے جس کا منصد ں ہور میں مر بامعر وف ورشی عن المنکر کرنا ہے، جو ولاقاء قصاقا ور ہل دیواں وغیر د( حنام ) کے ساتھ شاص نہ ہوں۔

مر بامعروف اور شی عن انگرار سے تر بیب تر بیب صح ور ار ثا د میں اصطاری " ر ثارہ "میں دونوں کے مالین مواز ندکیاجا چیا ہے۔

## شرع حکم:

سا-ال پر بمد کا تقاتی ہے کہ ممر واسعر وق ور نہی عن المکر مشر و ت ہے، اوم نو وی ور بل ترم نے ال کے وجب ہونے پر حمائ علی میا ہے، قر سلی سیات، حادیث نبویہ ورمسمہ نوں کا حمائ سب کے حاظ سے یہ ال " عیومت" میں سے ہے جو صل دیں ہے " ۔

فر ماں باری ہے: "و لُتکُن مَنْکُمُ اُمَةٌ يَلْمُعُون إِلَى الْحَيْو وَيَامُوُونَ بِالْمَعُووُف وَيَنْهُون عَي الْمُنْكُو" " ( وَرَضَر وَرَ ہے كُمْ شِل يك يك جماعت رہے يُونِيكَ كَاظرف بِدِيو كرے وَرَ بِهِ لَى كَاحْكُم وَيْ كرے وَرَدِي ہے رَوْكَا كرے )۔

فرهاں اوی علیہ ہے: "می رای مکم مکوا فیغیرہ بیدہ، فإن نم پستطع فینسانہ، فإن نم پستطع فیفنیہ و دنک

التحالون مر به فا اصلاب ۴۰۰ ما ۱۳ مع حياط بيروت، النبية في الوالد م لاس شد ص ۱۹۸۸

۲ شرح الدور سائل مسلم ۲۳ ۳۳-

۳ سره آنگرال ۱۹۰۰ س

## أمر بإمعر وف ونزي عن لمنكر سم

آصعف الإيمان" (تم مين سے بوقتحص كسى مشر (خلاف شرع) كام كود كھے تو ال كو ہے ہاتھ سے من د ہے، گرتى طاقت ند ہوتو زبال سے تو كے، ور گرتى بھى طاقت ند ہوتو دل على سے ہى ( يعلى دل سے ميں ( يعلى درجيكا يہ ال ہے)۔

پلا ندمب: یارش که یا ہے، یکی جمہور ال منت کاندمب ہے، ای کے قائل مرنا بعین میں سے سی ک نیرط کی ور احمد ہیں حنس میں۔

وہم مذہب: یہ چند مقامات پر فرض میں ہے۔ المب گرمنگر یک جگہ پر ہموہ جس کومو جود " دمی کے ملہ وہ کوئی اور نہ جانے اوروہ اس کو تم کرنے ہی قدرت رکھتا ہمو۔

ب پی بیوی یا ولاد میں کوئی منگر کام دیکھیے یا کسی و جب میں می کرنا ہمواد کیھے۔

ج ولي حبد (منصب خساب كا ومدور) ال برازش عين

عدیے: "می رای منکم منکو "در یه این مسلم ۱۹۰۰ شیع انجنی

ے، ال ے کہ وہ ال فرض کی او بیگی کے مے مقرر ہے۔ تیسر ندمب: مر بامعر وف ورنہی عن المنکر نفل ہے، بیہ حسن بھری ور بن شہرمہ کا مذہب ہے۔

چوق مذہب النصیل کا ہے، اس میں تیں اتو ال میں:

ہیدا تو ل : جس کا م کو نبی م دینا و جب ہے یہ جس کور ک کرنا
و جب ہے، اس میں مرونہی و جب ہے، ورجس کو نبی م دینایہ جس
کور ک کرنا مستخب ہے، اس کا تھم بھی اس طرح ہوگا ، یہ ت فعید میں
جااں الدیں بلتیسی ، اور اؤر تی وں رہے ہے "۔

ووسر قول: ہوئی جبانی (معتزلی) نے مر بامعروف ور خمی عن کہنگر کے مابین فرق کرتے ہوئے کہا ہے: وجب کا مر کرنا وجب ہے، ورغل کا مرکز مانفل ہے، جب کہ تمام منگر یک قبیل سے میں بہریک سے روکن وجب ہے تا ۔

تیسر قول: این تیمید، ای قیم وراز الدین ال میداسا م کا ب ال کا کہنا ہے کہ مشر سے نہی کا متصدید ہے کہ وہ زال ہوج ہے ور الل کا کہنا ہے کہ مشر سے نہی کا متصدید ہے کہ وہ زال ہوج ہے ور الل کی جگہ الل کی ضد تہ جائے ، یا گر تلی طور پر شم ندہو کئے تو الل میں مشر الل کی جگہ تا ہے یہ المشر مشر الل کی جگہ تا جائے ، ول الذکر دونوں مشر وئ میں ، تیسر محل اجتہا د، ورچوق حرام ہے ۔ " ۔

ممر بالمعروف ورنبی عن المنکر کے رکان: ۱۲-۱۵مغز الی نے حیاء علیم الدین میں اس کے ارکان پر یک عمدہ بخٹ کی ہے جس کا حاصل ہیہے کہ مر بالمعروف ورشی عن المنکر کے

۳ جي ۽ هم مريز پي ۳ ۲۹ س

ترح الوو سائل مسلم ۴۳ ۳۳۔

۳ - الرواج لاس فحر اليتنتي ۱۸ - ۱۸ \_

۳ - شرح لأصو**ل لجميه عن ۱** ۴ -

۳ الرواج ۱۹، ۱۸، ۱۹، ۱۸ س س ۱۹، ۱۹ س

## أمر بإمعر وف ونزي عن لمنكريه

لازي ڪاپ ۾ رڙي:

الب سمر (علم كرنے والا)-

ب ﴿ ووقعی )جس کے بارے میں مربالمعروف اور شی عن المنکر و۔

> ی مربومعروف و جمعی عن کمنکر کے اللہ ظا۔ دسما مور(وہ محص جس کوئر، جائے )۔

پھر نہوں نے مکھا ہے کہ رکن دی خاص شریط میں جو درج دیل اب:

### ول: آمر ورس کی شر نظا:

الم مستحلیم: (یعی عاتم و به نغ ہونا ): ال بی شرط مگان ب وجہ طاہ ہے ، ال سے کہ غیر ملکف پر کوئی تھم لازم نہیں ہونا ، ورجو پھھ فدکور ہے میں سے مرادشرط و جوب ہے ، جبار تک فعل کامس و جارز ہونا ہے اس سے صرف عقل کائی ہے۔

ب یران اس وشرط مگان و وجیطام ہے اس سے کہ اس میں وین کی نصرت ہے البد اس کا بال کوئی ایب شخص فہیں ہوسکتا ہو بذ ہے خوددیں کا منکر وراس کا دشم ہو۔

ن عد الت: ال شرط كے تعلق سان ہے ، پھراوگ ال كو معتبر مائة ميں ، ب كا ابنا ہے ك فاس مر وائى اليم كرسكتا ، ال كا ستدلال الل فر ماں بارى ہے ہے: "أَتَا مُوُوُن اللّٰ اللّٰ ماں باللّٰ و اللّٰ ما اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ

يجعية الكولا مرقي لأمر بالمعروف والهاعي المعرازين الدين عهدارهم

یں ہوت کہو جو کر وہیں )، کچھ دوہم سے حضر سے کہتے ہیں:
مر بامعر وف و رہی عن المنظر میں تمام معاصی سے بوک وائس ہوما
شر طربیس، ورند یہ جماع و خلاف ورزی ہوی، کی وہم سے
سعید ہیں جہیں نے کہا ہے: گر مر بامعر وف اور نہی عن المنظر صرف
وی کرسکتا ہے جس میں کوئی ہر ٹی نہ ہوتو کوئی بھی کسی چیز کا حکم نہیں
کرسکتا ہے جس میں کوئی ہر ٹی نہ ہوتو کوئی بھی کسی چیز کا حکم نہیں
کرسکتا ہے جس میں کوئی ہر ٹی نہ ہوتو کوئی بھی کسی چیز کا حکم نہیں
سی کرسکتا ہے جس میں کوئی ہر ٹی نہ ہوتو کوئی بھی کسی چیز کا حکم نہیں

ال رے کے قائمین کا سندلاں میہ ہے کہ شرائی روحد میں جہاد کرسکتا ہے، ای طرح بیتیم کافل مارے والا بھی، ہےلوگوں کو ال تشم کے کاموں سے روکائیس گیا ہند عہدر سالت میں اور ندال کے حد

دوم بحل ممر بالمعر وف ونني عن المنكر وراس كي شر لط: الب سما موربه كاشرعاً معروف بوماء او منهى عنه كاشر عاممنوع القوع بوما-

ب کی احال موجود ہوناء ال میں ال منگر سے احتر از ہے، جس سے فر غنت ہوچکی ( یعی جس کو پہنے کہی میا گیا )ہو۔

ق مشر به تحسل ظام یموه یوتکر جس نے پا دروازه بند کررکھا
یموه الل کا تحسل کرنا ورثو دیش لگنانا جارہ ہے، اللہ تقالی نے اللہ ہے
منع الر مایہ ہے، چنا نچ ری د ہے: "والا تنجیششؤا" ( ورثوه یش
مت کے ریمو)، ٹیر: "واتوا الْبُیّوْت من اُبُوابھا" " ( ور
گھروں میں ب کے دروازوں علی ہے "و)، ٹیر: "لا تذخلوا

- 48 B B B B

<sup>- 10</sup> Pla. +

۳ - ۱۵ صحب ۳

س ب جرالد مشقی محسد می مول ۱۵ ۸هه قم ۵۳ مصطوط از لکتب۔ ۱۴ره محر ت ۳۰ س

## ممر بامعروف ونزي عن لمنكر ۵

آهنها" (تم ي (خاص) گهروں كے مو دوم كهروں يك واخل مت ہوجب تك كر جازت حاصل ندكرلو، ور ال كے رہنے ولوں كوسرم ندكرلو)۔

و منکر بولات قرحرام ہوہ اس میں کوئی معتبر خشان ف ند ہو، البد آکل جہز دامور میں تکبیر کرنے ہو۔ البد آگل جہز دامور میں تکبیر کرنے ہی گئی کشش نہیں ، بال من میں بد ایت و ارشاد کیا جہ سکتا ہے ، اس کو اصطار تر '' رش د' میں د بیصیں '' ۔

## سوم : و المحض جس كوتكم كيا جائے يا منع كيا جائے:

ال ن شرط ہے کہ وہ یک حالت میں ہو کہ قطل ممنوع ال کے حق میں مشکر قرار ہے سکے ، ور ال کا عاقب بالغ ہونا شرط نہیں ، یونکہ کر بچہ شراب نوشی کر نے قو اس کو اس سے رو کا جائے ، ور اس پر تکبیر ہوں ، کو کہ وہ جھی واقع ندہوں ور اس کا صاحب تمیر ہونا بھی شرط نہیں ، لہد گرمجنوں یا غیر ممنیر بچے کسی مشکر کا ارتفاب کر تے ہو ہے ہے تو ال کو اس سے رو کن و جب ہے۔

## چې رم : بذ ت خود مربامعر وف وځې عن لمنکر :

ال کے درجات و میں درجات میں درجات میں سب سے پالا درجہ تعریف (یعنی اس مرکو بتانا ورتای رف کرما ک بدیر کام ہے )، پھر منع

م بره گور پیشا

۳ لاکش ہ والطام مصروفی عل ۱۴ طبع انتخابیہ اس سے حسہ ویل صورتیں مستعمی ہیں:

العي سنّر وسيمثّا وجوب

ب یا یے قاصی ہے ہائی اس رباس مقدمہ چرہ ہوج اس وہ م مجھتا ہو،
یک ظم مطاب فا ہاور اس ے حرمت فا بصد کر یا ہو اور وال حب ہے
با میں شرف ہے وال حظام اسلاما بہمراور رباد ص اسماء ہے۔
ان میں شرف ہے وال حظام اسلامات بہمراور رباد علی اسماء کے میں اور کا میں میں حق ہو جھے شہر کی یورانو کی مختلف ہے مرے وہے۔

کرنا ، پیکر وعظ و جیئنت کرنا ، پیکر تحق سے جھڑ کن ، پیکر طاقت سے رو کن و مثانا ، پیکر مار نے بی دھمکی دینا ، پیکر مارنا ، پیکر ، تنصیار دکھ ما ، پیکر میں و نیمن اور فوق سے مدد بیما اور کشر وں کرنا ہے ، ال رائعصیل سے تھے ہے و

ممر بامعروف ونهي عن المنكر كے درجات:

تلار وغط و جیحت زیا دہ موٹر ہوں خاص طور پر صاحب جاہ و موارت سے بنا دینا ،
الک وعظ و جیحت زیا دہ موٹر ہوں خاص طور پر صاحب جاہ و موارت سے وصاحب قند رافر دکواہ رال فام کوچس کے شرکا اند بیٹہ ہوں پیطریقہ 
سے محص کے سے قبوں جیحت کا زیادہ محرک بنتا ہے۔ سب سے اہلی مرتب طاقت کا سنتھیں ہے ، کہد باطل کے ملات و سیاب کو تو ٹر درجہ طاقت کا سنتھیں ہے ، کہد باطل کے ملات و سیاب کو تو ٹر دے ، اور بذات کو سیاب کو تو ٹر کر ہیں و سے یا کسی دوسر سے کو اس کا تھکم کردے ، فصل شرہ چیز کو جیون لے ور اس کو اس کے ما مک کے کہ در اس کو اس کے ما مک کے کہ در اس کو اس کے ما مک کے کہ در اس کو اس کے ما مک کے در اس کو اس کے ما مک کو در اس کو اس کے ما مک کا می کو در اس کو اس کے می در اس کو اس کو در اس کو اس کو در اس کو اس کے ما مک کے در اس کو سات کو در اس کو در

حياءهام الدين ٣ ٣ ١٥.٠ (آ ب الشرعيد ٢ ٨ ٩ ، ١ ١ ، الرواج ٣ . ١ . الفتاول حبد به ١ ١ ٥ ٥ ، حامر الوظيل ١ ١ ٥ ، الاياب ١ ٣ ٨ ٠٠٠. وأحظ م استبطا به مما ورزيادهم ١٩٠٠

## ممر بإمعروف ونزيعن لمنكر ٦-٧

حو لے خود کردے، ور گر ال ی وجہ سے ہتھیار نکا لئے ی نوبت '' جا نے تو یامی مدیو دشاہ سے مر ہو طاہ متحلق ہوجا سے گا۔

اما م غز الی نے حیاء العلوم میں امر و نہی کے درجات کی تفصیل کرتے ہوئے اس کو سات درجات میں تنتیم میا ہے ڈن کو صطابہ ی مسبه "میں دیکھا جا سکتا ہے۔

نیر ال لوکوں ہے بتگ کرنا ضروری ہے ہو گئیں گنا ہوں میں ملوث ہوں ورال پرمھرہوں، ورج کیک کے ب ہے اس کاہر مد ظہار کرتے ہوں جبر اولوگ مجھ نے ہے وزنہ میں ، (چھم قال کا مام کے حل میں ہے ) اس ہے کہ میں (چی عوم کو) ال پرکیم کرنے کا علم ہے، تکیم جس طرح ہے بھی میں ہوا طاقت ہے، اور گرطاقت ہے نہ ہو کئے تو زبان ہے تکیم کرے، یہ ال صورت میں ہے جب کر تو فع ہوک زبانی تھیم کرنے ہے وہ اس منگر ہے ہت ہو میں گئے ور ان کی تھیم کرنے ہے وہ اس منگر ہے ہت ہو میں گاؤ رہوں ہے کسی محصو کے گف ہونی کر نے ہیں گرفوے وہ لے کو پی جب کرنے وہ ان کا اند ہیتہ ہوتو در ہے تکیم کرنے ، اور اگر کیک محصو کے گف ہونے کا اند ہیتہ ہوتو در ہے تکیم کرنے ، اور اور میر ہے لوگ زباں ہے، تو پہنے کے سے (طاقت ہے ) تکیم کرنا ہے، ور دوم ہے لوگ زباں ہے، تو پہنے کے سے (طاقت ہے ) تکیم کرنا متعمل ہے، لوگ زباں ہوگا جب کہ ہاتھ ہے تکیم کرنے وہ لیے سے صرف طاج کی اثر ہوگا جب کہ ہاتھ ہے تکیم کرنے وہ لیے سے صرف طاج کی اثر ہوگا ، تو اس صورت میں زباں سے تکیم کرنے وہ لیے سے صرف طاج کی اثر ہوگا ، تو اس صورت میں زباں سے تکیم کرنے وہ لیے سے صرف طاج کی اثر ہوگا ، تو اس صورت میں زباں سے تکیم کرنے وہ لیے ہے صرف طاج کی اثر ہوگا ، تو اس صورت میں زباں سے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں سے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں ہی تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں سے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں سے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں ہو تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں سے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں ہے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں سے تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں ہو تکیم کرنے وہ لیے کے میں نہاں سے تکیم کرنے وہ لیے کہ کیم کرنے وہ لیے کیم کیم کرنے وہ لیے کیم کرنے وہ لیے کیم کرنے وہ لیے کیم کرنے وہ لیے کیم کرنے وہ لیے کرنے وہ کیم کرنے وہ لیے کیم کرنے وہ کرنے

۲ - بو و دی حافت یا زبال سے تکیم کرنے کا مکلف ہے ، اس کے دمہ سے دل سے دل سے کہ دل سے دل سے دل سے کہ دل سے دل سے کا دل سے کا دل ہے دل سے بایٹ کرنا ، گنا ہ کونا بیند کرنا ہے ، جوج مکلف پر ہ جب ہے اور گرمکلف زبائی اٹکار نہ کر کئے ، الدنة میہ ناک صول چڑ ھائے ، قطع تعمین کرنے ، ورئیڑھی نظر سے دیکھنے پر قادر ہوتو اس پر یکی لازم ہے ، تعمین کرنے ، ورئیڑھی نظر سے دیکھنے پر قادر ہوتو اس پر یکی لازم ہے ،

ورال کے مصرف دی ہے نکارکرنا کالی نہیں، ورگر پنی جاں کا تد بشہ ہوتو دی ہے تکیہ کر ہے، ورگمناہ میں مثنا الجھس سے پر ہیز کر ہے، حضرت بن مسعود کے نز مایا: کس سے ہے باتھوں کے و رفید جب د کرو، ورگر ایس نہ کر سکور ورصرف تیوری چر حیا سکوتو یکی کرو۔

الزواجر ۱۳ م. حيا وهوم الدين ۱۳ م. منظم القرآن لبيس ص ۳۳ م. القناول جيديه ۱۳۵۳، حريم لو كليل ۱۳۵۰

این عابدین ۵ مسی البدیع ۲۰ م. ۵۰ معی ۱ مسی ۱۳ م. ۱۳ م. ۱۳ م

صدیہ: "عشمان میں بنی العاص " ر ہ بیت ترمدن ہوں۔" و ماضع محتمل ور حمد شماع شمالیہ ہے ر ہے، اس ر سا صحیح ہے۔

كرتم كو م ك كاطوق بينايا ج يتوال كوقول كراو )\_

## أمرو

#### تعریف:

ا - مردافت یل: مود سے ماخوا ہے ، جس کے معنی ہیں: رفساروں
 کابوں سے صاف ہونا ، کہا جاتا ہے: مود انغلام مودا: جس ں
 مو تجھ کے بوں گے گئے ہوں ہیں در رشمی بھی نہ آئی ہوں۔

فقرہا وکی اصطارح میں: جس کی و زاھی کے ہاں نہ گے ہوں، ور اس عمر کو نہ پہنچے ہوجس میں منز لو کوں کود زاھی سے آتے ہے " ۔

ظاہر ہے کہ مونچھ آنا ، ورمردوں ناعمر کو پینچنا قید ٹیس ، بلکہ اس ن مجنہ کو بتانا ہے ، اورال کی ہند وال عمر میں پینچ کر ہوتی ہے جس میں اس کی طرف عور توں کا مید ن ہونے لگھ سا۔

#### متعقه غاظ:

#### :5%

الم الفت على جرد كامعتى ہے: جس كے بدل بربان ند ہوں ور عورت كوانجرد ما "كہتے ميں، اصطارح على: جس كے چبر دربر بال ند ہوں، حالانكه در راهى " نے كا وقت " چا ہوں ال كولفت على المعلى ور اشط" بھى كہتے ميں " (در كھے: جرد)

- سال العرب، المصياح جمعير عرقت بيب القاسوس الخيطة ماره م --
  - ۳ اوجير ن سر ۲۴۴ شيم 🗝 همر و...
    - اس عاشر کر عابد ہیں۔ ۱۳۵۳
- م به خاع مع محیر ن ۳ ۳ ۴ هیم ارامعر ف سال اهرب: ماره (همط ،

میاه دیگ انتر شرق ساسب تا س به تلخیع آبیر لاس محر مهر ۱۹۰۵ هیم نثر که طباعه انفاییة انتخاده هم س

اشرح الصعير، حاهية الصاول عهر ٠٠، ٣٨٠، مهاية انتتاج ٥ ٣٩٠، ٣٩٠. معى ٧ ٩ ٣، ٢٠٠٠ . لشف كقالق ٣ هـ ٥٥ ، المهد ب ١٠٥٠ م

- ا حدیث:"روح رسول مدہ کائیگئے رحلامید معدمی لفو ۔ "ق وہیں بخاری سنتے ہ ۲۰۵۵ شبع اسلام اورمسم ۱۳ ۱۰۰ شبع مجنی سان ہے۔
- ۔ حدیث: ''اُحق م حسم عبہ احو کے باللہ '' ری این بخار '''تخ ہ کہ شع اسلام ہے رہے۔
- م ساب الاصلاب عمر سرمجم معروف بسرعهم، ورق ۵، محطوطة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة

## گر سارے بدے پر بال ہوں تو ال کو" شعر" کہتے میں ۔

#### مر ہتن:

٣٠- گرمڙ اله هذام وعمر كرتر بيب تيني آميد يوسيس س كو هذام نه يو يونو ال كو"مر يتل" كتبته ميس، كباب تا ب: جارية مواهمة (قريب الملوغ مرس)،علام مواهق (قريب الملوغ الزكا)، نير جارية راهمة، علام راهق بحمل كتبته ييل " -

#### مرد ہے متعلق جمال حکام: المد کامہ شدہ مد

ول: ديكين ورخلوت رنا:

سم - گر سمرو خوبصورت ور و عث فتند ند ہوتو حصر و الله فعید نے صر حت کی ہے کہ آل کا حکم عام مردوں و طرح ہے ۔ ۔ و صر حت کی ہے کہ آل کا حکم عام مردوں و طرح ہے ۔ ۔ و بال گر ال میں صباحت وحسن ہو ورود و باعث فتن ہوجس کا

ہاں مر اس علی حباست باس او بر بوہ من حد اور ان ا صابعہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں خوبصورت ہوگو کہ کا لا ہوہ یونکہ خوبصورتی طبیعتوں کے دافلا سے مگ مگ ہوتی ہے اس تو اس صورت میں اس کی دوحالتیں ہیں:

وں: مرد کا دیکی، خلوت کرنا، در ال سے تعلق دوسر سے اسور لذت حاصل کرنے کے زادہ سے ندیموں، اس کے ساتھ دیکھنے و لے کے سے فتن کا ند بشہند ہو چیسے کہ کوئی مرد ہے خوبصورت مرد الا کے یہ بھائی کود کیھے تو نی لب حالات میں بیلذت کے سے نبیس ہوتا، یہ جمہور کے دیک مہاح ہے، اس میں کوئی گنا دنیس۔

دوم: بیلذت ور مجوت کے ساتھ ہوہ اس صورت میں اس کود ہیں حرام ہے۔۔

حصر وہ فعید نے مکھا ہے کہ وہ اگر جموت سے ہواتہ مروجورت کے حکم میں ہے، کو کہ جموت کے پانے جانے میں شک وشد ہوہ ور جموت کے ساتھ مردکود کیھنے لی حرمت و گناہ دہت ہے، انہوں نے کہا ہے: الل سے کہ حض کے مرد کی مرد کے فائد کا اند ایشہ کو رت سے ہے حاک ہے ۔ ال

رہا مرد کے ساتھ ضوت کرنا تو دیکھنے باطر تی بلکہ ال میں یہ الی کا اند بیٹھنزیا دہ ہے ۔ حتی ک ٹا فعید ب ہے کہ تمرد بی ضوت کر ان فعید ب ہے کہ تمرد کے ساتھ ضوت کر ہے بیگی مرد کے ساتھ ضوت کر ہے بیگی حرام کے ساتھ ضوت کر ہے بیگی حرام کی بوس، ہاں گرمشوک جگہ ندیموتو حرام نہیں جیسے بڑک ورر ستی مہد سے ۔

## دوم: 'مرد ہےمصافی کرنا:

۵-جمہور فقرب وں رہے ہے کہ خوبصورت مرد کو لذت سنے کے رادہ سے جیمونا ورائل سے مصافحہ کرنا حرم ہے، ال سے کہ ال کے مردیک مجومت سے جیمونا دیکھنے م طرح ہے، بلکہ ال سے زیادہ قو ک ورخطرنا ک ہے ۔

لقميون سر . س

سال العرب

۳ سال العرب: ماره البق ب

ا سر عليه ين ١١٥٠ شبع بولاق، مشرو في مع حدة الحماج ١٠٥٠ ـ ١٠٥٠

۴ کی طابع کی ۱۳۵۳

این عابدین ۲۰۰۳ ۲۰۰۳، الزرقانی ۱۰ ، ابجیر ن ۲۳۳۳، در ف القتاع ۵ ۵ مفع مریض

۳ سر علدین ۵ ۳۳۳، ایجیرین ۱۳ ۳۴ میری اکتاع کے ۹۰ شیع رازم ر

ا اس عابد مي ۱۳۵۵ ماري د ۱۳۸۰ ماري مر ۱۳۸۰ ماري محمد عاصم محمد پر پ شاه القتاع ۱۵ م ۱۵ س

م القبير م ١٥٠

۵ الزرقانی ۱ میر در ۳ ۳۲ ۳۳۱ القلیو به ۱۳ ۳ ۳ ۳ القلیو به ۱۳ ۳ . س شد ۳ ۳۲۳ شیع الریاض، ش ف القتاع ۵ ۵ س

#### مر و Y – ۸

حقید کی رئے ہے کہ مم وکو چھونا ور ال سے مصافحہ کرنا کروہ

سوم: مرد کے چھوٹ سے وضو کا لوٹن:

۲ - مالکیدن رے ، ور مام احمد کا یک قول ہے کہ خوبصورت مردکو "ہوت کے ساتھ جھوٹے سے بھو ٹوٹ جائے گا" ۔ ثافعید کی ۔ رے ورمام احمد کا دوس قول ہے کہ بھوٹیس ٹوٹے گا"۔

چېرم: مردکی مامت:

ے - جمہور فقری و (حصیہ ٹا فعیہ و حنابید) بی رہے ہے کہ خوبصورت مرد کے بیچھے نمی زکروہ ہے وال سے کہ وہ کل فقتہ ہے ۔ اس مسلم میں ہمیں والکید بی صرحت نہیں تا ۔

پنجم: مُمرد کے سرتھ معامات ورس کاملاج سرنے میں قابل عاظ مور:

۸ - فیرتحرم خوبصورت مرد کے ساتھ معا مدکر نے بیل عمومی طور پر قدرے حتیا طاہوٹی چاہے میں مہوک ال رتعلیم وتا دبیب کا موقع ہوہ اس ہے کہ اس بیل منات میں۔

مروکے ساتھ تعلیم وغیرہ کے معامدت بی شرورے پڑنے پر قدر شرورے پر کت وکرنا ہے ہے ، یشر طبیکہ ال کے ساتھ تی اس میں

ال عابد إلى ١٠ ١٨ ١٢٠

- ۳ جهیر لوکلیل ۲۰ ه طبع، امعر و یان تاری س شمه ۳ ساست
  - n کوراکتاج ۱۹۹۰ طبع بر برازون س تعبیر ۱۳۳۳
- م سن عامد بن ۱۵۰ مع بولاق، عامية مشرو في ۳۵۳. تتنج مفروع ۱۸۰۰ مارد من مارد بن ۱۸۰۰ مع الدر با
  - ۵ حیر د ۱۳۵ م ۲۵ شون القراع ۱۵ د

دں ور عضاء و جو رح سیح سام رمیں، ور ں کو شجیدی و دب افتایا رکز نے پر آمادہ کر ہے، ورال کے ساتھ ہے تکلف ہونے سے برہین کرے ۔۔

صل میر ہے کہ ہم فتند بی چیز ما جارہ ہے، یونکہ نساد کے در اید کا سر باب کرما و جب ہے گر س کے بامت مل کونی مصلحت نہ ہو " ۔



فآوں کن تعبہ ۲۰۵۰، وحیر ن ۲۳۳۸

ه القبور سر ۱۹۹۱ مر ۱۸۰۰ من صابرین ۵ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ البديه ۲۰۰۰ م

لفظ الل کے ساتھ خاص ہے جس کو انساں ہے ہے محد ور ومحبول کر لے ، کہا جاتا ہے: "احتصدت اسلسیء": جب تم کسی چیز کو ہے سے خاص و محد ورکر و

الفقر و کے رہاں احقیاس کا احد ق النجورت کا خودکو ہو ہے حوالہ کرنے 'پر بہونا ہے، جیس ک وہ کہتے ہیں: ففقہ احقیاس کا عوض ہے '' ۔ ای طرح احقیاس باجس کا احد ق وقف پر کرتے ہیں، ال ہے کہ اس میں تعرف کرنے ہے میں ٹعت بہوتی ہے، اس طرح '' احقیاس''' میں ک' سے فاص ہے۔

## جمال تتكم:

زیر بحث موضوعات کے قامے مساک کا حکم مگ مگ مگ ہے، جیسے روزہ، شکا رمطان ورتصاص

#### ول:إمها كصيد:

سا - اس کے صیر کا احد ق شکار کرنے پر ورشکا رکو جیمور نے کے بہت ہے جاتھ ہیں رکھنے پر ہموتا ہے، ال پر الفتی و کا ان ق ہے کہ منظی کے شکار کا مساک، گر حالت حرام بل ہو یا حدود حرم کے تدر ہموتا حرام میں یو یا حدود حرم کے تدر ہموتا حرام ہے ۔ اس طرح شکار کو بتانا ، ال ق طرف ش رہ کرنا ، ال کو مار نے بیل مدد کرنا حرام ہے، جیس کہ اصطار ہے "احرام" میں مع تنصیل ذکور ہے۔

سے - درند د جا فوروں ور پرند وں کے در بعید شکا رکرنا جا رہ ہے جیسے گا، تعیند و ، جاز ور ثابتیں ، شکا رک جا فورش شرط ہے کہ وہ شکا رکو ہے ما مک کے سے چکڑے وروہ سرھانا ہوا ہو۔

الله ركو ہے و مك كے سے چرانا ، جمہور كے درويك كتے كے

## إ مساك

#### تحريف:

ا-لغت على: مرك كايك معنى ب: پكرنا- كرونا ب:
 "أمسكته بيدى المساكا": على نے ال كو ب باتھ ب پكرالي،
 ال كايك معنى رئن بھى ب، كرونا ہے: "أمسكت على الأمو":
 على ال كام ب رك گيا ۔

#### متعقه غاظ:

#### حتبال:

٢ - التي اللغت يل: حيل بكر في الأز وي سروك به وربي

سان العرب: ماده مصل -۱۳ الهد ميلم عيها في او بهامغه العمالية ۱۳ ۸ ۲۳-

المصباح بمير اسال العربة ماره سب -

۳ سر صدیر ۲۰۰۵، الریاسی ۳ ۳، طاهیه شد مهل ۳۵۵، به په کتابع ۳ سام

سرحایا ہواہو نے ل یک شرط ہے، یونکہ نہوں نے سرحت ل ہے ك كت كوسرها يد يك جب ال كوچور ب ي الأشار كي يجي جے ، ورجب کا شاہ رکو پکڑ لے تو ہے مامک کے ہے اس کورکھ لے، خود ال میں سے پکھے نہ کھا ہے ، تی کہ گر شکار پکڑنے کے حد ال نے ال میں سے کھالیہ تو جمہور کے رویک اس کوٹیس کھایا جا ہے گاہ ال ے كر ماں ورك ب: "فكنوا مما أمسكن عبيكم" ( سوکھاوال ( شکار) کوجے (شکاری جانور )تمہارے ہے پکڑ رشیس )۔ اں میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کتے اور اس جیسے جا نور کو سدهائے کی تعریف ہے کے شکارکو ہے ، مک کے سے پکڑے، خود نہ کھا ہے، جس کتے نے اس میں سے کھالی، اس نے ہے ہے پکڑ ے، یا مک کے بے ٹہیں، لبد اس کے تعل و فیعت ای و طرف ہوں، شکار کے سے چھوڑ نے والے برطرف نہیں، اس سے اس کا کھانا نا جور ہے اس سے کہ حضرت مدی و صدیث میں ہے کہ رسوں اللہ علیہ نے ں کے مایا:" فإن آکل فلا تأکی، فإسی آحاف آن یکون ایما آمسک عنی نفسه"  $^{"}$  ( $^{\mathcal{J}}$  وه کھا لے توقع نکھاو، جھے الدیشہ ہے کہ ال نے سرف ہے ہے پکڑا ہو )۔ امام ما مك كاقول ورامام أحدت يك روايت بيك جالور

1 /n Aln +

کوشکار کے ہے بھی جائے ال کے سدھانے میں اور مساک انتمر ط انہیں اسدھانے ہو جائے تو چا، جائے اللہ کے سدھانے میں اور وہ جائے کہ جب الل کو بھی جائے تو چا، جائے کا شرط ور جب روک وہ جائے تو رک جائے اللہ ہے کہ سدھانے کی شرط محض شکار کرنے وہ حالت میں محض شکار کرنے وہ مالت میں جائے ہوئے وہ اللہ میں اور نہ کھانا تو یہ شکار کرکے فارغ ہونے کے حد ہوتا ہے البد اللہ وہوں وہ شرط نہ ہوں ۔

اللہ واقعیل اسمیر انہیں ہے۔

#### دوم: روز دمين إسهاك:

2 - محصوص شر مط کے ساتھ کھانے پیٹے اور صحبت سے وزر رس میکی افتہ ہوتھ ہے۔ یک مساک ایب ہے جس کو رست میکی افتہ ہوتھ کے رہاں روز ہ کا مفہوم ہے۔ یک مساک ایب ہے جس کو روزہ تا متا ہم چند حالات میں وجب ہے مشہ ہیں تھے کر فت رسی کہ سی میں اور مقبول سے مشہ ہی تھے کہ معلوم ہو کہ رمضاں سے چکا ہے ، تو مسیدنہ کے احتر ام میں تمام روزہ تو از نے والی چیز وں سے "وزرسن" الل میں تمام روزہ تو از میں روزہ میں تھا تھیں ہوگا۔

سی طرح بقیدوں مساک کرنام ال محص پر لازم ہے جس نے رمضاں کے دی میں روزہ تو رُدیایا ججوڑ دیاء حالا تک روزہ اس پر لازم تق، مشہ بور مذر افظ رکر نے والا، وریہ بجھ کرک فجرطوع تاہیں ہوئی کھانے والاحالا تکہ فجرطوع ہوچی تھی میا یہ بجھ کر افظ رکرنے والاک سفق بٹر وب ہوگیا ہے حالا تکہ فروب نہیں ہواتھ ، اس میں عام فقہ ء

٢ - جس کے ہے افظار کی گنج کش و ہاجت تھی، ور پیمڈررمضا پ

ا من جامد میں ۵ ۲۰۰۰، اشرح الصحیر ۱۳ ۱۰، بهاییه انتقاع ۸ ۲۰ م معلی ۲۰۸۱

۳ ایل عابدین ۴ ۰ ۰ ، حامیر الوظییل ۲ ۵ ۱،۱۴۵ ، معی سر ۱،۲۵ یا پید اکتاع سر ۸۲ ر

کے دی میں زکل ہوگی مثل بچہ ہو تغ ہوگی یا مجنوں ہوٹی میں " گیا یا کافر مسلم ی ہوگی یا مثل بچہ ہو گئی یا مسلم مسلم ی ہوگی یا مربیض میں مسلم مسلم ی ہوگی یا مربی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو ای طرح ش فعید کے بہاں اور ای طرح ش فعید کے بہاں اور ای طرح سے مربیات کے مطابق ) ورحنا بعد کے بہاں لیک روابیت کے مطابق ) ال سب پر بفتیدوں مساک و جب نبیل ۔

من نے ممینہ کے احترام میں اسب کے سے ساک کے مستحب ہونے ماہر حت د ہے۔

جب ک حصیہ ٹا فعیر( قول ٹائی میں) ورحنابد نے (یک روابیت میں) صرحت ں ہے کہ ال سب پر بقیدوں مساک و جب ہے جبیں کہ گر دن میں رمضاں کا چاند دیکھنے ں کو ای ال جانے تو تھم ہے ۔ ا

فقرہ و کے یہاں' شک کے دن' کے روز دیش سان آنسیس ہے الدند والکید نے سر حت ل ہے کہ شک کے دن مقطر ات ہے تی دریتک مساک مندوب ہے جس میں عادثا موت ہوجا تا ہے و بیال سے نا کر حقیقت حال کاملم ہوجا ہے۔

اس کل راتعصیل کے سے اصطارح" صیام" دیکھی جا ہے۔

سوم: قصاص مين! مساك:

2- گرکسی نے کسی کو پکڑ لیے، اور دہم ہے نے اس کو تش کر دیا تو یو سے اس نو تش کی کو پکڑ لیے، اور دہم ہے کا ، رہا پکڑ نے والا تو گر اس کو تم نہ رہا ہو کہ یہ چرم اس کو تش کرنا جا ہتا تھ تو اس پر بالا اس ق قصاص نہیں ، اس ہے کہ می حض سب بنا ہے تش کرنے و لا انا تا ہے ، و اسمنسب بصاف و ریا ہے ،

والراق المره مسامهاية الختاع مرام

چارم: طاق مين إحساك:

و لے پر مقدم رکھاجا تا ہے ۔

الله مس ك، طاق رحق على جميور (حصر ، حنابد ورقول صح كے مطابق أن فعيد ) كے مرديك رجعت كا يك صيف ہے، أبدا: "مسكتك" (على نے تم كوروك إلى كنے "مسكتك" (على نے تم كوروك إلى ) كنے سے رجعت سمج بووں ہے وہ نيت و ضرورت نہيں، ال سے ك

العجكم أني المباشو" ( كركس فعل كامر" ب ورال كالبب بن

ی طرح کر پکڑنا آفل کے راوہ ہے ہوکہ گروہ اس کو نہ پکڑنا تو

الآل کے ٹابویس نہ تا ، وریکڑنے والے کوسم فل کرجرم ال کولل کریا

ی بتاہے، وران بی تر کردیا تو حضہ وٹنا فعید کی رہے ہے کہ پکڑنے

و لے سے تصاص نبیس لیا جائے گا، ال سے کہ مرتلب کوسبب بنتے

الام والك كا قول اوروم الدس كياروايت م كر مكرات

و لے سے تصاص لیاج نے گا ، کیونکہ و دسبب بناہے ، ای طرح الاکل

ے تصاص لیاج ہے گا کہ وہ قل کا مرتاب ہے، یونکہ کروہ ال کونہ

پکڑنا تو الآل س کولل نہ کرسکتا تھا، س کے پکڑنے کے سب وہ س

ا مام احمد سے مروی ہے کہ جس نے کسی کو پکڑ لیا تا کہ اس کا پوجیل

کرنے والا اس کوتل کر دینو پکڑنے والے کوموت تک قید میں رکھا

ب ے گاہ ال سے کہ ال فے مقتق کوموت تک پکڑ سے رکھا ا

کے تل پر آفاد رہو ، کہد ادونو ہاشر یک ہوں گے " ۔

ال والنصيل اصطاءح "قصاص" مي ال

والا، دونوب بورياتو علم ن سبت مرتاب ن طرف بهون )-

<sup>💎</sup> افشر ح الكبير بدر وير ۴۰٬۵۰۰ معی ۱۹۰۵ ما ۱۹۵۸ م

۳ معی ۹ ۸ ۲ می

<sup>-</sup>E 1200

۳ - الل عامد میں عمر ۱۰ مشرح الصعیر ۱۸۵۰، بہینة اکتابع سم ۱۸۸۰ معنی سمرے

ا من عابد بن ٣ مره عابر الوظيل ٢٠١٠ مهرية الكتابع ١٠٠٠ م

### إ مهاك ٩٠٤ مضاء

قر ''ان کریم میں و رو ہے:''فائمسٹگو نفن جمعُو ُو ہے'' ('تو( اب یا تو) نہیں عزت کے ساتھ روکے رکھو )، اور اس سے رجعت مر دلی تی ہے '' ۔

والكيد اور دوسر في ل شن شافعيد في كور سي كرال في كورا: "أمسكتها" (شن في آل كوروك ليور) تو نيت و شرط كرال من تها المحمد كرف والا يوكار " م

عمو پکڑینے ور روک بینے سے گر مجوت کے ساتھ ہوتو حصہ کے در دیک رجعت کرنے والا ہموج سے گاء ادام احمد سے یک روابیت یک ہے، می طرح والکید کے در دیک گر مساک کے ساتھ نیت ہوتو یکی تھم ہے۔

ث فعیہ نے کہا: رجعت کسی فعل مشلُ وطی وروو کی وطی سے نہیں ہوتی کے اور اللہ میں اس سے کہ طار ق و جیہ سے وہ حرام ہوتی کے اور رجعت کا مقصد حوال ہوتا ہے، آبد حرم کے فرر الیدر جعت حاصل میں د

رہا یو شہوت پکڑا تو تم م فقہ و کے یہاں رجعت نہیں ۔ ۹ ۔ فقہ و نے کی ہے کہ صاحب کے میں ماری و ینا طاری بوعت ہے ، نا آم گر الل حال میں طاری وی ہے تو طاری پڑ جاتی ہے ، اور الل حورت میں جمہور کے نز و کے الل سے رجعت کر بیا مستحب ہے ، ام ما مک نے کہا ہے کہ رجعت پر محبور بیاج ے گا ، الل سے ک رجعت پر محبور بیاج ے گا ، الل سے ک رجعت پر محبور بیاج ے گا ، الل سے ک رجعت پر محبور بیاج ے گا ، الل سے ک رجعت پر محبور بیاج ہے گا ، الل سے ک رجعت پر محبور بیاج ہے گا ، الل سے ک رجعت پر محبور بیاج ہے گا ، الل سے ک رجعت بیل ہے : "موہ فیسو اجعها شم دستم کھا جنی قصور شم تحبیص شم تصور شم تحبیص شم تصور سے " (الل کو کیسمسکھا جنی قصور شم تحبیص شم تصور شم تحبیص شم تصور سے " (الل کو کیسمسکھا جنی تصور شم تحبیص شم تصور شم تحبیص شم تصور سے " (الل کو کیسمسکھا جنی تحبیص شم تحبیص شم تصور سے " (الل کو کیسمسکھا جنی تصور شم تحبیص شم تحبیص شم تصور سے " (الل کو کیسمسکھا جنی تحبیص شم تحبیص شم تصور سے " (الل کو کیسمسکھا جنی تحبیص شم تحبیص شم تصور سے شم تحبیص تحب

- PT 10,9:0. +

- ۳ س عابد مي ۳ ۵۳۰، الفليو به ۱۸ ۸ مه سم
  - n الفليون مهر ۱۰، الشرح العليم ۱۰۰۴ و
- م 💢 بع جر وه. الشرح الصعير م ١٠٠١ الفليون م ٢٠٠٠ المعنى ٨٨ س
- ه حديث: "موه فيو جعها " را وايت يخال ومسم نے را ب

علم کروک رجعت کر لے، پھر ال کو ہے پال رکھے یہاں تک ک یاک ہوب سے پھر چیش سے پھریاک ہوب سے ا۔

ال کی تعمیل اصطارح" رجعت" ایل ہے۔

## إمضاء

ريڪے:'' جازة''۔



لفاط بھا ں سے ہیں معنی ہیں ہوتھ میں مطبع استفید، سیجے مسلم ۲۳ م طبع عیں انجنتی ۔ مدیع سر ۹۰، جوہر او ظبیل ۲۰ ۲۰۰۰، ایجیر ی سر سام، معنی ۸ر ۲۰ ۳۰۔

## إ ملاك

تح يف:

۱ – مدرک کامعتی ہے: 🕆 دی کرنا ،عضر نکاح کرنا 💶

جمال حکم ور بحث کے مقامات:

۲ مدک معتی عقد نکاح ، ال و یک فاص صطارح ہے جس میں اللہ کے دعام و کرے جاتے میں۔

واليمه مارك معتی واليم والفائلات به بيان فعير و منابعه كي يهال است به اورال كوقول كرنا في فعيد كرم ويك سنت به يهى منابعه يل الرقم المدوفيم وكاقول به " ، عض منابعه ف كباة بيهاج به " -كي وخول (زفاف) كي ساته واليم وشعد و يوسكنا به " فعيد في المعتمد بياب كراي بي كراي و راب ه اليميل والكيم و مصير ك

افقی و کتاب الفاح کے باب والے یہ میں الایک پر بحث کرتے میں والل کا تصیل اصطارح و مولے یہ میں ہے۔

- ساں العرب الحيط لمك ،، حاهية الرقى على الروض ٣ ٣٣٠ هيم اليمريد، القرميو به ١٩٨٨، ١٩٨٨ هيم مصطفى الحتي ، بجس على مسمح مهر ١٥٥ هيم ، حيء التر ڪ، مطالب ور قبس ١٥ ٣٣٠، ش ف القداع ١٥٥ هيم الرياض ـ ١٣ . بجس على مسمح مهر ٢٥٠، ممح الشد، الشافيات شرح المعرب عن ص ١٥٠ هيم ١٢ . بحس على مسمح مهر ٢٥٠، ممح الشد، الشافيات شرح المعرب عن ص ١٥٠ هيم
  - m القديون سر ۴۹۵، منح الشد الشافيات ص ۴۴ س
    - م مستمح الشد الشافيات. ص ۴ مهر

يباب وليمه الأك كأهكم بيل ماء

ه پچل ۱۲۰۰۰

ٱمّ

تعريف:

ا - "آم النشيء" كا معنی لفت میں اکسی چیز بی صل ہے، ور " الله" كا معنی لفت میں اکسی چیز بی صل ہے، ور " الله" كا معنی ماں ہے، چیج " مہات" ور" منات" كا ستعال " مہات" كا ستعال الله توروں كے سے ور" الله ت" كا ستعال جا توروں كے سے اور" الله ت" كا ستعال جا توروں كے سے زيادہ بموتا ہے ۔

القتی ء کہتے میں: جس محورت نے انسان کوجنم ویا ہے وہ اس ی حقیق ماں ہے ، اورجس نے اس کوجنم ویا ہے وہ اس ی حقیق ماں ہے ، اورجس نے اس کوجم و ہے و لے کو جنا ہے وہ اس ی ماں مجاز ہے ، یعنی ''حد ہ '' (و دی ونا لی) کوک ویرکنس کی ہومشلاً باپ دماں ورماں درماں درماں ا

جس عورت نے انسان کو دورھ پاریاء جنائیس ہے وہ اس ق رصافی ماں ہے ۔ ۔

جمال حکم:

فقد سرى يل" م" كيفاص دفام ير، " نار تصيل يه ع:

و بدین کے ساتھ حسن سعوک:

ا المسلمان مرفزض ہے کہ والدیں کے ساتھ حسن سلوک کرے کو ک

سال العرب، أتمصياح أيمير : ماره مم -

٣ منتي الجمتاع هر ٨٠ فيع مصفع تجنيل، معلى ١ ١٥ هيع الرياض.

<sup>-</sup> معی ۱۸ ۵<u>۰</u> م

حن سلوک یش ماں ، وب پر مقدم ہے ، ال سے کر ماں و رک ہے: "و و صیا الاسسان بواندینہ حسنہ اُمّہ و ها علی و هی و صینہ الاسسان بواندینہ حسنہ اُمّہ و ها علی و هی و صینہ فی سلامین اللہ کے ماں واصلہ فی عامین " ( ورتم نے انس باکا کیدن الل کے ماں بوپ ہے تعلق ، الل ہی ماں نے کلیف پر کلیف فی کر سے بیت کی رکھ وروور پر کل یک الل کا دوور پر چھوٹ ہے ) ٹیر الل سے کہ صدیت ہی کہ ماں ماں کا دوور پر چھوٹ ہے ) ٹیر الل سے کہ صدیت ہی اسلامی اسلامی میں اسلامی اسلا

کیا: یا رسوں اللہ امیر ہے جسن سوک کا سب سے زیادہ حل و رکوں ہے؟ "ب علی اللہ امیر اللہ امیر ایا: تیری ماں، پوچھا: پھر کوں؟ فر مایا: تیر باب الد علی المصنوب کے کہ بھی نے رسوں اللہ علی ہے کہ بھی کہ کون ساکام سب سے الفتل ہے؟ "ب علی ہے نظر مایا:"الصلاق الأول وقتھا، و بوالوالدیں" میں میں الدین الدین الدین کے ساتھ جسن سوک کرنا)۔

#### مار كاحر مهومًا:

الرحمائ تسى ماں سے انکاح کرنا حرام ہے گرچہ ویر ق ماں (یعنی و دی ویا فی وغیر ہ ) ایموء الل ہے کہ فر ماں و ری ہے:
 الحقومت عدید گلم اُمھیٹ گلم " (انتہارے ویر حرام و گئی میں تہاری میں)۔

رصائل ماں کا بھی بھی تھم ہے، انر ماں یا ری ہے: "و اُلَّمَهُمَّ کُلُمُ الْکَتِی اَرُّ صِعْتَ کُلُمُ" " ( ورتمہاری وہ ما میں جنہوں نے تمہیں دورھ بلایا ہے )۔

### ما کودیکن ورای کے ساتھ سفر سنا:

<sup>-</sup>MT /5 /10. +

۴ + ۵ مقر ب ۵ ـ

۳ + .ه لقم س ممال

ا عديث: "أَلَّه حاء رحل أبي رسول لله للَّبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ للهُ من حق تحسن صحانتي " في يه ايت يَخَارَب " في الله من عقرت " في الله من عقرت الوم يُرَّف في الله من عليه الله ال

عدیہ مطرت س معود و بین بھا ں تعج ال ں ۲ ہ فیع اسلام نے ب

<sup>-</sup>ME /S LOW P

<sup>+</sup>ره ، و ۱۳ م می کیسے: معلی ۱ سات ، مدینة محکور ۱۳ ۳ شیع مصطفی مجلس مغلی امجناع ۳ ۲ س

وزود يف ور ع المد پينده بين ور د ويف او را او وا

مالکیدی رے ہے کہ چیزہ اور اطراف کو دیٹھ جارا ہے، سیدہ پینے، چھاتی اور پیڈلی کو دیٹھ ماج مزے کو کہ ال سے لذہ ندلے۔

حنابد کا قول معتمد مالکید ن طرح ہے، الدائد حنابد نے محرم ن پیڈلی کو دیا ہے مراقر رویا ہے، ٹا فعیہ ور حنابد میں" ٹافٹی" ن رے ہے کہ محرم ن ناف ور کھنے کے درمیانی حصد کادیا ہی حرام ورباقی کادیا ہی جا۔

ماں ہے ہڑ کے کے ماتھ ہم کرستی ہے، اس سے کر گا اس کے سب سے یہ آخرم ہے، اس سے کر آر ماں نبوی ہے: "الابحال الامواق تو میں باسمہ والیوم الاحو آن تسافی مسیوق یوم و بیدة بیس معها حومة" (بوعورت اللہ تی لی وربح مرت کرنا درست نبیل یہ ن رکھتی ہوال کے سے یک ون ورات کا ہم کرنا درست نبیل جب کرال کے سے کیک ون ورات کا ہم کرنا درست نبیل جب کرال کے سے کیک ون ورات کا ہم کرنا درست نبیل جب کرال کے سے کیک ون ورات کا ہم کرنا درست نبیل

#### ننقه:

اس المئذر نے کہا ہے: جن والدین کے پاس کوئی تک ٹی یا اور
 مال نہیں ن کے سے نفقہ و جب ہونے پر سیاء کا جمائ ہے، خواہ

عدیں: "لا یحل لا مو قہ " ں وارے بخا یں بر ب لفاظ بخا یں علی سے بیل، اورمسلم میں یرو رہے شاہرت ابوم پڑمر فوعاً آس ہے وقع اس یں ۱۹۱۰ مربع اسلام برجیمسلم ۱۳ ہے۔ واضع محمل جاتا ہے۔

#### مضانت:

الا مسمری وی کے بولان قرص نت تابت ہے گرکوئی و نع نہ ہو، بلکہ دور سے سے اول ہے، یک تھم قدر سے سے ف النصیل کے ساتھ آیا۔ یہ وج آل ہے، یک تھم قدر سے سے اول ہے گرکوئی وی سے کے ساتھ آیا۔ یہ وج آل ہے گر دخش نت و جب ہوج آئی ہے گر وی میں ہوج نے یعنی جب کوئی ورزہ ہے آ۔

ایک میں ہوج نے یعنی جب کوئی ورزہ ہے آ۔

انتصیل کے سے و کیمھے: صطارح "حض نت"۔

#### میر ث: 4 -میر شایش مان کے تین حالات میں:

سره نقر <sub>سا</sub>ره \_

۳ مغی افتاع سر۲۰۱۰ سامه، نفو که مدوانی ۳۵۰، محمع لا نهر ۱۳۵۸ مثل نس ۳ ۱۳۵۸

صدیده "ای طب " در و بریم مدی مان ابور و اور ایل مابد سے حضرت و اور ایل مابد سے حضرت و اور ایل مابد سے محضرت و و محفر ہونا در ہونا در ہونا ہوں ہے۔ جامع لا صورع مدالقار ما وط سے ہوسے حدیدہ صور ہے۔

عن الاحوول مهر ،۵۹، ۵۹، ۵۹، ۵ من کرره اُسکتیته مسلفید، سس النس و یه ۴۴۰۰ فیع محر می النس و یا ۱۹۳۰ فیع محر می ای او سهر ۱۸۰۰ می فیع محر می عدید ماسی، سس سی مراب ۱۳۳۰ می فیع می جامع وا صوره ۱۹۳۰ می ایس و سامع وا صوره ۱۹۳۰ می افزاج ایس هابد می ۱۳۳۰ می افزاج می دروانی ۱۳ ما ۱۳۰۰ می افزاج سی ۱۳ ما ۱۳۳۰ می افزاج سی ۱۳ ما ۱۳۳۰ می افزاج سی می ۱۳۸۰ می افزاج سی ایس می بعد می صفحات، مثل ایم ایس ای ۱۳۵۰ اور اس می است صفور سی می است می است اور اس می است صفور سی می است می افزاج است می است می است می است می است می است است می است

وں بنرض کے طور پر سرس (جھٹے حصد) کا اشخفاق: یہ ال صورت میں ہے جب کہ میت کا کولی افر ع و رہتے ہویا دو بھالی ہیں سمی جہت سے ہوں۔

دہم: فرض کے طور پر سارے ترک کے تہائی کا استحقاق: یہ ال صورت میں ہے جب کرمیت کا کوئی بھی فر ع و رث ندیو، وردویا زیادہ بھی نی بہن ندیوں (بلکے صرف یک ہو)۔

سوم: بقید آگ کے تہائی کا شخفات: یدومسوں میں ہے: الف ورنا ویش شوم موں موپ ہوں تو وال کے سے شوم کا مقررہ حصد مگ کرنے کے حدیاتی وائد ورز کا میں سے تہائی ہے، جو رہاں جھنے جھے کے ہراہ ہے۔

ب ورناء میں دیوی، ماں باپ ہوں تو ماں کے سے دیوی کا مقررہ حصد مگ کرنے کے حد باقی مائد ہ ترک کا تبائی حصد ہے، اور میر بہاں چوقعا لی کے ہما ایر ہے۔

#### وصيت:

السر جب ص ۴ منع الكردي، الرحرية ص ۳ مايور الل. مع بعد مع مقات. - هيم صبح-

الدباب فی شرح لکتاب الد ٥٥٠، الشرح الصفيرعی قرب الدب به الدباب ال

عدیہ: "لا وصبہ مورٹ "ں و بیت ترمی اور ایو او ہے یہ طویل عدیہ سے محمل میں ہے ترمی ہے جدیہ صرف محم

#### (وارث کے ہے کوئی وصیت بیس )۔

#### واربيت:

9 - جمہور فقتی وکی رئے ہے کہ وال کو بچہ کے وال پر ولا بیت حاصل النہ ہے اس کے وال بیت حاصل النہ ہے اس کے دولا بیت کا آبوت نثر کا سے بوتا ہے البد وال کے سے تابت نہیں جیسے ولا بیت الکا اس کے سے نبیل ہے وال اس کو وصی بنانا ہو رہ ہے ور اس صورت میں وصی کے سبب وہ "وصی النہ ہوں ہے در اس صورت میں وصی کے سبب وہ "وصیہ" بی ہوسے در

ث فعیدی (خدف صح) یک رے ، وراس کو حنابد میں سے الاضی ورشے تقی الدیں ہی تنہید نے یک قول کی شیت ہے و کر سا الاضی ورشے تقی الدیں ہی ہی تنہید نے یک قول کی شیت ہے ، اس ہے یہ اس کے بے والایت ہے ، اس سے کہ جینے کے خال میں وہ زیادہ شیش ہوتی ہے۔

کی طرح ماں کے ہے انکاح میں جمہور کے مودیک والا بیت طاحل فیل ، آل ہے کورت خود پنایا دہم سے کا انکاح کرنے و ما مک فیل میں ان کی کرنے و ما مک فیل ، یو تکو فر ماں نبوی ہے: "الا توواج اسموات اسموات و لا توواج اسموات میں تا دی تہ کرے ور

سس الترمدن مهر ۱۳۳۳ هيم التقيون، على او ۱۳۳۰ هيم عرات عديدها س، فقح الران ۵ ۲ م ۲ مشيع استفير -

حدیث: "لا سروح معودة معودة من وابیت من باربداور القطنی معرفشرت ابویم یاه مے مرفوعاً در ہے اس در ساملی تحمیل من صور معنی ہے، حس پر عمدال نے کلام کرتے ہوئے تھوٹا یہ ہے وسروں سے اس د

عورت فودین ثادی ندکرے )۔

اوا م الوطنیقہ، زائر ورحسن کے رویک اور یک وم ابو بوسف سے خاہر روابیت ہے ، عصبہ نہ ہونے پر نکاح میں وال والا بیت جارز ہے ۔۔

## مال پرهند ورتعزیریا فند ریا:

#### تصاص:

- س عامد بي ۳ ۳ ۳ شيع اول، لانتي ۳ ۵۰ شيع، امر و. مقع ۳ ۱۰ شيع اسلام ، بهايية اكتاع ۴ ر ۲۰۱۳
- ۳ القسيو برعل اعتباع ۳ ۱۸، العباب ۳ ۹۳، الشراح الصعير مدر اير ۱۹۴۸، لشف انځور این هم ۲۷ مرضع مسلفید
- ا سامل مهر ۱۳۵۵، اشراح الصعیر رسد ۱۵ میر مهر ۱۵ میمغی اکتاع مهر ۵۹ سا مهم مغیر اکتاع مهر ۱۹ س
  - م کرای ۳۸۰. ۵ میک<sup>و ۱</sup>۳ دود ال

اصوں کا بھی یکی تھم ہے، نیر ال سے کہ صل فر ت و زند ہ کا سب ہے، قہد امحال ہے کفیر ت کی خاطر اصل کوفٹا کیا جائے۔ مالکید کی ویل رئے ہے جو جمہور میں ء یں ہے، الدند کر صل نے فرت و جاں نکا لئے کا زادہ میں ہو مشد فر ت ہی گردن تلو رہے ٹراد ہیاں کولٹا کردئ کردنے قصاص ہے۔

ماں کے حق میں وارد کی گو ہی ورس کے برنکس:

السل جمہور ماء کے بہاں ال میں ہے کسی و دہم سے کے

حق میں کوائی مقبول نہیں ، پیٹر ہے جسن ، تعلی بجعی ، ابو هنیفہ ، ما مک،

الدہ بی روایت کے مطابق احمد کا قور ہے ، یکی مذہب سی ق ،

ابو مبید وراضی ب رشے کا ہے۔

رہ م احمد سے دومری رہ بیت ہے کرائے کی کو ای ، پٹی اصل کے حق میں مقبوں ہے ، پیش اس کے بھکس ٹیس ، حقر سے محمر میں ایک انتظاب اس کے بھکس ٹیس ، حفر سے محمر میں ایک انتظاب کے سے مروی ہے کہ ب میں کو ای سے مروی ہے کہ ب میں کو ای میں کو ای مقبوں ہے گئے میں عبد انتظام میں مقبوں ہے گئے میں عبد انتظام میں مقبوں ہے گئے میں عبد انتظام میں م

ے، ک نے اس ہے و ت تقد ہیں۔ اس وہ مدن و ک ماہد ہے و مر ما اس میں اس میں ہیں، اس میں اس

یکٹی ہے یہ ہے اس صدیف سے طرق منتقدم ہیں، مہاتا فتی ہے اس مانا سے میں یہ کر لئی انکر علم اس سے قائل ہیں۔

عن يا حود ل ۱۵۱۸ ثالع كرره لمكتبة استفيد، عن س ماريه ۸۸ مره لمكتبة استفيد، عن س ماريه ۸۸ مره هيم عن الجنبي، بسس الكرل المرية عي ۸ مره ۱۹،۵ مره هيم درام قالمت المدرية المعنى مار بدراً با المنتج من أبير ۱۰۰ ۵ مرم منتزكة الطباطة العربية المتحده ل

تعبیر کقائق ۱ ۰۵ ، الد مولی عمر ۱۳۱۵ ، امثر ح الصعیم مدر دمیر عمر عمد ۱۲ و این ده افظام مسلومی ارض به ۱۳۶۰ این در این در سرص ۱۳۵۵ س ۱۳ محتفرت عمر من افعال شی به کوعمد امر اق بر بی سد سرال الفاط ش

ابوٹھ رہز فی دو وور سی ق ور بل منذر کا قول ہے۔

ب ری ں دوہوں (صل بائر ع) میں ہے یک و دہم ہے کے ضاف کو ای الل آوں ہے، یہ م بال ملم کا قور ہے، الل ہے کہ اس کے خاد ف کو ای آو الل آوں ہے، یہ م بال ملم کا قور ہے، الل ہے کہ الل میں تمست کا موقع نہیں، ان فعید نے صرحت و ہے کہ کو ای الل صورت میں انافل قبوں ہوں جب کہ دشمی نہ ہواہ رگر دشمی ہوتو الل قبوں نہیں ہوں ۔ انافل قبوں نہیں ہوں ۔

النصيل كے يے و كھے صطاح " شہادة"-

جہ دکے سے ماں کا پ نیچ کو جازت دین:

ساا - گر جب دفرض کو یہ ہے تو اگر کے کے سے والدیں و
جوزت کے خیر ال کے نے تکانا جو بہر سے ، گر والدین مسمال
بوں ، ال پر فقہ و کا الله تی ہے ، ال سے کہ یک شخص نے
حضور علیا ہے جب دول جازت م گی تو سے علیا ہے ۔ ال سے
فرادی: "أحی و الداک اقال بعم وقال فقیھما فجاھد" "

ماں کا پٹی وار دکوسر زکش مرنا: سما - بہ ب وماں کے سے جارہ ہے کہ بچہ ورمجنوں کو یر سے خلاق سے بازر کھنے کے سے ورال می اصدح کے سے ماریں ۔۔۔

العصيل كے يے ديكھے: صطارح "تعوير"-



مغى الحتاج ۴ - ۹۳ ، س عامه بي ۱۸۹ م.

## r-11/2

منظوں بہنوں کے سے ہوں گے، ہر یک کو یک یک ہم مے گا، فقر، وال مسئلہ کی تصیل میر ث کے زیان میں باب کول میں کرتے مس

## أمأرامل

#### تحريف:

ا - اسم کا معنی لفت میں: ماں ہے۔ ارال: ارمد کی جمع ہے، وہ عورت جس کا شوہ مرکب ہو( یعی دیوہ ) ، ہل علم فر عص کے یہاں اسم ارال کا مسئلہ ن مساکل میں ہے ہے۔ قب کے مگ مگ میں اسم میں۔ یہ وہ صورت مسئلہ ہے جس میں ورقاء: دوجدہ، تیں بام میں۔ یہ وہ صورت مسئلہ ہے جس میں ورقاء: دوجدہ، تیں دیویں، چار ماں شریک سمیں، اسم میں حقیقی یہ باپ شریک سمیں ہوں اسال کے بور ماں شریک سمیں، اسم میں کہتے ہیں، اس سے کہ اس کے سارے ورقاء تو رقی میں۔ وراس کوسترہ کے مدد دی طرف صبت کرتے ہوں۔ اسم میں میں۔ وراس کوسترہ کے مدد دی طرف صبت کرتے ہوں۔ اسم میں تعدد دی۔ اس کے سم میں تعدد دی۔ اسم میں تعدد دی۔

### مسّد بيل حصوب كي وضاحت:

۲ - اسل مسئلہ ہو رہ سے ہوگا (جس کاعول سترہ سے گا) دونوں جدہ
کے سے چھٹ حصد ہوگا یعنی کا ایس سے دورج کیا کو یک یک ہم
ملے گا اور جو ہوں کے سے چوت فی حصد یعنی الم ایس سے تیں ہوگا ہم
کیا کے سے کیک حصد موں شریک بہنوں کے سے تبانی یعنی سترہ
میں سے جار ہوگا ہ جا کیک حصد میں کو یک حصد ہور دونتی فی یعنی سترہ



سال العرب الأيطان الم المراكل -

۳ شرح مش ار حبیه عل ۱۳۰۸ ادر ب لفاص ۱ ۱۰ س

ا الرياب لفاض الما ال

# أم دماغ

#### تحريف:

ا - م دوائ كامعنى لغت ميں: كورزى ب، يك تول ب: دوائ كے ورد وريك كھال (جھى) -

القتهاء كر ويك وه جھى جوہدى كے ينچے ورومات كے اور يموتی ہے، اس كود م رس" اور شريطه ومات ( ومات و تقييلى ) بھى كہتے ميں " \_

## جمال تتكم:

السم كا رخم بوده من تك يُتَنَي ب ميس ده من كونه بهد رسال كو المسمد كا رخم بوده من تك يتن بي من من الله على المتناف المسمد كا والمد مع موديات كم من المناف المن المقرب على المناف المناف

بائل

م الله ميو بر من الشيط مصطفى مجينى ، معلى ما الله ومن طبع الرياس، الشيطاو سائل مر الى الفد جرص ١٩ مثا تع كر. ه راد ل سال -

سال العرب الأبط منح -

٣ بهينة الكتاج ٥ ٥٠ تا معمل ٨ ١٥ الخرقي ٨١٠ تا لع كرده، بعد س

ا حدیث: "لا فود فی مداهو مد در واین ایل مارید می مشرت عوسی این مارید می مداهو مد در واین ایل مارید می مشرت عوس می حد اصطد هم می مرفوعاً در ب حافظ بوجیر ب ما اثرواند مثل بر ب ایس اس در سامیل شدین می حید اصدر باه ابوا احجاجه اعمر ب بیل صراوی ب جی حرا می معرف بر ب ال می محلق مام احمد کا کلام مختلف ب یا

جاند (بیت کے اقد رتک پہنچتے والے زخم) ور متقلہ (بدی تو از کر کوشت ہے ہو گلنے والے زخم) بیل تصاص نہیں )۔ مغتی بیل ہے:

ہمارے علم کے مطابق بال علم بیل ہے کسی کے دویک ال بیل تصاص نہیں ، ہاں حض اللہ میں تصاص نہیں ، ہاں حضرت میں زبیر کے جارے بیل مروی ہے کہ نہوں نے اللہ مومہ ''بیل قصاص دلایا تو لوگوں نے اللہ پر تکیہ ہی و ورکوں کے میں زبیر ہے تو لوگوں نے اللہ پر تکیہ ہی و ورکوں کے میں زبیر ہے تیل اللہ بیل تصاص بہتے ہم نے کسی کے ہارے بیل نہیں نہیں ہیں۔ ورکوں ک

فقی وال کی تفصیل کتاب لیخایات (جاں سے ہم کے تصاص ، ٹیر اطر اف جسم (اعظا و) ہمن تع کے تصاص ) میں کر تے ہیں۔ ہما – اس کے علا وہ فقی و کم وہ اٹ تک کسی چیز کے پہنچنے کے سب روز ہ ٹو نے کے تعلق بھی بحث کر تے ہیں ، پھی حفر ت م دہ ٹ تک کسی چیز کے پہنچنے پر روزہ کے بطال نے قائل ہیں ، ور پھی لوگ

٣ الديع و ١٥٥ ميهية التابع ١٥٥ م. معي ١٥ م. م

۳ بهایته افتاع به ۲۰۱۵ معی ۱۸ به ماهمیته تصرفه کالی افزانی ۱۸ و ب

م روم ح

۵ الد ح ۱۵۹ م

## مُمفِرُوخُ ١-٢

کہتے میں کہ جب تک خود وہ ماٹ تک نہ پیچے رہ زمیمیں ٹو ٹا ۔ فقیہ عوال کا تعصیل مثاب الصیام بوب (ما یفظر الصائم ) میں کرتے میں۔

## أمفروخ

#### تعریف:

۱- م کام محتی لفت میں: ماں ہے، ورٹر وٹے "لفرٹے" رہم ہے:
 پرند ہ کا بچہ(چوزہ)، ال کا ستعمال کہی کہی چھوٹ چھوٹ ہے ہوئے۔
 باتات وردرجت وغیرہ کے سے ہوتا ہے۔۔

1- ملز و خ بال ملم المسلم المس كرز و يك مير ث كے يك مسلمانام و عوال ہے جس كل صورت مسئلہ بيہ ہے كہ جس كے ورقاء يل شوہر ، ال كو مان ، دو حقیق يو بي شريك المبنيل دو يو زيو ده والا و الم بوب ، ال كو الله م الموب ، الله كو الله و خ " الله ہے كہتے ہيں كہ الل يل عوب و ليے سيم المرت كرت ہے ہيں ، الله ہي جو روب طرف الله كے جي روب طرف الله كے جوز ہ و بي ہيں ، كوي وہ يك يرنده ہے ، الله كے جوز ہ و بي ہيں ، يونكه بي و الله مسئله كافق ہے جس كاعول دل الله على الله الله كاعول دل الله على الله كاعول دل الله على الله كاعول الله كادواتي في " بھى كہتے ہيں ، يونكه بي و صلى ہے ، الله على الله كادواتي في " بي مسئله كافت ہے ، الله كادواتي في " بي مسئله كافت ہے ، الله كادواتي في " بي مسئله كافت ہو ہي كہتے ہيں ، يونكه بي و سلى كہتے ہيں ، يونكه بي و سلى كہتے ہيں ، يونكه بي الله كادواتي في كله كادواتي في كله كادواتي في كله كادواتي في كله كادواتي كادواتي في كله كادواتي كادواتي

رو بیت ہے کہ شرائے بھر ہ کے قاضی تھے، ای زوندیل یک شخص نے سے متابہ وریا فت میں نہوں نے ال کو دل سے بتایا ، جیس کر ان سے متلہ دریا فت میں کر کر ، الل کے بعد وہ س کل کی معتی سے مال تو یہ مسلہ دریا فت کرنا: یک شخص کی بیوی کا نقال ہو ، الل کی کوئی ولا دیا ہے ہی ولا د



الطحطاون على مراق الفدح على ١٨ م، الروط ٢ ١٥٥ هيع اسكر. فو مدن المعنى ٣ ه. .

سال العرب الخيطة ماره والحم الد الحراح \_

## ممفروخ ملاءم مكتاب ا

#### مستدمين طريقة ميرث:

ساسٹوہ کے ہے " رصا، دوجینی یا مل تی بہنوں کے ہے دوئی لی ماں کے ہے چھنا حصیہ ور والا و م کے ہے تیانی ، اس کا مجموعہ دل ہے، ور الا و م کے ہے تیانی ، اس کا مجموعہ دل ہے، ور الله و م کے ہے تیانی ، اس کا مجموعہ دل ہے ور الله و م کے ہے تیانی ، اس کا محمولیات ہے " ۔ ور الله ور مسلم کے ہے ہیں مسلم کے باب المعول میں کرتے میں۔ مسلم کے باب المعول میں کرتے ہیں۔ مسلم کے باب المعول میں کرتے ہیں۔ مسلم کے باب المعول میں کرتے ہیں۔



العداب لفاص ۲۰۱

۳ المورية على المورية على الرحرية على المساء المساس

## أم الكتاب

خ نف

ا - م لغت میں: کسی چیز ر صل کو کہتے ہیں ۔ ہم الکتاب: صل تتاب ہے۔

ئی صادیث و تا رئیس م نکناب کا اطارتی سورہ فاتی کے سے وارد ہے، مثلہ افراد نان نہوی ہے: "میں قوآ بنام المکتاب فقد الجو آپ عسمه " " (جس نے "م نکتاب پڑھل اس کے سے کائی ہوگئی)۔

- المصباح بمفير : ماره مم -
- ۴ تغییر س شیرون استو ، آیت ۴ ۵۰ میگر ل ۵۰
- م صدیک:"ومی قو مام مک با قصد حواب عده"ر رو بین مسلم \_\_\_\_ ۱۳۹۱ مطبع مجتمل \_ر ب\_\_

## مم ويد ، محب ت المومنين ١-٢

نیر نر ہایا: "میں صعبی صلاق میم یقوآ فیھا بام العوال فھی حمداج" (جس نے نماز میں م کان بٹیمیں پڑھی اس و نماز ناقص ہے ) سخری اطارق کے اعتبار سے م الکان ہے کے دعام ں "تعصیل "فاتی لمر سے" ی اصطار جائے میں ہے۔

### ر أمهات المؤمنين

#### تعريف:

ا - القني و كاستعال سي مجيد يل "نا ب كروو" الهبات الموسنيل" سے به وه كورت مر ديستے ميں جس كے ساتھ رسول الله علي في نے عقد الكام كيا وروش كى م كوك الل كے بعد الل كوطاء قل وے دى يہوء رجم كي بحد الل كوطاء قل وے دى يہوء رجم كيك ہے ۔ ۔

بناء بریں جس عورت کے ساتھ رسوں اللہ عظیاتی نے عقد کا ح میں بیس دخوں نہیں افر مایا ال کے ہے" م موسیل" کا لفظ ستعال نہیں کریں گے۔

جسعورت کے ساتھ رسول اللہ علیہ نے تکاح کے طور پرٹیمیں بلکہ ہوندی بنا کر دخوں میاء اس پربھی ام الموسنیں کا لفظ نہیں بولیس کے، جہیں کہ ماری تبطیبہ تنمیں۔

یہ مورہ الراب علی الرائر ماں باری سے ماخود ہے: " و أَرُّ و الجَمَّةُ اُمَّهِ تُنَهِّمُ" " ( اور آپ ریویاں ال رہ الین میں ایس)۔

## م مهات الموسنين كي تعدد:

۲- آئورتوں کے ساتھ کے علیہ میں اور میں ، جو بتر تیب الصحبت ' ی ( وریکی مہات الموسنیں میں ) یا رہ میں ، جو بتر تیب الصحبت''

تفریر افتر طبی ۱۵۰۰ هیم را الکتب امسر پ اینخر انگریز سه ۱۸۳۰ این العرب ۱۹۸۳ ۱۱ هیم به چه والکتب ۱ سه ۱۱ های ش ف الفتاع ۲۵ ساست ۱۳۳۰ ۱۳ سهره میم سه ۱ س

## أمولد

ديكي "المتياد".



## مرمهاب المومنين سا-مه

حسب ديل مين:

المحديج بنت فوييد-

ا سودہ بنت زمعہ کی قول ہے کہ سپ سلامی نے حضرت عاشہ کے حدال سے محبت ل ہے۔

عل عالثه بنت الونكرصد بي تيميد-

م منفصه بنت عمر ال اقطاب عدوييه

۵ زیب شتخرید طالید

٣ ام سلماء ال كامام "بعدينت الى مي بن مغير وتخز ومي ہے۔

ے از پیب ہنت فحش سرید

۸. دولا بیامت دارت فراعید

9 ریانه بنت زید بن عمر لتر ظبید-

١٠ ام حبيبه ال كامام: رمار بنت الوسفيات الموسياج-

اا -صفیہ ہنت جی اس خسب نشیر یہ۔

۱۴ میموند بنت دارث بن تر با ملالید.

وفات کے وقت رسوں اللہ علیہ فی و از واق مطب تتیں: سودہ عاشہ مصصدہ مسلمہ، زیب بنت محش، م جبوبہ، جوہر یہ صفیہ ورمیموند۔

حشرت ریمانہ کے تعلق معاوکا خشاف ہے: یک توں ہے کہ انکاح کے ذر بعیہ پ عظیمی نے اس سے صحبت رکھی، یک قول ہے کہ باندی بنا کر سپ عظیمی نے اس سے صحبت کر مانی تھی ہمجے پہلا قول ہے۔۔

معہات المومنین کے وجبی صفات: امہات کمومنیں کاحسب جبل صفات کا حال ہونا واجب ہے:

عيول لأثر لاس بداناس ٣٠٠٠ ١٥، اس عدد عصفات، شيع القدى

غب- سرم:

#### ب-آز دهونا:

قام ۱۳۵۹ ها ها حاشیة العدول علی افرانی ۱۳۳ ماکس اجر ربیروت. مداره العلم مساله ۱۳۵۹ میراس به بعد مصفحات به

الخرشى على تغيير أسم المراب التصافي الكراب النصافي الكراب المسيوطى الكراب النصافي الكراب النصافي المجدد المراب الله الروح الا من كال معني في المجدد في عطوري " من المحتمل والياب الله أثير ال المراب الدو الله المراب المر

تے، ال ے کہ اللہ نے کے سیالی وجفاظت فرمانی کی ۔

ج جرت سے ریندرنا:

مَثْرِح اخْرِثْق ٢٠٠٠ الصافص الكبري المسيوفي المرام ١٠٥٨.

۳ انگھا حش ۳ ہے ۱۴ اور اس نے بعد مے صفحات ۔

10 - 10 + F

يكھيے تشير اعفر ١٣٥٠ ٢ طبع روم مصفح ال و انجنى -

- 1821 M - 121 M

صدی اس عوالی "لھی رسوں مدہ ملائظ علی صدف مساء "

و واری الرموں ۵ ۵ م عرف الله کا سے در ہے تر مدر ہے ہو ہے

صدید کے سر ہے محقق جامع الا صور عمد القارر با ووط ہے ہو ہے ہی در العار مع مردق، عرف ہے ہے اور

بہت وہم کرے و سے ہیں، تاہم تعقی حضر سے سال و حدیث ہو ہے ہ برجامع لا صور فی حال ہے اور ہیں۔ ۲۳۰۰ سے

حدیث مہولی "حطبتی رسوں مدہ فاعتمو ب ب ° ں ہ ایت الر مدں ۵ ۵۵ م شیع مجنس ااور س ج یے تقمیر س ج یے ۳۳ ۳ م شیع محنس ہے ں ہے س ں ساد صعیف ہے س نے کرس فی مہولی عیف میں دمیر ال لاعتہ بہدر ہی ۱۹۹۱ شیع مجنس ہے

حظام القرآ ل مجعد عل سر ٥ م م هيع المطبعة البيد ٢ ٢٠٠٠ هد

### مرمبات المؤسنين Y-2

بعدم هل سببی می فیل حاجة أم لا" (انساری گرکولی عورت بوه ای انساری گرکولی عورت بوه ای آن ان استان بی معلوم ندیموب کر رسول الله علی ای استان می ایس کی شادی ندگرنا )، لهد گر اس سال می شادی ندگرنا کی الهد گر استان کی رسول الله علی فیلی کے سے انساری عورتوں سے شادی کرنا حال ہے او اس انتظاری کولی وجہدتی ۔

### و-بدکاری سے یاک ہونا:

ما رہے: "کا اللہ الاصار ف کال الاحسفیم ایس میں جو ایس جو اللہ ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہو ما ۱۹۳۸ منج ایسریہ کے مقرت بربرہ می کی سے مطولا و ہے، آئی کے اگرواند کے محمع اگرواند میں بر ہے اس سے جار سی سے جار ہیں ہم محمع اگرواند 19 ما 14 مار 14 سے

۳ برونور ۲۹ س

نآوں سے شد ۱۳ سے طبع و مطابع الروس بھیر القرطبی ۱۳ مے۔

## رسول الله عليه عليه كان من من من المومنين كا حام: زوج كي الين عدل:

اس سعد نے محد من کعب القرظی سے علی ہیا ہے ووائر والے میں:
"کان رسوں الله اللے معلیہ علیہ فی قسم آرواجہ بھسم
بیسھی کیف شاء" (رموں اللہ علیہ کو جازت تھی کہ جیسے
جیسی کیف شاء" (رموں اللہ علیہ کو جازت تھی کہ جیسے
جیسی بی ازوری دروری دروری اللہ علیہ کا دروری کی دروری کی کا دروری کا دروری کا دروری کی کا دروری کی دروری کی کا دروری کی دروری کا دروری کا دروری کی کا دروری کی کا دروری کی دروری کی کا دروری کی کا دروری کی کا دروری کی دروری کی دروری کی کا دروری کی کا دروری کی دروری کی دروری کی دروری کی دروری کی کا دروری کی دروری کی دروری کی دروری کی دروری کا دروری کی دروری کا دروری کی کی دروری کی دروری

<sup>-- 13014</sup> 

<sup>-</sup> A - 1018 - M

عدیت گھ س عب افرائی: "کی رسوں مدہ ملک موسع عبہ فی قسم روحہ " ں وہی س سعد ۲ سے شیح ہم ہے مرسم ں ہے ہوں ہے اس ں یہ ور مدم سال یوانی تی انقل ں ہے ور اس طرح دولوں طرق کو تقایت لی جاتی ہے۔

## مرمهات الموسنين ٨-٩

نے یوں ہے کہ پ کے سے وری مقرر کرنے کو و جب کرنے میں افران سے کہ نے میں افران سے رہائے میں افران سے اس کی انتقاب کے انتقاب کیا تھا۔

ماء فيصر احت ل ب كاباري مقر ركرنا "بير واجب ندق منانم ال دولد رى كے سے سے طور ريس بياري مقر ركر تے تھے " ۔

صحبت کرنے سے قبل جن عورتوں سے سپ علیہ فیڈ نے علا صدگی افتیار کرلی تھی جیسے وہ عورت جس نے پنا ہ ما گئی تھی بھی ، وہنت نعماں ، وروہ عورت جس نے پنا ہ ما گئی تھی بھی ہوئی ہوئے نعماں ، وروہ عورت جس کے پہنو میں سپ نے اس کے پاس جانے کر سفید کی دیکھی تھی بھی عمر ہ بنت برید میں اس کے جمیشہ کے بے حر م ہونے میں فقہ وں دو سر وہیں:

- ۳ انقر طبی ۴۰۵۰ م
- 100 2 0.4 P
- م برت س رش م ۱۰ ۱۴ طبع دوم مصطفی ال ب بحس ۵ ۱۳ ها ها تغییر القرطبی م ۱۰ ۱۳ ها تغییر القرطبی م ۱۰ ۱۳ ه

ائے کے تکال کرنے کے حد تکال ندکرو۔

### مهات المومنين كابيندم تبه مونا:

حض حفر ت محر ویک مودین مردوں و ماں بیس، مودی عورتوں کی نیس، ال کو این الحرفی نے رائے کہ ہے، ال سے ک حضرت عاش کی میدوامیت ہے کہ یک عورت نے ال سے کہا: ہے ماں احضرت عاش نے ال سے فرمایا: میں تمہاری ماں نہیں، بلکہ

حظام القرآن مجمعاص سرے ۱۳ ہو اگرط لاس حیاں ہے ۱۳ م الدرامنتھ ۵ ۲۰ ما افغر شی سر ۱۳ مو ہر جلیل ۱۳ مه ۱۳ انصاب کس الکرن سر ۲۰ مورس نے بعد سے صفحات ۔

۳ سریری، جلیل ۱۳ م۱۸ می انقریطی ۱۳ ما ۱۳ ۱۳۹۵ میرید. جلیل ۱۳ ما ۱۳ ما ۱۳۹۵ حامیة القسیو بی ۱۳ م۱ ۱۸ مالنص حص ۱۳ ساور اس به بعد می صفحات به ۱۳ سره حریب ۱۹ س

#### تنهارےم ووں کی ماں ہوں ۔

"بيت كے سيال سے بھى الى اتوں رہا مير بولى ہے، يونك ال سے قبل ورحد مہات الموشيل كو خطاب ہے، افران ورك ہے: "وقتوں في بَيْنُونكُن و لا نبوّجُن نبوّج الْجاهديّة الْاؤسى و أقتُس انظلاق والنيس الرّكاة و أطعَن اللّه ورسُونه، إلَما يُويْدُ اللّهُ بِيُذُهِب عَنْكُمُ الرّجُس أَهُن الْبِيْتِ ويُظهّركُمُ

مس حص حص من المراس الم

تغییر افتر طبی ۲۰ ، ۲۰ ، حظام افترآن لاس امر پ ۴۹۹ - ۴۹۹ \_

JMT - 2 0. +

معی ۳ سامل طبع ملابت الریاض بغیر القرضی ۱۳ ۱۳ بنفیر الطر س۱۳ ۸۰ ما ۱۳ بنفیر الطر س۱۳ ۸۰ ما ۱۳ بنده مطار الون مشرح الموجد الاسم به ۱۳ ۱۳ ها، مطار الون بنده الاسم به ۱۳ ۱۳ ها، مطار الون بنده شار بدر ۱۳ سال می بدر ۱۳ سال با در این با در شار سال با در این با در این با در شار با در این با در شار با در این با در

مرو کر ہے۔ ۳۳ mm

عدیہ: "عموس اللي سدمه " در رہ ہیں " مدر ۵ مطبع مجتمل ہے در ہے تعول ہے شرح السد ۵ سے انگر بدہے ہوں رہے میں الایا ہے اس سے نے بیسٹا مدین مسلم ۸۸۳۳ طبع عیسی مجتمل انگر رہ ہیں۔ حظرت عا فرق ہے۔

## مرمهات المومنين اا

دی ، حفرت می سی مظلیم کے بیچے تھے، ال کوچی کی بی چور سے افسا کے کرفر مایا: حد میا ایم بر سال بیت میں ، س سے گندی باتیں دور کر دے، ور ساکو بالکل صاف و تھر کردے، حفرت مسلمہ نے کہا: سے اللہ کے نی ایم ال کے ساتھ ہوں ؟ سی علیمی نے فر مایا: تم پی جگہر ہو، تم فیر بر گامز س ہو )۔

## مرحبات الموسنين كرحقوق:

11 - امہا ہے الموسنیں کاحل ہے کہ ال کا احر م میاج ہے ، ال و تعظیم ہو، بدنظری وبد زول سے ساکو، پہیاج ہے ، یک ال کے تین مسلم نوب کافر یفند ہے۔

دہری م الموسیس پر زما کا الزام نگائے و لے کی ہز کے ورے میں ستان ہے ہے ۔ اس کا حکم ستان ہے ۔ اس کا حکم حضرت عاش ہیں تیمید نے کہا ہے : اس کا حکم حضرت عاشہ پر تہمت نگائے و لے کے حکم کی طرح ہے بیخی قبل کر دیا ہے گا ، اس سے کہ اس میں رسول اللہ علی ہے کے سے عار ، توسیس وراوید ہے ، جنگہ بیرسوں اللہ علی ہے دیں کے حق میں طعمی وعیب ہے ۔

حض حفر ت نے کہ ہے: حفرت یا شہر کے ملا وہ سی مالموسیس پر تہمت زنا گائے و لے کا تھم کی صی لی یکی مسموں پر تہمت گائے و لے کا تھم کی صی لی یک مسموں پر تہمت گائے و لے کی طرح ہے بیٹی اس پر یک عدیا نذ ہوگی و اس کے کہ لیز ماں یورگ ورک ع ہے: "و الحدیث یو مُوَّل المُسْخصت ثُمَّم سمْ یاتُوُّ ا بازُ بعد شَهداء فا جُدلاؤ هُمُ فصیف جلدةً وَّ الاتفبلوا بهم یاتُوُ ا بازُ بعد شَهداء فا جُدلاؤ هُمُ فصیف جلدةً وَّ الاتفبلوا بهم یاتُوُ ا بازُ بعد شَهداء فا جُدلاؤ هُمُ فصیف جلدةً وَ الاتفبلوا بهم یاتُوُ ا بازُ بعد الله الله الله الله ور سرگا و ایک و اس عورتوں کو ور پر کو اور نہ لاکھیں تو آئیس اس ور سرگا و ور بھی س کورتوں کو ور پر کو اور نہ لاکھیں تو آئیس اس ور سرگا و ور بھی س کورتوں کو ورک کواہ نہ لاکھیں تو آئیس اس ورشر فت ، عزت و سے می می والی مشاخی نہیں ، یونک عدود میں مرتوں بعدی اثر اند از نہیں ہوئی۔

حض مشد مسروق بن حدث الارسعيد بن جبير ف كون حضرت عاشرٌ كي علاوه مم من المومنين برزما كي تبهت مكاف و لي بردو عد ما فذ بهون ( يحى يك موس تُعاكورُ علاك ع باللي كي ) " -گر كونى كسي مم المومنين كوير ابعد كي ( يبين زما كي تبهت نه

<sup>4.06.</sup> 

حاشير الل عابدين ٢٠ ما ، الصام مسلول لاس سمد ص ١٩ ٥، شيع مطبعة ٩ ق ٥، هم الرياض شرح شعاء القاصى عياض و بهامعه شرح على لقال على الشعاء ١٨ ٨ ٥ شيع مطبعة الاسم بياء ٢٠ اهه

۳ رصادم مسلم به می ۵۱۵ متعبید الولاة واقعظ م علی حظ م شاخم چیر (آیا مه حد صحارم مسلم م میر (آیا مه حد صحار الكر م م م مجموعة رسل می عابدین، ۱۳۵۸، ۱۳ مشع ۱۳۵۸ هد ۲۰ مسلم ۲۰ مار ۲۰ مار

مگائے) اور ال کوہر ابھا۔ کہنے کوھاں نہ سمجھے تو یشق ہے ورال کا عظم کسی سمجھے تو یشق ہے ورال کا عظم کسی صلی افرائے والے کی تعویر ی ملا کے ساتھ کا ہے ، ایس کرنے والے کی تعویر ی ما ہے دی ۔ ۔

متن التمي

#### تعريف:

ا - المحى: تم سے منسوب ہے، ال كا اطار ق بے ہڑ ھے كھے ہر ہونا ہے۔ ال كا اطار ق بے ہڑ ھے كھے ہر ہونا ہے۔ ال كو ہے۔ ال من البیت ق وجہ یہ ہے كہ ماں نے ال كو جس حالت بيل جم ديا تھا وہ اى ہر رہ گيا، الل ہے كہ ہر صنا تعصنا كسى چيز ہے۔ ۔

## متى كې نماز:

\*ا-وہ فی جو سورہ فاتی نہ پڑھ کے الدہ ال ی کے میت پڑھ سکتا ہو، گر نماز پڑھ منا چ ہے الدہ ال ی کے میت ال کویاد ہے می کو سات ہو میں ال کویاد ہے می کو سات ہو ہے اور پڑھ نے ال میں سورہ فاتی ی سات ہو ہے ہے۔

موج ہے ، دوہم مے حفر ت کہتے ہیں : ال کو ندوج ہے ۔

گر سورہ فاتی کے مل وہ کوئی دوہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو بڑھ سکتا ہے تو اس کو براہ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سے کا براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سے کا براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کہ براہم کی سکتا ہے تو اس کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کا براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کو براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کہ براہم کے براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کہ براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کا براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کہ براہم کی سورہ پڑھ سکتا ہے کہ براہم کی کرنے کر براہم کی سکتا ہے کہ براہم کی سکتا ہے ک

کر پہنے نہ بڑھ کے وروں رہ کوشش کر کے بھی نہ سکے کئے تو امام الوصلیفہ ورتعض مالکیہ نے کہ ہے: قر سن یا کوئی ذکر بڑھ ھے تغیر نماز او کر ہے، امام ٹالعی ، احمد ورتعض مالکیہ نے کہا ہے: نماز بڑھے، ورقر کت کے بولہ انجمداللہ ، لا الدالا اللہ، ورائلہ کم ہے "،

ساں العرب،مفر ساعریب القرآن الرحب لأصب فی الطاب سلکھا ہے: مارہ مم ۔ ۱۳ منظم ع ۳ ہے۔ ۳ اور اس سے بعدے مفحات مثالع کررہ اُسکتہۃ استفیر مدید



الوعدم نقواضع الوعدم بهاش الرواج ص ٢٠٠٠ كيسية المحلى ١٠٠٠ م

#### مرمن ا-۱۳

ال عن كر روايت يل يه كر رسول الله عليه في المرابة و إلا قلمت إلى الصلاة فإن كان معك قوان فاقرأ به و إلا فاحمده و هده و كبوه" (جبتم تماذك عن كفر عايده اور قاحمده و هده و كبوه" (جبتم تماذك عن كفر عايده اور قر سن يو ويوق عن يرهوه ورند أتحمدالله الاالدالالله، ورائله كبركهو)، فقه عن قر سن يرفعون الرند ألمالالله المالالله، ورائله كبركهو)، فقه عن قر ال كانسيس كتاب الحسلاة ش تمان زك اندر قر كن كركه يك يكث يكس ل يهده الله المالالة شي في زك اندر قر كن كركه يك يكث يكس ل يهده المالالة المالالة المال المالة المالة

ر امن

تعريف:

ا - ''ن : خوف ن ضد ہے: یعی '' سرہ کسی ما پیند میر ہ مر کے قبوع کا اند بیٹیدنہ کرما ۔ فقی ء اس کا استعمال جو کی معنی میں بی کر تے میں ۔۔

> متعلقه غاظ: نف-كان:

ب-خوف:

سا-خوف: گھبر اہت، یہ من ل ضد ہے کے۔

ساں العرب، المصباح الممير ، دستور العلماء في المار ١٥، محموع مـ ٥٠٠ ضع السلفير، البديع : مـ مه ضع اوب، معلى ١٣٦ ضع الرياض ٢ سال العرب، البديع مـ مـ مشتم الو ادرت ٣٣ ٣٠ ١٣٥ فيع راد الفكر



5-1 cm (:

سم – حصارة روكناء قيد كريا ب

افقی و ال کا ستعیں حاجی کورشم وغیر و کے سبب تج یو عمر و کے حصر متعیں اور کئے کے معنی محض متعیں اور کئے کے معنی میں کرتے ہیں۔

امن کی سانی ضرورت ورس کے تیک مام کافریف: ۵-فر دوموشرہ درملک کے سے آئن زندی یہ ہم بنیا د ہے، ال سے کہ اس کے سبب لوگ ہے دیں، جاب، اموال وعزت کے تیں مصمس ہوتے ہیں، وروہ ہے معاشرہ ور پی مت یاسر بعدی کے نے فکر مند ہوج تے ہیں۔

سقوں بی ضعدوں آپ لی می شروں ملاحث میں سیوں سان فل ما ہوں کے ہتیے بیش سیوں سان فل کا ہوتا ہے جس کے ہتیے بیش سیو خفش اور جنگیں ہوتی ہیں ، افر اتھری ہوتی ہے ، قبل وخوز ہری اور بد کھی ہوتی ہے ، فبکہ ملاکت می فوجت ستی ہے گر کوئی اس کا سمہ و ب کرنے والا نہ ہوا و راہو کون کو ہوتا ہے ۔ اللا نہ ہوا و راہو کون کو ہے وار ہر جھوڑ دیا ہو ہے ۔ ا

ماوردی نے وصاحت کی ہے کہ مام کا وجودی برنظمی کوروک مکتا ہے۔ وہ کہتے میں: مامت کا متصد دین فی حفاظت اور ونیاوی کاروبورچا، نے میں خد فت نبوت ہے۔ گر تحکر ب ندیو تے تو لوگ برنظمی کاشکار منا کارے منتشر ورض کع ہوتے ت

۔ کے ما وروی اس سلسدین امام کے اُرائش کی وضاحت کرتے ہوئے مکھتے میں جو می اموریش امام کے ذمہروں چیز میں ہیں:

وں: دیں کو اس کے بنیا دی ٹھول اصولوں ورسل مت کے جی رہ گئو اس کے بنیا دی ٹھول اصولوں ورسل مت کے جی رہ گئو کا است کو بنا کے اور میں گئے وہ جن شہدنکا لے تو اوا میں اس کے سے والیل کوو ضح کرے ور حق وصو اب راہ رست کو بنا نے ور اس کو اس میں لا زم حقوق وصد و دکا پیند بنا نے تا کہ ویں میں کوئی حس بید نہ ہو، ور مت لغزش سے بیکی رہے۔

وہم: الرئے والوں کے مائین حکام کوما فنز کرماء ورحصمیں کے سال ف کو متم کرما تاک الساف کا دوردورہ ہو، کوئی خام زیاد تی نہ کرے ورمنظلوم ہے یا رومددگا رندرہ جائے۔

سوم: مکت و حفاظت اور حدود مملکت و طرف سے دفائ کرنا نا کہ لوگ سب میں ش کے سے جدو چہد کر سکیں ، جاب یا ماں کو دو مر نگنے سے مصمس ہو کر مورکر ہیں۔

چپارم: حدود کا الدو تا کرمی رم کهی در ہے جرمتی ندیموء و رہندوں کے حقوق صالح وملاک ندیموں۔

پنجم ہم عدوں کو محد دکار آمد سازوس میں ورد فا گی آوت سے سنج کرنا تا کہ دشمں جا تک حمد مرکز کے حرمت کو پاہاں کرنے یا سی مسلم ال یا معاہد کا خوں بہانے میں کامیاب ند ہوجا میں۔

مشتم: ووت و بے کے حد دشمان و معالدیں سام سے جہاد کیا تا کہ وہ مشرف بد سدم ہوجا میں یا دمی ہیں جا میں مال کا کر اس کرتا تا کہ وہ مشرف بد سدم ہوجا میں یا دمی ہیں جا میں متا کہ اس کے ادبیاں میر دین کہی کو غالب کرنے میں اللہ کا فریضہ نہام دیاجا کئے۔

ہفتم ایک و جہاد کی رو سے شریعت نے جو تنے ور صدالات و جب کے میں جاکو خیر کسی خوف وزیاد تی کے وصوں کرنا۔

به هم و فل غف و ربیت انهال میں و جب حقوق ن تحدید کرنا جس میں فصور شریحی یا بخل ندیو، و روفت پر اس ن د کیگی ہو، اس میں تقدیم ونا خیر ندیو۔

سال العرب، المصباح يمير ، الزينتي ٣ ١٥ عـ شيع اون، الد ١٠ ل ٣ ٩٣ ـ ٩٠ ـ

مقدمه ابن حدروں رص ہے ۸۔

n - لأحظام استطالية الماور رياده ه

منهم : وصد حیت اداخت و روس اور ان لوگون کی تقر رک کرنا جو پیمه فند امور ور موال میل خیرخواه بهون نا که صد حیت کے سبب امور سیح طور پر نبیم با میل ، ور اداخت و زون کے سبب امول محفوظ رمیں۔

وہم: والی طور پر خود جمعہ اموری گلر فی کرے، حالات کا جائزہ لےنا کہ تو می امور کے نظم وسی کو قائم رکھے، ور دیں ب حفاظت ہو، امور دوہم ویں کے حو لے کر کے عیش وشرت یا عیادت میں منہیں نہ ہوجا ہے، یو نکہ بھی کہمی ماہنت و رہنی نت کرنا ہے، ور فیرخو و دھوک دے دیتا ہے۔۔۔

عبود ت کی و نیگی کے عمل سے مین کی شرط گانا:

۱ - اس کا متصد جات و ماں بھڑت و میرو وردیں وجفل میں بہتی ہے ، اور یہ باشر وریات والوازوات میں سے ہے جو دیلی ودیووی مص لح کے تیم میں کے سے ضروری میں وفقہ وکا الله آت ہے کہ انسان میں جات و مال عزت و میرو کا محفوظ ہونا عرادت کا مکلف بنائے کے سے میں شرط ہے کا اس سے کہ دنیا و مشرت کے مور موری نجام دعی کے دنیا و مشرت کے مور موری نجام دعی کے سے جات اور عضاء میں حفاظت، عرادت کے میں اس کو شر

ال روصاحت حسب وعليه ثالوب سے يونى ب:

### ول: طهررت مين:

ے - پاک پائی کے در معید عدت اصفر یا اسر سے طہارت حاصل کرما نمازی شرط ہے ، پیل گر پائی ہی راہ میں دشمن یا چوریا درتار دایا ساسپ

الأحظام اسبطالية الماور بيارض ١٠٠٥ \_

۴ مشقعی به ۱۳۸۰ انمواهات ۱۳۴۹ ساست

r لأشاه لا مرتجيم ص ٠ ٣٠ لأشاه مسروهي مص ١٨ \_

JA P 19 WOV

٣ مروار وروس

۳ الدلع که مرضع او په ایملات ۳۳۳ ۱۳۳۳ فواح دمیایته اکتاع ۱۳۱۳،۳۵۳ معی ۵۵ شیع الریاض

#### ووم: نمرز بيل:

۸-الب غیازی یک شرط مین کے باتھ سنتی قبد ہے ور گر مین نہ ہوہش، وشم یا دید ہوفیر ہوکا خوف ہوتو سنتی قبد براتا ہوج ہوتا ہے۔ اس نہ ہوہش، وشم یا دید ہوفیر ہوکا خوف ہوتو سنتی قبد براتا ہوج ہوج کا، ورجس حالت میں ہے نماز پڑھے، ال سے کر ان نہو کو کا میں ہوج کے ان الموقلکم بشیء فاتوا میہ ما استطعتم" (گر میں شہیں کی و ت کا ظام دوں تو جباں تک ہو کے ال کو نبیم دور)، (دیکھے: سنتیں)۔

ب غماز جمعارض ہے، پیش پٹی جا بال کے تعمق خوف زوہ بر بولا حماع جمعہ و جب نہیں " ۔

ق باجم عت نمازست ہے الرض کہ یہجیں کا تقیاء کے یہاں سے اف ہے ہیں جاتا ہے ہوں کا اور مزات کے فوف سے جماعت ساتا ہو جو آئی ہے ہوں کے کہ معظم میں مطابق ہے کہ اور اور اور ما العمو افقال خوف آو موص ۔ فیم تقیل میہ الصلاق التي صدی " (جس نے موؤن کی اور تقیل میہ العمال آئی صدی " (جس نے موؤن کی اور ا

شتى لو ت ۵۵ شيع الفكر جهيم لو تليل ۲۰ شيع ادامعر و البيد ب ۲۰ شيع ادامعر و البيد ب ۵۰ مشيع ادامعر و البيد ب ۵ مشيع الكلاية لو مد مير مير عد يديد الدر المعرف المعرف الدر يدمسم معرف المعرف الم

۳ المبدر ۱۰ مشتی لو ارت ۴۱۹، حوام لوظیل ۹۹، الاختر ۸۳۰ هیچرار همروب

سنی، وراس کے بیجھے '' نے سے کوئی مذررہ نیج نبیں دریافت ہیا '' مذر کیا ہے ''فر مایا: خوف یا مرض -نو اس بی نماز ہو اس نے پڑھی ہے مفہور نبیس )۔

#### سوم: فيح مين:

> چپارم: ممر بامعروف و نهی عن کمنگر میں: ۱۰- مرروعه وف ونهوجود کمنگر فرض کا سرمان م

ا - "مر باسعر وف و "می عن آسمنگر فرض که بیا ہے، ال ہے کرفر ماں
 باری ہے: " و لُمت کُسُ مَسْکُمُ اَصَةٌ يَلْتُحُون إلى اللَّحيّو و يا مُورُون

ما فهيل، لا بيكر بول عدر وه ب الآن ساديج بيد على بياراه ٢٠٠٠ ما فهيل، لا يبكر بول عدر وه بيال ساديج بيد على ال هيم عمر ت عديد حالي، على قطبي ٢٠٥٠ ما ١٨٠٠ هيم تركة الطباعة التعزية المتى ه، ممينا بي ١٨٠٠ ما ١٨٠٠ على عن ماريد ٢١٠٠ هيم على الجنبي، جامع لا صور ١١٠٥ م

الد نع ۲۰ ، ۱۳ ، در او تلیل ۱۹۰ ، محموع به ۵۰ شیع مسافید، معی ۱۸ م. ۲۰ س

- ۳ سرة كالمعرال معال
  - \_ MAT 16 12014 F

بالمعنووف ویسهون عن المشکو" ( اور فراور ہے کہ تم پیل کے سی بیل میں المشکو اللہ کے اور میں الم کا تم ہیں کرے اور اور اللہ کا تم اور کا کرے اور اور اللہ کے اور بوپ کی شرطیہ ہے کہ ان ان بیٹے جات و ماں ، کو کہ تھوڑ ہوں وغیرہ کے تعلق مصل ہو " ، الل سے کر فر مان نبوی ہے "میں رقبی مسکم مسکوا فیسیفیوں بیمیں قبال میم بستضع فیسسانیہ قبال میں ہے کی فیسسانیہ و در کے آئے ہوئے اللہ کو ہے ہاتھ سے من در ہے، گر ایس نگر (خور نے کہ تو زبال ہے کہ اللہ کو بیاتھ سے من در ہے کا بیا کہ کے کا کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دی سے ناہد کر ایک کو فیت نہ ہوئو دیں ہے کہ در جوکا یہ میں ہے )۔

محر ات سے جتنا ب تے علق سے من کی شرط:

اا - بوں وہاں اور عزت فرحفاظت شریعت کے مقاصد ہیں ہے ، ور ما سبتی ہیں ہے مر وضح ہو چا ہے کہ گرکسی عرادت و اس نو مردی ہیں ہوتو اس کورخصت حاصل نبی م دعی ہیں انسان کا جائی ہو گئے تصال ہوتو اس کورخصت حاصل ہوتی ہے ، ورائل کے تعلق اس کے نے تخفیف ہوجاتی ہے۔ محرامات کے تعلق سے بھی بہی کہا جا مکتا ہے، گر شراعا حرام چیز ہیں انسان کے سے کوئی ضرر لائن ہو گر وہ می نعت پڑھیل کرتے ہیں انسان کے سے کوئی ضرر لائن ہو گر وہ می نعت پڑھیل کرتے

- • فأكن تعمر ال√ ° • -

۱۰ افقر طبی ۱۰ ۸ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ طبع اد لکتب اعمر ب لا ب اشرعید لا سر مفلح ۱۰ ۲۰ ۲۰ من حامد مین ۱۳۳۰ طبع بولاق، اشرح اصعیر عهر سمیه طبع الله ما ص، بهاییته اکتاع ۸ ۵ ۲۰ طبع مصطفی مجلسی \_

ہوئے ال سے جتنب كرے، أو ال كے سے حد حرام جيز مباح

مریه: "می رای ملکم ملکو فیغیره بنده، فی نم یستطع
فیمسانه، فی نم یستطع فیفید، و درک صعف لایمان" آخ "خ
مریالمروف(تُقره ۱۸۰۸ش) کریشی

ہوجاتی ہے، ال پر کونی گٹا ہانہ ہوگا۔

ال في صل يقر مان بارى ب: "قصب الصطّعَة عينو بناع ولا الله في الله عليه بناع ولا الله عديده " ( يوس الله يل يس يسي ) بوج صرحت يوب على الله والا يوقو الله يول الله والله ولا الله ولا ا

الم مخصد ( محت صوک ) بن الت على گر پہھونہ ہے تو مرد رہ خوں ور فتر پر کھا جارہ بنکہ و جب ہے ال ہے کہ فران و رک ہے: "إلَّمَا حوَّم عليَّكُمُ الْمَيْتَة والله وليحَم الْحَوْريُو وما أَهُلَ به نعيُو الله قصل الصَطَّوَ عينو باغ وَلا عاد فلا إلله عليه الله الله قصل الصَطُو عينو باغ وَلا عاد فلا إلله عليه " " (ال نے تو تم پر سیمرد روز ورخوں ورمورکا کوشت ورجو اب قور ) غير الله کے سے نامز دکيا گيا ہو، جرام بيا يول (ال شر بھی می ) بوقو مضط ربوو ہے ور نہ ہے کی ابوق مضط ربوو ہے ورنہ میں مضط ربوو ہے ورنہ ہے کی ابوق میں الله بو ورنہ صد ہے کی جانب والا ہو ورنہ صد ہے کی ابوق ہیں ہو اور ہو الله ہو ورنہ صد ہے کی جانب والا ہو ورنہ صد ہے گی ہونے والله ہو اس پرکوئی گیا ہوئیں )۔

ب جیمو کو زائل کرنے ( قلمہ نارنے ) کے سے شر ب کا ستعیں مہاج ہے۔ بر ملی

ی کراہ کی کے وقت قلمہ نفرزوں پر لانا جورہ ہے۔ و فؤوے والی کشتی ہے مومان نکالن ور پیشکنا جورہ ہے۔ ھ جمعہ ورکورو کن جورہ ہے گر چہوں کوئل می کرما پڑے گ

<sup>- 4° 10 800+</sup> 

٣ خروالو ١٩٥٠ -

<sup>- 45 /0/2/01+</sup> F

م الأشاه لا س من من من من الأشاه مسيوهي رض ١٠٥٥ ما تقو عد لا س حب

ال کے ملاوہ وررہت کی مثالیں میں ' ن و 'تعصیل اور سال ف صطارح معظم ورت' وُ' کر د' میں دیکھیں۔

يوى كى رماِئش گاه يىل امن كى شرط:

11- نیوی کاشوہر کے ومدی ہے کہ اس کے ہے مناسب رہائشگاہ فرائی ہے کہ اس کے ہے مناسب رہائشگاہ فرائی ہے کہ اس کے کہ طلاق کے بعد مدت گزرت والی عورتوں کے متعقق فرائر مان ہوری ہے: "اکسٹکٹو کھٹ من حیث مسکٹٹ من من وائی میں حیث مسکٹٹ من من وائی رہنے کا مکان وہ جہاں تم رہنے ہو)، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت کے وورال مطاقہ ہوی کو رہائش گاہ دینا و جب ہے، جب مدت کے وورال مطاقہ کو رہائش گاہ دینا و جب ہے، جب مدت کے وورال مطاقہ کو رہائش گاہ دینا و جب ہے تو زو دیت کے تیام کے دورال مطاقہ کو رہائش گاہ دینا و جب ہے تو زو دیت کے تیام کے دورال بدرجہ اولی و جب ہوگا۔

ر ہائشگاہ ن شر سط میں سے یہ ہے کہ وہاں تورت کی جان وہال مقرر محفوظ ہو، اور گر گھر کے کی ملا صدہ کمرہ کو اس کی رہائش گاہ مقرر کردے، جس میں تا لا گا ہے تو یہ کائی ہے، وہ دوسری رہائش گاہ کا مطابہ بیس کرعتی، اس سے کہ ساس کے صابع ہو نے کا خوف ور اس کے مطابہ بیس کرعتی، اس سے کہ ساس کے صابع ہو تو انامی وہ اس کے ساتھ ہو سیوں کر سے وروہ اس کو تا بہ اور گر شوبہ اس کے ساتھ ہو تو انامی اس کو کئی ہو اس کے ساتھ ہو تو انامی اس کو کسی شر اورزی دتی کوروک سے میں ایک ایک ساتھ ہوتے وہ لے ضر راورزی دتی کوروک سکے ساتھ ہو لاتی تی ایجہ بدیا ایک میں تی کوروک سکے ساتھ ہو تا ہے۔

ص ۳۰۳۱، معی لاین قد مد ۳۰۳۸

+ .وطل قيم ال

جان ہے کم میں قصاص ورکوڑے کی حدیا فند کرنے میں من کی شرط:

ساا -زخموں ور عضا ویل تصاص یک طے شرد شرعی عظم ہے، ال ے کائر ماں باری ہے:"والْجُورُوح قصاص" (اورزُخوں یں تصاص ہے اونا ہم جات ہے کم میں تصاص کے سے شرط ہے ک یر کسی مختلم و زیا د تی کے ، زخم کے '' گے ہم ایت کر نے کے اند ایشہ کے غیرہ ممل طور پر تصاص بیما ممس ہو، اس سے کرفر ماں باری ہے: "وإنَّ عَاقَبُتُمُ فَعَاقَبُوا بِمِثْنَ مَا عُوْقَيْتُمُ بِهِ" " ( و. كُرتم لوَّك بدله بيها جاراء تو تنيس تناعی د که پينجاه جنت د که نهوں نے حمہيں بہنچایا ہے ا، نیر ال سے کہ جُرم کا خول احموم ہے، صرف ال کے جیم کے قدرمیاج ہے جو ال کے جیم سے زید ہے، ال وعصمت یو تی ہے، کہد جرم کے حد ال پر یا تھ مگانا جرام ہوگا، یونکہ جرم سے فیل بھی وہ حرام ہے۔ ورزیا دنی ہے ممانعت کے لوازم میں سے تصاص سے ممانعت ہے، اس سے کا زیادتی تصاص کے لوازم میں ہے ہے، یکی حکم پر ال قصاص میں ہے جوج ب سے کم میں ہواہ رج ب کے ملف ہونے کا سب ہو، ال میں قصاص نہیں ہوگا، ای طرح ہے الد سے بھی تصاص نبیں اوج سے گاجس میں زودتی کا الد يشه ہے، مشد وہ الدرج الودہ یا کند ہو، ال نے کہ حضرت شداد ہی وال ہ رہ بیت ہے کہ رموں اللہ علیہ نے فرمایا:"این اسلہ کتب الإحسان عمى كن شيء فإذا قتمتم فأحسوا القتمة، وإذا دبحتم فأحسوا المبحء وليحد أحدكم شفرته، وليرح دبیحته" الله تعالى نے ہر كام يس بحونى فرض كى ہے، جبتم

حرار الق مهره ۲ شیع اون، الهدید ۳ سمتا تع کرده الکتبته لو مدمید.
 مد مال ۳ ۵۱۹ مغی اکتاع ۳ ۳ ۳ ۳ شیع مصطفی مجلس، معی به ۵۹۹
 تا تع کرده ملتبته همیوس.

<sup>+</sup>رەماكە ھە ك

۳ مره کل ۳۹ \_

مديث: "إن بعد كتب الإحسال على كل شيء "ال وابيت مسلم

قش کرونو جیمی طرح قش کرو، اور جب تم و ن کرونو جیمی طرح و ن کرو، و کرونو جیمی طرح و ن کرو، و کرونو جیمی طرح و ن کرو، ورتم میں سے جوکونی و ن کرنا چ ہے اس کو چ ہنے کہ چھری کوئین کرا ہے ہے اس کو چ ہنے کہ چھری کوئین کرانے وریے ہوئی کوئین کرانے وریے ہوئی کوئیں رام دے )۔

تلف ہونے کے الدیشہ سے بی جان سے تم میں تصاص کو حت گرمی اور محت سر دی میں جرم کے مرض کے سبب ور وضع حمل تک موخر کردیا جاتا ہے۔۔

یہ فقایاء کے یہاں کی جمعہ متفقہ ہے، اس ر تعصیل اصطارح ''قصاص''میں د بیصیں۔

یکی علم کوڑے و سز مانذ کرنے کے تعلق ہے، یونکہ اس کے سے شرط ہے کہ اس کے مانذ کرنے میں ملاکت کا اند بیٹھ نہ ہوہ اس سے کہ اس محرک مشر وعیت زجر اور روکئے کے سے ہے، ملاکت بید کرنے کے سے ہے، ملاکت بید کرنے کے سے جہ میں ، قبیر کوشف نڈل جانے اور حامد کو رت پر جب نیا اس کوشف نڈل جانے اور حامد کو رت پر جب تک اس کوشف نڈل جانے اور حامد کو رت پر جب تک اس کوشف نڈل جانے اور حامد کو رت پر جب تک اس کوشف نڈل جانے اور حامد کو رت پر جب کے والے ہیں گا ۔

سف ۔ شرکت ومض ربت ہیں: ۱۳۳۰ - کسی شریک کے ہے جار نہیں کہ شرکت کا ماں لے کر سمرکرے

صیح مسلم ۳ ۵۴۹ طبع عیسی آجنبی ے حضرت ثمد س اول ہے مردوعاً در ہے۔

معی ہے ۱۹۰، ۲۰ میں۔ ۲۵، الدیع ہے ۱۳۵۰، الدیول ۲۰ ۲۵۰ اور س میں میں مفوات، اموتی ہامش اعطاب ۲ ۲۵۳ تا سع کررہ انجاج، المہد سے ۲۰ میں ۱۸۵۰

۳ بر نع به ۱۵۵ اموق بهامش ادر سه ۱۳۵۳ امریاس ۳ سام. معی ۲ سام ۱۳۵۰ م

گرر الته خوفناک ہو، الا بیرک دہم ہے شریک و جازت ال جائے ،
اس پر افقید وکا الله تی ہے ، اس ہے کہ خوفناک رائے میں شرکت کا ماں
لے کر سر کرنا ماں کو خطرہ میں ؛ الن ہے ، وردہم ہے کے مال کو خطرہ میں ؛ الن ہے ، وردہم ہے کے مال کو خطرہ میں ؛ الن الل و جازت کے بخیر جا رہنیں۔

یجی جنگم ماں مضاربت کا ہے ،مضاربت علی کام کرنے والے کے سے علے ہوئیں اور شاہد کا ہے ۔ اللا پیک رائے ہا اللہ کار سے جا پر نبیس کہ ماں مضاربت کو سحر علی لے جائے ، اللا پیک رائے ہا ماموں ہو ۔ ۔

#### ب-وريت بين:

اعد المحديد من المهار المراجي حمايد كالدمب المعدد الدويدة كوسم المحدد المدوية الموساء المار المورية المحدد المعدد الم

۳ الد لع ا= ۵۰ الد بول ۳ ۱۳ مهرب ۱۰۰ ۳ مشرح نتی او ۱۰ ت ۲۰۰۰ م.

قرض بيل راسته كے امن سے فر مكرہ تھا:

مسلمہ نیا تی آئی آئی ہونکالا گیا ہے، عقیمہ یہ ہے کہ (قرض دے کر) د کیگی دیشر طاد دہمرے ثبر میں مگا ہے تا کی ترض دیے و لار متر کے خطرہ سے محفوظ رہے۔

عائج من ب س فاو صدہ سفتی میں مصدور اس نے تو اورناء نے تو میں من میں ہے یہ یہ فاعد ہونا ہے ص پر یہ شہر شل قرص بنے و سان عربی ہوتی ہے کہ وہر مے شہر ش اس فاوکیل اس مے مرصور اس کر سے اسمح جلیں ۳ ۵۰، جو ایر ۲ ۲ سے ۔

و کی کے تعبیل سے ہے، رو بیت میں ہے کہ رسوں اللہ علیہ نے یک شخص سے اوٹ کا یک جو ن بچھٹر الرض لیے، پھر "ب کے یا س صدق کے من سے تو ابور فع کوشکم دیا کہ ال کے قرض کو او کردو، ابور قع کے ورم کر کہا: اس میں تو صرف عمدہ تیو سال کے ہت میں سي عليه فرمو: "أعطه إياه، إن خيار الباس أحسهم قصاء" (وی سے دے دوہ ہنتہ لوگ وہ میں جو ایسی طرح قرض اد کریں الے حضرت میں عمالیؓ کے تعلق مروی ہے کہ وہ مدینہ میں قرض بيت وركونديس و پاركرت تھے۔ وربيد باشر طابعتا تھا 🔭۔ حنابد کے یہاں" مجے" یہ ہے کہ پیجارہ ہے کو کہ شرط مگا کر ہو، ال سے کہاں میں آرض دیے اور مینے و لے دونوں و مصلحت ہے، وردونوں میں ہے کئی کا نقصار نہیں بشریعت نے سامصا کم کوحر م نہیں میاجس میں ضرر ندہوہ بلکہ شریعت ال کوجا مرفقر اردیتی ہے، نیر ال ہے کہ اس رحر مت منصوص نہیں ، او رنہ بی منصوص کے معنی میں ہے، كبد ال كان في صل وحت يروقى رمن وجب ہے۔" قاضى" ائے کھا ہے کہ جسی کے ہے جازت ہے کہ پنتیم کا مال دوم ہے ثبر میں (او يكى كے سے ) قرض وے دے تاك رائد كے فطرہ سے كے ج ہے ، عن و نے کہا: مل زمیر مکہ میں پکھالو کوں ہے در ہم سے ور عراق میں نے بھانی مصعب کولکھ دیتے تھے وروہ جا کر 🕳 ہے

عدیے: "اِن حیار الدین احسابهم قصاء" و او بین مسلم ۱۳۳۳ م شخصی فیل ایان ہے۔

وصوں کر بیتے۔ ہی عی ال سے ال کے تعلق دریافت بیا گیا تو نہوں نے ال میں کوئی حرج نہیں مجھ دعظرت کی کے تعلق مر وی ہے کہ ن سے ال کے بارے میں دریافت بیا گیا تو نہوں نے ال میں کوئی حرج نہیں مجھے۔۔

# محرم کے علق سے من کاوجود:

المدلاح ما ۱۳۵۵ میرشنج جلیل سر ۱۳۵۰ میریات ۱۳۵۰ میری ساز ۱۳۵۰ میری ساز ۱۳۵۰ میری ساز ۱۳۵۰ میری ساز ۱۳۵۰ میری س ۱۳۵۰ میرود ۲۱ میرید ۱۳۵۰ میری

مریے: "اِن هدا بید جو مه بده یو م حدق بسمو ب و لارض،
 فهو جو م " ر ویت یخا باز دفتح این با ۱۳۸۳ شیخ
 اسانی پورستم ۱ ۱۸۹ بر۸۵ شیخ کان کانی بازی بازی

کے ہے وہاں بھگ کرنا جار جمیں ہو ، ور میر ہے ہے جمی صرف

یک گفڑی دی بیس حال ہو ، وہ اللہ کے حرام کرنے کے سبب قبیر مت

تک حرام رہے گا ، اس کا کائٹ جمیں تو ڑ جائے گا ، اس کے شکار کو جمیں بھی ہوتا ہے گا ، اس کے شکار کو جمیں بھی بھی بھی ہوتا ہے گا ، اس کے شکار کو خمیر ہے ہوائی کا اعلان کرنا رہے ، اس کی گھائی جمیل کھاڑی جائے گی ، حصرت عب س نے عرض میا: ہے اللہ کے رسول او خر (یک گھائی) کی جازت و ہے ویں ، اس مے کہ جو بار اور گھروں کے کام میں نا ہے ، آپ علیا ہے ۔ اس میں اللہ کے رسول اور کھروں کے کام میں نا ہے ، آپ علیا ہے ۔ اس میں اللہ کے رسول اور کھروں کے کام میں نا ہے ، آپ علیا ہے ۔ اس میں اللہ کے رسول اور کھروں کے کام میں نا ہے ، آپ علیا ہے ۔ اس میں اللہ کے ایک کے ایک کھی ہو )۔

حرم کے بقیداحظام اورال و تعصیل کے ہے دیکھیے: (حرم )۔

### غیر مسلموں کے سے من ہونا:

ال عنه رہے مسمان کی جات ومال محفوظ ہے۔

صدیہے: ''آمو سے الفائس مدمی حسی یصوء و الا آمہ الا مدہ '' اور و بین مسلم '' ۵۳ شیع عین و جمعی کے عشرت جابر کے مرفوعاً اور ہے۔

19 - ماں دوستم کا ہے:

نوع دوم: ما ب موہد ( دلکی ماب ) جس کو عقدہ مد کہتے ہیں ، یعی حض کل رکوج: بیدد ہے ور سامی حظام ن پاپندی ن شرط پر نقر پر برقر ررکھنا۔

٣ - ١٠ وتور ٢٩، كيص در تع المن تع د ١٥، ٥٥، ١٠ ، ١٩٠٠ كليل

ے بڑو جو نداللہ پر یہاں رکھتے ہیں ورند روز معشوب پر ورند ں چیز وں کو حرام مجھتے ہیں حسیس اللہ ورائل کے رسوں نے حرام میا ہے ورند سچے دیں کو توں کرتے ہیں یہاں تک کا وہ تنظید یں رعیت ہو کر ورینی چیتی کا حسائل کرکے )۔

غیر ہل کاب کے بارے میں القرباء کے یہاں مشاف ہے کا اوران کو ہے جان پر چھوڑ دیاجا ہے گا اوران کو ہے جان پر چھوڑ دیاجا سے گایا ان سے صرف سدم آبوں ہوگاہ ور گروہ سدم ندلا میں تو ال کو تشل کردیاجا ہے گا؟

ا ما پ د دېمري تشم:

ایر اماں بوکسی کے مسلماں نظرف سے کدار ن محد اور تحداد کے سے ہوہ الل ہی ولیل پیعد بیٹ ہے: "اسمؤ موں نشکا فا دماؤ ہم، و ہستھی بعد علی میں سواھم، و بستھی بعد علی میں سواھم، و بستھی بعد علی میں الموامل کے خوں ہر ایر میں، اور غیم اس کے خول فی کے دست میں الل کے دمد ن بابت ولی " دی بھی سمی کرسکتا ہے )۔ اس کے سی اللہ و دہمری روبایت میں آن می تعصیل (" امال " در " دمد"، دمد" میں آن میں تعصیل (" امال " دمد" دمد" میں آن میں تعصیل (" امال " دمد" دمد" میں بیت میں آن میں تعصیل ( " امال " میں دیکھیں۔

عدیہ المحدوموں سکاف دماوھم "من وابیت الوراو ہے ان ہے۔ حافظ اس محر نے فتح الل ہی میں اس وصل پر ہے، عول المعنو، عهر ١٠٥٣، ١٩٠٨ شیع البدر فتح الل الله ١١٠ ١ عاضیع المعالم بیشر جا الم بدینتھ ل ١٠٠٥ ہے۔

# إمهال

## تحریف:

ا- مہاں لفت میں: مہست ویناہ مطابہ میں نا خبر کرنا ہے۔ افتہ ایس کا ستعال مہست و ہے ورنا خبر کرنے کے متنی میں ہے۔ اور نا خبر کرنے کے معنی میں ہے۔ ۔ ۔ مہاں تغیل (جددی کرنے) کے متائی ہے۔ ۔ مہاں تغیل (جددی کرنے) کے متائی ہے۔ ۔ ۔

#### متعلقه غاظ:

ا - المد المد را مدعا عديد سے قاضی کا يہ معلوم کرنا کہ بيا اللہ کے بال پنی صفالی فیش کرنے کے سے کوئی چیز ہے؟ اللہ و کھھے صفال ح" و کھھے

ب شحیم:عوض کو دویا زیادہ مدتوں کے ہے مو شرکرنا (تشطوں میں د کرنا) <sup>8</sup> ۔

ی الله م: رئت بھیر ما جسر کرنا۔ ای معنی میں مشا، الاص کا شوم و فاطر ال دینگ و تی کے مبب ال داطر ف سے طار ق د ہے سے قبل یک مدے تک رئت ہے ۔

#### امصباح جمير (مهل -

- ۱۰ فعدیة الطلب ص ۵۰ ثالع کرده ملاتبة علی دور ار منحی ایجناع ۱۳ ۵۰ مطبع مصطبی مجتمی \_
  - r انفروق ما بي بلان العسر عارض مه \_
  - م منفروق ما بالإن احسر مارص ۹۹، جابير لوطيل ۴ سام.
    - ه في ف القرّاع ٢٠ ٩ ٣٥ منا لع كرره ملابعة النصر عد هر
    - ١ البحة شرح التيمه ١٥٠ شع مصطفى الماء ل ١٠ ٥ ٥-

أكمنة

ريڪي:"رق"۔



وسر آمل مجمعتی اتھا رہے۔

مہال مدت ہا والات مقرر ہوتی ہے جیسے بداء کرنے و لے کومہست دیے مدت، وریا والات غیر معیں ہوتی ہے۔ اور اس سلمد میں فقیاء کے یہاں میں میں سال ہے۔

# جمال حکم:

سا- بمد اربعد کے دیک جس رنگ دی ثابت ہوہ ہے ال کو تمالی ہو نے تک مہست دینا واجب ہے، ال کو قید نہیں میاہ ہے گا "، ال عد کہ نہ مال باری ہے: "وال کال ذُو عُسُو قِ قسطوة إلى میسوقِ" " ( ور گر تگدست ہے تو ال کے ہے " موده حالی تک مہست ہے)۔

عمیں (نامرہ) کے سے ٹاضی جمہور کے دریک یک سال ی مدے مقر رکرے گا، جیب کر حفرت عمر ان ہے ہیں تھ، ان کو او م ٹافع ق وغیر ہ نے رہ بیت ہیں ہے، ال سے کہ بس واقات جم سٹر پر مدم قد رہ گری کے سب ہوتی ہے جو جا رہ بیل زائل ہوج ہے یں ، یا شفندک کے سب ہوتی ہے جو گری میں زائل ہوج ہے یں ، یا مشفدک کے سب ہوتی ہے جو گری میں زائل ہوج ہے یں ، یا مشکل کے سب ہوتی ہے جو موسم ہیں رمیں زائل ہوج ہے یں ، یا می وجہ سے ہوتی ہے جو موسم شریف میں رئیل ہوج ہے یں ، یا می وجہ سے ہوتی اور سے جو موسم شریف میں زائل ہوج ہے یں ، جب یک س گرز را تیا اور سے جو موسم شریف میں رئیل ہوج ہے یں ، جب یک س گرز را تیا اور سے جو موسم شریف میں رئیل ہوج ہے یں ، جب یک س گرز را تیا اور سے میں معلوم ہوگیں کی جا ہیں گرز را تیا اور سے سے میں رئیل ہوج ہے ہیں معلوم ہوگیں کی جا ہیں گرز را تیا ہو ہے ہیں معلوم ہوگیں کی جا ہیں گرز را تیا ہو ہیں معلوم ہوگیں کی جا ہیں گئی تفضل ہے میں (در کیکھے انسمیں )۔

مصباح جميم : ماره عمل \_

اقعا ویش گر مدی پنا کواہ فیش کرنے کے مے مہدت والگے تو میں اسلامی مہدت وی جائے ہو مہدت وی جائے ہو مہدت وی جائے ہوں رہے ہے کہ اس کو مہدت وی جائے ہوں ہے ہوں ہے مہدت وی جائے ہوں ہے۔
 دینا و جب ہے ہم ستحب ، فقری و کے بہاں مختلف فید ہے۔

عض نے ال مہدت فی مدت تیں در مقر رق ہے، جب کہ عض حفر ات ال کوافاضی فی رہے پر چیموڑ تے میں سی کی تصیل کے ہے د کیھے: اصطلاح '' قصا''۔

مدر کے سبب مہمت ویے ورٹر این می لیدا کے مطاب رہر ال سے روکنے میں کے سے ویکھیے: ('' تصابرہ دعوی'')۔

ہومس کل فوری طور پر الله و کا فقاص کر تے ہیں ال علی مہست وینا ہور بنیں ہوگا، مثلہ کوئی شخص پٹی دو ہو ہوں میں سے یک کوطاء ق و سے دے و سے اور دونوں میں سے مطاقع کی تعییل کے بے مہست اللہ تھا ہے کہ بے سے مطاقع کی تعییل کے بے مہست ما تنگے ہیں۔ خرید رکا ساماں کوعیب کے سبب واپس کرنے کے بے مہست مہست ما مگن وغیر و امور

امحلی علی اعمی ج سر ۸۵-۱، گفتاه س جدیه ۱۳ شیع بولاق، اهو که بده افی است ۱۳ شیع مصطفی بده افی ۱۳ سیم مصطفی بده افی از ۱۳ میلید انجماع میر ۱۳ میلید انجماع میر ۱۳ میلید انجماع میران میلید انجماع میران میلید انجماع اندیا میلید اندیا میلید اندیا میلید میران میلید اندیا میل

\_MA + 10,20, + P

م فقح القديد ٢٠ ٨٠٠ ، مفي المتاج ٢٠٥٥ ، الروس الربع ١٠١٠ هيم استغير الخرشي مر ٢٨ ٢٠٠ مثل مع كر رورار صدر

ا فغر شی مهر ۱۹۰۰ به بمغنی و متابع سر ۱۳۸۸ مروس امر بع ص ۱۹۰۹ ما کافی ۱۳ ۱۵-۱۵ تا تع کرره امریاض ـ

<sup>-</sup> MM + 10 12 0 1 M - M

مست فلح القديرے ١٨٠، ١٨٠ تا مع كردہ الدامعر في تيمرة 18 مام ۵ شعم
 التجاب منحى التتاج مهر ١١٠ م، تحير ل على التطريب مهر ١٥٠ هم مصطفى
 التجاب معر ١٨٠ ٠ ٢٥٠ شعم اور الهراب

م اوجر رائل المطيب ما ١٥٠٠

۵ حاشیمیر هایشرح محلی سر ۵ مهر

# إ مهال ۴، ممول، ممول حبيين ، ممير، مين

جن میں فوری ہونا شرھ ہے۔

#### بحث کے مقاوت:

۲- آن مقامات پر مہاں کا دکر " نا ہے ال یک کالد کے مہاحث میں البد عیل کومہدت دی جائے گی کہ ملعول عد کو آعم و مسافت یا اس ہے کم دوری ہے لا کر حاضر کر ہے ۔ انیر تفقد و بحث میں ہے کہ شوج کو پنا وہ مال حاضر کر نے و مہدت دی جائے و جومسافت تھے میں ہے " ۔

میر کے بارے میں عورت کو' دخوں''(صحبت) کے سے مہدت وی جانے ہیء سی طرح شوج کو کسی مذرب بنا پر مہدت دی جانے ہی مشار صعالی کرنا وغیرہ " ۔

أموال حربيين

ريڪي: سر"۔

أمير

ویکھے: " مارمت"۔

أموال

ريڪ "انان"۔

أمين

ر کھے:'' کانت''۔

بهاية الزاع ٢٠ ١ ٣٠، لقليو ب ٢٠١٠، ١٣٠٠.

٣ القنور ١٨٠٠.

۳۵۸۰۰ اتقتع ب

# إِنَا ءُوا نَابِةِ وَإِنْهِ تُ مُنْهِدِي ءُ مُنْبَاذِ

انبياء عين النبياء انتاذ انتاذ النباد النباد النباد النباد النباد النباد

ر کیھے:''بلوٹ''۔

ال ل جگه گلے سے نیچ ہے۔ ''آئی ''کا اطار ق خود آئی کرنے پر ہونا ہے ،خواہ کی در بعید سے ہوہ ال کے احکام ''فتس الاسسان مصسه'' کے عوال کے قت و کر کر تے میں ۔

# انتخار

## تحريف:

التى رافت ين انتحو الوجل كالمصدر بي چس كالمعنى بي:
 لحو نفسه (خود كول بي) دانتي و نه الل كاستعال الل معنى بن البين بي و بال التنال الإنسان نفسه "
 المنال كافود سے جال دينا ، فود شي كرنا) سي تجير بيا ہے ۔

حفرت ابوج برق ہے معقوں ہے: "آن رجلا قاتن فی سبیل اسله آشد الفتال، فقال الله علی الله آشد الفتال، فقال الله علی دلک إد و جد الوجل آلم الجوح، فآهوی بیده إلی کتانته ، فانتوع میها سهما فانتحو بها" (یک شخص الله کے رہ بر شمن فوب از ،ال کے با برو خضور علیہ ہے اس کے با برو خضور علیہ ہے اس کے با برو خضور علیہ ہے اس کے با برو دخور علیہ ہے اس کے با برو دخور علیہ ہے اس کے با برو دخور الله کے اس کے با برو دخور الله کے اس کے با برو دخور الله کے اس کے با برو دخور الله ہے اس کے با برو دکو اللہ ہے ہے اس کے با برو دکو اللہ ہے ہے ہو اس میں سے ترکش اللہ اللہ ہے ہو دکو اللہ ہے ہے ہو اللہ ہے ہو دکو اللہ ہے ہے ہو ہے ہیں گاللہ و دخودکو اللہ تیر سے ترکش اللہ و دخودکو اللہ تیں سے ترکش اللہ و دخودکو اللہ تیر سے ترکش اللہ و دخودکو اللہ تیں سے ترکش اللہ و دخودکو اللہ تیر سے ترکش اللہ و دخودکو اللہ ترکش اللہ و دیر سے ترکش اللہ و دیر سے ترکش اللہ و دیر سے ترکش اللہ و دیر سے

ای صربیت شن کیا ہے: "انتجو فلان فقتن بھسه" (اس نے خودکومارڈ اللا)، اس کی روابیت بخاری نے کی ہے۔

#### متعقه غاظ:

: \$ : 5 : 5

٢ نح مقنهاء كر ديك كردن و ركون كوي ژنا ورصقوم كوكاش بي،

سال العرب: تاع ع العروائية بالرو (كر ب ١٠ - حنفرت الوميريةٌ في حديث: "أن رجلة الالس في سبيس المده

# انتحار کیشکل:

سا- تی ریک طرح کاتل ہے جو مختلف ڈر نع سے ہوتا ہے ورکل کی طرح اس راستعد د نوع ہوئی میں۔

گرکسی نے کسی ممنوع فعل کے رہناب سے پی جاب نکالی مشد آلو رہا نیر دیا بہندوق کا سنتھاں کرنا یا زہ خوری یا او کی جگہ سے خود کوگر دینا یا '' گ بیس ڈ ال دینا تا کہ جل جا ہے ، یا پائی بیس گر کر ڈ ہو دینا تا کہ ڈ وب جا ہے ، یا ال طرح کے دوس ہے و سائل پنا ہے تو بیسب شہت طریقہ پر آئی رہے ('کر'' دئی نے ہے افتایا رہے جاں یو فعل پنایا ہے )۔

گر ہے جب سے عراض کر کے جان کا لے مثنہ کھانے پہنے سے
گر ہے کریا ، زخم جس کے تھیک ہونے کا یقین تھ اس کا ملائ نہ
کریا ، اس میں پچھ سٹان ہے جو آگے آئے گا، پالی یا آگ میں
گر نے پر ہاتھ پاوں نہ ہاریا ، ورورہ ہجس سے پچنا ممس تھ، س
سے نہ پچنا ، یہ سب منفی طریقہ پر اتنی رہے آ (کر آوی نے ہے
افتیا رہے کوئی جاں یو فعل نہیں کیو ، بلکہ جاں ، پی نے کے ممل سے
گر ہے کر کے موت کو بنایو )۔

سے خود شی کرنے و لے کے اراوہ کے جاتا ہے انجار کی دوشتمیں میں: تی رعمرہ اتنی رخص۔

و مین بقا ب <sup>قفح</sup> ان بیا ۱۹۸۰ طبع استنب سر ب الدائع ۵ مادامعی ۱۳۰۰ دشر حاصیر مهر ۵۲ دمینید انتخاع ۸ ۵۰ ، ب ۳ حظام افترآن معجمه ص ۱۳۵۰ بهایید انتخاع ۷ مهمه ده مهر جلیل سهر ۲۳۳ معی ۱۳۷۹ س

گر ان ن ایس کام کرے جس سے اس کی جاں جی ج سے اور اس نے ایک جاں جی ج سے اور اس نے ایک جاں جی ج سے اور اس نے ایک مل سے حاصل ہونے و لے نتیجہ کا اور دہ کیا تھ او کی تی تو گی ملا میں میں میں ہوئے کے اللہ میں کے اللہ

اور گرشکا ریاد تم کوہ ما چ ہتا تھ ، پیل کولی ای کولیگ تی اوروہ مراہ یہ تو یدھ خودش کرنا ہے۔ ال دونوں کے حفام محتمۃ بیب میں گے۔
یہ طریقہ پر بھی خودشی ممس ہے جو مالکید کے ملا وہ دوم ہے۔
حضر ات کے بہاں شد محمد مانا ہوتا ہے مشار انس خودکو کسی یی چیز سے قبل کر ہے جس سے عام طور پر قبل نہیں میں جاتا ہے جیسے کوڑ اور المحلی در یکھے: "قبل کر یے جس سے عام طور پر قبل نہیں میں جاتا ہے جیسے کوڑ اور المحلی در یکھے: "قبل کر یے جس سے عام طور پر قبل نہیں میں جاتا ہے جیسے کوڑ اور المحلی در یکھے: "قبل کر الم

منی طریقه پرخود کشی کی شاییں: ول: مباح چیز ہے تریز سا:

٥- چس نے کسی مہرح چیز سے گریر میں اور بالا خرم گی تو یہ خود شی کرنے والا ہے۔ یہ تن م بل سلم کرنے والا ہے۔ یہ تن م بل سلم کے ہر ویک ہے۔ اس سے کہ تند کے سے کھانا ور بیوس میں نے کے سے میاء تنی مقد ریس لرض ہے جس سے جاب نے جا ہے۔ گر اس نے کھانا ہیں جی ورشی ہی ۔ گر اس نے کھانا ہیں جی ورشی ہی ہور کھا گئے ہوئے والا ہے جس سے جاب نے جو دستی ہی میں اس نے کھانا ہیں جی ورکو ملاکت میں فران ہے جس کور سی کریم میں اس سے کہ اس میں خود کو ملاکت میں فران ہے جس کور سی کریم میں میں ورکو تا ہے۔ گر اس کریم میں میں ورکو تا ہے۔ گر سے کہ اس میں خود کو ملاکت میں فران ہے جس کور سی کریم میں اس سے کہ اس میں خود کو ملاکت میں فران ہے جس کور سی کریم میں اس میں ورکو تا ہے۔ اس میں خود کو ملاکت میں فران ہے جس کور سی کریم میں سے کہ اس میں جو دکو ملاکت میں فران ہے جس کور سی کریم میں سے کہ اس میں ہوئے تا ہے۔ اس میں خود کو ملاک سی میں فران ہے جس کور سی کریم میں سے کہ اس میں ہوئے تا ہے۔ اس میں خود کو ملاک سی میں فران ہوئے تا ہے۔ اس میں خود کو ملاک سی میں فران ہوئے تا ہے۔ اس میں خود کو ملاک سی میں فران ہوئے کہ سی کریم میں سی میں خود کو ملاک سی میں فران ہوئے کو کریں گئے گئے گئے کہ سی کریم کی کریں ہوئے گئے کہ سی کریں گئے گئے گئے کہ کریں گئے گئے گئے گئے کہ کے کہ کریں گئے گئے کے کہ کریں گئے گئے گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے گئے گئے گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے گئے گئے گئے کہ کریں گئے گئے گئے کہ کریں گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے گئے کہ کریں گئے کہ کریں گئے کہ کریں گئے کو کریں گئے گئے کہ کریں گئے کریں گئے کہ کریں گئے کہ کریں گئے کہ کریں گئے کہ کریں گئے کریں گئے کہ کریں گئے کریں گئے کریں گئے کریں گئے کریں گئے کریں گئے کہ کریں گئے کریں گئے کہ کریں گئے کریں گئے

گرحرام چیز کھائے ، پینے پر انہاں مجبور ہوجائے مثلہ مرد رہ سور ارشراب، ورفعوک ں وجہائے ملاکت کا خالب گماں ہوجائے تو کھا کھا بالازم ہے۔ گر وہ گر ہر کرنا رہے وربالا جرم جائے تو یہ خودشی کرنے والا ہوگی، منولہ ال شخص کے جس نے ممس ہونے کے

حظام القرآل للجصاص ١٠٠٠ ١١٠

بو البودروق كلاك كرف كے الله فوركو الله الله فوركو الله في الله فوركو الله في الله

# دوم: قدرت کے ہو جو دحرکت نہ کرنا:

٣ كرمبريه ٥٠٠

\_ MR /3 WB/+

٣ خروالو ۴ -

۳ الد لع ۱۰ ۱۵ حظام القرآل عجمه علی ۱۹ ۱۹ مو جر جلیل سر ۳۳۳، و العظار ۱۰ ۵۵، معی سمے

وہم فحص ال کاصافی ندیموگاہ ای طرح کر ال کو گئی میں چھوڑوی جس سے پچنامیس تھ، یونکہ کے سعمولی تھی یہ وہ کا کہ کئی رے تقامعمولی کوشش سے بہر کی سکتا تھ، یعن نہیں افکا۔ وربالیہ فرمر گیا۔ حمایہ کے کہنا میں کا سکتا تھ، یعن نہیں افکا۔ وربالیہ فرمر گیا۔ حمایہ کے بہاں یک تقول میں کر اس کو یک کا کس میں چھوڈ دیا جس سے آج کا کتا میں تھ، یعن وہ نہیں افکا۔ او صافی یہوگاہ اس سے کہ جس کے تیج میں موت یموگئی، یہ پالی و کے مسلم سے کہ چوا میں ہے۔ اس کے کہ وہ میں موت یموگئی، یہ پالی وجہ سے لوگ پی لی میں تیم نے کے کے داخل ہو تے ہیں، جب کہ گسمولی بھی طاکت فیز ہے، کے سے داخل ہو تے ہیں، جب کہ گسمولی بھی طاکت فیز ہے، کے سے داخل ہو تے ہیں، جب کہ گسمولی بھی طاکت فیز ہے، اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی گری ہوئی ہے، اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی گری ہوئی ہے، اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کی گوڑوں سے اس می عشل وگئی ہو۔ ۔

#### سوم: دو وملاح شربا:

2- والت مرض ميں دو ندكرنا عام فقي و كرم ويك خود شي تيس مانا جانا ، كبد كرمريش مالات ندكر ب ورمر جائ توال كو سيكارتيس مانا جائے گا ، ال سے كر بيات يقى نيس بے كرمالات سے سے شفاء حاصل ہوں۔

ای طرح گرزخی شخص نے ملاکت خیز زخم کا مال بی ترک کردیا اور مر آمیا تو اس کوخود شکی کرنے والانہیں مانا جانے گا کہ اس کو زخمی کرنے و لیے پر تصاص و جب ہو، اس سے کہ گر مال بی تھی کرے تو شفاء غیر بینی ہے گا۔

ہاں گرزخم معمولی ہو، اور ال کا ملائ یکنی ہومشہ مظلوم نے ہدی ہے۔ یر پی نہیں باندھی ، تو ال کوخود شی کرنے والا مانا جاسے گاہ تی کٹ فعیہ

کے رویک بڑی کرنے و لے سے تنل کرنے کے متعلق سوال نہیں کے برخدف صرحت کرتے اس کے برخدف صرحت کرتے ہوئے گا ۔ ور حتاجہ نے اس کے برخدف صرحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امکان کے یو وجود پڑ نہ یو تدھنا ضا ن کو سا تطافیل کرتا ، جیس کر گرزخی ہونے کے جد زخم کا ملائ نہ کرے "۔

ورم چند کہ حقیہ نے صرحت کی ہے کہ ترک علاج معصیت نہیں ، ال سے کہ شفاء بینی نہیں ، تا ہم نہوں نے کہا ہے کہ گرفتل ی بیگیوں کے ملا وہ حم کے کسی حصیہ سوئی چیھودی وروہ مرابی تو بیگیوں کے ملا وہ حم کے کسی حصیہ سوئی چیھودی وروہ مرابی تو اس بیس تصاص نہیں آ ۔ چنا نچ حصیہ نے ٹا فعیہ ی طرح مبلک ورفیر مبلک زخم میں از ق کیا ہے ، جس سے معلوم ہونا ہے کہ گر معمولی زخم کوخوں رستا ہو چھوڑ دیا جس سے موت ہوگئی تو حصیہ کے در دیک خور دیک خور دیا ہے۔

ال مسلدين جميل مالكيد واصر حت نبيل أيا-

# س كاشرى حكم:

الفتاول البديه 1 0، شرح نتشي الوالات ١٩٩٨، بهاية المتاج - ١٩٨٣، معي ١ ١٩٨٩، الوجير للحوال ١٨٨ -

ه سرود یاه ۵ مهید کاع ید ۱۳۸۰ معی ۱۳۹۹

Lece Told File

\_m M + 10 get \_ M

٣٠ الروايدين ٥٥٥ القاول جديه ٥٠

<sup>-0</sup> poor -

<sup>-</sup>Mary North

عض خصوصی حالات خود مثل کے میں بہ میں ایک ان کا رہ کاب کرنے والے بر سز نہیں ، ورندای کرنے والا سیکار ہونا ہے ، ال سے کادر حقیقت یا خود مثل نہیں ، جو مندر جددیل میں:

ول: موت کے کی سبب سے دوسر ہے سبب کی طرف منتقل ہونا:

9 - سنتی میں سک مگ جا ہے ہمعلوم ہوک اس میں باقی رہنے پرجل جا ہے گا، ور گر بالی میں کودے تو ڈوب جا سے گا، تو جمہور (مالکید، حناجد، ٹی فعیہ ور مام ابوطنیفہ کا بھی کیا توں بھی ہے ) کے مردیک اس کو افتایہ رہے کہ دونوں میں سے جس کوچ ہے تب م دے۔ گرخودکو بالی میں ڈال دیا ورمر گیا تو جا مزہم وراس کو حرام خود شی نہیں مانا جاسے گا، جبید دونوں پہلویہ اہر ہوں۔

حصیا میں صامعیوں رے ( یکی عام حمد سے یک روابیت )

ے کہ کشتی میں رکن اور صبر کرنالا زم ہے، اس سے کہ گر اس نے خود کو پالی میں ڈال دیا تو اس و موت ہے فعل سے ہوں ، اور گر کشتی میں رکار ہے تو اس وجوت دہم ہے کے فعل سے ہوں ۔۔

بال گرموت کے دہم سے سب ب طرف منتقل ہونے میں بیکا جو نے میں بیکا جو نے کا مگاں ہو یہ دیر تک زندہ رہنے کی امید ہو، کو کہ بحد میں اس فوری موت کا سامن ہو، تو ہالکید ہی فوری موت کا سامن ہو، تو ہالکید ہی صرحت ہے کہ ایب کرنا و جب ہے، اس سے کرحتی الامکان جان کی حفاظت و جب ہے، حنا بعد نے اس کو " ولی" سے تعبیر رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ و جب نہیں " ۔

۱۰ - موت کے یک سب سے دہم ہے سبب ب طرف منتقل ہونے کی بیک ورمثان ہے ہے کہ فقایہ و نے مکھا ہے: گر کسی کا تلو روغیر ہ

س عامدین ۱۹۸۰ الفلیو به مع حاشه تعمیره ۱۹۸۰ ۱۳۸۹ هه ۳۸۰ معی ۱۹۸۰ ماداره اجرلاس هجر آمینهمی ۱۹۸۰

۱ حدیہ: "می مودی می حبل فقس مقسم "ر و بیت بخاری سنخ ۱ ما ۱۳۵۰ شیع استفیر اور مسلم ۱۳ ۱۰ شوع مجس کر ہے۔

معی ۱۰۰ م۵۵۰ اشرح الکبیر ۴۰ ۸۴۰ الفلیو به ۱۸ و ۱۸ الزیعی ۵ و ۹ 🕳

٣ تنسيل الحقائق شرح مرالد قائق ٥٥ ، الفليو ي مهر ٥٠ س

r افخرشی ۳ معی و ۵۵۰\_

حنابد نے کہا ہے: گر کسی کا نگی تلو رالے کر پیچھ ہیں، وہ بھ گا ورجی گئے ہوے ملاک ہو گیا تو اس کاصا<sup>م م</sup>ن ہو گا، خواہ ویکی جگہ سے نچ گر گیا ہو، یا حجیت کے نیچ آئے کردب گیا ہو یا نویں بٹس کر گیا ہو یا درند و سے مذہ بھیر ہوگئی ہو، یا پائی میں ڈوب گیا ہو یا سے گل میں جس گیا ہو، خواہ بھ گئے والا مجھوٹا ہو یا ہے ، اندھا ہو یا بینا، عقل مند ہو یا مجنون آ

مالکید نے مسلم میں تعصیل کرتے ہوئے کہا ہے: جس نے کسی کو تلور دکھانی ور دونوں میں مدروت تھی ہلور دکھا تے ہوے اس ی

طرف '' گے ہی حاوہ اس و وہ سے بھا گا ، وہ اس کا پیچھ کرتا رہا بالا مشر اس و موت ہوگئ تو اس پر تصاص ہے'' تسامت' البیس ، گر وہ گر ہے بغیر مر ایہو، اور گر گر کر مر ایہوتو تصاص مع نشامت و جب ہے۔ گر دونوں میں مدر وت ندہوتو تصاص میں الدند عاتکہ کے دمہ اس فر دیدت ہوں ۔۔

# دوم: تنه شخص كادممن كي صف برحمله أورمونا:

اا-تیا مسلمان رشم کے شعر پر حمدہ ور ہو وریقین ہو کہ شہید
 ہوب ہے گاتو ال کے جو زیس فقیاء کے یہاں سان ف ہے:

ہ لکیہ کا الدس ہے کہ یک تیارہ ہے ہے کہ ررحمد ، وربوسکتا ہے گر ال کا مقصد اور وہاملة اللہ ابود ور ال میں طاقت وقوت ابود ور ال کو ہے اثر اللہ زادو نے کا خالب مگاں ابود کو کہ بٹی جاں جانے کا یفتین ابود یخود شی تبین والی جانے ہیں ''۔

یک توں ہے کہ شہادت کا حالب اور نیب نیت ہوتو حمد میں اور نیب نیت ہوتو حمد میں ایر اور نیب نیت ہوتو حمد میں ایر ا ہوجا ہے وہ ال سے کہ اس کا مقصود وشموں کا بیک فر د ہے۔ ور یہ اس فرماں وارک علی وضح ہے: "ومن الباس من پنشوی لفسة ائتفاء موصاب اللہ" " (اور انسانوں علی کوئی ایس بھی ہوتا ہے جو پی جاں (تک ) اللہ در رصا جوئی کے سے بھی فی تا ہے )۔

حض حضر سے نے بیتید مگانی ہے کہ گر ال کو فالب کی ں ہوک جس پر حمدہ کرنے والا ہے ال کو فاروے گا ورخود نے جا ہے گا ( تو جارہ ہے ) ای طرح الل وفت جارہ ہے جب کہ یقین ور فالب گی ن ہوکہ شہید ہوجا ہے گا، میس دشم کو کاری زد پہنچ ہے گا یا شہومت کا ظہار کر ہے گا، الل طرح اللہ اند زہوگا کہ مسلم نوں کو شہومت کا ظہار کر ہے گا، یا اللہ طرح اللہ اند زہوگا کہ مسلم نوں کو

سه بر جليل ٢ ١٣٠٠، حدير الوظيل ١٠٥٧ - ١٠٥٥

٣ الشرح الكبير ٣ ١٨٠٠

<sup>-</sup> ۱۳ مروم ور ۱۳۰۰ یر میصونگیر القرطی ۱۳ م

بهیة اکتاع به سست م معی می میده د

س سے فائدہ ہوگا ۔

ال کوخودکو ملاکت میں ؛ ان تہیں مانا ج ے گا، جس رحم نعت ال فرمان بارى ش ے: "ولا تَنْفُوا بِالْيِدِيْكُمُ إِلَى التَهَالُكَة " ( ور ي كو ي باتعول الاكت على ند و لو) ال ے کہ "تھیکہ"کامعنی (جیراک یہ مفسریں نے لکھا ہے )مال ودوات میں رو کر ال کو پر حالا ورجیا دکور ک کریا ہے، ال سے ک تر مذک در رو بیت ہے کہ سلم ابوعمر ال نے تسطیطنیہ کا واقعہ عل کرتے ہوئے کہا: یک مسمان نے رومیوں کی صف پر حملہ کیا ور ال میں تھس گیا، لوگ یکار تھے" سیاں اللہ احبرت ہے کہ وہ بنی جا ساکو ملاكت مين ؛ آل ربائے۔ بيان كرحفرت ابو ابوب الساري كفرنے ہوئے ورفر مایا بتم آل سیت کوغلط کل مرحمول کرتے ہو، بیٹو ہم انسار کے ہورے میں مازل ہوتی ہے، جب اللہ نے سدم کومز ت دے دی، ال کے حالی میں ہو گئے تو ہم میں سے حض نے حض ہے جیکے سے کہا ور رسول اللہ علیہ کوفیر نہ ہونی کہ ہماری دولت ض کع ہوچکی ہے، باتو اللہ نے اسدم کومزت وے دی ہے، ال کے حالی بہت ہو گئے بیل تو یوں ندہم جہا دیش ندج کر ہے صالع اموال كوسنها سليس مهار القوس ورويد على حضور عليه ميريد "بيت الزر يول: "و أنهموا في سبيل الله ولا تعقوا بأيديكم سی انتھاکة" ( ورائل وراہ ٹاس ٹری کر تے رہو ور ہے کو ہے بالقول الماكت على ندد الو) "تهدكة" بيق كرتم ما ما ووولت و وكي ر مکھ کے سے جہاد کور ک کرویں کے

رازی نے امام ٹائنٹی سے یہ رہ ایرے علی ہے کہ رسوں اللہ علیائی نے حت کا لڈ کروائر مایا تو کیک شخص نے سے علیائی سے علیائی سے علیائی سے علیائی اللہ علی سیدیں اسدہ فائیں آنا ہم قال فی اسجہ نہ فائن حتی قتیں اسجہ نہ فائن حتی قتیں اور مار علی تدرید نہ فائن حتی قتیں اور علی اللہ علی اللہ میں اللہ م

سی طرح میں العربی نے کہا الیمر ہے ویک سیجے اس کا جو اڑ ہے ، کہ اس میں چاروجو ہات میں:

ون: طلب تها دت.

ووم: وتقم كوثقصا ب يُرَبِّي ما \_

سوم المسلم أو ب كودهم كيض ف ولوله وحوصلاد يناب

چہارم : دشموں کے دلوں کو کنزہ رکرہا کہ وہ دیکھیل گے کہ یہ تیا۔ شخص کا کا بنا مدے تو جم عنت وجمع کا میاہاں ہوگا ۔

حدیہ نے سرحت ں ہے کہ گرمعلوم ہو کرٹر نے پرشہید ہو ہو ہے گا ورند ٹر نے قو قید کر لیا جائے ہا تو ال پرٹرنا لازم نہیں ، بال گرٹر نے ہو نے شہید ہو جانو جا رہ ہے ، بشر طیکہ دشم کوز دہائی سکے ، بیس گر معلوم ہو کہ دشم کو قصال نہیں پہنچ سکے گا تو ال کا دشم پرچمدہ کرنا جال نہیں ، ال سے کہ اس کے حملہ سے دیں کا پچھ بھی امرز زنہیں

ی طرح محد بن المن سے ن کا بیٹوں منفوں ہے کہ اگر تباشخص

تغییر القرطبی ۳ - ۲ ۱۳ س

\_ 90 % pco. + P

م علم الوعرال ہے اور و بین ترید کو الاحود کی الاحود کے ۲ م م م طبع استقیار اور کا کا الاحود کی الاحود کی استقیار اور کا کا م م م الاحتیار کی الاحتیار

التصير الكبيرلفخر الدين الراد ما ه م الفرهبي ۳ ۱۳ س. حديث: "أواديت بن الفلات في السبس المله " ال او بيت مسلم المر ۲۰۹ هيم مجمعي السان ب

حظام القرآن لاس العرب الس

الرويدين الاسمال

نے یک ہے رشر کین رحمد کر دیا تو ال میں کوئی حرج نہیں ، گر ایکا انگلنے یاد شم کوز دیا ہی نے در مید ہو۔

سوم: رزن ثل ہوئے کے ڈرسے خودکشی سنا:

11- گرکسی مسمی ساکواند بیته بیوک تید کرایی جائے ، وراس کے پال مسمی نوس کے جم راز میں ، وریفین بیوک دھم ال ر زوس کو صاصل کرے گاجس سے مسمی نوس و منف میں زیر دست تقصاب بیوگا، اور حد میں خود ال کو آل کرویا جائے گاء تو ایوال کے ہے جائز ہے کہ خود کی گرفی کر الے یا جتھیا روال دے؟

راز فاش ہوئے کے اندیشہ سے خود کئی کے بواز ومدم ہواز کے یو رہے میں فتھی کتابوں ٹیل جمیں کوئی صرحت نہیں ہیں۔

معلوم ہے کہ فقرہ وال امر کو جا براتر انہیں دیتے کہ ؤورتی ہوتی استی کے بوجھ کو کم کرنے کے بے کسی شخص کوسمندر میں ڈالا جا ہے

القرطبی ۱۳ الله میرهاار ۱۳ مرها کرخیر پگیاره هار خودبور شمی نیم تکون سے رہ سے 3 سنے میرشار سے ماکروہ تاہ موج میں صالا مگ پی بلا سارا یقیس ہے۔

نا کہ مسافریں نے جا میں، فواہ کتنی علی تحد دیش ہوں، الدنہ وسوقی مالکی نے ''حمی'' سے عل میا ہے کر مداند ازی کر کے سندریش ڈالن جا مز ہے ۔۔۔

سنس کادوس بے کو حکم دینا کہ مجھے مارڈ و:

گر کسی نے دہمرے ہے ہیں: جھے وارڈ الوریا الآل ہے ہیں: گرتم جھے قبل کردونو میں تم کوری کروں گاریا میں نے بی جاراتم کو مبدکر دی، وراس نے عمر قبل کردیا ، نو اس کے ورے میں فقیرہ و کے تیں مختلف قوال میں:

#### ول:

یں اور واط سے بیری ہوئے ہوئے ہوری قد سے بعد چھٹا ہے وروں وا حمال ہو شمر وال ور سے حاصل کر نشخ وا حمال ہے اس تقدید ہم تقعید سے راحد مرتبعے ہیں کرجاں بنا جا ہے۔

ال سے کہ ال نے جازت دی ہے، شدماں کے وجوب سے ماقع الیس ، آبد الناقل کے ماں بیش ذبیت و جب بھوں ، ال سے کہ بیعمد ہے، ورعا تکدوید کت عمریر و شت دیس کر تے ۔۔

حقی نے وجوب ذیت میں تنصیل کرتے ہوے کہا ہے: گرال کوتلور سے قبل کردے تو تصاص نہیں ، ال سے کہ باحث جال میں جاری نہیں ہوتی اور جازت کے شہر کے مب تصاص ما تھ ہے ، انائل کے ماں میں دیت و جب ہوں ، ورگر ال کو جو ری چیز سے قبل کر دینے قصاص نہیں ، المنہ عاتمہ پر دیات و جب ہوں "۔

#### : 49)

سما - ال حالت مي قبل القبل عمد ب ال ير خود التي كا كولى علم لهيل الم

یہ والکیہ کے یہاں کیا۔ قوں ہے، جس کو ہیں لقاسم نے الاسن 'افر دویا ہے، بھی افعیہ کے یہاں کیا۔ قوں ہے، حصیا میں افر اس کے الاس میں، اس سے کوفل کا عظم دینا عصمت و حفاظت پرمورڈ نہیں، یونکہ جان کی عصمت کسی بھی حال میں او حت کا خال نہیں رکھتی ، وراس کی جازت غیر معتبر ہے، اس سے کہ تصاص کا خل اس کے وارث کو بھونا ہے، خود اس کو نہیں، غیز اس سے کہ اس نے اس سے بو بھی فاہرے نہیں ہو سے اس سے کہ اس نے اس سے بو بھی فاہرے نہیں ہو سے اس سے کہ اس نے اس سے بو بھی فاہرے نہیں ہو سے اس سے کہ اس نے اس سے بو بھی فاہرے نہیں ہو سے اس سے کہ اس نے بو بھی فاہرے نہیں ہو سے اس سے بو بھی فاہرے نہیں ہو بھی فاہرے نہیں ہو سے بو بھی فاہرے نہیں ہو بھی ہو بھی فاہرے نہر ہو بھی فاہرے نہرے نہیں ہو بھی ہو بھی فاہرے نہرے نہرے نہر ہو بھی ہ

#### : 090

10 - ال حالت بين قتل كاحكم خودش كالبير الأقل برية تصاص

و جب ہے، نہ دید کت ۔ بہی حنابد کا مُدمب، ٹی فعید کے یہاں توں ظهر، حقیہ کے یہاں یک روابیت جس کوقتہ وری نے سیح قر رویا ہے، ور مُدمب، مک یکس یہ یک مرجوح روابیت ہے۔

ر ہاتھ س کا ساتھ ہونا توقت و جنابیت کی جازت کے سب ہے، نیر اس سے کہ امر کا صیف شد پیر کرنا ہے، اور تصاص یک مقررہ مز ہے جوشیہ سے ساتھ ہوجاتی ہے۔

ر بادید کت کا ساتط ہونا تو ال ہے کہ ال کی جان کا ضان خود ال کا حل ہے، لبد یہ پنا مال ضائع کرنے کی جازت وسیعے کی طرح ہو گئی چیسے ہے: میر ہے جانور کو مارڈ الوء الل نے ماردیا، تو بالاحماع صمال نہیں ، لبد المرسیح ہے، نیر ال سے کہ مورث نے دیات بھی ساتھ کردی، لبد الرسیح ہے، نیر ال سے کہ مورث نے دیات بھی

گر حکم دیے والا یہ جازت دیے والا پاگل یہ بچہ ہوتو اس ی جازت کے سب تصاص یو دِیکت پاکھ بھی ساتھ ندہوگاء اس سے کہ ب دونوں یہ جازت کا علی رہیں ۔

۱۶- گر ہے: میر باتھ کاٹ دو، گر بیان ال سے ہے تا کہ زخم سر ایت نہ کرے میں اس کے باتھ میں عصوبر و ہے والی یا ری تھی، تو اس کا باتھ کا نے میں ولا ال آل کوئی حرج نہیں۔

گرسی وروج سے ہوتو صال تہیں۔ ورگر ال ب جازت سے
الات دیا اور کانے بی وج سے وہ تہیں مر او جمہور کے مر دیک کانے
و لے پر تصاص یا دیت تہیں ، ال سے کہ عضا وکو اموال کے درجہ
میں رکھ جاتا ہے، لہد وہ اوحت ورج زت سے فائل عود دورو

سویر... جلیل ۱ ۸۰۳۱، از یعنی ۵ ۵۰ \_

۳ کی ماہدیمی ۵ ۳۵۳۔

۳ س عابدین ۵ ۲۵۳ مارد نع به ۴۳۰ موجیر ملتو ای ۳ ۳۳ ما مشرح اصعیر ۲۰ ۲ ۳۳ مارشرح الکمیر مدر دیر ۲۰ ۳۰۰

شرح شتی لو اد ت ۱۳۵۰ شاه سالقتاع ۵ ۸ ۵ افریعی ۵ ۹۰ . مد سع که ۱۳۳۱ بهاید مختاج که ۱۳۹۸،۳۴۸ سه بر مجلیل ۱ ۲۳۱،۳۳۵ ۲۳

دي ( الله يكوني الموكا ) م

مالکید نے کہا ہے: گر ال سے ہے: میر باتھ کا نے دو، تم پر پکھ و جب نہیں ، تو وہ تصاص لے سکتا ہے گر کائے کے حد وہ بری کرنے پر برتر ر نہ رہے ، یشر طیکہ زخم عرصہ تک باقی رہ کر موت کاباعث نہ ہے کہ اس صورت میں اس کے والی کے بے تسامت وقصاص بیریہ کت کا حل بہوگا ''۔

ا - گروہم کو حکم دیا کہ ال کے ہم میں زخم رگا و ب ور ال نے حمد زخم رگا دیا و رال نے حمد زخم رگا دیا و روہ ای میں مر گیا تو جمہور (حصیہ تا قعید ورحنابد)
 کے دریات تص حن ہیں ۔

امام شافعی کا رائے قول ورحفیہ میں صاحبیس کا مذہب ہے کہ گر

وہ کا ٹراجس کی جازت وی گئی ، وہی ہم ایرت کر گی و رجا ہی گئی تو اور ایر میں زخم میرائیگاں ہے ، اس سے کہ جازت کی وجہ سے کائے ور سر میں زخم کا نے ور جہ ہے کائے ور سر میں زخم کا نے ور جہ ہے ، ابد اس میں قصاص یو یہ کت و جب بیر اس سے کہم کے میں یہ ہے ، ابد اس میں قصاص یو یہ کت و جب بیر اس سے کہم کی نے کا تقم دینا ہوگا ، کرنا ہے ، ابد ازخم مگا نے کا تقم دینا ہوگا ، نیر اس سے کہ صل یہ ہے کہ ویہ ت بہتہ میمورٹ کے سے تابت ہوتی نیر اس سے کہ صل یہ ہے کہ ویہ ت بہتہ میمورٹ کے سے تابت ہوتی ہے ، چس کو اس نے بی اج زمت کے سبب س آف کردیا ہے ۔ اس صل یہ ہے ، جس کو اس میں تھ اس معلوم ہوتا ہے کہ اس صل میں تھ کے ساتھ کی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صل میں میں تھ اس میں تھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی اس میں میں تھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی اس میں میں تھ کے ساتھ کی اس میں میں تھا ہے کہ اس ص میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں میں تھا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کا کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کی کو کہ کی کی کو کھا کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کھا کے کہ کی کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کی کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کی کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کہ کو کھا کی کو کھا کے کہ کو کھا ک

عابت ہوگا گروہ ہی کی کر نے پر ماتر ارند ہے۔

ن ن کادومر ہے کو پنی جان ار نے کا تھم دین:

۱۸ - گر کسی آس نے دومر کے وہم دیا کہ خودش کر لے ( ور پیم میں اس کے در جبکا ندیو)، ور اس نے پے گول کردیا تو تن م فقی و کے مردیک وہ خودش کر نے والا تا رہوگا، خودشم دی و لے پر پچھ و دیک وہ خودش کر نے والا تا رہوگا، خودشم دی و لے پر پچھ و جب بیس ، اس نے کہ افتیا ر کے جب بیس ، اس نے بے افتیا ر سے کہ خوال میں ہے، اس نے بے افتیا ر سے کے حقال میں ہے، اور فر ماں وری ہے: "والا تفقیلوًا کے ایک الله میں اوری ہے: "والا تفقیلوًا کی ایک کی میں اوری ہے: "والا تفقیلوًا کی میں اوری ہے: "والا تفقیل کرو) پیچے جس کا یون سے نہ رصا مندی میں اور طیکہ میں کر او ان صدتک نہ میں اور ان اوری کے اور ان صدتک نہ میں اوری کے اور ان صدتک نہ میں اوری کے اوری کے اوری کے اوری کے اوری کے اوری کی ہے۔

خودکشی کے سے اِسر ہ: 19 – لفت میں کسی کو ہے اس پر محبور کرنا جس کووہ پیندنہ کرے اس ق وو نو شامین ملمئی وغیر منتی ۔

بهید انگاع سامه، بداخ سامه ۱۳ مروس وروس

مر سے کے ۳۲۱، س عابد ہیں ۵ ۳۹، ۱۳۵۳، بہایتہ اکتابے کے ۳۹۹، سو ہے، جلیل ۱ ۳۳، شرح منتنی اور ارات ۳ ۵۵۵

۳ س عابدیں ۵ ۳۵۳، اشرح اکلیر بدر ۱۳۰۰، مهایته اکتاع ۷ ۲۹۹، معلی ۱۹۹۹ م

۳ س عابدیں ۱۹ م اشرح الکبیر مددیر ۱۳۰۰، بہایت اکتاع ۱ ۱۹۹۱، معی ۱۹۹۹ مراس

معنی فر کراہ کامل : یعی یی چیز کے فر رمیدر کر ہ کرے جس سے جان جو نے یا کارہ ہوں کا کراہ ہوں کا اندیشہ ہو، اس نوعیت کا کراہ ، رصا مندی کو تم کردیتا ہے ، ور جاء و محبوری کو تا بت کرتا ہے ، اور افتا رکو تم کردیتا ہے ، اور

غیر ملمی : یی جیز کے در اید کر دچس سے جاں جانے کا اند بیٹہ ندیو، یہ کر دو جانے ہوئے کا اند بیٹہ ندیو، یہ کر دو جانو محبوری کا موجب نہیں ہوتا ، اور ند افتای رکو تم کرتا ہے ، یہ بار مراد کر دیتا ہے ، اور افتای رکو تم کر دیتا ہے ، اور افتای رکو تم کر دیتا ہے ، اور افتای رکو تم کر دیتا ہے ۔

\* ۲- گرکسی اللی ن نے وہم ہے کو کراہ ملجی کے یہ تھ مجبوری کرور کر ہ کرتے وہ لے ) کوئل کرے مثلاً اس سے کہدا بھے آل کر دوہ ورند میں تم کوئل کردوں گا ، لبعد الل نے اس کوئل کردوں تو یہ خودشی کے عظم میں ہے۔ چنا نبچ اس میں فائل پر تصاصی یو دیا ہے جمبور کے اور دیکے بھی حصیہ منابعہ و اور فیصل کر ہ کے اس تھ کو کراہ فام (ملجی ) میں کرہ کے باتھ میں کر اور نام (ملجی ) میں کرہ کے باتھ میں کرہ اس میں کرہ کے باتھ میں کہ کے وہ تو کویا اس سبت کرہ ( یعی مقول ) میں کرہ کے باتھ میں کہ جو کویا اس نے خود کوئل میں ہے۔ جو یہ کہ حصیہ کر حصیہ کا سرال ہے ہیں جو باتھ کی مقل کی جاتھ کی ایک میں کہ جو باتھ کی ایک میں کہ حصیہ کا سرال ہے ہیں جو باتھ میں جو باتھ کی ایک ہو ہے ہیں جو باتھ کی ایک ہو ہو ہے جاتھ میں جو باتھ کی ایک ہو ہو ہے جاتھ کی مقل کی جاتھ کی ایک ہو تو اس میں تھا ہو جاتے ہیں جو باتھ کی ایک ہو ہو ہے تا ہیں جو باتھ کی ایک ہو ہو ہے جاتھ کی ایک ہو تا ہو ہا ہے۔ گر سے ایک ہو تو اس میں تھا ہو جاتے ہیں جو باتھ کی ایک ہو تا ہو ہو ہے جاتھ کی ایک ہو تو اس میں تھا ہو تا ہو ہو تا ہیں جو باتھ کی ایک ہو تا ہو ہو ہے جاتھ کی ایک ہو تو اس میں تھا ہو تا ہو ہو

ٹا فعیہ کے یہاں یک توں ہے کہ مرہ پر دیکت و جب ہے، ال سے کہ جازت سے قبل مہاج خیس ہونا، الدنتہ یہ شد ہے جس سے تصاص ہا قط ہوجائے گا "، اس موضوع پر ہمیں مالکید ہاصر حت

تعبير كقالوتر شرح / الدقالوت ٥٠ مع ٥ ٥٥، والمطار

وجير مغر ال ٢٠ ٥٠٠ ، مهاية اكتاع ١ ، ١٩٩١ ، شرح منتي ل ت

۱۳۸۳ موابر جليل ۱۲۵ ماه معی لاس قد مه ۴۹۰ س

- 29 2 × 1 × 20 m

نہیں ہیں۔ ال وربیرے گزرچکی ہے کہ قاتل پر تصاص و جب ہے گرمقتوں نے اس کوفتل کرنے کا حکم دیا ہو۔

ال و فر وعات مل سے یہ ہے کہ گر اس نے پناقش کرایا تو فاقعید کے بہاں قور اظہر میہ ہے کہ کرہ پر تصاص نہیں ، اس سے کہ یہ ورحقیقت کر اہ نہیں ، یو فکہ مامور بہ ورخوف بد (جس کا خوف ) ہے کہ میں ، تو کوی اس نے قش کو اختیار میں ہے ، جیس کہ ٹا فعید لا تعلیل ہے ، تا ہم حکم و ہے و لے پر آدمی وید کت و جب ہوں ، اس بنا پر کہ کرہ شر یک ہے ، المنت اس سے تص ص من آلا ہوج سے گا اس شہر سے کرہ نے پر قش خور میں ہے ۔

حناہد نے کہا ہے: ( وریک ٹا فعیہ کے یہاں یک توں ہے ) کہ مرد پر تصاص و جب ہے گر اکر د نے پے کوئل کر دیا ،جبیہ ک گر سے اس کوکسی وریے قبل پرمجو رکرنا ( تو تصاص و جب ہونا ) " ۔ سے گر اس کو پینے قبل کرنے پر ہی چیز کے در بعید کر ادو و جبر کر ہے

جس میں محت مذہ ب ہومشہ جانا میا مشد کریا گر وہ پناتش نہیں کرنا ہو

\_m^ \_ 20 th = w

ش سالقتاع ۵ ۱۵ ۱۵ مهاید اکن ع ۱ ساس

<sup>-616-</sup>

یر کراہ ہوگا، جیں کر ہز زکی رہے ہے ورسا وٹنا فعید میں سے را بھی کا ای طرف میراں ہے، کوک اس میں بلتیس نے سناف کیا ہے ۔۔

ال مسلم میں جمیں مالکیہ کے یہاں کوئی صرحت نہیں ہی۔ دیکھے:'' کر ہ''۔

خودکش رئے و سے کا دوسم سے کے س تھ شریک ہونا:

17 - اس مسلد میں فقہ و کا سان نے ہے کہ گر کسی نے خود کو زخمی

مراکب تو کیو اس کوخودکش مانا جائے گا؟ ورکب شریک ہونے و لے پر
قصاص یا جیکت و جب ہے؟ ن کے یہاں اس کا حکم صورتوں کے
و فائے۔

الب گرخود کوعمہ نیا خطاء از خی کیا مشلاً جس نے اس پر زیاد تی بہایت الکتاج ۔ ۔ ۳۴۔ ۳ تعمیل محقالات شرح ہر مدفالات سویدی ۵ و ۔

ب گرال نے خود کو خط ہ ترخی کیا پھر دوہر کے جس نے جمد ال کو خمی کر دیا تو ال پر جمہور (حضہ اوالکید، ٹافعیہ ) کے مردیک ورحنابد کے یہاں صح قول میں تصاص نہیں ، ال بنیا دیر کہ قامدہ ہے: ال شخص کے ساتھ جرم میں شریک کو تش قبیل کیا جائے گا ، جس پر تصاص و جب نہیں جیسے عطی کرنے والا وربچہ ورحمد رہاب کرنے و لے پر اس کے مال میں عمد کی ترقی دیات و جب ہے ، اس

حتابد کے یہاں لیک وہمر نے اُوں کے مطابق: عمد رخی کرنے و لے شریک سے تصاص لیاج سے گا، اس سے کہ اس نے آئل کا تصدیبا ہے، اس کے شریک و خطا اس کے تصدیمی اثر اند ز شہیں ہود۔ ''۔

ی گرال نے خودکو عدا رخی ہے، وروہ مرے نے بھی عدا رخی

اید وردونوں رخموں وجہ سے وہ مرگیا تو حناجہ کے یہاں کیا توں

ہے کہ عدا رخی کرنے والے شریک سے تصاص لیاج نے گاہ ٹا فعیہ
کے یہاں توں اظیر بھی ہے ، ورہ لکیہ کے یہاں بھی بیک توں بھی
ہے ، بشر طیکہ تشامت ہوہ ال سے کہ بیٹ لیس عمد مقل ہے، ابعد اللہ کے شریک بوپ کے ساتھ شریک

الفتاول مبدیه ۱ ماه حامیر او کلیل ۱ ۱۳۵۸ انشر ح اصبیر ۱۳۸۰ ماه بهایته اکتاع به ۱۳۹۳ معمی ۱ ۱۳۸۰ ۱۳ معمی ۱۹ م

يهوا ۽ -

حق نے ہو ور بھی الکید کے یہاں یک قوں بات فعید کے یہاں قوں اظہر کے وہ ان بل قوں ور حنابعہ کے یہاں یک قور کو اخرار کے وہ ان بل قوں اور حنابعہ کے یہاں یک قور کو ان کارٹم تھر ہوں اس نے کہ یہ اس ہے کہ بھو کرنے والے کے شریک سے ہلکا ہے ، جیس کا فعید کہتے ہیں ، نیز اس نے کہ اس نے جس کے ساتھ شرکت کی ہے اس پر قصاص لازم نہ ہوگا ، جیسے اس پر قصاص لازم نہ ہوگا ، جیسے تھی کا شریک ہے ، نیز اس نے کہ یہ ایس قتل ہے ، جو موجب قصاص فعل سے مرکب ہے ، جو موجب مصاص فعل سے مرکب ہے ، جیس کے معلوں کے موجوب کے مصاص فعل سے مرکب ہے ، جیس کے مصر کا سترلاں ہے۔

ورجب تصاص و جب نیم او زخی کرنے و لے پر اس کے مال میں "دی ویک" دی ویک" دی ویک کے مال میں "دی ویک" دی ویک کا کے دار کیک سال تک قید میں رکھ جائے گا گا ۔ ا

۲۲سمعنوم ہے کہ ویہ ت شر کا تیل پر تشیم ہوتی ہے ، اورال فعال پر ابھی آن کے نتیج بلی قبل ہو ہے ، گرفتل خود ال کے بے فعل ، اور شر یک کے فعل ، اور شر یک کے فعل ، اور شر یک کے فعل کے فعل ، اور شر یک کے فعل کے فعل کا اُس کے ہو ، ورہم و جوب قصاص کے فائل نہ ہوں تو شر یک پر "درجی ویہ ت و جب ہوں ، اور ای وجہ سے حصیہ نے صر حت ں ہے کہ گر کوئی پٹی و اتی فعل اورزید نیر شیر ور ساپ صر حت ں ہے کہ گر کوئی پٹی و اتی فعل اورزید نیر شیر ور ساپ کر مشر ور ساپ کے فعل سے مر آب تو زید تنہ کی ویک کا صال میں ہوگا ، ال سے کہ شیر اور ساپ کا فعل کیے جنس کا ہے ور یدن یو سخرے سات میں

من ف ہے ورزید کا فعل و نیا وآخرت ووٹوں میں معتبر ہے ورخووال کا پنا فعل دنیا میں معاف ہے بیش سفرت میں نہیں، چنانچ وہ بالاحمال عمیمار ہے۔۔

معی ۱۹ مهم بیته اکتاج سه ۱۹۱۸، اشرح الکیبر مد ۱۹۸۰ ۱۳ س ۱۳ معی ۱۹ ۱۹ می الفتاوی البیدیه ۱۹ مهم بیته اکتاج سه ۱۹۱۸، اشرح الکیبر ۱۷ بر ۱۸رسه ۱۳۸۵ اخرشی ۱۸۸

۳ هجی دیاوآ حریت ب

ائل وايد الإن ۵۰ ۵۰ س

٣ معى لاس قد مده ١٥ مهم بية الختاج ٢٠ ١٠ م

حقیہ کے یہاں رقمی کرنے والے پر کسی حال میں تصاص نہیں، خواہ زیر کے ور معید اللہ عمر کی ہویا خطائی الل سے کہ ال کے یہاں صل یہ ہے کہ جس پر تصاص لا زم نہیں ، الل کے شریک کو تش نہیں سیاج ہے گا جیس کر گزر۔۔۔

ای طرح الکید کے دریک زخمی کرنے والے پر تصاص نہیں ، یکی

یک توں ہے ، گر مقتوں نے خطاء زج سے ملائ کیا ہو۔ اس رینیو د
یہ ہے کہ اس کے یہاں صل ہے کہ مطلی کرنے والے کاشریک قبل
مہیں میاج ہے گا "۔ ورگز رچا ہے کہ خود کو عمر زخمی کرنے والے
کے شریک ہے ورک ارپیا ہے کہ خود کو عمر زخمی کرنے والے
کے شریک کے وریسی الکید کے یہاں دواتو ال میں "۔

خودکشی بر مرتب ہوئے وے بڑت: ول:خودکشی برئے ویکا میان یا کفر:

۲۵ - حضور علی ہے مروی سی صحوم ہوتا ہے کہ افراد حست سے محروم ہوتا ہے کہ افراد خود کی کرنے والا ہمیشہ جنم میں رہے گا ، وہ حست سے محروم ہے اللہ صحومیں میں حضرت اوج بری کی رو بیت میں آر ماں نبوک ہے:

"میں تودی میں جیس ففتین نفسیہ فہو فی نار جھیم خادما محدما فیھا آبدا و میں قتین نفسیہ بحدیدة فحدیدمته فی یدہ یجا بھا فی بعث ہی نار جھیم حادما محدما فیھا آبدا"

(جس نے فورکو یورٹر سے کر کرہ رڈ الا وہ ہمیشہ بھیش جنم میں رہے گا ، ہو فورکو لو ہے کے ہتھیں رہے دارڈ الا وہ ہمیشہ بھیش جنم میں رہے گا ، ہو فورکولو ہے کے ہتھیں رہے دارڈ لے وہ ہتھیں رہا کے ہاتھ میں ہوگا ، ای کو ہے بیت میں صوفانا رہے گا ، جنم میں آگ میں ہمیشہ بھیش ہیں ہوگا ، ای کو ہے بیت میں صوفانا رہے گا ، جنم میں آگ میں ہمیشہ بھیش رہے گا ، میں میں ہمیشہ بھیش رہے گا ، وہ بیت میں ہمیشہ بھیش رہے گا ، وہ بیت میں ہمیشہ بھیشہ رہے گا ، وہ بیت میں ہوگا ، ای کو ہے بیت میں صوفانا رہے گا ، جنم میں آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا ، وہ بیت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا ، وہ بیت میں ہوگا ، ای کو ہمیش رہے گا ، وہ بیت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا ) ۔ نیر حضرت جندب میں دو بیت میں رہ بیت میں ہوگا ، دو بیت میں ہوگا

رسوں اللہ علیہ نے فر مایا: اکان بوجل جواح فقتل مقسه، فقال الله بدر ہی عبدی بنقسه، حومت عبیه الجنة ( یک شخص کوزشم " گیا تق، ال نے اپ کوش کر دیا تو اللہ نے فر مایا: میر ب بندے نے جلدی کر کے جاں دی، میں نے بھی حست ال پرجر م کردی)۔

ں وہنوں جا وہن اور ال تشم ہی وہمری حدیثوں کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مشی کرنے واللا کافر ہے، ال سے کہ اہل سنت وجی عنت کے دیا گار ہوتا ہے۔ اس سے کر ویک جہنم میں جمیشہ رسن ور حست سے محر وی کئ رق میں سے سے میں میں جمیشہ رسن ور حست سے محر وی کئ رق میں سے سے میں میں میں میں میں سے سے میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔

ال سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ خود کی کرنے والا سدم سے فاری فہیں ہوتا ہے کہ نید فاری فہیں ہوتا ہے کہ سے

القتاول جديه م

م الشرح الله يم مرحمس

ء الخرقي ٨ \_

م صدید: "می مودی " نَحْ " بَحْ فَقُره / ۱۸ ایش کد پیگل۔

صدیث: ''کال موحل حو ح " ر بر برین بخا بی شتم ۱ ۱ ۱ ۹ ۳ شیع اسلفیر سے ر ہے۔ ۲ ایس عامد ہیں۔ ۱۸۳ ۔

دہم ناس مسم نوں وطرح فاس ہے۔ کی طرح ہ فعید فعید فعید فعید کے معدوم ہوتا ہے کہ خود کئی کرنے والا کالزنہیں ہے ۔ ا صوری میں خورشی کرنے والے کا ہمیشہ ہمیش جہم میں رہنے کا جو در کر ہے وہ ال کاجود کر ہے وہ ال شخص کے بے جوخودشی کے در بعید جاں د بے میں جہم میں جہم میں جہم میں جہم میں جہد کی جو در ال کو صال ہمجھنے والا کافر ہوجا ہے گا، یونکہ ہل سنت کے در دیک گنا و بیر وکو صال سے وہ کافر ہوجا ہے گا، یونکہ ہل سنت کے در دیک گنا و بیر وکو صال سے میں والا کافر ہوجا ہوگا وہ شما ہمیشہ جہم میں رہے گا، یک تو سے میں میں دیک گوں ہے کہ یہ صادبیت زند واقو بھی واقعلیط کے سے میں، ال و حقیقت مراد سے میں میں دیک تا ویک واقعیت مراد سے میں دیں اس وحقیقت مراد سیمیں۔

یں عابدیں اس می تو بی توں ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جا کہ اس کے بے تو بی تھیں ، ال سنت وجی عت کے تو اللہ کی رہ ہے میں کہتے ہیں کہ سے مسئل ہے ، اس سے کہ سیکاری تو بہ تبوی ہونے کے بارے میں ضوع مطلق میں ، بنکہ کا افر ان تو بہ بھی قطعی طور پر مقبوں ہے ، حالا تکہ وہ بہت ہے تاہیں کہ افرار ان تو بہ بھی قطعی طور پر مقبوں ہے ، حالا تکہ وہ بہت ہے تاہیں کہ رہ اور ندان سے امریدی ان حالت میں اس ان تو بہت ہے ، جیس کہ گر اس نے ہے ان تھا ایس کام کردیا جس کے حد عاد تائین ہے تاہیں ہے تک ایس خود کو سمندر یہ سال میں ہوتوں جا ہے ہیں خود کو سمندر یہ سال میں ہوتوں جا ہے ہیں خود کو سمندر یہ سال میں ہوتوں جا ہے ہیں گر خود کو ترقی میں پھر بی دونوں ہے تک زندہ رہا ، ورتو بہ کرلی ورپھر مراسی تو بیتی طور رہ اس ان تو بہتوں ہونے کا فیصد کرنا جا ہے ۔

خودکش کرنے و لا اللہ کی مشیمت کے تحت ہے، قطعی طور پر ہمیشہ ہمیش جہنم میں ندر ہے گا ، اس سے کہ حضرت جابر آق روابیت ہے وہ

الراء تے میں: اللما هاجر السيك الى المدينة هاجر إليه انطفيل بن عمروء وهاجر معه رجن من قومه فاجتووا المدينة، فمرض فجرع، فأحد مثاقص، ففضع بها براجمه فشحبت يداه حتى مات، قراه الطفيل بل عمرو في منامه وهيئته حسبة، وراه مغطيا يعيه، فقال به ما صع بک ربک، قال عفر بی بهجوتی بی بیه کی، فمال ما سي آراک مغضیا پديک؟ قال قيل سي س لصبح ملك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول حضور علی جرت کر کے سے ملاہم کے بال سے اس کے ساتھ ال راقوم کے یک شخص نے بھی جمرت ں مدیندں ہو ال کونامو انتی ہوتی وہ یہ ریزا گیا ہ مسکلیف کے سبب اس نے جوڑ ہے جس کا نیر ہ لے کریٹی انگلیوں کے جوڑ کا ہے ؛ لیے ، دونوں باتھوں سے خوں بہناشر و ٹا ہو ، یہاں تک ک وہ صحص مر گیا ، پھر طفیل ہی عمر و نے اس کوخو اب میں دیکھا، اس ق الله الله محيمي تقى الله ين دونول بالقول كو جيميات بوت تقاطفيل ف يو جها: تيرے رب نے تيرے ساتھ سياسوك ميا ١٠ س نے كرد: نبي سلام کے بیال جرت کر کے آئے کے سبب مجھ کو ہش دیا۔ طفیل نے اکرا: میاوج ہے کہ میں ویکھا ہوں کہم ہے دونوں باتھوں کو چھیا ہے موے مو؟ وہ بولا: مجھ سے كِه كَنِ كَ جَسَ كُومٌ فِي خُود شِر ب ریا ہے ، سے میں تھیک نہیں کروں گا۔ بیرخو ب طفیل نے رسوں اللہ منابلہ علاقت ہے یوں ساتو ہے علاقت نے وعالم مانی: سے اللہ اس کے رونوں ہاتھوں کو بھی جش دے )۔

الفتاوں گلبہ بیامش الفتاوں صدیہ ۱۹۰۰، تعییں محقالات شرح س معالق مریعی ۲۵۰۰، س عامد ہیں، ۸۴ ۔

م بهیداگتای ۱۳۳۳م

۳ س عابدیں ۱۸۴۰ بر کیھے: انفلیو در مع حاشی عمیرہ ۱۸۳۸، ۳۸ میں۔ اشرح السعیر ۲۵، معی مع اشرح الکبیر۴ ۱۸۰۸

صريك جائرة "لما هجر سبي للَّهُ الى المدينة هجو البه " ق روايت مسم شاه و شخا<sup>ين</sup> الله الرايد المدينة هجو البه " ق

یہ سب دلیل ہے کہ خودشی کرنے والا ہے اس فعل کے سب مسمان ہونے کے فورشی کرنے والا ہے اس فعل کے سب مسمان ہونے کی دیکھا ، الدند الل نے سناہ سیرہ کا رہکاب میں ہے ، الل ہے الل کوفائش کو ج ہے گا۔

# دوم:خودکشی رئے و کے کہز:

۲۲- القرب و میں کوئی سے فرائیس کے خودشی ن کوشش کرنے والا گر انکے جائے نو خو دشی ن کوشش کے سبب س کوسز دی جائے ہے ، اس سے کہ س نے جان اور نے کا قدم میں ہے ، جس کو گناہ بیرہ اما جاتا ہے۔

نیر ال پردیک نیم، خواہ خود کی جدا ہویا خطاہ ہیں جہور انتہا ہوا کی بالکہ بالکہ

كرن وكوني وبينيس

حناجہ کے یہاں یک روایت ہے کہ عطی سے فورکش کرنے و لے کے عاقبہ پر ال کی ویکٹ ہے جوال کے ورفا وکو ہے گی، بہی وز کی واسی ق کاقول ہے، ال سے کہ بیجنایت خطاہے، کہد ال ق ویکٹ ال کے عاقبہ پر جوں ، جیس کہ گروہ کی دوم کے فول کر دیتا تو دیکٹ ہوتی۔

ال روامیت بی بناپر گر عاقدہ رہا ویموں تو پہھو جب نہیں ، ال ے کہ انساں کے سے پنی و سے پر پہھو جب نہیں بہونا۔ اور گر س میں کوئی کیک وارث ہوتو اس کے ہے حصہ کے بامن ملی ساتھ ہوجا ہے گا ، وراس کے حصہ پر جو صافہ ہووہ اس کے و مدلا زم ہوگا ، وراس کے سے باقی مائد وہوگا گر دیں سے اس کا حصہ اس پر و جب سے زید ہو گا۔

21- وجوب كن رہ يل سنا ف ہے: الا العيد كا يك توں ہے ( اور اللہ محص ہر او جب اللہ خط يل حاليد ل يكى رہ ہے ہے) ك كن رہ اللہ محص ہر او جب ہے جو غير حر بي ہوہ خواہ محمير ہويا نہ ہوہ اور يكى بھى " دى كے آل سے او جب ہے خواہ وہ " وى مسلم بن ہو ( كوك و زائح ب يل ہو) يو دى يا دى يا ہيك كا بجدا يا فدم ہو اور يا تى جا ب اللہ جا اللہ جا اللہ ہو كا رہ كو عام ركھا ہے، ور بير خودكش اللہ ہو كا رہ كو عام ركھا ہے، ور بير خودكش كا رئے اللہ جا اللہ ہو كا رہ كو عام ركھا ہے، ور بير خودكش كر نے و ليے كر تر ك سے "كالا جا سے كا اخواہ يا تكر ہو جو حص "۔

ں و رابیل ہے ہے کہ اللہ تھالی کا قوں عام ہے: "ومن قتس مُؤمنًا حصاً فتحُویُو رقبہ مُؤمنہ وَدیة مُسلمة إلى اَهْمه" ^ ( ور یوکولی کی مؤمن کو مطل ہے قبل کرا لیے تو کیے

الروا الله عامو من الأكوع مارر " في والاستمام ٣٠٠٠ الله

این عابدین ۵ ۱۳۵۰ حام او طبیل ۳ ۲۵۰، بهایته اکتاع سه ۱۹۹۳، معی ۵ ۵۰۵، نفرشی ۸ر ۵۰۰

۴ معی مع مشرح الکبیره ۵۰۹۔

ا والمعار المره ويهية الختاج ١٠ ١ ٣ . معي ١٥ ١٩ .

<sup>-</sup>angulous "

مسلمی بنا، م کاس زاد کرنا (ال پر و جب ہے) اور خوب بہا بھی جوال کے عزیر وس کے حوالہ میاجائے گا)۔ نیر ال سے کہ وہ حط قتل میا ہو سوی ہے، کہد ال کے فائل پر کنارہ و جب ہوگا جیسا کہ گر ال کو کوئی دوہم قتل کر دیتا ۔۔

حقیہ والکید کا قول اور ٹا فعیہ کے یہاں لیک قول میرے کہ خطاط یا عمد خود شی کرنے والے پر کنارہ و جب ٹبیس محمد کے ہارے میں حنابد کا قول بھی یمی ہے، ال سے کے موت کے حد ال کے می طب ہونے رصد حیت م ہوگئی، جیس کہ اس کے ورفاء کے سے اس کی یات ال کے عاقلہ کے ذمہ سے ما تطابوجاتی ہے۔ ان ترامہ نے ا كو ي كوي قرب لي الصوب بر ن شاء الله - ال ي كوعام من کوٹ نے منطی سے خود کومارڈ الاء اور رسوں اللہ عظیمہ نے اس میں کل رہ کا تھم نہیں قر مایا۔ اور قر مات باری: "و من قتل مُوّماً حصاً " ہے مراد دہم کو تش کرنا ہے۔ ال و وقیل فرماں بورى: "وَدِيةٌ مُسلَمةٌ إِلَى أَهْمَه" بداور يُأْتُلُ كُرْ فَيْرِ فِدُت و جب بیں، ای طرح مالکیہ نے وجوب کلا رہ ہیر دید ال وقیل سے ں ہے کہ افریاں ہوری:"فیمن لَمُ یجد فصیامُ شہویُں مُنتنابعين" أَ (پُرجِس كو يہ نہ ميں يہو الل پر دو مستنے كے بگا تا ر روزے رکھنا (وجب ہے) پنائش کرنے ویلے کو خارج کرنے والا ہے، ال ے كدكورہ كے ال جزء كا تقورى ہے، ورجب جزء يوطل ہے تو کل بھی باطل ہوگا 🚽 ۔

سوم: خودکشی کرئے و لے کو سل دین: ۲۸ - جس نے سطی ہے خودشی کرلی مثلہ رشم پر ملوار چا، لی ناک

ه بعی و ۱۹۹ مهر وظیل ۲ ۲ ۵ مویر جلیل ۱ ۱۹۹۸ پر الد نع

ال کو ارسیس و رخط کر گیا، ورخود ای کوتلو رمگ تی وروه مر گیا تو ال کوشش دیا جائے گا، ال بن نماز جناز هراهی جائے و ، ال می کونی ستان فیلیس ، نیر ال کوهش نے شہر پراتر دیا ہے۔

المجي تقلم عمد خود شي كرنے و لے كا ہے ، ال سے كروہ فقي و كے مردي خير بيونا ، جير كر دري خود شي كرنے و ميں اس م سے فاري خير بيونا ، جير كر رہ اى وجہ سے فقي و نے صرحت كی ہے كہ دومر ہے مسمى فول م طرح ال كؤنسل دينا و جب ہے " ۔ رال نے الل پر حما كا كا وكون كرتے ہو ہے كہ ہے ؛ ال كؤنسل دينا ، فن دينا ، الل بن فم ز جنازہ پر حمنا ، الل كو فل كر لے جا ، الل بن مقر خوال حما كا فرض كو يہ ہيں ، الل ہے كہ جا ، الل بن مقر فرض كو يہ ہيں ، الل ہے كہ جا ، الل بن مقر الله عمل الله كا تقلم آيا ہے ، الله علم مل خود شي كرنے واللا ورد المرابر اير ہے " ۔ ميں الله كا تقلم آيا ہے ، الله علم مل علی خود شي كرنے واللا ورد المرابر اير ہے " ۔

چهارم:خود کشی رئے و کے نمی زجنازہ پر مانا:

19-جمہور اللہ اللہ اللہ کے اور فید) اللہ اللہ اللہ کے کہ فودشی کرنے اللہ اللہ کا اللہ کے کہ فودشی کرنے اللہ اللہ کہنے واللہ کیا اور اللہ کے کہ فودشی کرنے اللہ اللہ کہنے واللہ اللہ کہنے والے کی تماز جیاز و پر موا) ۔ نیر اس اللہ کے کہ اللہ اللہ کہنے والے کی تماز جیاز و پر موا) ۔ نیر اس اللہ کے کہنے والے کی تماز جیاز و پر موا) ۔ نیر اس کے کے کہنے کے کہنے والے کی تماز جیاز و پر موا) ۔ نیر اس کے کے کہنے کے کہنے والے کی تمان جیاز و کر موا) ۔ نیر اس

\_MAM\_\_

الفتاء بالجديد ١٣٠ من عابدين ١٨٥٥

والمطار ١٠ ٩٥، يهاية اكتابع ١٠ ١٠ ١، متى ١٥ ٩ ٦.

AMALA + M

٣ الان عابد عن ١٥٨٠ الفتاول البوريكل جديد ١٨٠

ರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೆಗೆ ಕೆಗೆ ಬ

م حدیث: الصمو عدی میں قال لا آمہ لا مدہ ان و بین طر الی ہے حطرت سرعرؓ ہے ں ہے س ں سا علی ایسا وں ہے حس پر کہ سانا الر م ہے وقیش القدریا میں وں ہمر ۲۰۲۳ شیع الکاتبۃ التجا ہے ۔

لازم میں ، جس کوشسل دینا و جب ہے اس پر نموز جناز دپڑ صنا بھی و جب ہوگا، اور جس کوشس دینا و جب نہیں اس بن نموز جنازہ و جب نہیں

عربی عبداحزیر وروزی در بے ب (حقید ملی ابو بیسف د بھی کبی رہے ہو وحض حقید نے ای کوسیح از اردید ہے) ک فورش کرنے و لیے کی نمی زجنازہ کی بھی ص بھی نہیں پرائی ہو ہے د ، اللہ اتنے النہی عربی ہو ہے د ، اللہ اتنی النہی عربی ہو ہے د ، اللہ اتنی النہی عربی ہو ہے د ، اللہ اتنی النہی عربی ہو ہو اللہ عربی ہو ہو اللہ عربی ہو ہو اللہ عربی ہو ہو گھی ہو ہو اللہ عربی ہو ہو گھی ہو ہو اللہ عربی ہو ہو اللہ عربی ہو ہو اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر

حض حضر ہے نے اس ں وجہ یہ بتانی ہے کہ خود شکر نے ولے کے بے تو بٹیس، لہد اس بنی زجنازہ بھی نہیں پڑھی جانے ہ ا

ا القليع و مع حاشيه مميره ۱۳۰۸ ماسه ۱۳۸۵ الفتاون جديد ۱۳۰۰ ماس عامد يل ۱۹۸۰ ماملاد السامه على قراب المسامل بدراه ۱۳۸۳ عوام الوظليل ۱۹۰۱

ا حدیث جابر اس مرہ"آئی سبی مائٹے نوحل افس نصبہ ''ر واپینمسلم ۳ ۱۵۰۴ شیم کچھی ہےں ہے

مدیث: "ادر لا صلی عده" در واید ابوراو ۱۳۱۳ هیم عرش
 عید حال ید در ب ال در سامی ی ب مامسلم ی محتمر ال در واید در به بین کرگر در

م معی ۱ مه این صبر ین ۱ ۱۵۸۰ م

حنابعہ نے کہا ہے کہ خودش کرنے والے بن نمی زجنازہ اوام نہیں پڑھے گا، عام لوگ پڑھیں گے۔ اوام خودش کرنے والے ب نمی زجنازہ اس سے نہیں پڑھے گا کہ حضرت جابر میں سمرہ ب سابقہ حدیث ہے کہ حضور علیا ہے خودش کرنے والے بنی زجنازہ نہیں پڑھی ، اس وقت حضور علیا ہے اوام تھے، اس سے دوسر سے اس جھی ایس می کریں گے۔۔

بقید لوگ ال بن نماز جنازہ پر حیس کے، ال ے کہ جب حضور عظیمی نے فورش کرنے والے بن نماز جنازہ پر صفے ہے گر پر ایوان بن نماز جنازہ پر صفے ہے منع نہیں فر مایا۔ حضور عظیمی کانماز جنازہ نہ پر حمنا الل سے یہ لازم نہیں " تا کہ دوم کوگ بھی نہ پراھیس، یونکہ حضور عظیمی بند نے اسدام میں مقر پش جس کے پراھیس، یونکہ حضور عظیمی بند نے اسدام میں مقر پش جس کے پال الل کر قرض کی و نیگی کے سے مال نہ ہو، الل کی نماز جنازہ نہیں ہر حق تھے " ۔ پیل الل کر قرض کی و نیگی کے سے مال نہ ہو، الل کی نماز جنازہ نہیں پر جت تھے ، ورالو کوں کونماز جنازہ پر صفح کا تم و سے تھے " ۔ نہیں پر حت تھے ہوں کہ والیک ہے رسول اللہ عظیمی کے والیل میں وابیت بھی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے نہیں اللہ عظیمی کے والیل میں وابیت بھی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے برہ ایس بھی عدید " (شن او اللہ کی نہ ز جنازہ نوٹیں بر معوں گا )۔

حنابعہ کی تعض کتابوں شن لکھ ہے کہ ادام کاخودش کرنے ویلے ی نماز جنازہ نہ پڑھنامستخب ہے، پیس گروہ پڑھے لیتو کوئی حریق نہیں ، چنانچ' کو قناع''میں ہے: ادام عظم ورکسی گاوں کے دام (جو کہ ال

بعی ۱۰ A ۳ م\_

٥ معی ۱۳ ۱۸ ۱۹ ۵ م. لاقاع ۱۳۸۰

صدیہ: "آمو دامصلاۃ علی می علیہ دیں" ر او بہت بخاری سنتے مہر سال مرضع اسلام سے رہے

صدیہ: "آم الا فلا صبی عبہ" ر و این ، و ۱۱ شیع اسکتہۃ
 انتجا ہے ہے ر ہے اس ر یہ صحیح ہے اس صدیمے سم علی ہے جیں کہ ۔
 کر ۔

# انتجار ۱۰ ساء غشرب ۱-۲

گاوں کا 'فاضی ہو ) کے ہے عمد خودشی کرنے و لیے ں نماز جنازہ پڑھنامسنوں نہیں ، اور گر پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں ۔

# پنجم: خودکشی سرنے و سے کی تکنین ورمسی نوب کے قبرت ن بیں س کی تدفین:

-ma . 66 )

۳ تشمیر محقالات شرح بر بدقالات مویلتی ۲۳۸، مشرح اصعبر ۵۴۳. ش ف القتاع ۳ ۸۵، بهاییه اکن چ۳ ۲۳۳

# انتساب

نعريف

ا - انتساب لفت يل :" انتسب " كامصدر ب " انتسب قلان انى قلان " كامعنى ب : فودكوكس ب منسوب كرنا - مست ، مست ، ورئسب كامعنى ب : قر ابت و رشة وارى - انتساب " و وك طرف، قبائل كي طرف ب ملكون كي طرف وريشون كي طرف بونا ب -صطادح يل انتساب فوي معنى عن ش آنا ب -

> نتس ب کی تشمین: ن-و بدین سے نتس ب:

٣- خشاب، وقراطيًا يون إي النفي (طيًا منان ) ووجه سے موتا

مر بي خشب بوت ب وجد سے بوت بوت بر صورت بلا مرفو سي بوت بر صورت بلا بحب ورجمول ورغيوا بوت بر صورت بلا حرام ہے آ ، ال سي كر امل أو ك به الله المواقة ألا حدث على قوم من بيس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يد حلها الله جنه، وأيما وجن جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وقصحه على رؤوس الأوليس والآحرين"

المصياح بمعيم وفق الصحاح ماره سب -

٣ فقري ٣٠٠٠ س عابد ين ٣ ٥٩٠٠

٣ صديك: "أبيعه العواق. " فراه الاين الإراء ١٩٥١ ١٩٥١ شيع عرات

(جسعورے نے بھی کمی تو میں اس کود افل میں جو دھیتہ اس میں سے نہیں ہے مہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وراللہ تعالی اس کو حست میں ہے گز د افل نہیں کرے گا، ورجس مرد نے ہے بید کا انکار کیا، ورجس مرد نے ہے بید کا انکار کیا، وروہ سے د کیھر ہا بھوتو اللہ تعالی تی مت کے دن اس سے پر دہ کرے گا، وراس کو ولیں و مشریں کے سامنے رسو کرے گا)۔

# ب-وا عمل قدسے نشرب:

سا-ال کے اثر ت میں ہے: ور ثت ور عقل (دیکت و میگی میں اور میگی میں اور میں اور میک و میگی میں اور میں اور میں ا

البد گر "ز دکردہ غدیم مرج نے دران کا کولی تسی یو نکاح کے سبب و رہ نہ نہ ہو ور ورفاء کے مقررہ جھے سارے ترک پرجاوی نہ ہوں وران کا کوئی عصب بھر ہو ہے سارے ترک پرجاوی نہ ہوں وران کا کوئی عصب بھر ہی نہ ہوتو سار مال یو اصحاب القریض کے حصہ کے بعد یوتی مائدہ مال اس کے مقتل (" زاد کرنے و لے ) کے سے ہوگاء فروی الارجام کومقدم کرنے ہیں ورف وی القریض پر رد کے یورٹ والے ان الارجام کومقدم کرنے ہیں ورف وی القریض پر رد کے یورٹ رہیں تا (ویکھے اللے رہ کا انہ واللہ کا اللہ ہوں کے اللہ مائے کے اللہ ہوں کا اللہ ہوں کا کا دورہ کی اللہ ہوں کا کا دورہ کے اللہ کا دورہ کی اللہ ہوں کا دورہ کا انہ کا دورہ کے دورہ کی اللہ ہوں کا دورہ کی اللہ ہوں کا دورہ کی اللہ کا دورہ کی اللہ ہوں کا دورہ کی اللہ کی کے دورہ کی اللہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کر کے دورہ کی کا دورہ کی کا کا دورہ کی کر کے کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کر دورہ کی کا دورہ کی کر دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کر دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ

عيد عالى ي ن ب الى ن ساعل بور ب ب الله و الاس محمد الاس محم الاس محم الاس محم الاس محم الاس محم المحمد الاس محم المحمد ا

٣ س عابدين ٥ من، الشرح المعير ١٠ ٥٥ شيع الدالمع إلى القليع ب

### ج-وا عموات سے نتس ب

الله - ال کے قائل حقیہ ہیں، گہد گر کوئی مکلف کسی کے ہاتھ پر الله ملا الله ورال سے یکسی اور سے عقد موالات کر لے کہ گر وہ مرب سے گا تو وی الل کاورت ہوگا، ورگر وہ جنا بیت کر سے گا تو الله ور سے مرب سے گا تو ای اللہ ور سے ہوگا، ورگر وہ جنا بیت کر سے گا تو اللہ ور طرف سے ویکت و سے بیس شرکت کر سے گا، تو یہ عقد سمجھ ہے، ورال ور ویکت اس کے و مد ہوں، وہ اس کاو زیت ہوگا، اس طرح کر جا ہیں ہے ور شت ورش ورش کی ہو، ای طرح کر عقل مند بچہ سے کر جا ہیں ہے ور شت ورش والات کر لے تو ہیں ہوں جا اللہ سے کوئی و ان جازت سے عقد موالات کر لے تو ہیں ہے، اس سے کوئی و نفیر ہیں۔

# ر-پیشہ یا قبید یا گاؤں سے مشاب:

۵-پیشہ یا تبیعہ یا گاوں سے انتشاب، جیسے ہے مفتی یا مہار کہونا جارا ہے، ورجیسے قد الرشی یا تھی ہے تریش بی بوشیم سے انتشاب کر کے، ورفد ال بنی ری یا تر طبی ہے بھاری ورفر طبہ سے نتشاب کر کے، ورائل پر بر تکیم مت کا جماع ہے۔

# ھ-نعان ر ف و و و و ورت کے بچدکا مشرب:

۲ - گرمرد نے بی جوی پر زیاں انہت کانی اور خود ہے ال کے کے نہ اس کا ایک رہے ہے اس کا ایک رہے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ان کا رہا ، اور شر مط کے ساتھ دونوں شی العاب ہو گئے ، او ان الحق بوپ ہے اس کے بیجے ہی اسبت می کر کے اس کو اس در ماں در طرف منسوب کرد ہے گا ہے۔ ( در کھیے: العاب )۔

<sup>-</sup>ra4 , rayr

الروايدين ٥٠ ٨٠٠

۳ این عامد مین ۱۳ ۵۸۵. انفلیو به وجمیره مهر ۱۳۳۰ طبع مجمیلی ، اشرح اصعیر ۱۳ سامهٔ طبع المعالف ف معمل ۲۳۳۰

## نتساب کے، منتشرہ منتشرہ است

و-ان کی طرف سے قربت کی طرف منتس ب: ک-ان ورال کے اصول ولز وی کی طرف انتساب کے متعدد حنام میں مشہ دیکھنے، وراشت، نکاح میں ولابیت، وصیت، حرمت نکاح ور دومر سے حنام میں جو ال منتسب پر مرتب ہوتے میں، اس کے سے اس کے خاص فتہی ابو ب، ور ال ابو اب ق صعاد جات دیکھنے: جیس ( رہن، ولا بیت، نکاح بنظر، معر ) ۔

# انتشاء

و کھے '' کر'' ور'' کدر''۔



# القنامي البدية ٢٠ ٥٠، ٢٨٠٠ بد تع المديات ٢٠ ٥،٦ ٥٠ ، طاعية على البدية الكتابية الكت

# انتثار

#### غريف:

اختار"انتشو" کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے: انتشو الحبو خبر کا فاش ہوا ، ورانتشو المهار : ول چر هنا ۔
 فتی استعمال ال معنی ہے گئیں ہے "۔

#### العق عاظ:

۲-الم تنف ضه کها جاتا ہے: استعاص الحیو خبر فاش ہوگئی ورسیل گئی ہے ۔ جبکہ انتشار ال کے ساتھ خاص بھیل ہوتا ہے ، جبکہ انتشار ال کے ساتھ خاص نیس ۔

ب شاعت: آشاع المحبو كالمعنى ب: فبر فاش كروى وروه سيمار عني الله

# جمال تتكم:

فقیہ ولفظ امنتظ رکودومعانی میں استعمال کرتے ہیں: ول: جمعنی نعاط د کر: مرد کے عضوتنا س کی ستادگی۔

سال العرب، أتمصياح يتميم ، المقر الشائر عسة ماره (نشر ال

- این عابد بن ۱۳ شیع ۱۰مه الد+ل ۳ شیع، الفکر امریاب ۱۰ ۵ شیع، امسر و ـ
  - العرب، س عام العرب، من عام الله الله المطالب ٢٠ ١٥ مضع التواح بيبيات
    - م سال العرب، لقليو به ٣٠٠٠ شيع مجتنى \_

وم: معنی کسی چیز کا پھیٹا۔

٣- يهيه معني مين منتثار ريفض فتهي حفام مرتب بهوت يين مشد: العد تنی طارق والی عورت کا ہے شوج کے سے صال ہونا: جس نے بی بیوی کوتیں طلاق دی، ووجو رہ اس کے ہے حال نہیں نا مستکدوہ دوس مرد سے ٹادی کرے وروہ ال سے جماع کر لے، ال ے كافر بات يارى ب: "فلا تنجل به مل بغلا حتى تُكحروُجًا عيروه" (تووه عورت ال كے سے ال كے حد جائز شد ہےں بیباں تک کاوہ کی ورثوج سے نکاح کرے الفرق یں وطی کے غیر عورت صال نہیں ہوں، جس کا کم از کم درجہ مثنه ( سوری ) کود افل کرنا ہے، وران کے سے منتثار ( ستاون ) طر وری ہے۔ کر منتظار ند ہوتو عورت میں شوج کے سے علال ند بھوں ، ال سے کہ رہ ایت میں ہے کہ رفاعد تر ظی نے بی یوی کوھارق معلظہ دی، ال کے حد ال عورت نے عبدالرحمان ال زمیر سے ثا وی ی ، وہ حد مت نبوی میں "نی ورعرض ہیا: ہے اللہ کے رسوں ایش رفاعہ کے نکاح میں تھی، نہوں نے جھے تیں طریقیں وے ویں ہت میں نے مید ارحمن بل زمیر ہے نکاح کر لیے، حد و کشم ا سے اللہ کے رموں ال کے بیال تو صرف ال کیڑے کے کنارے کے مانند عصو ے ( یعنی تامل جماع نہیں )، رسول اللہ عظیمی مسکر نے اور " ب عليه في الى و العند الله على الله و المعنى الله و العند الله و الله لا وسه حتى تدوقي عسيسه ويدوق عسيسك " ( ثاير تم دوبوره رفاعه كنكاح يل جنا جائتي هو؟ حد رفتهما بيبوت بهي نه ہوں، جب تک تو اس کی وروہ تیری لذت نہ تیکھے )۔ حضور علیہ

\_MT + 10 12 0. +

نے اس علم کولندے حماع چکھنے رمعلق فر مایا ہے، وریہ انتظار کے بغیر ممس نہیں ، یشفق عدیہ ہے۔

ب ورمش زنا کے بے محبور سے کے مرویر وجوب صدیمی منتقار کا اثر ہے، ال بیس مشان ف ہے، حنابد، حض والکید، شاقعیہ (قول اظیر کے بامن بل ) اور اوام ابو عنیقہ کے دوریک سطال کے مداوہ کسی کے کراہ وجر بیس گر کسی مردکوزنا پر محبور کیا گیا اور اس نے مداوہ کسی کر کسی مردکوزنا پر محبور کیا گیا اور اس نے زنا کر لیا تو اس پر عد ہے، اس سے کہ وطی منتقار کے خیر نہیں ہوستی ، ور کراہ اس کے منافی ہے۔ کبد جب اختقار بیا گیا تو کراہ نہیں رہا، اس سے اللہ میاں ہوسے در اس میں تو کراہ نہیں در اس سے اللہ میاں ہوں۔

"فعير قول اظير كے مطابق حض مالكيد، ابو بيسف، محد اور امام ابو صنيف كرم دكور ابر مورد ابو صنيف كرم دكور ابر محبور ابو صنيف كرم دكور ابر محبور ابو صنيف كرم دكور ابر محبور ابو كان كان ابو كان ابو كان كان ابو كان كان ابو كان كان ابو كان كان الله كان كان الله كان الله كان كان الله كان كان كان الله كان

الاختي سره ۵۰ هيم ارامعرو. منح جليل ۲ ۵۵ هيم التواح، امهد ب ۲ ۵۰ بشرح نشتي په ارت سر ۸ هيم. الفكر

حدیث "رفع عن سمنی " نوسیونلی نے رو این توہا الکبیر معظم کی مسلوب یا ہے کیکھے فیش لقدیہ عمر ۱۳۳۸ مام مناوں نے توہاں اس شکر تفعیر میں ہے۔ اور بہت یہ بہت وہ ہے صراو میکنگ ہے معظم ت اہر عمر نے ال لفاظ شکر بیاں یا ہے وصع عن سمنی ".

الر مر سے ال الفاظ مال بیاں یہ ہجاؤ صفح علی ممنی ہے۔ حاکم ۱۳ ۱۹۸ ہے اس در ہواری شخرت کر عوال ہے و سطے ہے ال الفاظ میں در ہجائجہ ور سعہ علی ممنی محطہ ۱۳۰۰ ہے۔ بہا برحد یک سیکھ ہے اور شخص وائٹر طر معمطالق ہے وائی ہے اس سے تعاقی یہ ہے۔ البہ بہ ۱۳ ۱۳ مع الکتابت او مد مریر، شمح الجلیل ۱۳ ۱۳ مع معملی اکتاج

مهر ۴۵ شيم مجتني المهد ب ۴ ۱۸ ۴ معي ۸ ۸ ۸ شيم الرياض

ا حدیث فاعدہ "النویدین مشخر عید ہے لفاظ سلم سے ہیں، اور اس ن واپن بھا یں ہوں اہلاق ہ ۲۰۱۱ مصلح اسلام ہو مسلم ہے واپ ایکا ج ۲۰۵۵ مسلم عمد اس کی ایک ن ہے۔

### خشر ۷-۵، نفاع ۱-۲

مه - وہم مے معنی میں امنتثار یعی بمعنی پھیٹاہ فقریء ال کوعمومی خبر کے ور معنی میں امنتثار یعی بمعنی کے میں ۔ ال کا تفصیل اور کرتے میں ۔ ال کا تفصیل ( سنقا ضدہ صوم ) میں دیکھیں۔

الفتی عال کا و کر رصاعت کے سب دور صابی نے والی عورت کے اصوب و فر ع کا تک حرمت انکاح کے متعدی ہونے میں کرتے اس

زما کے سب بھی حرمت متعدی ہوتی ہے۔ دیکھے: (رصاع، نکاح)۔

#### بحث کے مقامات:

ے۔ فقتبی مسائل جن کے حکام افتقار رہمی میں، بی یک میں، اور یہ باب اللہ باب باب اللہ باب باب اللہ باب ب



العطالب الاستال

\_ 01 P\_ \_\_\_\_ 1.00 0 Z\_5 P

- مرويد ين ۲ - ۵.۳۸۵ مارالد ۱ کا مارالد ۲ - Larr. ۲ کا مارود

# انتفاع

تعریف:

ا - مقال التفع كامصدر ب، بونفع سے وافود ب، بيشر (القصان) كى ضد ب، ال سے مراووہ جيز ب: جس كے واسط سے الله ن كے مطاوب تك رمانى حاصل كرے۔

تعال کامعتی ہے: مفعت تک رسائی صصل کرنا ۔ کہا جاتا ہے: انتصع مانشیء: اس کے دربید سے مفعت تک رسائی صصل ں ۔

الفقر و کے یہاں اللہ لفظ کا ستعیاں ال بھوی مفہوم سے مگ انہیں و شیخ محمد قدری ہوئی نے "مرشد احمیر ال "میں کھا ہے: جامز النائی کھی ہے: جامز النائی کسی معیل جیز کے استعمال وراس سے آمد فی حاصل کرنے میں نفع اللہ نے و لے کاحل ہے ویشر طیکہ وہ جیز پنی حالت بر ہاتی رہے، کوک اللہ جیز کی و ت الل معیست میں نہ ہو " ۔

ا - الله لفظ كا شر ستعمال لفظ" حل" كے ساتھ بيونا ہے، چناني كر اور ايس حل ہے بوئف ش نے اللہ جاتا ہے بوئف ش نے اللہ جاتا ہے بوئف ش نے والے کی فات کے ساتھ خاص ہو، اور وہمر نے کے سے متقل ہونے کے قاتل فہ ہو ۔ اور وہمر نے کے سے متقل ہونے کے قاتل فہ ہو ۔ بدا وقات الله ملک و تمنيک کے اللہ فلا کے ساتھ استعمال ہونا ہے مثلاً کہ جاتا ہے: ملک متفاع ور تمنيک انتفاع، ور

المصباح المعيم المجتم على المناقعة عاره النصح --٣ - مراثمة التيم ال: عاره ٣ --

ثاید ملک اور تمذیک سے مر وجھی وہ و اتی تصرف کا حق ہے جس کو انسان صرف خود نبی م دیتا ہے۔

حق نفاع ورملک منفعت کے مابین مو زند:

سا - فقریہ وحل تعاش ورملک مفعت کے مامین منٹ (سبب) مفہوم ور اللہ مفعت کے مامین منٹ (سبب) مفہوم ور اللہ سے تعریق کرتے میں والو والوں میں جوافر ق متابی گیا ہے الل کا حاصل دو وجو ہات میں:

ری مفعت تو ال بر ملایت خاص سراب می سے یونی ہے، اور یہ سراب: جارہ، عارہ، مفعت بی وصیت ورونف میں، ال میں سقاف بعصیل ہے جو سے ہ ہ

بنا پریس کوبھی مفعت و مدیست حاصل ہو، اس کے ہے ۔ تفاع جامز ہے، پیل اس کے برعکس نہیں، کہد جس کوبھی مقاع عاصل ہو، وہ مفعت کا ما مک ہو، ہمیشہ ایس نہیں ہوگا، جیس کہ جو حت علی ہونا ہے۔ علی ہونا ہے۔

وہم: تمان محض ملك مفعت كے تعلق سے من ضعيف ہے، ال سے كه صاحب منفعت الى كاما مك ہے، وراس يل شرق حدود كے اندر مالكان كى طرح تعرف كرنا ہے، ورصرف تفاع كامل الى كے

یر خدف ہے، ال سے کہ وہ رخصت و جازت ہے، تمان کرنے ولے کی فرات ہے کے دیس بڑھتا۔

لہد بوکی چیز کی منفعت کا مک ہودہ اس کا بھی ما مک ہوگا کہ اس اس فاقی طور پر تعمرف کر ہے اس کو وہمرے کے پاس منقل کرو ہے۔

میں بوکسی چیز ہے مقاع کا ما مک ہودہ اس کو وہمرے کی طرف منقل کرنے میں بوتا ، اس سے منفعت کا اگر بمقابعہ تفاع عام ہے ، اتر الی کہتے ہیں: تفاع ہی تمدیک ہے ہی رکی مراد یہ ہے کہ صرف ہے طور پر اس کو نبیم دے ، ور تمدیک منفعت میں عموم ، میرف ہے طور پر اس کو نبیم دے ، چنانچ و دخود اس کو نبیم دے ملا ہے ، جیس ورعوض کے بدلد دہم کو بھی تفاع ہی جاری ہی جاری مراد ہے ، جیس ورعوض کے بدلد دہم کو بھی تفاع ہی جاری ہی دی سات ہے ، جیس کی رہا ہے ، جیس کے رہا ہے ، جیس کے رہا ہوت کی سات کے ، جیس کا رہا ہوت کی سات کی جاری ہی دی ہیں۔

وں ور ما میں اور مقاوت اسک ( بیسے طواف و مع محدوں ،
عام محدوں ، ہوز روں اور مقاوت اسک ( بیسے طواف و سعی و
جگہ ) وغیر دک و دھرف ہے طور پر تفاع کر مکتا ہے ور گر و دمدرسہ
کے مرد کوکر یہ پر دینا ہے ہے کہ ورکورہائش پر دے دے یہ کھی
میں اس کا عوض لینا ہے ہے تو اس سے سے ممنوع ہے ، یہی تھم
فرکوردہ لا ابقیہ مثالوں کا ہے۔

ر باہ مک مفعت تو مشہ وہ محص جس نے مکا س کر بید کا رہیت ہر ایں اور وہ مل کے دوہم سے اور وہ مل کو دوہم سے کو یو عوض رہائی ہے ، ور دہم سے کو یو عوض ربائش کے سے بھی دے ملکا ہے ، اور وہ اس مفعت میں سی طرح الفرائ مسب دستور پی میں سی طرح الفرائ حسب دستور پی ممموک چیز وں میں تفرف کر سکتا ہے جس طرح ہ افال حسب دستور پی ممموک چیز وں میں تفرف کر تے ہیں ، اس صورت و رعابیت کر کے جو اس و مدین میں سی ہے ۔۔

الفروق المقر في ١٨٥\_

سال منفعت یہ والت تخصی حل ہوتا ہے ہو کسی عین مملوک کے تابع نہیں ہوتا، جیب ک وہ عارہ میں مستعیر کے سے ور جارہ میں مستعیر کے سے ور جارہ میں مستعیر کے سے ور جارہ میں مستعیر کے سے ور یہ والت حل عینی مستاج در کر ریدو ر) کے سے قابت ہوتا ہے، ور یہ والت حل عینی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ور وہ کیک ما مک سے دور میں ملک کے بال ملیت کے منتقل ہوئے کے شمن میں تابع دور میں میں ابلا میں میں میں میں اور یہرف عقار (غیر منقولہ جارہ ایک ہوتا ہے ، اور ایک کو حل رات ہو میں اور ایک ہوتا ہے ، اور ایک کو حل رات کو حل رات کی میں ہیں ہیں میں میں اصطارح کے ، اور ایک کو حل رات کی حل استان کے بیارہ میں میں میں اصطارح کے ، اور ایک کو حل رات کی حل اس کی ہوتا ہے ، اور ایک کو حل رات کی ہوتا ہے ، اور ایک کو حل رات کی ہوتا ہے ، اور ایک کو حل رات کی ہوتا ہوں کی کہتے ہیں ، چس کی کیسیس اصطارح کے ، اور ایک کو حل رات کی ہوتا ہے ۔

# شرى خكم:

تفاع و جب بموگای حرم یوج مزاوری ہے متعلق یعی تفاع و لیے ساماں و شخص و لیے ساماں کے اعتبار سے بموگاہ ور تفاع و لیے ساماں و شخص ہے تعلق شر مط کے مدنظر بموگا۔ و جب احرام اور جائز انتفاع ی مثالیں مختصر درج د بل میں:

ال شاه و الطام لاس تجيم ص ٢٠٠، شاف القتاع مراء ه هي مهم بهاية. الحتاج ١٥ ٨، الدعول ٣٠٠٠ م.

### غ- نفاع وجب:

الساس مقد ف مہاج چیز کے کھانے وا اللہ بیل الفائ و جب ہے گر اس میں جو ب اللہ بیٹر ہیں اس میں انفائ و جب ہے خود کو طلا کت بیل فائن ہے ، جو ال افر ماں وری بیل ممنو رکاتر ردیا گیا ہے:" والا تُلفُو ا بائیدیٹ کٹم اللی المتفائد کا اور ہے کو ہے باتھوں طاکت بیل نہ فالو) حتی کہ جمہور نے حالت اضطر ربیل کھانا بیلیا و جب لتر ردیا ہے کو کہ جہور نے حالت اضطر ربیل کھانا بیلیا و جب لتر ردیا ہے کو کہ تفاع والی چیز حرام ہو "۔

#### ب- نفاع حرم:

ے - یہ وافات کیک چیز سے تعالی حرم ہونا ہے گر وہ چیز شرب حرام ہوجیسے مرد رہنوں ورسور کا کوشت ہر ام جانو روں اور پریدوں کا کوشت وغیر دغیر اضطر رک حالت میں۔

یں واقات کے مبح بین سے مقاع حرام ہوتا ہے، اس کی وجہ مقاع کرنے و لے کی فات ش کوئی وصف ہوتا ہے جیسے شکار کے کوشت سے جرم کے سے مقاع ور والد اور کے سے مقط سے مقاع و سیسے شکار کے یہ مقط سے مقاع و سیسے سی و کا تو اس عام یہ دور ہے ہے و اور جب یہ وصف زاکل ہوج نے گا تو اس عام قامدہ رحم کر تے ہوئے انتخاع حوال ہوج نے گا" إذا وال المعامع عاد اسمعوع "(گر واقع زائل ہوج نے تو ممنوع لوٹ سے گا)۔ عاد اسمعوع "(گر واقع زائل ہوج نے تو ممنوع لوٹ سے گا)۔ روا سے واقع ہے جی اس میں دور من سے مقاع ہے جی کہ اس میں دور من سے میں مور سے و جو ب کا سب ہے، جیسے فصب و رچوری کے امول سے مقاع، جیس کہ اس کی وضاحت بی جی جگہ میں کے امول سے مقاع، جیس کہ اس کی وضاحت بی جگہ میں کے امول سے مقاع، جیس کہ اس کی وضاحت بی جگہ میں کر دی گئی ہے۔

= 4.0 /0 pero.+

٣ اص طبدين ٥ ١٥، والمهار ١٠٥٥، معى ١٠٠٠

## ج- نفاع جار:

انقال یہ جا کہ جس چیز سے انقال یہ جا وہ مہات ہو اور ہے۔ انقال یہ جا کہ حس چیز سے انقال یہ جات وہ مہات ہوں ہے۔ معال میں مہات کی نے بیٹے وہ چیز وں سے معاوری و روشن ور موال ہوں وہ اور اور مالک و جا ہوں ہوری و روشن ور ہو اور مالک و جا نے کے حد مماوک موال سے تقال ہوں چین کہ مہات کرنے کے حد می عقد کے واضح سے چین عاریت یو کر بیاں چیز ، واقع ور وہ میں وہیں اور متفقہ شر مط کے مالئ ور متفقہ شر مط کے مالئ ور متفقہ شر مط کے مالئ متفائی مرائے منائ کریا۔

## سبب نفاع:

9 - ساب تفائ سے مر دوہ سب ہے جس میں وہ مفعت بھی دفعت بھی دفعت بھی دفعت بھی دفعت بھی دوس کو دوم ہے وروہ مفعت بھی دفعل ہو جس کو دوم ہے وروہ مرفعت بھی جو شائ کرنے والے بی و مت کے ساتھ فی میں واروہ م سے کے ساتھ آگر کے المامل نہ ہو فواہ اس تفائ والی چیز سے ابتد یا انتقاع جا رہ ہو یا اس سے شفاع حرام ہو ہیل مخصوص شر کے کے ساتھ شفاع کی جا ہے اس معنی کے دائیں سب شفاع ہے ۔

#### ول: بوحت:

۱۰ – باحث: فاعل ں مرضی کے مطابق فعل کے نجام دیے ں جازے ہے ۔۔

حض فقریاء ال ی تعریف ہوں کرتے ہیں: بوحت: نظر بمعنی می نعت کے مقابلہ میں ''زادی دینا ہے '' ، ور ال معنی کے حاظ سے ال کے تحت حسب دیل ہو حتیں'' تی ہیں:

النعر بفات تنجر جاني رص ٣\_

٣ مح القديد ٨٨ ٩ ٢٠

نف - باحث اصلیہ: یک بوحث ہے جس کے متعلق شریعت کر اور وہ روہ وک شریعت کے معلق میں میں عمومی طور پر و روہ وک باحث اصلیہ و بنیار میں اس کے متعلق میں اس کے متعلقہ سامان وحقوق میں ملوکوں و منفعت کے سے خاص ہے گئے ہوں اور کوئی کی شریعی میں اس کا ما مک نہ ہوہ جیسے مومی کر تیں ہوں ور غیر مملوک رہے۔

عومی شہروں سے انتقاع مہاج ہے صرف (ان ن ور جاند ادکے) پائی ہینے کے سے ہوست مگانے کا حق بی تہیں بلکہ اراضی کو ایر ب کرنے کے سے بھی ہے جو یہ کہ بن عابد یں کہتے ہیں: ہم یک کا حق ہے کہ بنی زمین کو سمندر ہوارہ سے دریا جیسے دجامہ وارش سے سے ایر اب کرے، گر اس میں عام لوگوں کا تقصان ند ہوں۔

کا عراج مراکوں ورغیر مملوک رستوں برگزرنے کا تعال منام لوگوں کے سے بوحت اصلیم سے نابت ہے۔ ال پر "رم کرنے ورموں مدکر نے وغیر ہ کے سے میٹھن جا بر ہے گررہ گیروں کو گگی ندیو۔ وروہ سے بیٹھنے کی جگہ پر ال چیز سے سامیر کرسکتا ہے جس سے عام طور برگزرنے والوں کو تکلیف ندیوتی ہو"۔

یجی عظم سورت ، چاند اور ہو سے تفاع کا ہے گر کسی کوختر رفہ ہو، ال سے کہ رائد ں ہو ، بذات خود رائد ی طرح تمام راہ گیروں کا حق ہے، وررائد پر چلے میں تمام لوگ شریک میں سا۔

ب- بإحت شرعيه:

۱۱ - باحت شرعیه یی باحث ہے جس کے تعلق کونی خاص نص

الراميدين ١٨٥٠ م٠٠٠

\_mra && C# = w r

اس ایس عابدین ۱۳۸۵، ۱۴۰۰ ماسر هی ۱۳۰۵، بهایته اکت ع۵ ۳۰۹، ۱۳۰۰ الوجیو ملکو ال ۵۵۔

# ج-، لک کی جازت کی وجہ سے ہادت:

11- یہ باحث خاص ما مک وطرف سے دہم ہے کے ہے کسی مملوک چیز سے انتخاع کے سے تا بت ہوتی ہے: یہ تو ہی کو تم کر کے جیسے والیم یہ اور من یو تقول میں کھانے بینے کومباح کرنا یا ستعمال کے طور پر جھیں کہ گرکوئی دہم ہے ہے ہے گئی خاص اس کے کو پی مرضی سے ستعمال کے ہے مباح کردے۔

ں صلات میں تعال ال مجھس سے جس کے سے مہاح میا گیا ہے، '' گے ہے صرکسی اور کے سے ندھوگا، ورود اس متعال والی چیز

- 16 /6 /2b. +

\_r /0.6ho. + r

کاما مک نہ ہوگا، کبعد وہ ( دوہم شخص ) ہے ماروہ کسی ور کے ہے اس کوم ہاتے نہیں کر ملکتا، جدید کہ نقتاوی امید پیش س ماصر حت ہے ۔۔

مالکیہ بٹ فعیہ ور حنابد نے بھی یکی کھی ہے، چنانی بحیری نے پی شرح خطیب میں کھی ہے: چس کے سے وائی یہ یافیو فت میں کھیا مہاح میاح میں میں ہے اس کے سے حرام ہے کہ اس کو دوم سے کے پاس معقل کرے، یا مش بی وغیر دکو اس میں سے ہا ہے ، او روہ اس کوکسی بھاری کوکسی بھی کے داوروہ اس کوکسی بھی کے دوروں میں کے دوروں میں کوکسی بھی کے دوروں میں کے دوروں میں کوکسی بھی کے دوروں میں کوکسی بھی کے دوروں میں کوکسی کوکسی کی دوروں میں کوکسی کوکسی کے دوروں میں کوکسی کی دوروں میں کوکسی کی دوروں میں کوکسی کی دوروں میں کوکسی کی دوروں میں کوکسی کے دوروں کی دوروں کی کوکسی کی دوروں کی کوکسی کی دوروں کی دوروں کی کوکسی کی کوکسی کی دوروں کی کوکسی کی کاند کی کوکسی کے دوروں کی کوکسی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کوکسی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کی کوکسی کوکسی کی کرکسی کی کوکسی کی کوکسی کر

کار مہار جس کے ہے ایک کی جازت ہے کی مملوکہ چیز ہے تا میں مہری ہیں ہے میں ایک کی جازت ہے کی مملوکہ چیز ہے تا می مہری ہیں ہوئی جائی کی جازت ہے گھر میں رہائش کی جازت ہو بی سو ری پر سو رہو نے و جازت ہو بی کتابوں ور پے خصوصی اس کے ستعمل ور جازت دیا تو جس کے ہے مہار میا گیو تو اس کو بیہ حقید میں کرکسی ورکوال سے تعالی و جازت دے، ورندوہ اس کا صافی ہوگا "۔

#### دوم: اضطرر:

ساا - افطر رہ جاں و ملاکت کا اندیشہ ہے، خواہ قطعی ہو یا تھی یا اندیشہ ہے، خواہ قطعی ہو یا تھی یا استعال نہ کرنے قاملاک ہوجا کے گرممنوں جیز کا ستعال نہ کرنے قاملاک ہوجا نے گا ۔ یہ جاں بی نے کے بے حرام چیز سے انتقاع کے حوام ہیز سے انتقاع کے حوام ہونے کا یک سبب ہے۔ یدر حقیقت باحث شرعید کی تو کا یک سبب ہے۔ یدر حقیقت باحث شرعید کی تو ک ہوں ہے۔ اس سے کہ حالت افظر رکے بار سیس ضوص و رد میں ۔

مدیث: "کت بھینکم عی بحوم لاصاحی " ر و این مسلم ہے
 لاصانی ۱۵ ۱۳ ۸ ہے۔ اٹس ر ہے۔

الفتاء بالهدية مستسل

۳ اس طابدی ۱۳۵۸ مید اس به ۱۳۹۳ مروس علی اقطر ۱۳۸۸ مرد ۱۳۸۹ مرد ۱۳۸۸

r طاهية أنه ل على أشره و تطام ص ٥٠، اشرح الكبير بدر يام ٣٠٠ .

ال سے تفاع حال ہونے کے سے شرط ہے کہ اضطر ارتبی ہو یعی آن ب خودکو ال حالت میں یا ہے کہ ملاکت کا اند ایشہ ہو، یا خوف لی جار موجود ہو متو نع نہ ہواہ رہیک ال کے وقع کرنے کا کولی اور

لبد صو کے محص کے سے جار نہیں کے مروارے فاعدہ سک صوک نگنے سے قبل تھا ہے جس میں جاں و ملا کت کا اند بیٹے ہو، اور ال کے سے جار بھیل کہ واسرے کا ماں لے لے جب کہ کھانا خرید مکتا ہو پامباح فعل کے فرمینہ بھوک دور کرسکتا ہو۔ ای طرح حالت اضطر اریش حرام سے مقال کے سے شرط ہے کہ ال مقدار سے زیا وہ ستعیاں نہ کر ہے جواضطر رکوز کل کرنے کے مے ضروری ورکائی ہے۔

حالت اضطر ارش حرام ہے مقاع کی صن کی اصل فر مان ہوری إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ" (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِن اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمَ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمَ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمِ عَلَيْهِ " (أَيْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ " (أَيْمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِي عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ ع (ال یک مجھی) بو مخص مضطر ہوجائے ورنہ ہے ملکی کرنے والا ہواور نه صد سے نکل جائے والا ہوتو ال پر کونی گناہ کہیں )نیر "و فالہ فض لَكُمُ مَا حَوْمَ عَنَيْكُمُ إِلاَّ مَا اصْطُورُتُهُمْ اِلنَّهُ \* أَ (جَبِّد ( الله ) نے حمہیں تنصیل بتا دی ہے ال ( جانو روں ) ی صہیں ال ئے تم پرجرام ہو ہے ک

حالت اخطر ریش حرام سے شاع و بحث میں حسب ویل موضوعات تعين

نب حر م کھانوں سے نتفاع:

مهما - گر انسا ب کو بنی جاب در ملاکت کا اند بیشه بهوم ورحوال منذ نه

يره جب نديمون

ہے ہے اوال کے سے بی زندی بی نے کے سے حرام سے اتفاع جو او

ہے، خو دوہ مرو رہویا خون یا دومر ے کاماں یا پیکھ ورہ ال میل فقہا ء

بال حالت اضطرار مين حرام ہے تفاع بي توعيت مح بارے

میں فقہا و کے بہاں سنا، ف ہے کہ کیا بیاد جب ہے جس کے نجام

و بے پر نُو اب ملے گا ورزک کرنے پر سز ، پانچھن جارز ہے، ستعال

جمہور (حضہ مالکید نیر ٹافعیہ کے یہاں قول سے ورمنابید کے

یہاں لیکے قوں ) کے مطابق و جب ہے ، اس سے کہ حالت اضطرار

میں کھائے ہتے ہے گر ہر کریا خود کو ملا کت میں ڈالن ہے، جو ال

فر ما ب برى من ممنوع قر روياً من ج: "ولا تُنْفُوا بِاللِّمَايُكُمُ إلى

البر نذ کے ہے کھاما کو کہ کھائی جانے ولی چیز حرام یوم درہ یو

د الهر المحامات بهوه حالت المطر الرثيل وحب ہے ال بریٹو اب ملے گا

گر ال قدر کھا ہے جس سے خود کو ملاکت ہے ، بیا سکے ، جس کو بنی

جاب جائے برخوفنا کے موست کا اندائیٹہ بھواہ رحرام مصفوفا اس کا کھایا اس

ثا فعید کا تصح کے بامق مل توں ور حنا بعد ل کیار سے نیر حصیہ

على الام إو يوسف سے يك روايت ہےكجر مكونوں سے انتقاع

و جب تیں بلک صرف مہاج ہے ، اس سے کہ حالت اضطرار میں

کھانے کی ہوحت رخصت ہے، لہد عام رخصتوں کی طرح میجی ال

السَّهُنَّكَة " ( اور يكو ي باتقول الماكت ين زود الو ) -

کے یہاں کوئی سند فسٹیں ۔

ا كريش بي الله الماري ا

٣ ابل عابدين ٥٥٥، اشرح الكبير بند جري ٥٥، و المطار ٠ ٥٥٠ معي ٠ م ٥٠ م

ا بهایته افتاع ۸ می توسیر اقریا ۳۰ ۳۰۰ معی میسامد

<sup>- &</sup>lt;sup>《</sup>作回b. + \*

10 - بالان ق گر ماں و لا ہے ماں کے یے محبور و مضط ند ہوتو ال پر لازم ہے کہ بال سے یک مصوم انسان و جائے ہوں اس جائید اس کو دینا اس پر لازم ہوگا، گر وہ نہ دے وراڑ نے وضہ ورت پڑ نے قاط اس سے ہوگا، گر وہ نہ دے وراڑ نے وضہ ورت پڑ نے قاط اس سے الاسکان ہوگا، گر مصفط مرائی تو شہریہ ہے، ور اس کے قائل براس کا صوب ہوگا، وراگر وہ ماں والامرائی تو اس کا خون رائیگاں ہوگا، اس کے کرڑ نے بیس وہ کا مم ہے، البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرڑ نے بیس وہ کا مم ہے، البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرڑ نے بیس وہ کا مم ہے، البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے، البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے، البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے، البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں رکے سے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں رکے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں رکے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں رکے کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں کرٹ نے بیس کرٹ نے بیس وہ کا مم ہے۔ البند حصہ نے شربتھیں کرٹ نے بیس کر نے بیس کرٹ نے بیس کر

یہ سب ال صورت میں ہے جب کہ صفط کھونا ندخر میر سکے ، پیل گرخر میر سکے فوخر میر ہے گا ، کو کہ شم مشل سے زیادہ میں ہے۔۔

## ب-شرب سے نفاع:

ری صوک ہیاں و جہ سے شراب نوشی تو مالکیہ وٹ فعید کے مر دیک حرام ہے، ال سے کہ منی عام ہے، غیر ال سے کہ شراب نوشی

محض پیل پڑھا ہے ں۔

حضہ نے کہا: گر بیال کے مب ملاکت کا اند بشد ہو ورال کے پاس شر ب ہوتو ہیاں من نے عدر فی ملکا ہے، گر بیال مٹے کا یقین ہو، ای طرح گر مبلک ہیاں کے مبب ال قدر فی لی کراہے ب موسی میں میں اس قدر فی لی کراہے ب موسی میں میں اس کونشہ کے گر یا تو اس مر صد مافذ ند ہوں کے ۔

حنابد نے مخلوط و فیر مخلوط شراب میں افرق کرتے ہوئے کہ ہے کہ گر ہیں گر ہیں ہے گا کہ گر ال گر ہیں ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس میں ہیا ہی جو اس میں ہیں ہی ہے گا کہ گر ال میں ہیں ہی نے واقع ہے مہاج ہے جو ہیں کہ محمد ( محت صوک ) کے وقت مردار مہاج ہوجاتا ہے وجو ہا ہے وہو ہا ہے وہو ہا ہے وہو ہا ہے ہوجاتا ہے اس میں ہوجاتا ہے اس میں ہوجاتا ہے اس میں ہوجاتا ہے ہوجاتا ہوجاتا ہے ہو

ے ا - رہاشر اب سے ملائ کرنا تو جمہور اس وحر مت کے ٹاکل میں ، اس و تعصیل ''اشر یہ'' میں ہے۔

# ج مرده نان کے گوشت سے نقاع:

۱۸-جہور کی رئے ہے کہ اس اضطر رئیں مردہ انیا ی کے کوشت سے مقال جو رہ ان ی کے کوشت سے مقال جو رہ ان ی کے کوشت سے مقال جو رہ ان ان کے احتر ام سے یا ھاکر ہے، اس سے کہ زندہ ان ی کا احتر ام سے یا ھاکر ہے، معض حضیہ ور حنابعد کے یہاں یک قول کے مطابق اس سے معصوم مردوں کے کوشت سے مقال مستقمی ہے۔ مطابق اس سے معصوم مردوں کے کوشت سے مقال مستقمی ہے۔ مالکید کی رہے ہے کہ بیجا رہنیں ہے۔

مر دہ می ن طرح ہٹ فعیہ جنابعہ ور حض حصیہ کے مر دیک وہ زندہ انسان ہے جس کا خون مباح ہے۔

طعية مدمل ١٠ ١٥ ميهية التاع ١٠٠٥ ـ

۳ اگل عابد پِل ۱۳۸۳ ۵۰ ۵۰ ۳

۳ معی ۲۰۰۰ ۳س

الفتاول صدید ۵ ۳۳۸، مشرح اصعیر ۳ ۸۳، بهاییه انتاج ۸ ۳۵، س عامد مین ۵ ۴۵۱، لفلیو و مهر ۴۱۳، معلی ۲۰۰۰

٣ كر عابدين ١٠٥٥، بد جالي ١٠ ١٥٥، ايجير ١٤٠٠ وهير ١٥٥٠ م

ام مثانعی مضطر کے ہے مہاج قر ارویے میں کہ بیئے حسم کا کوئی الکو کا ان کر حالت اشطر ریس ال کو کھ ہے۔ گر ال کے کانے میں خوف ندکائے ہے۔ کو اس کے کانے میں خوف ندکائے ہے۔

### وحرم سے نفاع میں تنب

مرد راورحرم بیرتحرم کے شکار کے ویمین تر تیب کے بورے میں مام احمد بات فعی ورحض حصیات کہا ہے امرد رکومقدم رکھا جائے گا ، ال سے کہ ال ال موحث منصوص عدیہ ہے ، مالکید اور معض حصیات کہا ہے کرچرم کا شکار مضطر کے سے مرد ارسے ولی ہے ۔۔۔

یہ حالت اضطر رمیں مرد رکا کوشت کھانے کے تعلق حکم ہے۔

- س جائیں ۱۳۹۹ و النظام میں موہر کبلیل سر ۱۳۳۳، معی مے۔
- ۱۰ واش و والطام لا سرميم ص ۱ م، الماج و لوظيل سر ۱۳۳۸ . و المطام الماسي . ۱ مه ۱ معلی ۱ مه ۱ مه ۱۰ سال

۲۰ - رہا کھانے کے علاوہ ور غیر حالت اضطرار میں مروار سے تمان تو جمہور (حصیہ مالکیدہ ش فعیہ ور مام احمد سے یک رو بیت کے مطابق ) کے مطابق کی کھاں کو دہا شعت دے دی جان وہ ہو گئی کھاں کا جانت ہور ور انسان کی کھاں کا جانت ہور ور انسان کی کھاں کا جانت ہور میں ہے۔

سورتو ال سے کہ وہ بھی تھیں ہے، ور سومی ال سے کہ اس ق کر مت وعزت قیش نظر ہے، کہد اس کے دوسر سے جماز عور طرح اس دیکھاں سے بھی تھا شاہ او مزہے۔

ٹا فعیہ نے کتے رکھاں کو بھی منتشل میا ہے، ال سے کہ ال کے مر دیک کتے رکھاں دو خت سے پاکٹیس ہوتی۔

حنابد نے درندوں کھاں کو منتفی کیا ہے، کہد روفت سے قبل یو حدال سے متائ ہا جاس ہے۔

گدر ھے، فیجر اور گھوڑے ل کھاں سے کو کہ دوہ خت وے دی گئی یو شکائ کے جواز میں مام مالک سے تو تف کرنا منقوں ہے۔ مرد زی ہدی ، اس کے ہاں ور اس کی چہ لی سے شائ کے ہور نے میں تعصیل و ستال نے جس کو اصطاع تے ''میلتہ'' میں د یکھا جائے۔

#### سوم: عقد:

ا ۲ - عقد متاع کا یک ہم سب ہے، ال سے کو عقد لوگوں کے مائین رصا مندی ں بنیاد پر اموال ومن لع کے تاولد کا اسید ہے، پچھ عقود پر اور است منعت پر ہوتے ہیں، تو منعت یک طرف سے دور کی طرف سے دور کی طرف میں وہیں کے مقال معتقل ہو جاتی ہے، جیسے جارہ ، عارہ ، منفعت کی وصیت ورونگ ، پچھ عقود پر ورست من لع پر نہیں سے ونا ہم ال میں تا بع

الرياعي ١٨٥٥ مر الوظيل ٥٠ الوجير الخوال ٥٠ معي ٥٥\_

ہو کر خال ہوتا ہے، ہوخاص شر بط ورمحد ورد اور میں ہوتا ہے، جیسے رئین اور ور بیت۔ ال عقو دل گفصیل ہے ہے ابو اب میں ہے۔

# نْفَاعُ كُ شَكْلِينٍ:

کسی چیز سے اتفاع یہ تو اس وہ سے کو تم کرنے وہ شکس میں ہوگا یو اس کو یو تی رکھتے ہوئے ور اس حالت میں وہ شخص کسی چیز سے مقاع اس کو استعمال کر کے کرے گایا "مدنی حاصل کر کے۔اس طرح سے فل تیں حالات ہوئے:

#### ( کیبی حالت ) ستعال:

۲۲-اتبائ ہے کہی چیز ہو و ہے کو ہاتی رکھتے ہوئے اس کے ستعہاں وہل سے کہ ستعہاں وہل سے اس کے ستعہاں وہل سے کہ عدید ہے والا عاربیت ہے وہل کے ستعہاں وہر اس سے متفاوہ وہ اللہ میں تبائ کرتا ہے وہ اس کے ستعہاں وہر اس ستفاوہ وہ اللہ میں تبائ کرتا ہے وہ اس کے درست فیس کہ اس وہ مار کے یہ اس کے درست فیس کہ مارس کی مارس کے مارس کا مارس کے مارس کا مارس کے مارس کے مارس کے مارس کے مارس کے مارس کے مارس کا مارس کا مارس کے مارس کے مارس کا مارس کے مارس کا مارس کے مارس کا مارس کا مارس کے مارس کا مارس کی مارس کے مارس کا مارس کا مارس کا مارس کا مارس کے مارس کا مارس کی مارس کے مارس کا مارس کی مارس کے مارس کا مارس کی مارس کی در بے ہے کہ ستقارہ کے ور ایکن مارس کی مارس کی در بے ہے کہ ستقارہ کے ور ایکن مارس کی مارس کی در بے ہے کہ ستقارہ کے ور ایکن مارس کی مارس کی در بے ہے کہ ستقارہ کے ور ایکن مارس کا مارس کی مارس کی در بے ہے کہ ستقارہ کے اس کی کو کو کی کے کی مارہ کی کو کی کے اس کی کر اس کا کو کر کے اس کے اس کی کر اس کا کو کر کر کر کر کر کی کے کر اس کا کر اس کر کر اس کر کر اس کے کر اس کا کر اس کا کر اس کا کر اس کا کر اس کر

کیمی حکم ان چیز وں کے جارہ کا ہے جن میں سنعاں کرنے و لیے کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے، یہ اس صورت میں جب کہ مامک الریکی ۵ ۸۸، ہماییة اکتاج ۵ ۸، معی ۵ ۵۹۔

ome eme in Jese e

ن کر میدور سے بیٹر طرفانی ہو کہ و اتی طور پر تمان کرے گا۔ ال حالت بیل تمان کرے گا۔ ال حالت بیل تمان کر میداری فرات تک تک ودیوگا، وہ جارہ بیز کو خریج نہیں کر سکتا ہو وہمر ہے کے ہاتھ جارہ پر دے کر اس ں سمدنی حاصل نہیں کر سکتا ہو اس سے کہ عقد ہورہ وہور ( کر بین چیز ) ب فرات کو ہی ترک ہو ہے۔ اس سے کہ عقد ہو ہے اس سے متمان کا مشتاطتی ہے، اس کو پین فرات کو ہی ترک ہو گئے ہو ہے اس سے متمال کرنے و لیے کے بد لیے میٹر تی برائے وہ کے بدلے سے شرق برائا ہوں۔

## ( دومری هاست ) استغلال:

۲۱۳ - ب و قات النائ سی جیزی آمدنی وراس کاعوض لے کر ہوتا ہے، جیب کہ وقت وروسیت بیس گر ال دونوں کے وجود کے وقت بیسر حت ہ گئی ہوکہ وجسب منت وال سے اتفاع کر سکتا ہے تو اس محد منت کی گر ال دونوں کے وجود کے وقت محد محد من بیس موقوف عدیہ (جس کے سے وقف ہو) ورموضی لہ (جس کے سے وقف ہو) ورموضی لہ (جس کے سے وقف ہو رموضی لہ (جس کے دور مصفحت کو دوم کو کر میں ہر دور سیکتے ہیں وگر واقف ورموضی اس می جازت دور ہے کہ اس میں کوئی سنڈ نے تیس واقع ورموضی اس می جازت دور ہے دیں وال میں کوئی سنڈ نے تیس واقع میں میں میں کر واقف ورموضی اس میں جازت دور ہے دیں وال میں کوئی سنڈ نے تیس میں میں کر واقع میں میں میں کر واقع کوئی سنڈ نے تیس کر واقع کی کر ہوں کر ہ

#### (تيىرى ھات)استىلاك:

سال- یا وقات کسی چیز کا ستعال (اس ی و ت کوشم کرنے) کے در بعیر بہونا ہے، خیسے والیمہ اور ضیا فتوں میں کھانے ہینے و شمل میں شاع، ورفقطہ سے اشاع گرجد شراب بھونے و کی چیز بھو، اس طرح سکی ، وزنی ورشمی چیز وں ی عاربیت آن کوشری سے خیر اشاع میس مہیں ، اس سے کہ فقتی و نے کہا ہے ووٹوں شمن (سونا ، چاندی) ور

الدلع ۱۰ ۵۵ می صدی ۵ ۱۰ میرینهٔ اکتاع۵ ۱۳۸۰ معمل ۲ س ۱ معمل ۱۳ ۱۳ میرینهٔ اکتاع۵ ۱۳۸۵ معمل ۱۳ مفروق مغر افی ۱ مرق (۲۰ س

کیلی ، وزنی ورمد دی چیز وں کی عاربیت قرض ہے ، اس سے کہ ال سے انتعاب ال کوشری ہے خیر ممس نہیں ، اور ال کا مشکل لوٹا ہو جاتا ہے ۔۔۔

## نفاع کے صدود:

سن جیز سے تمان کی پھھ صدود میں، آن رعابیت کرنا شمان کرنے و لے پرو جب ہے، ورندوہ ال کا صافی یہوگا، مقررہ صدود (آن پر فقی و نے کسی چیز سے انتفاع کے ور سے میں بحث ں ہے) حسب دیل میں:

100- ول: منر وری ہے کہ تمان شرق شر مط کے مطابق ہوہ اور ال طرح ندہو کہ دہم سے کا حل مقرب ہوج ہے ، ای سے فقرب و نہ تمام حقود مقال ( جارہ ، عارہ بمنفعت کی وصیت ) میں شرط مگائی ہے کہ مشقع ہد چیز ہے مقال مہاج ہو، ای طرح انہوں نے وقف میں میڈر دیگائی ہے کہ اس کا مصرف مہاج ہو، ای طرح انہوں نے وقف میں میں میڈر دیگائی ہے کہ اس کا مصرف مہاج ہو، اس سے کہ معاصی کے ور بعید من نع کا متحق تی غیر متصور ہے " ۔

ای طرح نہوں نے کہا ہے کہ مہاج چیز سے متعال کی وفت جارہ ہے جہ ہے متعال کی وفت جارہ ہے جب کہ کی کوشر رند ہو، ورقو می من قع سے متعال میں بی قید ہے کہ دومر کے وضر رند پہنچ ہے ، عو می رستوں پر سرام کے سے یو شرید والم وحت کا معا مد وغیر و کرنے کے سے میشف ورقیعتر یوں مگانا کی صورت میں جارہ ہے جب کہ راہ گیروں کو گئی ندیو سا

ای طرح حالت اضطر ار میں حرم سے انتقال کی پی کھو تھو وات میں، چنا نچ اٹق ، عکا اتفاق ہے کہ مضطر کے مے محروات سے متقال تی مقد رمیں جارہ ہے جس سے جاں وقی رہے ورموت کا اند بیشہ تم

والکیدگی رہے ور ثافیہ کے یہاں کی توں ہم ام احمد سے کے رہاں کا است ہے کہ وہ حمد سے کے رہاں ما احمد سے کہ اور است ہے کہ وہ حمر م چیزیں مودی ی حد تک کھ ملکا ہے گر کھے اور نہ ہے ، الل ہے کہ جمل کے در بید سے جان بچا جان ہے اس کو مسودی کی حد تک کھا بھی جان ہے ، چیسے مہاج چیز ، بلکہ والکید نے حالت اضطر رہے جرائر رہنے کے اندیشہ سے حقیاطاً حمر م چیزوں کو اور شر کے جرائر رہنے کے اندیشہ سے حقیاطاً حمر م چیزوں کو الل می اللہ میں کہ الل می اللہ میں معلوم ہوتا ہے ۔

۲۱ - روم: تمان کرنے و لے پرلازم ہے کہ والک جازت کے صدود کی رعابیت کرے و کر تمان خاص والک کی جازت ہے ہور ہاہوہ جیسے دفوت میں کھانے پینے کومہاج کریا، چنانچ گر اس کو معلوم ہوک دفوت و ہے والا وامر کو کھل نے ہے راختی فیمل تو اس کے سے وامر کو کھل نے سے راختی فیمل تو اس کے سے وامر کو کھل نا حال فیمل و جیس کہ گزرچنا ہے والا حرح کسی کے دوائی گھر میں رہائش ورج نو رہ مو رک ک جازت کا تھم ہے کہ اللہ سے تمان مرح کرنے والا سے قباد دان چاہ کہ اللہ سے تمان کرنے والا سے قباد دان پر عقد میں ان تر عود ہو اس سے کہ صل اندر مکان

<sup>-2 991</sup> 

این عابدین ۵ ه ۱۳ مشرح اصیر بدر بر ۳ م ۱۰ ما تقلیع ب ۳ م ۱۳ ۳ ما معی سات الباج و تغلیل سر ۳۳۳

٣ - اير عابدين ٥ ٥ ٣، يهاية الآثاع ٨ / ٥٣ ، بعني ٢٠٠٠ ـ ـ

ا القتاول البدية المسهم وقير ن على الخطير المراه معي ١٥٨٨ والم

الربيلني ۵ سام، معی ۵ ۳۵۹ س

۱۳ افریکی ۱۳۵۵، بهینه اکتاع ۱۳۵۵،۱۳۵۵،بلغته الباید ۱۳۹۰-۵۵،معی ۱٬۳۵۵ ۲۰۳۰

اس سرعبدين ه ۲۸۸مهيد اکن ع ه ۲۳۰۹

## نتفاع کے خصوصی حام:

ے تمان کرے چیے عاریت ٹیل کے

متعال مجروماتھ ملکیت ہے، اس کے خاص حکام وارثہ ہے ہیں جوملک نام سے اس کو مگ ومتناز کرتے ہیں۔ منابع سے حسب ذیل حکام ہیں:

#### ول: نفاع بين شر يط كي قيد كانا:

الزمانس ۱۵ ۸ مرمهاییه اکتابی ۱۵ سام ۱۹۵۰ سام ۱۳۵۵ ۱۳ سام ۱۸ ۲ ۱۰ ماریر کیصیهٔ بهاییه اکتابی ۱۳۸۵ معی ۱۳۵۹ س

جس نے کیے معین مدت تک کے سے گھر رہائش کے و سطے کر یہ پرلیا تومدت پوری ہوئے کے جد اس کے سے جمد عشل کے خیر رمن جائز نہیں ہوگاہ اس سے کہ انتقاع میں زماند ف قید ہے، کہد اس کا متن رکرناضہ وری ہے۔۔

یاد رہے کہ جمہور فقتہ و کے مردیک ماجور( کریوں چیز) ور مستعدر(عاربیت) سے تعالیٰ مشروط کے مشل یا ال سے کم ضرر کے ساتھ جامز ہے ، ال سے کہ رصا مشری ، کو کہ علم بھو، موجود ہے۔ ور الدیع اللہ عالم ، الزیاعی ۱۸۱۵، بہایتہ اکتاج ۵ سام ، مشرح السعیر

۱۳۵۰، معی ۵ ۳۵۹. مح القدیه ۲۳۱۴، بهاییه اکتاع ۵ ۲۵، مغروق عقر آل: مغرق ۲۰۰، ش ف القتاع ۱۳۵۸.

عض نے کہا: گر ال نے مشر وط کے مشل یا ال سے کم درجہ سے منع میا ہوتو ال سے گر ہر کرے گا۔۔

#### دوم: نقاع میں ورشت جاری ہونا:

اسا- گرسب تمائہ جارہ وصیت ہوتہ جمہور تقیبی و (مالکید بیٹ قعیہ ورحنابید) بی رہے ہے کہ وہ ورشت جاری کرنے کے قائل ہے، البد جورہ فود کرید درج موت سے تنج ندیموگا، مدت ہم ہوئے تک کے ایا تم مقام کے سے اس کا ایم مقام کے سے اس کے ایا تم مقام بوج سے اس کے ایم مقام بوج سے اس کے ایم مقام بوج سے اس کے ایم مقام بوج سے اس سے کہ

جارہ عقد لازم ہے، جومعقود صدیہ کے ہاتی رہنے کے ساتھ عاقد ق موت سے فتح نہیں ہوتا ، الهند حنابد نے کہا ہے: گر کر بیاد ر مرج سے اور اس کا کوئی و رہٹ نہ ہوتو بقید مدت میں جارہ فتح ہوج ہے گا ''۔

کاطرح مفعت ن اصبت موصی لدی موت سے تم تہیں ہوتی ،
یونکہ اور تعدیک ہے، باحث نہیں اس سے کہ قبوں کرنے سے اور
لازم ہوجاتی ہے، کہد اس کے ارتاء کے سے جارہ ہے کہ بقید مدت
میں اس سے تعال کریں، یونکہ اور کل چھوڑ کرم ہے، کہد اور اس
کے ارتاء کے سے ہوگا ۔

۱۳۲ - گر تمائ کا سب عاریت ہوتو ٹا فعیہ جنابد نے سر حت ی
ہے کہ عاریت سے تمائ میں ور شت جاری ہیں ہوں ، ال ہے کہ
وہ عقد لازم نہیں ہے ، عاقد یں ور موت سے فنج ہوجاتی ہے ، غیر ال
ہے کہ ال کے در دیک عاریت تمائ کوم ہوت کرنا ہے ، لہد وہ
دہم ہے کے پال معقل ہونے کے قاتل نہیں ، تی کہ عاریت پر سنے
و لے ورزو و میں جھی نہیں سے۔

حقید کی رائے ہے کہ انتقاع میں مطبقاً ور اثبت ہوری کریا سیجے نہیں ہے البلد منفعت کی وصیت موصی لدگی موت سے ختم ہوج ہے وہ اس کے ورثاء کے سے اس سے تقاع کا حل نہیں ، اس طرح عاربیت مستعیر ورموت سے ختم ہوج ہے وہ اور جارہ کر بید زورموت سے مستعیر ورموت سے ختم ہوج ہے کہ من قع میں ور اس کا احتی رفید ہوت ہے ۔ ختم ہوج ہے کہ من قع میں ور اثبت کا احتی رفید ہوتا ہے ، بیور میں سے کہ من تع میں ، جو مفعت موت کے حد سے ماصل ہوں وہ موت کے وقت موجود زیتی ، کرمیت ور مدیست ہوکر کے معد

٣ من عابدين ١٥ ٣٣٠ الد نع ١ ١٠٩٠

r مدو ب عده مهایة اکتاعه ۲۰۱۰ معی ۱ م

بعد السابد ٢٠ ٥٥، مهيد الختاج ٥ ١١ ته معني ٢ ٢٠٠

۳ معی ۹ ۱۳ س

ا سريع فتاع ه ۱۳۰ مشر حالا بقالي ۱۸ سه معي ه ۱۳۰ س

م بهيد فتاع ۱ مرش ف القاع ۱۳۷۸ م

مر کہ ہے اور اس علی ور اثث جاری ہو ۔ ۔

## سوم: نتفاع و ل چيز کا نفقه:

ساس مقرب کے بہاں ہو۔ مقد ف تفاق والی چیز کے وہ مقابل یعی والدوش چیز کے وہ مک پر میں (گر شاع کسی چیز کے وہ مقابل یعی والدوش ہو) تفاع کر نے وہ لے پہلیں ، بنایہ یں کر رہ کے گھر کا پلاسر ورال کے اوازوں وہ ورکز ورف رہ وہ ورکا چارہ اور کر چیل چیز کے واپس ہے۔ ای طرح کر رہ کے جو اور کا چارہ اور کر چیل چیز کے واپس کرنے کا شرچہ میں (اور مک) پر ہے کہ چی کہ حنابد نے کہ ہے اگر وجب ہے وہ خود کر چاد رکو د کرنا ہوگا تو شرط فاسر ہے ، ورگر کر چارہ در نے اس پر پکھ شری ہیں ہوتو وہ مک سے اس کو وصول کر ہے در نے اس پر پکھ شری ہیں ہوتو وہ مک سے اس کو وصول کر ہے در نے اس پر پکھ شری ہیں ، گر کر چاد در نے اس کی پکھ

لے گاہ اس ہے کہ اس نے دہمرے و مدیت و اس و جازت کے غير اصارح بي البد ووتيم ع كرنے والا بوگا - اى طرح ثا فعيه والكيان ، ع ع كمكان كريارد يه و الحكور يدرن فاطر ال و اصارح كرف يرمحور تبيل مياجات كاء ورمكال على رين و لے کو افتیار دیاجا کا کاربائش سے فائدہ فنا ہے ، ورال صورت میں ال برکر بیلازم ہے اس سے کل جائے ۔ هم ۱۳ – گر انتاع مفت او جیسه عاربیت اور وصیت میں تو حصیا ق رے (یکی الکیہ کے یہاں عاربیت کے تعلق کیا توں، ورحنا بعد کے یہاں وصیت کے تعلق" قول سیجے" ہے ) ہے کہ مقاع و لے ساماں کے عقاب ال شخص پر ہوں گے جو شاع کر رہاہے، بناپریں عاریت کے جاتو رکا جارہ اور عاریت کے گھر کا شرچہ عاریت پر پہنے و لے کے دمد ہوگا۔ ای طرح جس مکان رسفعت ں وصیت ر علی ے ال کا نفقہ موصی لدیعی ال شخص پر ہوگا جس کے ہے مصیت رسمی ہوہ ال سے کہ بیدوہوں مفت تفاع کے مامک میں البد نفقہ ب روبنو ں برعی ہوگا ، یونکہنا و ی نفع کے بامنا مل ہونا ہے ، نیر ال ہے ک ال کے مامک نے ٹیلی و ہے، لہد ال پر محق کرنا مناسب

" فعید نے کہا ہے: عاربیت کا شرچہ عاربیت پر دیے و لے پر ہے،
سے و لے پر نہیں ، خواہ عاربیت سیح ہو یا فاسد ۔ گر عاربیت پر بینے
و لے نے شریق میا ہوتو واپس نہیں لے گا اللا یا کہ فاضی کا حکم ہو یا
الاضی نہ ہونے می صورت میں واپس بینے کے بے کواہ ، مالی ہو ا

الركع ١٠٠٥ ١٠٠٩ ١٠٠٩.

٣ الشرح الكبير عد الريام ١٥٠ الوجيو للقوال ١٣٣٨

۳۰۰۰ فتح القديده ۲۰۳۴، البرائع ۲۰ ۲۰۸۱،۳۳۰ يعيد البايد ۲۰۱۳.۵۰۳ ش و القتاع ۲۰۵۰ س

<sup>ా</sup>గా తిల్లోకాలు గ

مر لع ما ما من ما من الرياسي ١٥٠ ما الرياسي ١٥٠ ما ما ا

م برخے دمی

٣٠٠١. و ١٣٠٥.٣٠٨ و القريم ١٣٠٨. هي يت الآتاج ٥ ١٣٩٥. و ١٣٠٥. و القراع ٢٠٠٠ الآر ح الكير مدري ١١٠٠ م. و ف القراع ١٠٠٠ عــ

<sup>-</sup>m 4 year 10

سنان و وست کا بھی یکی علم ہے، و رث یا موصی لہ و رقبہ
(یعی وہ محص جس کے ہے ال ق و ت و وست و گئی ہے ) ی
ال سووں کے شریق کو ہر و شت کریں گے جس و صفعت و وست و گئی ہے ال ی و قب ال و صفعت و وست و گئی ہوں گر ال نے یک مدت کے ہے ال و صفعت و وست و سیت و سیت ال یہ وہ ال ہے کہ وہ ال کے رقبہ (و است ) کا ما مک ہے ، غیر ال مدت کے سال وہ یک ہے ، غیر ال مدت کے مدا وہ میں مفعت کا ما مک ہے ، غیر ال مدت کے مدا وہ میں مفعت کا ما مک ہے جس کر ال و قویہ ہے ۔

ایک مالکیہ کے بہاں عاربیت کے ورسیش کی قول ورحنا بد کے یہاں وہ میں اس کے ورسیش کی قول ورحنا بد کے یہاں وہ میں کہ وہ ہے ۔

ایک گریے شفقہ عاربیت پر بینے و لے کے و مد یہوتو کریے ہوں ہے ۔

ایک گریے شفقہ عاربیت پر بینے و لے کے و مد یہوتو کریے ہوں ہے ۔

ایک گریے شفقہ عاربیت پر بینے و لے کے و مد یہوتو کریے ہوں کہ وہ ہے ۔

ایک گریے شفقہ عاربیت پر بینے و لے کے و مد یہوتو کریے ہوں ہوتا ہے ۔

ایک ایک اللہ کے ایک ایک ہور کا چارہ کریے ہے زیادہ ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کے ایک ایک ہور کا جارہ کریے ہے زیادہ ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کی ایک برا ایک ہور کا چارہ کریے ہے زیادہ ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کی ایک ہور کی ہوتا ہور کا جارہ کریے ہے زیادہ ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کی ایک ہور کی ہوتا ہور کا ہور کریے ہے زیادہ ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کی ایک ہور کی ہوتا ہور کا ہور کریے ہور کی ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کی ایک ہور کی ہوتا ہور کا ہور کریے ہے زیادہ ہوتا ہے ۔

ایک اللہ کا کہ ایک ہور کی ایک ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کا ہور کی ہوتا ہور کیا ہور کی ہوتا ہور کی ہوتا ہور کیا ہور کیا ہور کی ہوتا ہور کیا ہور کی ہور کیا ہور کی ہور کیا ہور

## چېرم: نفاع كاضان:

240- مل بیا کہ کہ چیز سے مہاح اتفاع ور جازت کے حد تفاع صوال کا سب نہیں ، لہد جس نے کر بیاں چیز سے مشر وئ طریقہ پر ورحفد میں معیں کردہ صفت یواں کے مشل پریواں سے کم طریقہ پر ورحف میں معمول کے مطابق تفاع کیا وروہ صافع ہوگئیا تو وہ صافع ن ندہوگا ، ال سے کہ کر بید رکا قبضہ مدت جارہ میں مانت کا قبضہ ہے ، ای طرح ال مدت کے بحد بھی گر وہ سابقہ عقد جاری کر میں مانت کا رکھتے ہوئے ال کا ستعمال نہ کر ہے ۔ ای طرح ال کا ستعمال نہ کر ہے ۔

جس نے کوئی چیز عاربیت پر لی اس سے تعال میں ور بید کسی زیادتی کے جازت کے مطابق ستعاں کے سب ملاک وہ ہوگئ تو حصیاو ٹی قعید کے مرد دیک صافین ندہوگا، ای طرح حصیا کے مرد دیک

گرید ستعیال طاک ہوج نے ،ال سے کہ زیادتی کا صال محض زیادتی کرنے و لے برو جب ہے، ور تبضہ کی جازت کے بحد ال کوزیادتی نہیں کہتے۔ اُن فعیہ کے مرد یک صافی ہوگا گرفیم ستعیالی حالت میں طاک ہو، اس سے کہ اس نے دوسر سے کے مال پر ہے سے بد شخص قبضہ ہیں ہے، بوقصب کے مش بہوسی

حنابد نے کہا ہے: مقبوضہ عاربیت میں ہر حال میں کلف کے دل ل الل ال قیمت صوان میں دی جائے ال ان اور تی یا کوتا عی ہویا نہ ہو، الل میں کوئی فر ق نہیں "، ہال گر الل سے تعال کے حدی حالمہ الل کو واپس کر د نے قوال ہر کچھ و جب نہیں۔

کاموجب ہیں اور گر رہن و جازت کے بغیر ال سے تعام اب تو

صائن ہوگا '' ۔ ال میں پیچھسیں سے بوگز رچی ۔

بهية الكتاعة ١٠٨

٣ الخرقي ١ ١٩٩٠ معي ١ ١٩٠

ا الريمي ۵ ۵ مامهايية الكتابع ۵ ۲۰ مايلغة الساب عهر المام معي الساب

الريعي ٥ ٥٥، مهية التاج ٥ ٥٥ \_

٣ ﴿ قُ وَ القَبَاعُ مُ وَ مِنْ مُعَى ١٥٥٥ مِنْ القَبَاعُ مُ وَمِنْ القَبَاعُ مِنْ وَمِنْ القَبَاعُ مِنْ وَمِنْ

ا بعد الدار ۱۳ ۱۵۵۰ مولد ید گیر ۲ ۱۳۸۰

٢ - الر عابد ين ١٥ ١ ٣٣٠م، ينه التناع مر ١٥٥٨، معي ١٥٨٥ - ١٥٨٥

۱۳۹-۱س صل سے والت اضطرار میں دہمرے کے ماں سے
تفاع مشتنی ہے، یونک کر چیشرہ ال و جازت ہے ہیں جمہور
کے رویک وہ یک دہمر فی جم افاعدہ ورو سے موجب صاب ہے
وروہ افاعدہ سے ہے: '' یو الا صطوار الا یبصل حق انفیو''
(اضطراروہمرے کے لاک کو باطل جیس کرتا)۔

والكيدن رئے ہے كہ صل پر محل كرتے ہوئے صوال نبيس ہودگا ، وہ صل بيہ ہوگا ، وہ صل بيہ ہوگا ، وہ صل بيہ ہوتا ، بيال صورت مل ہي ہے كہ مبارح عمال وہ جب نبيس ہوتا ، بيال صورت مل ہے جب كہ صفط كے بال كو ال كو الله كو الله كو الله كو الله كا الله كو الله كا الله كو الله كا الله كو الله كا الله

ے سا- رہا فصب کے ماں ورود بیت سے تمان تو جمہور افتی و کے مرود بیت سے تمان تو جمہور افتی و کے مرود بیت سے تمان تو جمہور افتی و بازت ماس نہیں و الدان فی الدا

ای طرح مکان کی منفعت کا ال کوف کے کرنے اور صالع ہونے
پر صوال دیا جائے مگان کی منفعت کا ال کوف کے کرنے اور صالع ہونے
پر صوال دیا جو میں مگا میں مکال میں روائش افتایا رق ورج نور پر سوری
دیا جائے اند میا ہوتا ہے ، الدند والکید نے کہ ہے: گر کسی چیز کوال
سے بھی یکی معلوم ہوتا ہے ، الدند والکید نے کہ ہے: گر کسی چیز کوال
سے نفع صاصل کرنے کے بے خصب کرے اس کو پنی مدینت
میں مینے کے بے نہیں ، ورو دچیز کلف ہوج سے نوزیا دئی کرنے والا

س عابدین ۵ ۵ میمهاییة اکتاع ۸۸ ، ۵۳ ، انفلیو ب ۱۳ ۱۳ ، معمی ۱۸۰۰

ال کا صوال نہیں وے گا، آبرد جس نے گھر رہائش کے سے خصب کر کے اس میں رہائش کے سے خصب کر کے اس میں اس کا کوئی دوروہ منہدم ہو گئی جس میں اس کا کوئی دخل نہ تھ او وہ صرف رہائش دی قیمت کا صافی نہ ہوگا ۔

حقید رہے ہے کہ منقولہ فصب شدہ جیز ہی کے من قع کا صواب شیری، ابد گر ہ نور فصب کر کے چند روز رہ کے رکھ ور ال کو ستعی نہیں کیا ، پہر والک کے باتھ میں لوٹا دیا تو اس کا صائب نہ یہ وگا، استعی نہیں کیا ، پہر والک کے باتھ میں لوٹا دیا تو اس کا صائب نہ یہ وگا، اس ہے کہ اس میں والک کے باتھ سے من نع کوف کے کرنا تہیں بہد پور گئی رفتہ بید ایہوں تے ہیں، لبد فو صب کے باتھ میں بید ہونے والی مفعت والی کے قبضہ میں فوجود نہتی ، اس سے والی مل کے باتھ سے اس کا صائع کرنا تہیں موجود نہتی ، اس سے والی کی اس کے باتھ سے اس کا صائع کرنا تہیں ہویا گئی ہے۔ اس کا صائع کرنا تہیں ہویا گئی ہے۔ اس کا صائع کرنا تہیں ہویا گئی ہے۔ اس کا صائع کرنا تہیں سے اس کو رکھا گئی تھ تو مفعت کا صواب اس پر لازم ہے۔ اس س کی انسیس اصطور ہے " صواب انسیس اصطور ہے" میں گئی دیسیس اصطور ہے" میں گئی دیسیس اصطور ہے" میں کا معال میں پر لازم ہے۔ اس س

ينجم: سامان نقاع كو مير دَرنا:

۸ سا ۔ یہ سان تھا جو الی چیز کو ال شخص کے پیر دکرنا لا زم ہے جس کو اس سے شائ کا حق ہے، گر تھا گا حقد لا زم ی بنا پر وربالعوض نابت ہو جیت ہے رہ ، البد حقد ہو نے کے حدموجہ (ما مک) کر میں چیز کو کر ید در کے حوالہ کرنے کا ور اس کو اس سے شائ پرافا در بنانے کا عام فقی و کے در دیک مکلف ہے۔ رہا غیر لا زم عقد کے فروجہ شفائ تو اس شن انتقاع والی چیز کو سپر دکرنا و جب منتقد کے فروجہ شفائ تو اس شن انتقاع والی چیز کو سپر دکرنا و جب نہیں و جینے والے کے سے لا زم جیس کے دریت پر دیے و لے کے سے لا زم جیس ک میں دیت پر سے و لے کے سے لا زم جیس کے دریت کر دیا و سے ک

پلغو الي پر ۲ ۵ ∆ن

م الهميون ۱۵،۳۳۰ مهم لوظيل ۲۰ ،۵۵،۳۳۰ می ۱۳۵۱ م

الفلیور ۳ - ۳۳، جهر لوظیل ۳ ۵ ، معی ۵ ۵ م. ۳ الدیع ۷ ۵ م ر

تضد ہے قبل تغرب كاكوني الرئيس مونا -

PMA-رہا انتقاع والی چیز کو ما مک کے بیس لوٹانا تو جمہور فقریاء ( حصیہ ٹا فعیہ ور مناہد ) ق رہے ہے کہ کر تھائ براموض ہو جیسے عاریت تو ما مک کے مطا بدکر نے پرعا ربیت کوہ بیس کرنا عاربیت پینے و لے پروجب ہے، ال ہے کہ عاربیت غیر لازم عقد ہے، کہد ال دونوں میں ہے کے اے جب جانے وال کرنے کاحل ہے، کوک ال کا کونی وقت مقرر ربایوں وروہ وقت بور ندیو ہو، ال سے ک الريال أبوى ب:"الصحة مودودة، والعارية مؤداة" (عطید وایس بیاج سے گاہ اور عاربیت کو اد کیاج سے گا) ور ال ہے ک جازت می مقال کے مہاح ہونے کا در بیتھی جو طلب کرنے ہر المتم ہوگئی، ای وجہ سے کر عاربیت مقررہ وقت کے سے رمی ہواور وفت گزرنے کے حد بھی ال (عاریت پرینے ویلے) نے ال کو روک لیوه و چس نبیس میا بالاسخر ملاک پوگٹی تؤوہ صافح ن پوگا سلم میس گر کاشت کرنے کے ہے زمیں عاربیت پر دی، وقعل لیکنے ہے قبل و پس میما جائے تو ضروری ہے کہ کنانی تک اس کو وقی رہنے دے، ہاں جس وقت سے ال كالونانا (مطابد ل بناير )و جب ہو ہے وال وفت کے فعل کلنے تک ں جرت وہ لے مکتا ہے جیسے کر جانور عاريت يرويا اور اللهي ريت يل والهن بيها جاتو ال يروجب بيك ال کے ساما ساکو اجبات مثل کے بوض محفوظ حبکہ پر پہنچا ہے 🚽 ۔ مالکید نے کہا ہے: گر عاربیت میں سی محمل یا مدت و قید مگانی ج ہے ، تو اس کے بور ہوئے تک عاربیت لازم رہے یں ، کہد مامک

صریہ: "اسمنحہ مو دودہ و معاریہ مو د ہ" ں یہ بیت ابوراہ سے ب البیوع ماہ ۲۵۱۵ مشیع مدجائی اٹس اور ابور ۱۹۵۵ سے ں ہے۔ پھی ۱۴۵۰ سے پاک اس سے رجائے ابیل

۳ الرياض ۵ ۸۹،۹ ۸، پهيد اکتاع۵ ۳۹ . ش ب القتاع ۳ ۱۵۰۰ س

المستر المسترين المتاع ١٥٩٥ ما والقتاع ١٨٠٨ ما ١٠

ال سے قبل و پس نہیں لے سکتا، خواہ عاربیت کا شت یا رہائش کے سے زمیں رصورت میں ہویا جا تو رہا سامات ہو ۔

م سم - گر تمائ و الموض ہو جیسے ہورہ تو کرید رکو کرید جیز اور سات ہور ہونے کے حدو ہیں کرنے کا ملکف نہیں بنایا ہوے گا، ور نہ می مالی ہو جیل ہے تھی اور می کو حق ہے کہ علامہ مفعت و مخصیل ہے قبل یا مقررہ مدت گرز نے ہے قبل اس چیز کوہ ہیں لیے۔ مدت ہورہ کے پور ہوت کے حد کن الی تک فعمل کے باقی رہنے کا تھی عاربیت کے تھی ال می جو خد کن الی تک فعمل کے باقی رہنے کا تھی عاربیت کے تھی الرح ہے، البعد کرید و قبل کھے تک فعمل کو زمیں میں اجمد مشل کے ساتھ باقی رکھ مکتا ہے ، میس ش فعیہ نے اس میں بیقید مگانی ہے کہ حیل تا تھی میں افرائی کے سب حیل تا تھی میں افرائی کے سب حیل میں تا فیر کر بید در ورعا رہیت ہو سنے والے میں کا تا تی کے سب حیل تا تھی میں نافیر کر بید در ورعا رہیت ہو سنے والے می کا تی کے سب

# ففاع كونم رنا وراس كانتم مونا:

اس - تفائ کو م کرنے کا مصب تفائ کرنے و لے یو مامک رقبہ
یو الاضی کے رادہ سے مسلفتیں میں تفائ کے اثر ت کوروکٹ ہے جس
د تعبیر فقی ولفظ ''فضح'' سے کرتے میں۔ ور تفائ مم ہونے کا
مصب یہ ہے کہ اس کے اثر ت تفائ کرنے و لے یو مک سوا

<sup>- 2</sup>º /-a -

۳ پېښواکاع۵ ۱۹ سال

r الایسی ۵ ۱۸، افرشی ۲ سام به بینه اکتابی ۲۵ س. ش ف الفتاع ۲۸ سامه

کے راوہ کے بغیررک جا میں بیس کی تعبیر القب اوالفظ '' انفساخ '' سے کر تے میں۔

> ول: نقاع كونتم رنا: حسب وبل حالات بين شائ كونتم كردياج تا ہے:

ب-حق منيار:

ساسم - عض عقو دمشدر جارہ ایل خبار کے استعمال کے ذرایعہ شفات کوشتم کرنا سیج ہے، چنانچ رجارہ عیب کے سبب فشخ ہوج تا ہے، خواہ

مر سے ۱۹ ۱۳ مرکزی ۵ ۱۳۰۰ میرید اکاع ۵ ۱۳۹ می ۵ ۱۳۹۰ م

عیب عقد کے وقت رہا ہویا عقد کے حد پید ہوا ہو، ال سے کہ جارہ میں معقود عدیہ ( من لع ) رفتہ رفتہ وجود میں " نا ہے، کہد جوعیب پایا گیا بقید من لع کے حق میں قبضہ ہے قبل پیدا ہو نے والا ہوگا، ال سے خیار پایا جائے گا ۔

سی طرح جرد میں نیار شرط کے سب ال کوفتے کر کے تمان کو ایک ختم کیا جا میں اور نیاز ہوا کے سب سالوگوں کے مردی جو اس کے قائل میں ، اس سے کہ جارہ من لع بی جی ہے ، جس طرح نیار شرط ور آمیت کے ورفید جی کوفتے کرنا جا مز ہے ، ای طرح جارہ میں سی میں ووثوں نیاروں کے سب تمان کو تم کرنا جو جا ہے۔ اس کی انسی ہے ۔ اس کی انسی کے اس سی میں اور انسی کے سب تمان کو تم کرنا ہے ہے ۔ اس کی فیصی آئی نیار ہوگا ہے ۔ اس کی فیصی آئی ہے ۔ اس کی فیصی آئی ہو گھی کی انسی کے سال کو تھی ہے ۔ اس کی فیصی آئی ہو گھی ہے ۔ اس کی فیصی آئی ہو گھی ہے ۔ اس کی فیصی آئی ہو گھی ہو کہ کا تھی ہو کہ کا تعلیم کے ۔

سم سم - جمہور فقید وکی رائے ہے کہ شفاع کو اس کے دشو ارو مامس موٹ ب حالت میں ختم کرنا جارہ ہے ، اور میر مقفود لا زمید میں بونا ہے ، جیسے جارہ ، میں عقود غیم لازمید مشلاً عارہ ، بدرشو رکی کے بھی قاتل فنے میں جیس کرگذر ۔

تحدر (وہور ہونا) ہمقا بدہ للف ہونے کے عام ہے، جس کے تخت صَاحَ ہونا ، یاری بفصب ،زیر دی دوکانوں کو بند کرنا سب سے میں آئے میں اس کے میں کرنے میں تو سے افقال کے تم کرنے میں تو سے افقال رہیا ہے، جمعیہ نے اس و تحریف میں ہے: زید ضر میں دوکان تا ہوں کے خیر عاقد عقد کے تقامضے کو براتر رندر کا سے، جیسے کی نے دوکان تا ہوں کے دیار میں برلی اور دیوالیہ ہوگی ہے۔

حتابعہ نے صرحت کی ہے کہ گر زمین کے نمرق سب ہونے یواں کا پالی بند ہونے کے سبب کاشت کرما واٹو ار بھوجائے تو کر بیدر

الزينعي ۵ ۳۳ ، بهاية الحتاج ۵ ۴۰ معي مع امشرح الكبير ١ ٢٥٠ـ

٣ الريعي ٥ ١٦، س مابدين ٥ ١٥٠٠

۳ اشرحاصیم ۴ ۹ می

م الريعي ۵ ۵ مار

#### ئ-إ قد:

ے سے ای مقد فی اللہ کے سب انتاع کو ہم کرنامیس ہے۔
اللہ: طرفیس کے راوہ سے عقد کو فنے کرنا ہے۔ بیاس صورت میں
ہے جب کہ شاع عقد لازم کے سب حاصل ہوا ہو چینے ہورہ۔
رہا غیر عقد یا عقد غیر لازم ی بناپر شاع تو اس میں اللہ ی
ضہ ورت نیس ماں ہے کہ جازت سے ریوع کرنے یا نقر دی راوہ
ہے ایس کرنامیس ہے۔ جیس کر زر۔

# روم: نقاع کانتم ہونا: حسب وہل حالات میں شاع نتم ہوجانا ہے۔

یعی ۳۸ ۳۸ می

# نب-مدت ختم مونا:

# ب محل كا بلاك ياغصب مويا:

ے سے ۔ تفاع و لے ساماں کے ملاک ہونے سے عام فقی و کے مرد کی انتفاع میں ہوج تا ہے۔ کہد کر رہے کے جانور کے ملاک ہونے سے عام فقی و نے سے جانور کے ملاک ہونے سے جارہ اور کھر جس سے جارہ اور اور گھر جس کے ملف ہونے سے بعد دہ اور گھر جس کے منفوت در وصیت فتح کے منفوت در وصیت فتح میں ہونے سے وصیت فتح

ر ہاگل کا غصب تو جمہور (مالکید، ٹا فعید، حتابید ورحض حصہ) کے مر دیک عقد کے فتح کاموجب ہے ، انفعا نے کا موجب نہیں تا۔

عض حقیات کہ ہے: خصب بھی نفساخ کاموجب ہے، س ے کا انتقاع کا مکال تم ہوگیو اللہ

٣ بهيد الكاع ١٥ م، الوجير ١٩٠٠ م

الرياعي ۱۵ ما ، البد لع ۲ سام بهية الآتاج ۱۵ ما ، اخرقی ۲ سام . معی ۱۵ مار

۳ بهایة افتاع ۵ مه ۱۰ ایس صدیم ۵ مه اشرح استیر مهره ۱۰ معی ۱ ۳۵ س ۳ ایس صدیمی ۵ ۸ مهاییة افتاع ۵ ۸ ساه اشرح استیر مهر ۵ معی

۳۰ ۳۸ ۲ م افریکی ۵ ۸۰ ـ

#### تفاع ٨٨، تفال١-١

ج- نقاع رنے وے کو فت:

ال سب ہے تعلق بحث تو رمیث شائر کلام کے وقت گز رچکی ہے دیکھیے(فقر ذہبہ ۳۰)۔

و-مباح برئے وے وصف کازول:

۸س - ای طرح تفائ مباح کرنے و لے وصف کے زول سے اُتم ہو جو تا ہے، چنا نچ افقہ و نے کہم ہو جو تا ہے، چنا نچ افقہ و نے کہر ہو جو تفائ کا صال ہونا بھی تم کہر ہو جو تفائ کا صال ہونا بھی تم ہوج ہے گا ۔

# انقال

تعریف:

 ا تقال لغت میں: یک جگہ سے دہم ی جگہ جاتا ہے۔ می ز معنوی تحق میں ستعال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: عورت مدت طارق سے مدت و فات میں متقل ہوگئی۔

فقری و کے یہاں خمی دوموں فی میں اس کا ستعمال ہوتا ہے۔جیس کیا '' روا ہے۔

متعقه غاظ:

۲-زول:

زول کامعنی لفت میں ابہنا اور متم ہونا ہے۔

تقال ورزوال بیل فرق یہ ہے کہ زوال سے مراد حض وقات میں معدوم ہوتا ہے، جب کہ تقال کا یہ مخی فہیں "تا ہیر تقال تا م جب سے جہات میں معدوم ہوتا ہے، جب کہ زول صرف حض جبات میں ہوتا ہے۔ جب کہ زول صرف حض جبات میں ہوتا ہے۔ در کھیے این ہیں کہ جاتا کہ بیچے ہے ویرز کل ہوگی، بال یہ کہ جاتا ہے کہ زوال کی بیچے ہے ویرز کل ہوگی، بال یہ کہ جاتا ہے واقعی یا نوخی شات و ستقر رکے حدی ہوتا ہے، تم کہتے ہوتا قد س ک مالیت زکل ہوگئ، اور یہائی واقت کہ جاتا ہے جب پہلے ال کے مے مالیت تا ہے جب پہلے ال کے مے مالیت تا ہے۔ جب پہلے ال کے میں مالیت تا ہے۔ جب پہلے ال کے میالیت تا ہے۔ جب پہلے ال کے میالیت تا ہے۔ جب پہلے ال کے اللہ مالیت تا ہے۔ جب پہلے اللہ مالیت تا ہے۔ جب پہلے اللہ تا ہے۔ جب پہلے اللہ مالیت تا ہے۔ جب پہلے اللہ تا ہے۔ جب پہلے اللہ تا ہے۔ جب پہلے اللہ تا ہے۔ جب پہلے تا ہے۔ جب پہلے اللہ تا ہے۔ جب پہلے تا ہے۔ جب ہے۔ جب پہلے تا ہے۔ جب پہلے تا ہے۔ جب ہ



توجیع الغوالی ۱۳۹۰ الریکسی ۱۳۵۵، معی ۱۳۹۱ کیجے: قاعدہ ۲۳ محبّر حظام عدید۔

تاج العروسة ماره عقل \_

سی ) بیزوال کے وقت ہونا ور کہاجاتا ہے، ال کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ سورت کے تابع میں اس کے تابع میں کا میں اس کے تابع میں کا میں اس کا تابعت کرتا ہے، اور اس کے ماور کت کرتا ہے، اور اتفال میں بیرونی میں اس کا تابعت کرتا ہے، اور اتفال میں بیرونی میں اس کے اتفال زوال سے عام ہے۔

# شرع حکم:

یہ والات تقار و جب ہونا ہے ورکبھی جائز۔

### غ- تقال وجب:

سا - گر صل رہو رہوتو ہوں وطرف شقل ہوا و جب ہے " - فتہی حفام پر نظر ڈ لئے و لے کوال اللہ وں رہے کی تقیقات ای ہیں مثن : گر مفصوب فی صب کے یا تصری طاک ہوج نے تو اس کا شل یہ قیست و جب ہوں " - ہو" دی یا فی نہ معے کے سب بضونہ کر کئے اس کے نے لیم والے اس کا خراف معقل ہوا و جب ہے ، ور جونماز میں گھڑ نہ ہو تی اس کے نے لیم والم المعقل ہوا و جب ہے ، جو ہر حالے و کہ سب روز ہ نہ رکھ کئے اس پر فیر ہو جب ہے ، جو مرض یا کسی اور وہ ہے بہ ہورہ خوا ہے اس کے سے نہ ور ہونماز کر کئے اس پر فیر ہو جب ہے ، جو مرض یا کسی اور وہ ہے بہ ہورہ خوا ہو جب ہے ، جو دو مرص سال کے اور ہوں کے اس پر فیر نے اس پر فیر نے اس کے اس پر فیر نے اس کے اس پر فیر نے اس کے اس پر اس کی قیمت و اس پر اس کی قیمت و اس سے اور وہ ہوں ۔ گر شمص ز کاق مطور ہم کا اورٹ نہ ہونے تو اس سے اس کر دے ، یا کم کا وہ من لے لے ور دونوں کی قیمتوں میں جو لڑ ق ہے اد کر دے ، یا کم کم کا وہ من لے لے ور دونوں کی قیمتوں میں جو لڑ ق ہے اد کر دے ، یا کم کم کا وہ من لے لے ور دونوں کی قیمتوں میں جو لڑ ق ہوں نے کسی کر دے ، یا کم کم کا وہ من لے لے ور دونوں کی قیمتوں کر لے ، ور چس نے کسی کر دے ، یا کم کم کا وہ من لے لے ور دونوں کی تیمتوں کر لے ، ور چس نے کسی کورت سے شر اب پر ش دی میں اس کے میں مشل کی طرف منقل ہونا

الفروق في المعطة عن ٢٠٠٠ \_

٣ - يكھنے مجدنة لأحظام العديد، فعد ٥٣ ـ

٣ طفية الفيور٣ ٨\_

و جب ہوگا ۔ بوتشم کا کن رہ کسی صورت میں او نہ کر سکے وہ ہوں یعی روز ہ ل طرف متفل ہوگا ۔ یکی حکم ہر اس کن رہ کا ہے جس کابوں ہو، صل کے دشو رہونے پر بوں ل طرف رجوئ کیا جائے گا ۔۔

#### ب- تقال جرز:

سے انقال جور ہے وفات شریعت کے علم سے ور مجھی طرفیس کے افاق میں ہونا جور ہے اس کو چھوڑ کریوں وطرف منقل ہونا جور ہے گربوں میں کوئی فاج ی شرق مصلحت ہو، چنا نچ حض القب ومشد حصیہ کے در دیک زکا قاء صدق اصداقہ اطر انذارہ کو ردہ عشر اور شرائ میں و جب کے بدر کواد کرنا جارات سے سے

ی طرح فریقین ں باہمی رصامندی ہے ویل قرض، ورمثد تلف کردہ جن اس کے بدر اور ال ن قیمت بنر وحت شدہ جن کے شمر، الدت بدر علع کے عوض ورخوں بہا میں و جب کوچھوڑ کر بدر مطرف متقل ہونا جارز ہے بیس بیدیں سم میں جار بنیس ہ

> عقال کی نوع: عمال در حسب دیل فقمیس میں:

## ىف- تقال مشى:

۵- گر پرورش کرنے والی مورت ولی کے شہرے وہم سے ثبر میں۔ الاحتیاء میں میں

- ٣ ماهية القدو و ١١ ١٩٠٠ ٢
- ۔ اس و عشرت تطویقات ہے نے کیجے مجلتہ لا حظام العدید ۔ فعات: ۲۰۱۸ مارہ ۱۹۰۵ مارے ہے۔ ۲۰۱۹ مارو محبرہ۔
  - م حاشر کل عابد ہیں ۳ ۳۳ ـ
  - ۵ یا شره و تطام سسیوهی رض، ۳۳ طبع مصطفی مجلوبی ۸۷ تا هاه ۹۵ و

وطن بنائے کے معتقل ہوج ہے تو اس کا حل حضائت ساتھ ہوج ہے گا۔

افاضی یا اس کانا سب یا جس کو و دمقر رکرے، پر دہ نظیم عورت ( جو عاد تا بی ضر و ریا ہے تا ہوں کرنے کے دیا بیس کلتی ) ورعا ہے تورت کے بیاس کلتی ) ورعا ہے تورت کے بیاس کلتی ) ورعا ہے تورت کے بیاس کلتی بوگا، خود اس کو کو ای و بی بی ، اس ان کو ای ای و ماہ ہونے کا ملکف نہیں بنایا جا ہے گا۔ و بی کے مد الت میں حاصر ہونے کا ملکف نہیں بنایا جا ہے گا۔ طارق رحی ان مدت گزار نے والی عورت ہے گھر سے کسی مجبوری کے انتاا ہے کے جیم منتقل نہوں۔

## ب- تقال ذين:

۳ - و مدیش ٹابت فریس حوالہ کے در بعید دوس مے محص کے د مدیش معقل بھوجا تا ہے۔

#### ج - تقال نيت:

ے - فالص ہد کی عماد ہ ان او کیگی کے دوران نمیت کا منتقل ہونا اس عمادت کوفا سر کر دیتا ہے۔

حقیہ نے کہا ہے: کی وقت فاسر کر ہے گا جب ال کے ساتھ وہم کی عرادت کا سی زکرنا پایا ہو ہے مشار نمی زمیل دورال نمی زجس فرض و نہیت ہ ہے ال سے متقل ہو کر دوہم نے فرض یا غلل ہی نہیت کر لے تو جمہور کے ہر دیک الل ہی نمی زفاسر ہوج ہے ہی ، ورحصہ کر لے تو جمہور کے ہر دیک الل ہی نمی زفاسر ہوج ہے ہی ، ورحصہ کے ہر دیک فاسر نہیں ہوں ، إلا بیا کہ دوہم کی نمی زکے ہے تھی ہے۔ ورجب الل ہی نمی زفاسر ہوج ہے ہی تو کی نئی نی نرجس م طرف معقل ہو ہے ہیں ج

جمہور کا قول ہے استحج نہیں ہوں۔ حصیات کو ہے ایسے سرے سے جمیر کے وقت سے ستحج ہے، حض نے کو ہے : گرفرض و نیت کو

عل ی نمیت میں منتقل کرد نے فاصحیح ہے، پہھے اور حضر ہے نے کہا سمچھ نہیں ہے۔۔۔

نیت کے منتقل ہونے ں یک صورت مقتدی کا مام سے ملا عدہ ہونے ں نیت کرنا بھی ہے، اس کو جنس سر جارہ ور حض ممنوع کہتے میں ، اس ر تعصیل صطارح '' قتلہ یُا'میں ہے۔

#### ر- تقال حقوق:

المنتقل کے لائق ہونے کے اعتبار سے حقوق ی دوقتمیں میں: معقل ہونے کے لائق حقوق و معقل ندہونے کے لائق حقوق۔

# (١)وه حقوق جونعقل ہونے کے ایک نیس میں:

کھے: معی ۱۹۰ م ۱۸۰ م کی جاتا ہے ۔ ۹ کا و البطار ۔ ۳ کا ا مو ہے، جلیل ۵۰ ک

۹ - روم: الله تعالى كے خالص بد فى فرض عين حقوق جيسے نماز ، روز ہ
 ہر حدود - قدّ ف الل ہے مستقی ہے ، الل ہے ك الل ميں بندے
 کا حق بھی ہے ۔

# (٢)وه حقوق جونتقل ہوئے کے ایک ہیں:

1 - قر الى نے كب ب: كر حقوق ورثاء ورطرف متقل بوتے مير، ور پھھنقل نہیں ہوتے ، جنانچ انساں کوئل ہے کہ سبب لعال کے وفلت لعاں کرے، یواء کے حدر جوٹ کرے، ظہار کے حدرجوٹ کرے، سرم کے حد عورتوں کا انتخاب کرے جب کہ وہ جارہ ز مد ہوں، وہ بہنوں میں سے یک کا اتخاب کرے گر سام کے وفت دونوں ال کے نکاح میں ہوں، گرخر پیر المر وحت کے فریقین سی کو اعتبار دے دیں تو اس کوئل ہے کہ وہ ال دونوں برای کومانند کرے یا صلح کر دے، انساں کے حقوق میں سے اس کو تقویش ہے ہوے ولایات ورمناصب بھی میں مشار تصاص ، ما مت ورخطابت وغیر دنیر امانت ووکالت -ال میں ہےکوئی حق و رہنے ق طرف منتقل نہیں ہوتا ، کو کہ بیحقوق مورث کے سے نابت ہوتے میں ، بلکہ صابطه بدائے کو آن حقوق کا تعلق ماں سے ہو یا جوحقوق و رہ د عزت برائٹ نے والے خبر رکوال و تکلیف کم کر کے دورکریں ووور رث ں طرف منتقل ہوئے میں ورجس کا تعلق خودمورث ں دہ ہ اس کی عقل، ورال و خواہش ہے ہو وہ حل وارث کی طرف متقل نہیں ہوتا گر ق کا راز ہے کہ ورثا عمال کے وارث ہوتے ہیں الہذ مال کے متعلقات کے وارث اس کے نابع ہوکر ہوں گے، اس کی عقل یا خواہش یا و اے کے وارٹ ٹیس ہوتے ، کہدا ال کے متعلقات کے بھی تہیں ہوں گے، ورجو چیز ما ٹانگل ور شت ہے، ورثاء اس کے متعلقات کے وارث نہ ہوں گے، چنانچ لعاں کا تعلق می کے عقبیدہ

ہتھور سے ہے جس میں ہو وہم لوگ شریک تبین ہوتے ، ور
عاقد و ت ماں کے باب سے تبین میں ، ربوع کرنا ( بداء کے
عد )ال ی خواہش ہے ، ربوع کرنا (ظہار کے حد )ال کا رادہ
ہمیں ن خواہش ہوت کے نیاب واقعیٰ رکرنا الل ی ضرورت
ہمیں ن ہے ، رویانو بوں میں انتخاب واقعیٰ رکرنا الل ی ضرورت
ہمیں ن ہے ، تر بیر المر وحت کے فریقین پر الل کا فیصد الل ی عنقل واللہ
ور الل ی رہے ہو ورائل کے مناصب واللہ ہے ، اللہ ی عبود ت
ور الل ی رہے ہو اللہ کے مناصب واللہ ہے ، اللہ ی کوئی چیز و رہٹ ی
ور الل ی رہے ہو اللہ اللہ کے مناصب میں میں میں کوئی چیز و رہٹ ی
ور اللہ مناقل تبین ہوتی ، اللہ سے کہ و رہٹ اللہ ی ندوجس کا و رہٹ کہ طرف منتقل تبین ہوتی ، اللہ سے کہ و رہٹ اللہ ی ندوجس کا و رہٹ کہ میں ہوتی ، اللہ ہے کہ و رہٹ اللہ ی ندوجس کا و رہٹ کہیں ہے۔

ا تمام دیوع میں خورشرط وارث کی طرف نعقل ہوتا ہے، بیراہ م ا اُن فَعَىٰ كَاقُولِ ہے، جب كراما م ابوطنيفه واحمد ان عنبيل نے كہا ہے كہ وہ ال و طرف متقل نبیل ہوتا ہے، اور جمارے ( یعنی مالکید ) کے م دیک شار شفعہ و رث کے بے منتقل ہوتا ہے، ورشار میں بھی گر مورث دونا امول میں سے یک کوال شرط برشر ہیرے کہ ب میں سے وہ 'تخاب کرے گا، شیار وصیت بھی گرموسی لیہ وصیت کرنے و لیے ن موت کے حدم جائے ، اللہ وقوں گرال نے زید کے ہے اللے کوہ جب کردیا تھ اتو اس کے و رہ کے سے قول وردکر نے کا حق ہے۔ این مواز نے کہا ہے: گر کوئی کے: جومیرے باک ول (ورہم )لائے ، ال کے ہے میر اغدم ہے۔ توجب بھی کونی ووماہ تک تنا لائے گا ال برلازم ہوگا، ور خبار مبہ بھی (و رث ب طرف منقل ا ہوتا ہے )، وران میں سنان ف ہے۔ مام الوطنیف دنیار شفعہ کے فائل نہیں، الدنة عیب کے سب رد كرنے كا شيار، تحدد صفقه كا شيار، حلّ قصاص، حقّ رنهن ورلز وهت کرده سامان کو روئن ورنینیمت میں مسلم نو ں کو جو ماں ملے تقلیم کے حد ال کے بینے سے بیک ال کا ما مک مرجا ہے تو ال کے بینے کا خور پ سب کو وہ تشدیم کرتے میں ،

## تقال ۱۱-۱۱، نترب ۱-۲

ور جہار امام ابو طنیفہ کے ساتھ تھ تی ہے کہ عصار (عطیہ واپس سنے ) کے فار بعیہ بیٹے کے سے وب کے ورے بیل خیور مہہ، خیور حتی العال نا متابت ورطان کا کا تابت ہے مثل کہا بیل نے بی بیوی کوھا۔ تی دی جب تم چاہوں پھر جس سے بیات کہی گئی وہ مرگیا۔ امام ثانعی الن تمام کوشلیم کر تے میں جو جہارے بہائے سامسم میں۔ ورانہوں نے خیار یا قالہ وجوں کوشلیم کیا ہے۔

#### *ھ-* ثقال حا*^*:

اا - ول: گرشوں پنی غیر حاملہ دیوی کو جدر ق دے، پھر دورال مدت شور ق مدر ق مدت وفات میں منتقل ہوجا ہے۔
 میں منتقل ہوجا ہے ہیں " ۔

گر پنی ماہ نفہ دیوی کو جو چھوٹی ہے، جس کو چش نہیں " یہ ہے طار ق دے، دروہ پنی معرمت جمیدوں کے در مید شروع کرے، پیکر ال کو چش سب سے تو اس مدست حیض مطرف متقل ہوج ہے در

11 - روم: حجب نقصال میں و رہ یک نرض (مقررہ حصر) ہے۔
ال سے کم فرض ی طرف متقل ہوج تا ہے، مثلہ شوج کا حصہ " دھے۔
ہے چوق نی میں متقل ہوج تا ہے گرفر ع، رہ موجودہو۔



انفروق لمقر فی ۱/۳ ۱۵ ماس

٣ - حافية الفليور ١٠ ٥ م، معي مع الشرح الكبير ٥ • -

# انتہاب

#### تعريف

ا - انتهاب افت میں مهب مهبا ہے ، فوق ہے ، ال کامعی: کی چیز کو میں ا کو تمدید کر کے اور چیس کر لے بینا ہے ، " مهبه" ور" مهبی": فہر ب کا ہم ہے ورمتہوب کا بھی ہم ہے ۔ افتہ عرفہ اس کی تعریف ہوں کرتے ہیں: کس چیز کو قبر

#### متعتقه غاظ

بی**یا** " <sup>الی</sup>می غیرہ حاصل کر کے بی**یا**۔

نے- انتہاں ( منسی چیز کوہ تھ کی صفالی اور تیزی کے ساتھے سینا ):

- ٣ حاشير كرهابدين ٣ ٩٩ شع او ب يولاق
  - ٣ عاش كر عابد يل ٣ ٩٩ -
- م معى لاس قد المد ١٨ ٥ ١٨ هم هيع ١٩م المر

ناع العروس، سال العرب، لنهاية في عرب الله يكة ماره (مويه -

#### ب-غصب:

۳- نیزب و رفصب می از ق یہ بر کو فصب صرف یک چیز کا مونا بر جس کالیما ممنوع ہو، جب کہ نیز ب ممنوع اور مباح دونوں طرح د چیز کے بینے میں مونا ہے۔ و چیز کے بینے میں مونا ہے۔

#### ج ننول:

مه - نلوں: تنتیم ہے قبل ماں نئیمت میں سے بینا ہے۔ نلوں وہ نہیں جو مجابہ یں ضرورت کے سے کھانا وغیر ولیس یا ہتھیا رکو ستعال کریں ورث کے سے کھانا وغیر ولیس یا ہتھیا رکو ستعال کریں ورث ہم ہونے پر واپس کردیں، پیٹر ما جارہ ہتیاب ہے۔ اس طرح سب (متفق کا ساماں) اس ہٹر مط کے ساتھ بینا جارہ ہے۔ دیکھیے: '' نلوں''، '' سب''، '' غتا م''۔

# نتهاب كوشمين:

۵- ئۆپرىتىنى ئىلىمىيى سىي:

الم کیاتم وہ ہے جس میں پہلے سے وامک د طرف سے اور حت نہیں ہوتی۔

ج تیسری شم وہ ہے جس کو ما مک نے کھانے کے طریقہ پر کھانے کے سے مباح کیا ہے، لہذ لوگ اس کولو منے بیل، جیسے مبی نوں کا والے یہ کے کھانے کولوش۔

# شرعی حکم:

٢ - ال بر فقر، وكا الله ق ب ك التياب و ليمي قشم ( يعي جس كوه مك

نے مہاح نہیں کیا اس کا لوٹن ) حرام ہے، اس سے کہ یہ یک طرح کا خصب ہے جو بالا حماع حرام ہے، اس میں تعویر و جب ہے، فقریہ ء نے میں کا تعصیل '' ''تاب اسر ق'' ور'' ''تاب الغصب'' میں د ہے۔

ے - جہاب و دہری ستم جیسے ان دی وغیرہ کے موقع پر لٹائی ہونے
والی چیز کولوش، اس میں افتی وکا سان ہے : حض افتی وشا، شوکائی
اس کور مہر رویے ہوئے ممنوع کہتے ہیں، ورحض اس کو کر اہب
کے سب ممنوع کہتے ہیں جیسے ابومسعود النہاری ۔ ایر فیم تحقی وعظ و ان کی روی والے میں کی لیک و ان کی سال کی موجہ ان کی کہا ہے اس کی موجہ ان کی موجہ ان کی کہا ہے کہا

النگسین تحریم کا سندلاں ال روایت سے ہے جس میں ہے: "بھی رسول العام ﷺ عن البھیی" " (حضور علیہ نے البھی نے " "بھیی" (لوٹ) سے منع افر ما ہو ہے )۔

وہم سے حضرت کا سندلاں ہے ہے کہ جین ہرام جس ق می نعت کی ہے، ال سے مراد دور جا چیت ق لوٹ ہے، اور ای سے گر پر کرنے پر بیعت کا د کر حضرت می دوق حدیث میں ہے، بخاری میں ہے: "بایعما رسوں الله عرفظی علی الاصتہاں" میں (ہم

- شرح سائی الآنا ۵۰ ۳ میں سل لاوٹ ۲۰۹۹ میں س معور چھپے ہو ہے جو علط ہے سیجی ابوسعوں ہے جیس کہ میں پہلی سے ۱۳۸۷ کور حمدہ القاب ۳۵۰۳ میں ہے س نے اس پہلیسے کرےن صرورت محمول ہوں۔
- ۳ منحی به ۲ معمدة القاب ۳ ۱۵۰۰ مثل الاوی ۹ ۲ ۳۰۹ سو بر جلیل مهرای حوامر او تلمیل ۲۲۰۰ مراتفسیو ی سر ۱۹۹۵
- ۳ حدیث: "لهی رسول بله مَلَاَئِظٌ عن بلهبی "در به بیت بخادی نشخ ۵ به شیم اسالایا برایاب
- م حشرت عبارہ و صدیہ: "البعد رسوں مدہ ملکے علی الالنہے" و وہیں بخابی ستے ہے 4 مرشع اسلام الورسلم, ہر مہم شع مجنی ان ہے۔

نے رسول اللہ علیہ ہے اس امریر بیعت کی کاوٹ نہ کریں گے )۔ رہاوہ مجب جس کوہ مک نے مہاح کر دیو ہے تو وہ مہاح ہے، ابستہ اکر وہ ہے، یونکہ پڑی مولی چیز مان نے میں دنا وہ ہے۔

بولوگ انتهاب کومهاج کہتے میں نہوں نے کہا ہے کہ نتها ب نہ کرنا اولی ہے، بیس اس میں کراہت نہیں اس کے فائل: حسن بھری، عامر شعنی ، ابو مدید افاسم برس، م، بن الحمد ر، حصی، حض ش فعید، حض مالکید وراحمد برحنس ( بنی دوم می روایت میں ) میں ۔

- مدیک ما گری "بروح بعض بسانه فنفر عید بنمو " بر وایت کی "
   کیل نے ۱۹۸۵ شیخ افراق اللہ اللہ اللہ نے رہے اور اس وصفیف قر اللہ ہے۔
- م حدیث عمد الله س قرط در ہو ہیں۔ ابور و ۳۰ مدم طبع عرب علیہ عاس اور محاول بے شرح سائی لاکا سام ۵۰ طبعہ مطبعۃ یا ٹو انجمہ سیہ مشر در ہے لفاظ محاول سے ہیں۔ اور س دسر ہے، مثل الاوی ۵ ۲ ما طبع مجتمی ب

عرف کا دن ہے، پانی یہ تھر ہائی ہے ہت سے سلطی کے کر بیب اللہ کے ، ہت کے ، ہت کے کہ بیت سے سلطی کے کہ بیت سے سلطی کا اس کے ، ہت کے ، ہت یک دوہم ہے ہے۔ کے جد ) جب وہ بیدو کے مل کی بیت می کوون کا کر بین و رکبوں کلنے کے حد ) جب وہ بیدو کے مل کر بیان ہے تھے ہے۔ حد ) جب وہ بیدو کے مل کر بین ہے تھے اس کو بیس کو جس نے بیس کر بین ہے تھے اس کو بیس ہے کہ اور جس کو جس نے بیس ہے کہ اور جس کو جس نے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کو جس اس میں ہے بیس کے بیس کی بیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کیس کیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کے بیس کیس کیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کیس کے بیس کے بیس

رسول الله علي الله ري أوجوال و الدي الألهة والمطيو المسيمون والسعة والورق المارك الله لكم وقفوا على المسيمون والسعة والورق المارك الله لكم وقفوا على ألس صاحبكم (الفت الام رب اليب فال يوه المعتمت ورزق في ألم والورق المارك الله لكم والمعتمت ورزق في ألم والورق المارك الله بالكر المراد والمحكم وفرا والفت الام رب المحرك في الكر المراد والمحلى والمحلى والمحلى والمراد والمرد والمرد

٨ - أو رع سوم: جس كوما مك في خاص حمد عن كے سے مباح كرديا

صدیہ: "لمک بھیدہ معلمہ کو " ر واپین ٹواوں ۳ ۵۰ شیع مطبعة الآثو الجمد سے ر ہے اس ر سائل صعف و انقطاع ہے مثل الاون ۱ ۲۰۰۱ شیع جمہمی \_

# نېر ب، ۱ منتبين ۱-۲

ہوکہ اس کو پی ملکیت میں لے لیں لیس لوٹیس ٹیس ، بلکہ یہ اہر باتر بیب از بیب ہر ایر تقلیم کرلیں ، فیصلے والے یہ میں مدعویین کے سامنے کھا رکھن ، کہ اس کولوٹ حرام ہے ، صال وج بر نہیں ، اس سے کہ اس کومب حرام نے کہ مثلاً یہ ایر کھا میں ، قبد گر کسی نے حسب معموں ہے ساتھ جس قدر کھا تا ہے اس سے خسب معموں ہے ساتھ جس الدر کھا تا ہے اس سے زیادہ لے لیا تو اس نے حرام لیا ورحرام کھایا ۔

فقیرہ و نے آل کا و کر او سکتاب النفاح " میں والی یہ بر بحث کے دوران میں ہے۔ دوران میں ہے۔

### نترب كالر:

9- اوٹ والا لوٹ ہوئے ماں کا جس کے لوٹ کو ما مک نے مہاری میں ہے ، بیٹ روجہ سے ماں مک ہوج تا ہے ، اس سے کہ و مہاری ہے ، ورقبندی وجہ سے مہاری جن وں مدیست ماصل ہوجاتی ہے ، یہ بیہ بیہ ہے ، ابلد جس طرح مبدل مدیست ماصل ہوتی ہے ای طرح اس ل بھی ملکیت ماصل ہوجائے کی " ۔



سور بر جلیل مهران ۱۳ ماشیر س مامه می ۳ ۲۳۰۰

## منثيين الثنيين

تعریف:

ا - تغیر کامعن ہے: خصیتین ، اصطارح میں بھی ں کا یکی مفہوم ہے " -

جمال حكم:

۲-الب تشین ( دونو ماهی اعورت مدیند میں البلا ب کاهم وی ہے بوگورت ندیند کاهم ہے ( و کیسے اللا کورت ')۔

سال العرب، المصباح ماره مث -

۳ ایل عابدین ۳ ۵۹۲ شیع او ب پولا ق 🕝

ا عديك عبد الله من منعورون واليان بخال العلام الله ما طبع السلفية

# منتيين ساء تحصار

ی ید عمد دونوں نصیوں پر جنامیت میں پوری دیکت وریک خصید میں مرحی دیکت ہے۔ گر دونوں صیحے کاٹ دیے چس سے نسل کا سلسد تم ہوجائے تو یک دیکت سے زیادہ و جب نہیں۔ ورگر یک خصیہ کانے سے نسل بند ہوجائے تو "مرحی دیکت سے زیادہ و جب نہیں " (دیکھے: دیت)۔

عمدی صورت میں دونوں خصیوں میں ثان فعیہ جنا بعد اور مالکیہ کے مر دیک قصاص ہے، حصیہ خصیتین میں قصاص و جب نہیں کرتے، اس سے کہ اس کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ، لبد سی کے مثل کے ساتھ قصاص لیما تمکس نہیں " (وکھھے: قصاص)۔

# ہِ نور کے جسے کا ٹما:

سا - جن فقر، وجانور کے حصے کا فن جا رقتر رویتے میں ور حض مکروہ کہتے میں ''، اس میں حقایق العصیں ہے جس کو اصطارح '' خصا وَ'میں دیجیں۔

- سره بانده سامر کیم و طیل سره می ه ۱۹۰۰ و ۱۵۰ قلیون ۱۳ ساه ب
- ۳ الانتي ۱۳۸۵، معی ۸ ۲۳، قليو پ ۲۰۰۰، مشرح السير ۱۸۸۸ مشيع اللعا اللها
- ۔ شرح الروش عمر ۲۳۰، س جامد ہیں 1000، البدیع ہے 1000، معنی 1000ء میں یا انتقاع ہے 10 میٹرح افرارقانی 10 سے۔
- م سر عابد مي ۵ ه ۴۰۰ . بدعل ۱۰۸۰ . هم رو تغييل ۲ ه ۲۰ و ۲ س مشرعيد سر ۲۰۰ . قليون سر ۲۰۰۳

أتحصار

ديكھے:"حصر"۔



#### سام من لفظ الحلا مناسبة

سا- فقرب و کے نکوام میں لفظ اخلال منٹر ویشتہ میں وصارق اور معقود میں " نا ہے۔

جمال حكم وربحث كے مقامات:

چٹانی یہ ب یک تیو ہے: گرکسی و جب کو نہم و ہے ہے ہم کے آگ کے اس کے کہ اس کو قرنا ہوگا ، ورح م ہے، اس سے کہ اس کو حرام کے رہناب ہوگا ، ورح م کا رہناب خورج ام ہے، گر کسی مند وب (مستحب ) کے کر نے یہ کروہ کو چھوڑ نے وہ کیمین ہوتو اس کو قرنا کر وہ ہو گر ہے کہ کر نے یہ کر وہ کو چھوڑ نے وہ کیمین ہوتو اس کو اس کو قرنا کر وہ ہے ، ورگر کسی مہاج کے کر نے یہ مندوب کو چھوڑ نے و فرنا مہاج ہے، اور گرکسی کروہ کے کر نے یہ مندوب کو چھوڑ نے و فرنا مہاج ہے ، اور گرکسی کروہ کے کر نے یہ مندوب کو چھوڑ نے و فرنا مہاج ہے ، اور گرکسی کروہ کے کر نے یہ مندوب کو چھوڑ نے و فرنا مہاج ہو اس کو قرنا مہاد ہیں ہوتا ہو اس کو قرنا مندوب ہے ، اس سے کہ رسوں اللہ عقبی ہے ۔ اس سے کہ رسوں اللہ عقبی ہو ۔ اس سے کہ رسوں کرنا اچھ کی جھوڑ ہو کام ہم ہم ہم ہو ہو ہو کہ رسوں کرنا اچھ کی جھوڑ ہو کام ہم ہم ہم ہو ہو ہو کہ رسوں کرنا اچھ کی گھوڑ ہو کام ہم ہم ہم ہو ہو ہو کہ رسوں کرنا اچھ کی گھوڑ ہو کام ہم ہم ہو ہو ہو کہ رسوں کرنا اچھ کی خور ہو کہ کہ رسوں کرنا ہو گھوڑ ہو کام ہم ہم ہو ہو ہو کہ رسوں کرنا اچھ کی گھوڑ ہو کام ہم ہم ہو ہو کھوں ہو کہ رسوں کرنا ہو گھوڑ ہو کام ہم ہم ہم ہو ہو کھوں ہو کہ رسوں کرنا ہو گھوڑ ہو کہ ہو کہ رسوں کرنا ہو گھوڑ ہو کہ کہ رسوں کرنا ہو گھوڑ ہو کہ ہو کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو گھوڑ ہو کہ ہو کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کرنا ہو

گرحرم کے رہنا ہیں وجب کے ترک واقتم کھانے تو ہل کو توڑنا وجب ہے اس ہے کہ اس کوتو ژنا وجب پڑھمل کے ورفید ہوگا ہ وروجب پڑھمل کرنا وجب ہے "۔

'یفصیل نشم تو رُ نے کے بے صل شرعی حکم ی دیثیبت سے ہے، رہا اس کا الرُ تو سیمین منعقدہ میں کدارہ ہے، اس میں تعصیل ہے جو صطارح ( میں ) میں دیکھی ہا ہے۔

# فتم ہوئے کے سوب:

## مهم المتم كوفوف كرجند اسباب يال مثله:

صدیگ:"الد حلف علی یعنی فوایس عبوها حبو "آر روایین بخاریاد تنتخ ۱ م ۵ شیع استانیه الارشنام، الا ۱۵ م ۱۵ م شیع اکنی ری ب ۱۸ م معلی ۱۸ ۱۸۲، ۱۸۲ ، الا تا ع مع حاصیته ترجیر ان ۱۸ م ۱۹۰۰

# أكلال

## تحريف:

ا - اخلال لفت میں صناہ ٹوٹن ہے۔ دستور انعلم ویل ہے: اخلال کا مصب صورت کا گبڑ جامارتر یب کا کھل جاما ہے ۔ وقت سے مصرف کا میں معنا میں معنا اور مند خ

عقبی و کے یہاں اخلال: بمعنی بطال، انتظاک (ٹوٹن) و انفساخ ورضح ہے " ۔

#### متعقد غاظ:

#### نف-يطارن:

۲- فقریء اخلال کو بطال کے معنی میں ستعیال کرتے ہیں، المنة بطال امر منعقد وغیر منعقد و نول میں ہوتا ہے، جب کہ اخلال منعقد چیز عی میں منصور ہے، غیر منعقد چیز کا اخلال (مصن) نہیں ہوتا ہے۔

# ب- نفساخ:

ہفتہ و یک عی مسلم میں کہمی انفسا ٹے کے و رفید تعبیر کرتے ہیں اور کہمی اخلاں سے مصاب نے عض والکید سے عش کیا ہے کہ انفسا ٹے کا اعلاق ق جامز عقو د میں محض مجاز ہوتا ہے گے۔

- ناع العروس، أمصياع ماره واحفل ٥٠٠ ستورالعلم عدالا عدمع النور ١٥٥٠ -
- ۳ مده ل ۳ ۵۲۵ هیم الفکر سمن عابدین ۳ ۵۰۰ هیم بول بولاق، لاکش ده نظامر لاس کیم ص ۹ ۳سمتا لع کرره منال۔
  - n معی ۱۸ م ۱۸ م طبع اگریا ص
  - م مدحل ۱۹ مهاره ۱۹ مثالع کرمیریار

الب سم کھانے و لے نے جس چیز پرسم کو معنق ہیا ہے ال کا حصول : ابہد معلق عدید کے حصول سے سم ہم بھوں ، اللاید کہ تعلیق کا لفظ محر رکا مشتاضی ہوتو میمن اس کے ساتھ کرر بھوں ، ابہد گر پی یوی سے ہے: گرتم میری جازت کے غیر کی تو تم کوھا۔ ق ہے، تو یک بار کلنے سے شم ہم بھوج سے و

ب سلم ہوری ہونے کے کل کازوال: مشار ہے: گرتم نے تدر سے وہ میں یوال گھر میں داخل ہونی تو تم کوطارق ہے، پھر وہ شخص مرج سے یا گھر کو باٹ بنادیا جائے تو پیمین باطل ہوج سے ان سائ دیکھے: ( یدن ) ان صطارح۔

ی سم کانور ہونا وروان: جس چیز کے کرنے کا سم کھائی تھی گر اس کو کر لے تو سمین خم ہو جائے ہے ، ای طرح گر تشم منعقدہ ہو پھر جس چیز کے انکار رائشم کھائی تھی اس کے قوع کے سب تشم ٹوٹ جائے تو تشم خم ہو جائے ہ

و استثناء؛ ال ق وجہ سے تشم عم ہموج تی ہے، ال میں پھی شر مط ور تفصیلات میں آن کوہ ب الطلاق، وروب لا میاں میں وکر ایاج نا ہے، یہ والات ال میں حض صورتوں میں لللہ ف تشم اور دوم کی تشم میں سنان میں ان اس

ھ ملایت نکاح کا زوال: حض فقتی و کے یہاں ال و وجہ
سے طارق رفتم ہم ہوج تی ہے، حض حضر ت ال کوئیم مائے۔
ملایت مکاح کے زوال کی صورت میں کیمین کے ہم ہوئے و یک
ملایت میں ماہ یں ۲ ، ۵۰۰ جوہر لوظیل ۲۳۰ ٹا مع کررہ اس ، شرح
اروس مر ۲۰۵، مرد ۲۱ هیم البریہ ، محیر راعل الجھیے میں سے ۲۰۵ معلی

- ۳ الدرافق برحاشیه س عامدین ۳ سام ۱۹۴۹ میر ۱۸ سام ۱۹۴۹ س
- n شرح اروس مر ۱۲ مروس ۲۰ سطیع ایک و مدن، و صاف ۱۸۵۰ م
- ۴ منی ۱۸۱۸، ۱۹۱۸ و اللیل ۱۳۴۱، نصورانل افراقی ۴ ۱۵۵ تا محکم الع کرره

مثال یہ ہے کہ گر پی دیوی سے ہے تم کوتیں طاق ہے گراتو ایک کرے وہ بھر جس پر معلق کیا تھا اللہ کے وقو کا سے قبل کورت سے شلع کرایی ( ور الل کے حد الل کورت نے اللہ کام کوکر ایا جس پر طارق معلق ہے ) تو الشم تم ہو وہ ہے وہ اور گر ہے ہم سے اللہ کورت سے طفر نکاح کر سے گا تو ضلع سے قبل جس چیز پر معلق میا تھا اللہ کے کرنے کا تو ضلع سے قبل جس چیز پر معلق میا تھا اللہ کے کرنے ہے وہ ان کو ممنو کا تر دویا ہے گر حمید ہو زی کے تصد سے ہو گا۔

و مربد ہونا: هض حضر ت کے رو دیک ربد اوں وہ سے میمین منتم ہوں تی ہے، هض حضر ت کے رویک نبیس۔

ز عقود علی مختلف ساب سے انحلال ممل ہو جاتا ہے مثن:
متعاقد یں وطرف سے غیر لازم عقد کوتو ژنا ، یا اس محص وطرف سے
تو ژنا وہم کرنا جس کے حق میں غیر لازم ہے، غیر سیحی رصامندی یا
افاضی کے فیصد سے فنح کرنا ، مرمثد: افالد ۔ ال تمام ساب کو پی
ین بنگیوں برد یکھ ج ہے۔



وجير ن على وخطي المراه عن من عليد ين ١٥٠ :عدد م المؤهرين الر ١٩٩٨. ٢ عدد م المؤهدين ١٣ ١٩٨٠

#### 3-120

یں و ہے سریا تھ یا '' تکھ یا ای ویا ال سے معمولی چیز کے در ایجہ ''تا رہ کرنا ہے ، جیسے مریش رکوئ و تجدہ کے سے ہے سر سے ''تا رہ کرنا سے ۔ حض وافات میں وہ احر و (جھنے ) کے فیر ہوتا ہے ۔۔

# شرعی تکلم:

۳۱-۱۹ ع علی سبب ایحرک کے فرق و اختاد ف کے دافلا ہے اس کا حکم
 مگ مگ ہوتا ہے۔

مجھی حرو(جھکتا)مہاح ہوتا ہے، جیسے وہ حروجس کو یک مسلماں ہے روزمرہ کے کاموں میں نبی م دیتا ہے۔

ور مجھی نماز میں فرض ہوتا ہے، اس کے غیر نماز سیح نہیں ہوتا ہے، اس کے غیر نماز سیح نہیں ہوتا ہے، اس کے غیر نماز سیح نہیں ہوتا ہے اس و (جھکنا) اس شخص کے حل میں ہوال پر آثاور ہے۔ فقی و نے صراحت و ہے کہ اس و محصوص شمل و رمعیں مقد ارہے، جمہور کے د دیک اس قد رہونا ہے ہے کہ معتدل قد والامت والا شخص ہے ہاتھوں کو بھیا۔ نے تو اس کے کھنے تک پہنچ کے میں ہے۔ والا میں اسلامی کے اس قدر میں ہے۔

ور حض و فات حرم ہونا ہے، جیسے کسی انسان یا جا نو رہا حماد ت کے سامے بغرض فغظیم جھکتاء بیگر ای ورجبالت ہے ۔ ا

القنب و نے صرحت کی ہے کہ بڑے لوکوں مثنہ قوم کے رؤی ور الاطیس سے مار قامت کے وقت ان کی تعظیم کے سے جھکٹا ہو تھا تی میں و حرام ہے ، اس سے کہ جھکٹا صرف القد تھا کی کی تعظیم کے سے ہے ، نیر

# انحناء

## تحريف:

اخر ولفت شل: حسى كالمصدر ہے۔ اخر و ہمڑنا ، درست روى ہے نیز صابحا۔ گر " دی ہے صابحا ہے ہ ہم تا ، درست روى ہے نیز صابحا۔ گر " دی ہے صابح ہ وجہ ہے تھک جائے آؤ كہر جانا ہے: حسالہ الدھو ، ورائل كی صفت ال كوم حسى ور محمو ہے ۔۔ فقہ عكا استعمال ال بقوى معنی ہے مگر نہيں۔

#### متعق غاظ:

#### ىف-ركوع:

۲ – رکوئ کیے طرح کا ای و (جھکٹا) ہے، البنڈ نماز میں اس د محصوص جمل ہے،جیسا کہ اس کاربات سے گا " ۔

#### ب-*جو*ر:

ہجو در میں پر چیٹا ٹی رکھنا ہے، ال میں ور احداء میں قدرے مشتر ک جھنا و ہے، الدنہ تجدہ میں جھنا و زیادہ ہونا ہے کہ چیٹا ٹی زمیں تک پہنچ جاتی ہے '' ۔

اعتر سا

صفیر س عابدیں ۲۰۰۰ شیع بولاق، الفتاوں جدیہ و عظیم اسکتہت
 فیر س میر الدو کی ۲۰۰۰ شیع است کھر ہے۔
 ویر س میں ۲۰۱ شیع راد العرب اگر ۱۰ شیع الست کھر ہے۔
 الفتاو بالاس شمہ سے ۲۰۱۴ شیع الریاض۔

معجم مقاعدس الملعة ، الصحاح، مصب ح المعير ، منطقع ، الرامير في الفاط الشافعية ماره حتاً \_

۳ اعلم ب، اعصباح برجير –

<sup>- 27 /20</sup> F

گر حل و (جھکتا ) محض مشر کین ر تھلید میں ہود وہم ر بر انعظیم کا ر دہ نہ ہوتو یہ مکر وہ ہے، س سے کہ یہ مجوسیوں کے ممل کے مش بہ ہے۔

یں تیمیہ نے کہا ہے الخلوق کے بے جھکتا سنت نہیں ، بلکہ عض ثابان ور ہل جا جیت ں عاد ت سے ماخود ہے ۔ ۔

گر ہو د او و فیر و کے سامے جھنے کے بے کراہ وجیر ہوتو ال پر کراہ کے احکام ال کی شر کھ کے ساتھ جاری ہوں گے، ال ہے کہ اس میں کفر کامعنی ہے <sup>سے</sup>، اس کی تصییل بحث (کراہ) میں ہے۔

قیوم کے دور ن نمازی کا نحنا ء (جھکن ):

میں ۔ نمی زوغیر دیمی مطاوب قیام میں رہا والات کی سب سے یک کونہ ایس و اللہ کا میں ایس سے یک کونہ ایس و جھاتا ) ہوتا ہے ، گر وہ تھوڑ ہو کہ قیام کا نام باقی رہے ورنمیاز میں مطاوب رکوئ و حد تک نہ بیجے تو جمہور فقی و کے در دیک نمیاز میں مطاوب قیام کے طریقہ میں اس سے کوئی تعس نہیں سا اے خفیہ نے اس کو

محمع لأ سير ٢ م ٥٢ ه هيم العلق به، العو كر مدو الى ٣ م ٢٥٠ ـ ٢٥٥، الشرح الصعير عهر 10 ـ هيم - المعاد ف.، الفليو بر عهر 1 ـ هيم عيس الجنس، الفتاوس لاس شمد ٢٠٠ ٩٣ ـ

حدیہ: "امو حل معد یلفی حدہ۔ " ن بوہیں تر مدی تحقہ الاحودی ہے ماہ ہمج مسلفیہ ہے ں ہے اس ن سائل بیں صعیف اوں ہے وہم ہے امیم ال سال طبع مجتمی علی لکھ ہے کہ بیصدیمے اس ن مطر وہر ت علی ہے ہے۔

- ۳ الفتامي لاس تمبر ۵۵۵،۵۵۴
  - r محع لا س ۲ م ۵۴ م



سیدها کفر ہونے والا شخص کا کوزہ یشت ( کیوں) ی قتر ،
کیا مختلف فید ہے، حفیہ وہٹا فعیہ اس کے جواز کے فائل ہیں، ورحض
حصیہ نے اس میں یہ قید مگا لی ہے کہ اس قدر جھٹا ندیمو کہ رکوئ ی حد
میں پہنچ ہو ہے، وریا کہ وہ ہے رکوئ سے قیام کوممتازر کے، مالکیہ
کراہت کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، حنا بعد مطابقا ممنوئ
کہتے ہیں سے



عاشیہ من عابد ہیں ، ۱۳۹۸، انشرح السعیر ، ۱۳۰۵، و البطاء ۱۳۹۸ ما شع بولاقی، شل اما ہے ۲۵ شع بو یت۔ ۱۳ مقلح القدیہ ۱۳۷۰، من عابد ہیں ، ۱۳۹۱، مدحل ۱۳۳۸، منحی اکتاع ۱۳۳۰، معمی لامن قد مدام ۱۳۳۳۔

## فتہی ستعال ال معانی ہے مگر فہیں \_

# جمال حکم:

موضور كي حدد ظام الدرال (منا) ك مختلف مكام مين:

#### نف-مهاجدكا تدرال (منا):

محریں حسن درے ہے کہ وہ واقف یا اس کے ورثان ملایت میں لوٹ سے در۔

اوام احد سے رہ سے رہ جے روابیت میں حتابعہ کی رہے وریکی اوام ابو یوسف سے دوس کی روابیت ہے کہ ال کے پیجھ حصد کوفر وشت کرکے بھتے ہوں مر مت کر فی جارت کر ایس میکس ہوں اور گر اس کے کسی حصد سے متعالی میں نہوتو ہو رک میجد افر وحت کر دی جارت کر دی جاراں کا تمکس دوس کی محد ہیں رکھ دور جاراں کا تمکس دوس کی محد ہیں رکھ دور جارات

یہ تحدی زمیں کا ظلم ہے ، پیش محد کے ملیے کود ہم کی تربیب تریں محد میں منتقل کر دیا ہو ہے گا، اور گراس کو ال بن ضر ارت ند ہوتوں کومد رسد افیر د ہما کی کے کام ب جگہوں پر رکھ دیا ہو ہے گا۔ حتابعہ کہتے ہیں اور یہی تعض مالکید کا توں ہے کہ محد کے ملیے کو

#### تحریف:

فتہی معنی اس سے مگ نہیں، چنانچ فقہ واس کا ستعال کسی چیز کے نٹانا میں ورصرف اس کا اثر ہاتی رہنے کے سے کر تے میں۔

#### متعقه غاظ:

#### زيه ورزول:

۳ - از الدلغت میں آدینه کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے جب ال کو ہنایا تو وہ زائل ہو گیا۔

زوال کا کیا معنی: طاک ہونا ورختم ہونا ہے، کہا جو نا ہے: "رال
مدک فلان": اس معلیت تم ہوگئ، ورزوال ستقر رو توت
کے جدی ہونا ہے، کہد اس معنی کے حاظ سے زوال نیز بل اندراس" کے ساتھ شریک ہے " اس کو کہ اس سے مگ ہے، چنانچ اس کا احد ق کی چیز کو یک جگہ سے ہنا کردوسری جگہ اس و سے ک

اندراس

سال العرب، المرصياح المعيم " ماره - مل إو محم -

٣ تا ج العروس، المصياح المعير : ماره و و - -

القديو پر ۴۸۰ هيم عين الجنبي الفروق منسلا سارص ۴۸۰

فر وخت کر کے آل کے شن کود اس کی محدیش رکھنا جا ہون ہے ۔۔

## ب-وقف کا ندری:

مشر مساجد الكيد كالجمائي بكرال كلفر وخت كرما ما جور بهد مكامات اوردو كالميس كرال كافاعد ويرتر ريمونو ال كفر وحت كرما ما جار بيء المعتدم محديا مقبره بياش ربع عام في نوستى كومت كورت بيوب نيوب في وقت في ويتم ويقو بيء الله بيوب في مت كريد مت كريد مت كريد من والله بيوب في من و تناف كفر وحت ند كريد من والله بيوب في من و تناف كفر وحت ند بياج بياج في من و تناف كفر وحت ند بياج بياج في من و تناف كور وحت ند

ویکی فرش سے میں مالا تکہ لوگوں کے سے عمادت ور اللہ چلے ور سے مردوں میں قبیل بیل س کی پید کرنا و جب ہے۔ ش فعید نے وقف می چیز کے تا ولد بیل یہ کی تحق یہ تی ہے بلکرتر بیب ہے کہ وہ وقف کے صافع ہونے یواس بیل کونا علی کے اند بیٹھ ہے اس کے تا ولد کو مطلقا ممنو رائز روے دیں۔

ان کا ستدلاں آل آر مان نہوی ہے ہے: "لا بیداع اصدہا و لا تبداع ولا تورث" (اس ن صل کو ند ار وحت بیاع ولا تورث" (اس ن صل کو ند ار وحت بیاج ہے ، نہ رید ہو ہے ، نہ رہد بیاج ہے ، نہ رشت میں دیاج ہے ، نہ رہد بیاج ہے ، نہ رہ مقولہ کے جواز و مدم جواز میں جا مد اوغیر متقولہ و جا مد اومنقولہ کے مالین کوئی از قرابیس میاج ، ورغیر متقولہ جا مد و کا تکم جا مد ومتقولہ کے تاہی ہے ، جس طرح جب د کے ہے وقف کھوڑ گر ہوڑھا ہوج ہے ، ورجب د کے المال نہ ہو، المدت کی ورکام میں ہے ، ای طرح دوم ہے متقول میں ہیں ہے ، ای طرح دوم ہے متقول میں ہے ، ای طرح دوم ہے متقول میں ہیں ہے ، ای طرح دوم ہے متقول

س عابد بن ۳ سام بهایت اکتاع ۵ ۳۹۳، ایمال ۱ ۳۳، اشرح اصحر ۲۵ ۳۵، معی ۵ ۵۵۵

صریہ: "لا یب ع صبه " در ویت بخاب ۲۹۳ هیم اسلام ورسلم ۲۵۵۳ هیم کیس سادر ہے۔

وغیر منقوں کو ال پر قبیال میاجائے گا۔ محد دلفر وحت کے ہارے میں حنابعہ کے یہاں دورو یتیں میں:

پہلی روایت: محد کوفر وحت کرنا جو روئے گروہ جس متصد سے
انالی گئی ہے ال کے الاقل نہ رہ جائے مشار محد تک ہوگئی و بو محلّم
ویر ساہوج ہے و اس صورت میں اس کی قیست کسی دوسری مجد دلتھیے
میں مگانی جائے ک گرضر ورت ہو۔

ال القرامد نے کہا ہے: وقف گر ویرال ہوہ ہے والی کے من فع معطل ہوہ میں ورغیر میں ورغیر میں ورغیر میں ورغیر اللہ وی معطل ہوں میں ورغیر میں کہا میں اللہ وی اللہ وی اللہ وی اللہ وی میں اللہ وی اللہ وی اللہ وی اللہ وی میں اللہ وی اللہ

# ج - مردو ب کی قبرو ب کاملنا:

۵-جمہور میں و و رہے ہے کہ مسلم ہی میت گر ہو سیرہ ہوکر میں ہوجا ہے تو اس رقبہ کھود کر اس میں اس کے اندر دوم ہے کو د و کرنا جارز ہے ، پیش گر اس رہدی کے باصانچ کا پکھے تھے ، بی ہوا ہو( ریز م

س عابدیں سر ۵۳۵، ایج الرائق ۸۳۰، ۱۳۹، تھے الورس ص ۱۰،۰، افرشی مے ۱۹۰، مدول سر ۱۹، مغی اکتابے ۳۳، ۱۹۹۰، ایجس سر ۵۹۰، معی مع مشرح ۱۴ ۱۳۳۵ ورس سے بعد سے مفوات ۔

کے تیجے جھے کی ہڈئی کے علاوہ) تو میت کے احتر ام کی وجہ سے قبہ کھورنا ور اس میں دوس سے کا دُن کرنا جائز بھیں ہے، تجر یہ کا راس کوجائے میں۔

الدنة حقید علی صاحب تا تا رفاعید بر سے ہے کہم وہ گرقبہ علی میں ہوجا سے تو دہمر کے وال بی قبر علی و کی کرنا انکر وہ ہے ، ال سے کہ احتر ام ہو تی ہے۔

بی عابد یں نے اس پر اعتر اض کرتے ہوئے کہ ہے ایمیں اس علی بڑی مشقت ہے، کہد ولئے بی ہے کہ جواز کو ہو سیرہ ہوئے پر معتق سے اس سے کہ مردہ کے سے مگ جواز کو ہو سیرہ ہوئے اس علی معتق ساج ہے ، اس سے کہ مردہ کے سے مگ قبر بنانا کہ اس علی کسی دوسر کوڈ بن نہ سیاج ہے کو کہ وہ پالامردہ کس بی چنا ہوہ ممس شہیں ، خصوص بڑ ہے بڑ ہے فہ وس علی ، ورندلا زم سے گا کہ ہرزم و بحت جگہ قبر می قبر کوئی ہڈ کی ہوئی قبر کوئی ہڈ کی ہوئی اندر ہے تک کھودنے کی ممی شعت بھی بہت دائو رہے ، پر کھولو کوں کے سے ایس ممکن ہوسکتا ہے لیکن مسئلہ جسی بہت دائو رہے ، پر کھولو کوں کے سے ایس ممکن ہوسکتا ہے لیکن مسئلہ جسی بہت دائو رہے کے عالیہ کا ہے۔

ئے ہوئے قبرستان کو جوت ، کھی کرنے ور اس میں عمارت بنانے کے جواز کے ہورے میں حقایف ہے، حصیہ وحنابد اس کوج مر قر رویتے میں، مالکیہ ممنوع کہتے میں، ورہمیں اس میں ٹا فعید ی کوئی صرحت نہیں ٹال

ری مشرکین باقب یں تو افتہ ہوگ رئے ہے کہ ال کو کھوونے ور اس ب جگہ محد تقیہ کرنا جارا ہے، اس سے کہ معجد نبوی کی جگہ شرکوں باقب یر تحییں ۔

# مندرل (غيرآبود) كوآبود رنا:

۲ – موسوعه القاتبريد على ق حياء امو ت (بنجر زعيل ن سود کاري) ق

این عابدین، ۹۹ ، مدحول ۲۸۰ مهمغی افتاع ۱۳ مه آنجس ۱۳۰ مه. و انتظام ۱۳۰۰ شاف القتاع ۱۳۰۰ س

بحث میں " چنا ہے کہ جس نے کسی غیر " باور میں کو" باور ہی بھر جھوڑ دیا بالا شر وہ وہر ال ہوگئ تو سیا پینجر زمیں والی جائے ہی کہ گر کوئی دوم اس کو " باو کر نے تو اس میں میں میں جانے دیا پہیٹھ ص میں میں باقی رہے دی؟

صدی یا اسمی حب رص میده فیهی ده، ویدس معوی ظامیم حق اس وابین ابوراو ۳۰ ۵۳ مشیع عمرت عدید به س بر بر سر محر ب حدیث برطرق تقل کر بے بعد بالا اس ر مدشل کلام ب تا بم یب دوسر بے دوروسر ہے تقوین التی ب اسمیم اس بالا ۵ مشیع استقیار ب الفتاوں البد بید ۵ ۲ ۸ م قلیم بی و محمد ۵ مسر ۸۸ شیع مجتنی ، معمی ۵ ۵ ا ۵ شیع الفکر

# إنذار

تعريف

ا - ئذ رافت بین: "آندر" کا مصدر ہے، جس کا معنی: جند ناکسی برت کے بیاد تا کسی برت کے بیاد تا کسی برت کے بیاد تا کسی ہے کہا ہے کہا

تفیہ قرطبی میں ہے: اند رصرف ال تخویف (خوف ولا نے وؤر نے اللہ فی استخوالی میں ہے: اند رصرف اللہ تخویف (خوف ولا نے وؤر نے اللہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ

#### متعقه غاظ:

لف-إعترار:

۲- مذرہ محت جس کا سہار لے کر معذرت بی جائے۔ اس وجع ا " مذر " ہے، أعدر إعدار المذر كلام كرما، ور أعدر كمي يمعنى اعتدر (مذر تُون كما) بحى "ما ہے، ور أعدر جس كا عذر تا بت مور أعدر جس كا عذر تا بت

سال العرب، المصباح المحير، المعرات الأعماد الكليات ملكفول العرب، الكليات ملكفول المعراد العرب القاموس المحيط

ا - القرضي ۱۸۴ ضبع راه لکتب

r من العرب، ترتب القام من الحريط، المعم من سا

#### ب-بند:

ساسد: کسی چیز کوڈ ان وچینکنا ہے، الدا دشمی کومص حت ہم کرنے کی اطار ت دینا گفر ما ب بری ہے: افعائی لڈ النہ کھیں " (اتو " پ (وہ عہد ) ن کی طرف ای طرح و ایس کردیں) یعنی " پ س سے کسے: عہد ) ن کی طرف ای طرح و ایس کردیں) یعنی " پ س سے کسے: میں نے تہرار معاہدہ تم کو وائی ہی، اب میں تم سے بھنگ کروں گا، ناک ال کو اطار ت ہوج سے " ۔

بد سے مقصود عہد کو تم کرنا ور اس کی پابندی نہ کرنا ہے ، سیت کر مید میں'' یہ'' کے حکم میں دوجیزیں میں: عہد کو تم کرنا ور ان کو اس می احد کے دیناء ورید یک طرح کا نذیر ہے۔

#### ج-من شده:

سے سند انصادات کم شدہ جیز کوتا شکرنا ور اس کا علان کرنا۔ "سندنک اسه" یعی الله و شے ش تم سے ورخواست کرنا ہوں۔

من شده العير بالى كرف كامطالبه كرائي "ساشده ما شدة" تشم ولانا - راث فروى ب: "التي أنشدك عهدك " يحى يلى تم كوده معامده وروعده يادولانا بهول بوتم ف مجمل سے بيات ورال كو طلب كرنا بهول " -

من شدہ مجمعتی ریز اربھی سناہے، نیان سنتھ ف (میرونی المقتقت) کے ساتھ، جس کامصب ہے یہ ہے کام سے رکئے کام سے رکئے کام سے آئی کرنا ہ فقی ہے کہتے ہیں ۔ ایمارب (و کو) سے قب کرنا ہ فقی ہے کہتے ہیں ۔ ایمارب (و کو) سے قب کرنا ہو زر ہے ، اور مستحب ہے ہے کہ من شدہ کے حد الل سے جنگ ں ہو ہے ، چس ن صورت ہے ہے کہ الل سے (تیس بور) کہا ہو ہے اللہ و بھے میر اتم سے مطابعہ ہے کہ اللہ و بھے میر اتم سے مطابعہ ہے کہ اللہ و بھے میر اتم سے مطابعہ ہے کہ اللہ و بھے

# جمال حکلم:

۵- الله ركافتكم مقامات كے مترار سے ملك ملك ب

میمی و جب ہوتا ہے: جیسے غداد جگہ میں گرنے کے اند بیٹھ سے ید بھے کو یڈ ر(خبر درکریا)، مثلہ اس کے نویں میں گرنے کا اند بیٹھ ہوتو دیکھنے والے پر و جب ہے ( کوک وہ نماز میں ہو) کہ اس کوخبر در کردےنا کرفتھاں ندہو ''۔

نیر جیسے ال کدر کو نئا را خبر دار کرما )جن کو وجوت اسدم نہیں پہچیء وجوت سام دیے سے قبل ان کے ساتھ اڑ ان کا اقد م کرما حرام ہے ۔

التيم قبها مش فتح أهلي المايت المله طبع راد العرف

٣ - حدير الوظيل ٣ - ١٣٥ طبع، المعروب

<sup>−</sup> برواها بي⊿ ۵۸ \_ ۳

م سال معرب، معرب، معرب، القرطبي ٢٠١٨، لانتي مهر ١٠ شيع، المعرف

صدیک: "ای السدک عهدک" در ۱۹ یت یخا باد ستخ ۱۹ ۵۵ شیم اسلام ساد ب

۳ - سال العرب، المغرب، "بيب القاسوس الحيط

r الشرح السعير من an مرضعي المعا ف.

۱۰۰ مغی افتتاع ۱۸۰۰ هیم مجنسی ایموق بیامش افعات ۳۰۱۳ هیم انواح، این عابدین، ۵۵۵ هیم ۱۰۰ والاق

۵ - لاحظم مسلط به را و بعق ص ۳۵، لاحظم مسلط به مروري ص ۳۸،

نیر جیسے مربۃ کو نز ارم الوکول کے نزویک جوال کے وجوب کے ٹائل بیل مظامنا بعد ورووس سے سیاء ۔۔

مجھی نذ رمستخب ہوتا ہے: جیسے ال کدر کو نذ رہ ن کو سدم ں وگوت چھنے چک ہے، تو جھی طرح نذ ار (خبرد ر) کرنے کے سے ساکودعوت سدم دینامستخب ہے " ۔

نیر جیسے مربۃ کو نازارہ یہ مستخب ہے کہ تیل دن ال سے تو بہ کرنے کے سے کہا جات ہے۔ اور ال دور س ال کو جیسے میں جات ہو ہے ، اور ال دور س ال کو جیسے میں اور جات ہوئے ہوئے ہیں تھیں اور رجو می کر کے تو بہ کرے ۔ میر جیسے میں زمیل امام کو مستند کرنا ، جب وہ کوئی مستخب جیموڑ رہا ہوں ۔

ورکھی نذ رمباح ہوتا ہے: جیسے اشرہ (بالر بال ) دیوی کو وعظ یا کہ کہ میں کہ میں کر بید میں کی یہ بیٹ کر بید میں کی ہے: "و الْنَتَّی تنحافُوں کُشُور هُنَ فعطُوْهُنَ '' ( ور جو عورتیں ہیں کہ میں کہ تاہم کہ کا میں ہیں ہوتو نہیں ہیں تا ہو گئی کا میں رکھتے ہوتو نہیں ہیں تا ہو گرو)۔

نیر جیسے جھکی دیو رو لے کو نڈ ر ''۔ ورجھی نڈ رجرام ہوتا ہے: جیسے گر نڈ ریس اس منگر کے شر ر سے پڑا ضرر ہوجو س منے موجود ہود ( درجس کے سے رنڈ اد کیاجا رہا ہو) ''۔

- لاتض ١٠٠٠ ، الدحول ١٠٠٠ ٥٠
  - معی ۸ ۸۴ طبع الرياض\_
- ٣ لافتي مهره ، امهر ٢٠ ٢ ٣٢٢ شيع ، المعروب
- ا سر عابد بن ۳ ۴۹۰، الكافى ۴ ۸۹۰ طبع الرياض، المريد ب ۳ ۳۳۳
  - م مغی اکتاع ۸۰ \_
  - ۵ امریا ۳۰۰۰ میشر جنشی الوت ۱۸۰۰ هیم الفکر
    - しゃく タンロチ サ
    - ے لائت ۱۵ من جلیل ۴ ۵۵۹ شیم اتواج سیا\_
- ۸ شرح حیاوهام مدیں ہے ۲۰۱۰ لاک سائر عید ۸ ، لاک وسیوهی ص ۲۰ طبع مصفعی محمد بی منطق محمد منطق م

طريقه إنذر:

 ۲ - انذ رکیمی تو زبال سے ہوتا ہے جیسے اڑنے والوں کو وعظ کرنا و سمجھانا و مرتد سے تو بدکر نا و کسار کے سامے دعوت اسام قیش کرنا ور بالڑ مان دیوی کو سمجھانا۔

و کیملی عذار فعل کے دار بیر ہوتا ہے جو چند حالات میں ہوتا ہے۔ اُنے:

الب بات كرنا ما جار رہو، جيسے يك شخص في زيس ہے ال ف وہم كو فوي كى چائى ويكھ ياكسى بچھوكو دہمرے كے باس سے يوے ويكھ اور ال كوچھوكريا مكاما ركرچوك كرنامس ہوتو ال صورت يل بات كرنا جار بنيس

تخذیر (متعد کرنے) ی یک ورصورت ہے جس کو رسوں للہ علیا ہے اور ان اللہ علیا ہے اور کرنے ضروری ہے تو م دہجاں اللہ ہے اور عورت نالی بج نے گی ، بخاری شریف میں ہے: ایا آیھا اساس ا مالکم حیس مابکم شیء فی الصلاق أحمقم فی التصفیق الما التصفیق المساء" (لوگو ایربوت ہے کہ استصفیق الما التصفیق المساء" (لوگو ایربوت ہے کہ جب نماز میں کوئی بوت ہے گئے نالی بجا تو جب نماز میں کوئی بوت ہے کہ جو رقوں کے سے گفتگو کے جب نماز میں کے ان ہے دور ان نماز عورت کے سے گفتگو کے بہ نے دور ان نماز عورت کے سے گفتگو کے بہ نے دفعل کے اربید تھندیر (متنبہ کرنے) کی صورت ہے۔

ب كلام بى قائده ہو، بيال صورت يل بىك بالر وان كورت كے سے سمجھ نے كاطريقدا كام ہوب نے توشوج سمجھ نے كے عدال سے قطع تعلق كر لے گا، ور كر بيابھى ما كام ہوتو ال كو ملكى ور

اکل عابد ہے۔ ۵۱۵۔

٣ مغى الجناع عه \_ ٣

عدیہ:"یہ ایھا مدامی مدیکم حیل دیکم "ان و این تخارب ستخ ہرے، شیم اسافیہ ریں ہے۔

ہ رسکتا ہے۔

نیر قیت ہاتھ کے رہیم مگر کومن باال مجھ کے ہے جو ال پرافادر ہوہ تاک ال افران اوی پر مگل ہو گئے: "مس رای مسکم مسکوًا فسیفیوں بیدہ ، فإن نم یستضع فیسسانہ ، فإن نم یستضع فیسسانہ ، فإن نم یستضع فیسسانہ ، فإن نم یستضع فیقیدہ ، و دنک آصعف الإیمان" (تم یش ہے ہوکوئی مشر (خدن فیشر ک) کام دیکھے تو ال کو ہے ہاتھ ہے من دے ، گرایب نہ کر کے تو وں ہے (یہ کرایہ نہ کر کے تو وں ہے (یہ ہوئے تو وں ہے (یہ ہوئے ) ، اور یسب سے مُزوریاں ہے )۔

حق إلى رس كوه صل ب

عدیہ: "میں رای منکم منکو افیقیوہ بندہ اس و ہے۔ مسلم الآب لایال العام 14 میم ال مجتمل کے ب

۱۰ سر فاکن تعمر ال ۱۹۸۰ س

۔ حدیث: "میں ای منکم منکو فینغیر دیدہ" رقع "عُ(فَقَر 16 ہے۔ " تخےکہ چُلی۔

فقتی و نے ال کا فائر '' اہم یو معروف و نہی عن آلمنکر'' سے عو کے تخت میا ہے جو خاص شر مط کے ساتھ فرض کل بیا ہے۔ ' در کیجھے: '' مربو معروف و نہی عن آلمنکر'' ی بحث۔

ولی مبد (محتسب) کے سے نظر متعیں ہے، ال سے کہ ال کو امام کی طرف سے اس کا م سے سے خاص و مامور ہیا گیا ہے ۔ ا مام کی طرف سے اس کام کے سے خاص و مامور ہیا گیا ہے ۔ ا و کیھے: (حسد) ہتوج ، ستاو ورباپ کے سے ولا بیت مسد (متصب شہب وی سید) تا بت ہے، در کھھے: (مسبقہ ولا بقہ )۔

#### بحث کے مقامات:

لا ب اشرعیة لاس مفتح ۱۰ هیم الروس، منح جلیل ۱۰ ما وظام المسلط به مداوری ص ۱۳۵۰ منروق ماتر الی ۱۵۵۰ هیم المسرف شرح لوج و ۱۲ س

۳ لا احظام السلط به مراور ریاد هم ۱۳۸۰ بشرح حیاد علام مدین کے کہ ۱۰ م التبصر قابیا کش فقح الفتی فرار به ۱۳ سام ۔

۳ التيمبر ۲۵ ۸۹ ۸۰ \_

م جابر لوظيل م ١٩٥٥

۵ مخ جليل ۴ ۵۵۹ ـ

٠ القدير ١٨٠٠\_

جو رکے علم ں بحث میں میکو بہوں سے تعلق نصا ں بحث میں " ، ور نفقہ ندد ہے کے سب غیر حاضہ شوم کوتھریق کرنے سے قبل نذ رکرنے ں بحث میں ، ور س کے ملا وہ دوم کی بحثوں میں۔

# إنزاء

#### تحریف:

۱ - ر والعت میں: جانو رکور وسیعی کود نے پر آما دہ کرنا ہے، وراس کا اطار ق صرف بحریوں ورکا ہے معنی میں اطار ق صرف بحریوں ورکا ہے کے ہے جفتی کے معنی میں بہوتا ہے ۔ ۔

التلب و کے بہاں ال کامعتی بغوی معتی سے مگر نہیں ہے۔

متعقه غاظ:

عسب لفحل:

۳- یک قول ہے: وہ جمت جوز کے مفتی کرنے پر لی جاتی ہے، دہم قول ہے: فرکا مفتی کرنا ، اور تیمر قول ہے: ال کا نصد " ۔

# جمال تفكم:

الله المرار وبور مطرند مرو (جیسے الم مثل ب نور بریاسی جیسے ب نور بریاسی کے بیسے ب نور بریاسی کے بیسے بر ایس کے بیسے برائی کی کھوڑی کو گھوڑ ہے گھ ھے سے مقتی کر ہا ، ور گر مطر مرو (جیسے گھ ھے سے کھوڑی کو گفتی کر ہا ) تو مضل اللہ والی کو کر وہ کہتے ہیں ، ال بی دلیل حضر سے بی اس کی حدیث ہے ہے ، والی ما سے بیل کر رسول اللہ علیات کی حدمت میں یک فیجر بدید



التبصر ۲۵ ۱۸۰۰ التبصر ۲۵ ۲۳۰

کے طور پر قرش ہو گئیں ہو سیلیاتی ال پر سور ہو ہے ، میں نے کہا:

گر ہم گد ھے کو گھوڑی ہے جفتی کر میں تو ہمارے سے اس جیس بید

ہو ہ ہے گا، آپ علیاتی نے نر مایہ: "إسما یقعی دلک المدیس
لا یعسموں" (ایس ناو تف لوگ کرتے ہیں)، سی و نے کہ ہے:
می نعت کا سبب سے ہے کہ اس سے گھوڑ ہے تیاں ور کمزور ہو جا میں گے۔
جا میں گے۔

خصالی نے کہا ہے: ال کی وجہ وراللہ زیروہ جاتا ہے فائ یہ ہے ك كر كلم على كلورى سے تفتى كريا جاس كا تو كلور سے من لع تم ہوب میں گے، ب ن تحد دہم ہوج ہے ن، ور ال ن افر کش بند ہوجا ہے وہ حالاتک سواری ورتی قب کے مے کھوڑوں وہ فارت ہوتی ہے، ال بر سو رہو کرد تھن سے جبرد کیا جاتا ہے، ن کے در ایجہ مال ننيمت حاصل مياج ناہے، ال كا كوشت كھايا جانا ہے، كھوڑ سوارى طرح کھوڑے کاحصہ ماں نغیمت میں نگایا جاتا ہے، فیجر میں ال طرح ی کوئی خصوصیت نہیں ، ال سے رسوں اللہ علیہ نے بیاند ایا ک تڪوڙ وٺ کي تحد ويڙ هھے، اس کي نسل زيا ده ٻوء بيونک ڪھوڙ وٺ ميل نفخ ورصد حیت زیادہ ہے، ناہم اخمال ہے کہ محور کو گرھی ہے جفتی كراما جائز يوء ال ے ك ال حديث يل كر ابت كديھ كو كھوڑى ہے مفتی کرنے کے تعلق کی ہے، فاک کھوڑیوں کے رحم میں گدھوں ک نسل نہ بلتی ہے، ور کھوڑوں کی نسل بند ہوجائے، اہمد گر مز م کھوڑ ہے ہوں اور واطی گرھیوں ہوں تو اختماں ہے کہ آل مما نعت یں واخل نہ ہو، الا بیرک کوئی اس میں نا ویل کر ہے کہ صدیث سے مراد محور و الوكرمون سے ملے ور ن كے نطفے كے ساء و سے بيا ے، ناک ال کاطریقہ نم نہ ہوج ہے، ور دو مختلف نوع سے مرکب

صریت: "اسمہ یفعل دسک سمیں لایعلموں" و جائیں او او کیر ۱۹ ۸۵ ۵۸ ۵۹، شمخ الدیاس اور احمد اص ۱۹ ۵،۵۸۵ تخفیل احمد ٹاکر سادر ہے اور احمد ٹاکر سے ہائے اس در سادی ہے۔

ہ نور پیر ندیمو، یونکہ روجنس کے جانوروں کے نطفے سے پیر ہون و لے شر جانوروں وہ بیعت ہے ال اصوب سے زیادہ بر کیا ہے آن سے وہ بیر ایمو تے ہیں، ورائیس زیادہ برخطق ہوتے ہیں جیسے مع (بھیر ہے کا بچہ کو سے) اور عسب را بھو کا بچہ بھیر ہے ہے) وغیرہ وہ ای طرح فچر ہے، اس سے کہ اس میں ہر اس ورد نت کا نے ی خو بیر ہوجاتی ہے، پھر وہ کیک ہو نجھ جانور ہے، اس و سُل منہیں، اس و الزوائش نہیں، اس کوشر عاد نے نہیں کیاج سال اور نہ اس و زکا قادی جاتی ہے۔

حصیہ نے گھر مے کو گھوڑی ور محور سے کو گھری سے مفتی کرنے کو

الحموع ۱۸ مے شیع اسلاب اللہ و بہر ۲۰۱۳ شیع میں کہتی ۔ ۱۳ سی م بسس ۲ ۲۵۲٬۳۵۳ شیع محمد عی مطبوح ۵ ۱۲ ہے۔

## يزد ، ١٣٠٤ ل ٣٠١

- 6470

#### بحث کے مقامات:

# إنزال

تعریف:

ا لفت میں: آنوں کا مصدر ہے، ال کا محد: ار بی ہے، چس کا معنی: ویر سے بینچ "ما ہے، کی معنی میں" نیواں الوجی ماء ہ " ہے بینی حمد بینچ "ما ہے، کی معنی میں" نیواں الوجی ماء ہ " ہے بینی حمد بینے کسی طریقہ سے مئی گریا ۔
 صطارح میں: یر ال کا اطار تی حمد بینے حقلام یو نظر کرنے یو کسی وروجہ سے مردیا تورت ہی مئی نگلنے پر ہموتا ہے۔

#### متعلقه غاظ:

ستمناء:

## ٧٠٠٠ إنزل:

سا - اسر ال: جماع یہ باتھ یو مداحیت (عورت سے بنتی ند ق) یا دیکھٹے سوچنے یا احتلام کے سبب ہونا ہے ۔



مدرمع حاشر بمن حاجه بين ۵ ۱۹ ۴۳ شيم او ب يولا ق. ۱۳ الفليو ب۳ ۱۳ شيم عيس الجنس ر

سال العرب: ماده ال

٣ القامس أيطة ماره لا كل ما من حام ١٠٠٠ ١٠٠ ما ١٠٠٠ مشروا في ٣ ١٠٠٠

٣ مر لي الفدح علمية الطيفاورارص ٥٣-

## جمال تلكم:

سے سے مقامات کے متن رہے ہر ال کاظام مگ مگ ہے، چنانچ مردوعورت کے بے ہر ال 10 سے گرنکاح سیح یا ملک میمین (مملوک باندی) کے در میرہو، ورال کے ملاوہ حرم ہے۔

یہ دونوں طرح کے ہر ال کی اجمدہ رمضان کے دی میں حرام میں، ورقح یا عمرہ کا حرام باند ہے والے کے سے بھی (دوران حرام ) حرام میں ۔۔

و جب عنکاف میں مرال یا ایسا کام جس کے نتیجے میں امرال جوجا سے جیسے جھونا وربو سدورینا جرام ہے آگا۔

#### ستمناء كے سبب إنز ل:

- ستم و کے سبب مرال کے حکم کے بارے میں فقی و کے مختلف اقوال میں: حرمت مگر اہمت و جواز ورہ لت خیم ورت میں وجوب اس کی تعمیل صطارح ( ستمناء ) میں ہے۔

استمناء کے سبب رنز ال سے جمہور فقی و کے مرد کیک روز دوطل جوج نا ہے ، اس میں حصیہ میں سے او بکر ون اسکاف ور ابو لقاسم کا ستان ہے ، اس دونوں حضر ہے نے کہا: روز دوطل فیس ہونا سے سے

کورہ کے وجوب کے ہورے میں خشاف ہے، جس کے ہے صطارح (صوم) دیکھی جائے۔

ہاتھ کے ذریعیہ رنز ال سے عنکاف باطل ہوج نا ہے ، ال میں انتصیل ہے جس کے سے اصطارح (استماء)دیکھی جائے۔

و یکھنے ورسو چنے کے سبب رنز ال ورروز دید عثکاف یو مج پر ال کے اثر کے بارے میں سال ف والعصیل ہے جس کے سے بحث (استماء) دیکھی جائے۔

سو چنے کے سب مرال کا حکم میں ہے مود یکھنے کے سب مرال کا ہے سابقہ سال فات کے ساتھ۔

## حملام كے سب إنز ل:

۲ - حقلام کے سب مرال سے روزہ وطل شیس ہوناء ورقصا و کل رہ
 و جب شیس مرال سے مح فاسر شیس ہوناء فدید لازم شیس نا ور
 عنکاف وطل ٹیس ہونا ہے "۔

حقلام میں بڑال معیں علمات سے معلوم ہوتا ہے مثلاً سونے کے کیڑے یہ سر برشی کا ہوتا یو اس کے اثر سے ترکی کا بویوجا ا

قلبور ۳۰ ۴۰ ۱۳ ۱۳ سار

۳ ۔ قلیوں ۳ ہے، معمی ص۹۹ ضبع ۴م، ش ف الفتاع ۳ ۲ ، بد سع ۳ ۵ ، الکافی ۳۵۰۰

ه سر عابد می ۱۹۰۰ و ما الزیلی ۱۹۳۳ می الد حول ۱۹۰٬ ۱۹۰٬ میریات ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ الزیمیات ۱۳۵۰ ش ف الفتاع ۱۳۵۰ لوصاف ۱۳۵۰ ۱۳۵۷ بیمن ۱۳۳۰ هیر مشور ۱۳۳۰

معی مع انشرح الکبیر ۳۰۰، الد ۱۹ ماه. ۵۰۳ مغی الجناع ۲۳۰۰ شیع مجتنی ـ

۳ این عابد میں ۳ ۳۳، البدیہ کا ۳۳۰، قبطات ۴ ۳ ۳۰، انتراح الصعیر ۳۸ سے، حوامر الوظیل ۱۹۵۰، انجس ۴ سے ۱۵، ۱۳ ۱۳، بہایت اکتاع سر ۹ ۴، معی مع انشر ح الکبیر سر ۳۰۰

گر حقلام ہو میں ہر ال نہ ہوتو ال پڑھس و جب ٹیم ہے ، ال پر فقرب و کا حماع ہے ، ور گر ہر ال ہوجائے تو الل پڑھسل و جب ہے ، ور گرمٹی پائے ور احتقلام ہودنہ سے تو عشس و جب ہے ، الل میں پچھ سند نی انتصیل ہے جس کے سے اصطارح ( احتقام ) دیکھی جائے ۔

# إنز ل ك سب عسل ر ف كاحكم:

### عورت كالأزل:

۸-منی کے برال پر مرتب ہونے والے احظام بیل عورت مردن طرح ہے، ال سے کہ مسم شریف بیل حضرت ام سیم کی روابیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیقی سے دریا فت کیا: گرعورت فواب بیل وہ دیکھے یوم دد کھے یوم دد کھی ہے " تو " پ علیقی نے نیز مایا:" اہذا ر آپ حلیق کے اسمو آق فعت منسل " ( گرعورت بید کھے تو مسل کرے )۔ درک اسمو آق فعت منسل " ( گرعورت بید کھے تو مسل کرے )۔ کی روابیت کے انہا کا بیا ہے انہوں نے کہا: ایس عورت پر مسل کے انہا کا بیا ہے انہوں نے کہا: ایس عورت پر مسل و جب ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں نے کہا: ایس عورت پر مسل و جب ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں نے کہا: ایس عورت پر مسل و جب ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں نے کہا: ایس عورت پر مسل و جب ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں نے کہا: ایس عورت پر میں انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں نے کہا: انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے کہا: انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے کہا: انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے کہا: انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے گا ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہم ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہیں انہوں ہے گر وہ فو ہے کہا ہے انہوں ہے گر وہ فو ب دیکھے " ہے ہیں انہوں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہیں ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہو ہے ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہو ہے ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہو ہے ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہو ہے ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہو ہے ہے گر وہ فو ہ دیکھے " ہے ہو ہے ہے گر وہ فو ہ ہے گر وہ فو ہ ہے گر وہ فو ہ ہے گر ہ

الفتاول فخانبه ۱۹۰۳، این عابدین ، افتلات ۱۹۰۹ م ۱۹۰۵، موه می محمد ع ۲۳ م مرترح الروض مع حامیة الرفی ۱۹،۹۵ شیع امیریه، معی لاس قد مه ۲۰۰۳

ر آب اسماء" (بال گريالي د كھے)۔

البد یہ ری میں نید میں شہوت کے ساتھ منی نکلنے سے مرد و عورت دونوں ریشس و جب ہونا ہے ، ال پر اللاق ہے۔

یجی چیز روزہ ، عنظاف ور مح کے تعلق بقید احظام میں ہے جیسا کہ گزیر ، الدند عورت ی منمی کامر وں س طرح مخفق ہوگا کہ اس میر حظام مرتب ہوں ، فقید ء کے رہاں مختلف فید ہے۔

ال کی صورت سے ہے کہ تی تورت کی ال جگہ پڑتی ہوئے ہس کو وہ متنہ منتی و بیل رضتی ہے، ور سے وہ حصہ ہے ہوتی ہے وہ جت کے وقت میں رضاج ہوتا ہے، یہ حصیہ کے یہاں فلاج الروسے ہے، ور یہی ملامہ ند کے ملا وہ والکیہ کا قول ہے، شیبر (ریاسی ) تورت کے ور ب میں حمنا بعد وہ الکیہ کا قول ہے، شیبر (ریاسی ) تورت کے ور ب میں حمنا بعد وہ فیصل آفول ہے، شیبر (ریاسی کی ورت کے ہو ہے میں حمنا بعد وہ فیصل اللہ میں حالیہ میں ہے ند نے کہ ہے، مالکیہ میں ہے ند نے کہ ہے، مالکیہ میں ہے ند نے کہ ہے، مالکیہ میں ہے اللہ علی موجب میں میں کہ اللہ میں کی کا وہ ہے کہ اللہ علی کو وجب میں ہوئی ہے وہ اللہ کی کہ وہ ہو کہ اللہ ہوئی ہے وہ اللہ کی کہ ہو اور یہی حصیہ کے یہاں فلام میں ہوئی ہوئی ہے وہ اللہ کے رہوں وہ کے یہاں فلام الروسیہ کے وہ مقابل قول ہے۔

ث فعید نے برکرہ ( انو ری ) کے بارے میں کہا ہے: ال پر شسل و جب نہیں ، جب تک اس کی منی اس کی شرمگاہ سے باہر نہ ہو ہے ، اس سے کہ اس کی شرمگاہ کا واضی حصہ باطن کے تکم میں ہے " ، و کیھے: (حملام) کی صطارح۔

مرض یا شفنڈک وغیرہ ہے سبب اِنز ل منی: ۹ - جمہور فقر، و (حصر معالکید ور حنابد) کی رہے ہے کہ لذت

صریہ: "(در اب دیک نمو اہ فینغیس " ں ہ این مسلم، ۱۳۵۰ م طبع جس بر ہے۔

۱۰ این عابد میں ۹۰، الفتاون البدیہ ۱۱،۵، بد مول ۱۹،۳۵، اخرشی ۱۲، محموع ۱۲، مهایته اکتاع ۹۰، معمی ۹۹، ش ف

## نسحاب۱-۲

و مہوت کے خیر مثل شنڈک یا مرض میا پیشت برماریا و نیانی سے گر نے یا بچھو کے ڈیٹ وغیر و سے منی نظیے تو منسل و جب شیس ہوگا م الدند ال سے وضورہ جب ہوگا۔



القتاع ١٣٠٠

س عابد بن ۲۰ م. الانتيام ، حامية الدعول ، ۲۵ ، مشرح الصعير ، ۹ شيع جمعن ، افرش ، ۱۳ ، مغى اكتابع ، ۵ ، القديو ب ۱۳ ، محموع ۲۰ ، ۱۲ ، ش ف القتاع ، ۲۰ ، ۱۳ س

# أنسحاب

تحریف:

اسی ب لفت میں: انسحب کا مصدر ہے، جو سحب کا مطاوع یہ ۔
 ہے، جس کا معنی ضیحیا ہے ۔

افقی و و اصولین کے یہاں ال سے مرادہ تعلی کا مسلس وقات میں معتبر طور بر ممتد و در زبونا ہے ، جیسے ہنمو کرنے و لے ب نیت پر جمار یہ ہو گانا کہ وہ ہنمو کے تمام رکا ساکو ٹامل ہے ، جب کہ ال نے پہلے رکن میں نیت بی گھر بھٹید رکا سامی الل بی طرف سے فائل ہو گئی رکن میں نیت بی گھر بھٹید رکا سامی الل بی طرف سے فائل ہو گئی ہو ہیں الل بی طرف سے فائل میں جب کہ جس و جب کا و کرنا وسیق وقت میں جارہ بیوال کی و کیگر کی نیت ول وقت میں ب ہے ور سفر میں جارہ بیوال کی و کیگر کی نیت ول وقت میں ب ہے ور سفر وقت میں و ب ور سفر وقت میں و رہ وقت میں و ب ور سفر و بیت و بیت کا بی بیوں اللہ و کی بیت و بیت و بیت کا بی بیوں اللہ و کی بیت و بیت کی بیت کا بی بیوں اللہ و کی بیت و بیت کی بیت کا بی بیوں اللہ و کی بیت کی بیت کی بیت کا بی بیوں اللہ و کی بیت کا بیت میں و کیا ہو بیت کی بیت

متعلقه غاظ: مف-استصحاب:

استصیب لفت میں: کسی چیز کا دوم کی چیز کے ماتھ ماتھ ا رمن ہے، کہا جاتا ہے: "استصحبت اسکتاب وعیرہ" "اب وغیرہ کو رہے ماتھ ماتھ رکھن، پہیں سے یہ قوں ماخود ہے: "استصحبت اسحال" ماسیق میں تابت چیز کو پکڑ رمن، کوریتم نے

> المصباح (5 یہ ۔ ۳ کو مج الرحموت ۲۰۰۰ شیم بولاق۔

ال حالت كوس ته ساته رہنے والی نه خدا اور ف والی بناوی ہے۔ اصولیس محرر دیك" استصىب حال" كامفہوم : كسى چيز كو پنی سابقد حالت بر براتر ارركان ہے وال سے كر تبديل كاكونى سبب مو بود نبیس س

افتنی و متصی ب کو ال کے بعوی مفہوم میں بھی ستعیاں کرتے میں، چنا نچ وہ کہتے ہیں کہ: وضویل نیت کے اشخص رکے حد ال کے استمر رو بنا ہے و بہوں وعفیت معاف ہے، ال سے کہ ال کا استصاد براتر ارز بان) دائو ارج سے ۔

#### : /

سا - نجر رہ العجو " کا مصدر ہے ، جو "جو "کا مطاوع ہے ۔ نجر رہ العجو ہیں ہے ، افغان علی سے کہ وہ وہ ب کہ وہ وہ ب العقان علی اسی ب کے معنی علی ہے ، افغان و کا معموں ہے کہ وہ وہ ب الولاء علی " نجر را تے میں ، جس سے ال ق مر د ہے ، ولاء کے ولاء کے ولاء کے باطل ہون کے حد معتقل ہونا ، اور نہیت اور وسیق وقت و لی می دہ و رہ ہو کہ اور نہیت اور وسیق وقت و لی می دہ و رہ کے اور کئی کے مہا حدت میں اسی ب یا مصحاب سے قیمیر کرتے میں اسی ب

جمال حکم: سف- صولیین کے مزو یک انسخاب: سه- گر و جب موسع برونو سار وقت ال در در میگی کا وقت ہے، کہد

- ۳ النعر بغات منجر جا تی عل ۔ ، حاصیة اشر نی کل شرح حج جو مع ۱۳۴۸ شیع جلمی۔
- ص الزرقاني ۱۹۰ هيم يولاق، شرح منح جاهية الجس ۱۹۰۵ هيم اليهريه . شاف القناع ۱۹۰۱ هيم الهي ص
- م شرح امنها ج بعاهية الفليو به مهر ۵۸ م،شرح منح بعاهية الجس ۵ ° ۵ م ضبع البسرية ، بوخ الرحموت ٢٠٠٠

ملکف کو افتی رہوگا کہ شرعا اس کے تحد ورومقر روشت میں جب ہے ہے اس کو انہا م وے اور اس پر جمہ وشت و جب ہے افعال کا عزم و افت کے ابنا میں میں میں میں اور اس پر جمہ وشت و جب ہے افعال کا عزم و افت کے ابنا میں سے جزئیں عزم و تجدید و جب نہیں ، بلکہ اور وفت میں عزم کا بی ہے ، پھر میاعزم بھید ابنا میں تاریخ میں پھیل ہو ہے گا اس کا وقت تک ہو جا ہے ، پھر میاعز میں سال نے انسیس ہے ان و و کے ان و کا میں اس میں سال نے انسیس ہے ان و کا میں کا اس میں سال نے انسیس ہے ان و کا میں کا اس میں سال کے ان و کا میں کا انسیس ہے ان و کا میں کا انسیس ہے ان و کا کہ انسیس ہے ان و کا کہ انسیس ہے ان و کا کہ انسان کی انسیس ہے ان و کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

# ب-فقیه ء کے مزو کے انسحاب:

۵- متعدد نعال ولی یک عرادت میں صل میہ ہے کہ اس کے شروع میں نمیت کالی ہے ، ہو تعل میں نمیت ن تجد میر ن ضرورت نہیں ، یہ عظم بقنید میں نمیت کے پھیل جانے کو کالی سمجھتے ہوئے رکھ آئی ہے ۔ ا

حصیہ کے بیہاں'' و رمختار' میں ہے :معتقد یہ ہے کہ مشعد و فعاں و کی عمادت کی نہیت بقلید تمام عمادت میں پیشنی بھوٹی بھوٹی ہے۔

ال عابدين نے كرا ہے:

المتعدو نعال ولی کے در میدال عبوت سے احر زے بوفل و حد ہے جیسے روزہ اس سے کہ اس کے شروئ بیل نیت کے کت و حد ہے جیسے روزہ اس سے کہ اس کے شروئ بیل نیت کے کت و بیل کوئی سے ان بیل ہوتا ہے کہ محمد د نعال و بیل عبوت ہے جس بیل صل نیت عبوت ہے جس بیل صل نیت طواف ضروری ہے گو کہ اس کوزش سے ممتازند کر ہے جی کہ اس کوزش سے ممتازند کر ہے جی کہ اس کوزش سے ممتازند کر ہے جی کہ اس کا جواب ہے ہے کہ طوف ف کر نے قواستنقل عمادت ہے ہیں وہ مح کا اس کا جواب ہے ہے کہ طوف ف بنات خود استنقل عمادت ہے ہیں وہ مح کا کہ اس کرن ہے ہیں ہون اور استنقل والد ہے ہیں اور اس کے میس کرنے و بیشر وہ کے کا وراس کے میس کرنے وہ کے کا وراس کے میس کرنے وہ کے کا وہ اس کی ایک ہونے اور اس کے میس کرنے وہ کی میں ہوں ، اور استنقل والد ہے ہوئے

أيمصبا حجازهو

٣ اين عابدين، ٩٨ هفيع اون، أشره لا سُخيم ص ٥ م هيع الجدري

## أسحاب

کے متار ہے اس میں طوف و صل نیت و شرط ہوں ، جتی کہ گر جو گئے ہو ہے یا قرض و رکا تی قب کرتے ہو ہو ہوں ، جتی کہ صحیح نہیں ، وقو ف عرف اس کے برخدف ہے اس سے کہ وہ محض تح کے صحمن میں عردت ہے ، لہم وہ تح کی نیت میں دخل ہوگا ، اس پری (کاری مارنا) ، حتق ، ورسی کوقیاں کیا ہو شاہ ہی ساتا ہے ، نیر طواف فاضہ حتق کے فریعی کی ایس ساتا ہے ، نیر طواف فاضہ حتق کے فریعی کی اس کے جد ہوتا ہے ، یہاں فاضہ حتق کے فریق سے کورتوں کے علاوہ تی م چیز یں صال ہو جاتی ہیں ، اس کے جاتو کہ جو تی ہیں میں میں کہ دورتا ہے ، یہاں اس کے می کورتوں کے علاوہ تی م چیز یں صال ہو جاتی ہیں ، اس کے جاتو کہ جو تی ہیں کہ دورتا ہے ، یہاں اس کے جاتو کہ بی تی کی جاتا ہے ، کہ دورتا ہے ، کہ دورتا ہے ، کی جاتا ہے ، کہ دورتا ہے ، کی دورتا ہے ، کی دورتا ہے ، کہ دورتا ہے ، کی دی دورتا ہے ، کی دورتا ہے ، کی

#### بحث کے مقامات:

۲ - اصوبیس نے اسی ب کا و کر مہاحث حظام میں و جب موسع پر الشقی کے معمن میں میں ہیں ۔ ورا ' لاشوہ الشقی کے معمن میں میں میں ہیں ہے، ورفق و نے '' القروئ'' و '' لاشوہ و نظام'' و '' آباوں میں می دات میں نمیت پر بحث کرتے ہوئے اس کا د کر میں ہے۔



تراجهم فقههاء جيد ٢ مين آنے والے فقهاء کامختصر تعارف بن بىلىلى:

ت کے صلاحت ج اص ۲۸ سیش گذر چکے۔

ابن فی موی: بیرتحربن احمد بیل: د کے صلات ج اص ۲۸ میش گذر کیے۔

ان الشیر: پیر سبارک: ن محمد مین: با کے حالات کی ۲ص ۵۶۲ میں گذر چکے۔

ئن تیمیه بقی مدین: با کے حالات خاص ۲۹ میں گذر کھے۔

ن التين ( <sup>9</sup>-االاه )

یے مبدالو صدیل النیس ، او محمد، صعات ی معفر نی ، مالکی میں ، بل النیس سے مشہور میں ، تقیدہ محدث مفسر تھے ، نہوں نے فقد پر بہت زیادہ تو ہم دی ، جس میں المد واللہ ور اس کے شرح کے مکام کی سمیزش ہے۔ حافظ بن حجر نے شرح بخاری میں ور ایس رشد و فیرہ نے ال کو معتمد کہا ہے۔

لِعَضْ تَصَاعِفَ"االمحبو القصيح في شوح البحاري الصحيح"\_

الشجرة التور الزائية ١٩٨٨: ثيل الاجتراج على بأمش الديواتي المدرب بر١٨٨: بدية العارفين ار١٣٠]

> ین جزئ کی: پیچگر بن احمد بیل: ن کے صلاحت ج اص ۲۹ سیس گذر کھے۔

الف

آمدی: د کیمال در جام مراه ۴

ن کے صلاحت تی اص ۲۵ میں گذر کھے۔

بر ہیم گنجی: پ کے حالات ج اص ۲۷سیش گذر کھے۔

ن بی حاتم: بیر عبد مرحمن نامگر بین: من کے حالات می ۲ مس ۵۲۱ میں گذر کیے۔

بن في عارم (١٠١١-١٨٨١ه)

یا عبد العزیر بن الی حازم سمدی و بنارہ الوشام، مدلی میں ، فقیمہ ان حد مدینہ بنی الحقیم اللہ حد مدینہ بنی الحقیم القیدن قال کے حد مدینہ بنی بنی الی حازم جیس کوئی عظیم فقیدنہ قال انہوں نے ہے والد ور انتل بن حازم جیس کوئی عظیم فقیدنہ قال انہوں نے ہے والد ور انتل بن الی حدالح ور منتم میں عروہ وقید و سے رو این ب ہے ورخود ال سے بال محدی میں وسب ، سعید بن الی مریم ور ماعیل بن الی ویت وغیر و نے رواییت بی ہے۔

ماں نے ال کا و کر نقات میں کیا ہے۔

[ تَبِدُ بِبِ النَّبِد بِبِ ١٩ ١٥ ١٣٣٤ تَذْكُرةَ الْحَقَ وَا عَدَا اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّام ١ ١ م ]

ان حمد: بی<sup>رحس</sup>ن ان حمد بیّل: ن کے حالات ۲۵ ص ۵۹۳ ش گذر <u>ج</u>کے۔

:070%

ت کے صالات تی اص + ۱۹۳۸ بیس گذر ہے۔

بن حیون: ریجمر بن بوسف ابوحیون الدی بین: ن کے صلاح جم ص مسم میں گذر کے۔

بن فلدون ( ۲۳۲ – ۴۰۸ ه. )

یہ عبد الرحمن محمد بل محمد بل حسن، ابو زید، حضر می ، همیلی الاصل، نونسی پھر اقام کی، مالکی میں ، بل خلدوں سے معم وف میں ۔ عام، دیب بمورخ ، مام علاوم سے معم وف میں ۔ عام، دیب بمورخ ، مام علاوم معی شرت ورحکمت و دیا تی و لئے تھے۔
مصر میں مالکید کے قاضی رہے ، قاضی جماعہ بی عبدالسا، م وغیر ہ سے معم عقدہ صل میا۔

ئن دقيق عيد:

ت کے صلاحت ہے میں • ہم ہیں گذر کھے۔

بن رجنب: بیرعبدالرحمن بن احمد بیر. ن کے حالات جام اس میں گذر کیے۔

تن رس ن (۲۵۲ – ۲۳ ۸۸ ه

یہ احمد بر حسین بر حسن بر سی ، ابو الہ ہاں ، رق ، شافعی میں ، بر رہاں سے معروف میں ، افقی میں ، رہاں ہو گئے ، وہیں وفات ہائی میں بہید ہو گئے ، وہیں وفات ہائی ، میں عام تھے، حض علوم میں ماہ تھے ، کیک زمانہ تک فقاء وہد رہاں و قاء کی حد مات نہام و لیے رہا اللہ کو فقاء کی التھا قالب کو فی اللہ کا اللہ کو فقاء کی جو زیت دی تھی اللہ کو فی اللہ کو اللہ کا اللہ کو فی اللہ کو اللہ کا کہ کا اللہ کو اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

العض تصافيف: "صعوة الربد" فقد على منظوم ربالد، "شوح سس أبي داود"، "شوح البحاري"، "تصحيح الحاوي" فقد على ورانشوح منهاج الوصول إلى عدم الأصول"-

[شررت الذمب ٢٨٢٨؛ الفنوء اللامع ٢٨٢٨؛ لأعلام اردااً: يتحم المولفين اربه ٢٠]

بن رشد:

ن کے صلاحت ج اص ۲۴۴ بیش گذر چکے۔

ابن تربیر: بیرعبدالله بن تربیر بیل: دیک ولات جاش ۲ سیم گذر میک

بن مرقد (۱۹۵-۱۲۲ه)

یے مجمد بل احمد بل محمد، ابو بکر، انساری مشاطبی ہمصری بیل ہمحدث، فقیمہ ماہر علم لز نص، شعر نقع، قاہرہ میں دار اعد بیث الثاملیہ کے بیٹی نقے۔ابو گفاسم احمد بن فتی ہے ورعر اق میں ابو بی بس جو بیٹی ور س کے طبقہ سے حدیدے کی۔

لَّحْضُ تَصَا فِيكَ:"النحين الشوعية"،"اعجار القرال"،

ئن عطید: بیرعبر گحق بن ما سب بین: ن کے حالات ج۲ص ۱۷ ۵ش گذر کھے۔

بن عمر:

ٹ کے صلاحت تی اص ۴۹ میں گذر چکے۔

، ن عمرو: پیرعبداللد، ن عمرو مین: ن کے حالات ج اص ۲ سے میش گذر چکے۔

ئن فرحون: يه بر فيهم بن على بين: ن كے حالات ج اص ١٣٨ه يش گذر چكے۔

بن لقاسم:

ن کے صلاحت آم کے ۲۳ میں گذر بھے۔

ئن قد مه:

ن کے صلاحت تاص ۸ ۲۲ میں گذر چکے۔

بن لتيم:

ل کے صلاحت تی اص ۹ ۲ میں میں گذر چکے۔

بن کمال پوش: پیرحمربن سیمان بیل: پاکے صلاحہ ج ۴۳س ۴۴ میش گذر بچکے۔

بن مایشون: ن کے حالات ج اص ۹ ۳۳ ش گذر چکے۔ "كتاب الأعداد" اور "شوح الكافي في الفوالص".

[ البدينة والنياب ١٣ ر ٢٢٣٠ شررات الذمب ١٠٠٥ ٢٠ ٢٠ الأعلى البدينة والنياب ١٠٠٥ الموافقين ١١٠١١ الماء الموافقين ١١٠١١]

ئن سيرين:

ن کے صلاحت ج اص ۲۳ سم بیش گذر چکے۔

ان شبرميه:

ن کے صلاحت ج ۲ ص ۵۲۹ ش گذر کھے۔

بن سابرين:

ن کے صالات تی اص م ۱۹ میں گذر کیے۔

بن عب ل:

ن کے صلاحت جاس م موم یس گذر میلے۔

ن عبد لحكم:

ن کے صلاحت جام میں شرکزر <u>ک</u>ے۔

ن العربي:

ن کے صلاحت جامش ۵ ۲۳ بیش گذر کھے۔

بن عسا کر: پیمی بن نحسن میں: پ سے حالات نے ۳۵۹ میں گذر کھے۔ ين ليمام:

ت کے صلاحت جامل اسم میں گذر ہے۔

الوالا توس (؟- 24 مر)

سی جھر ہاں پیشم ہیں جی وہیں واقع ، ابو عبد اللہ ، تفقی ہوفعہ ادی ہتنظر ی سیس ، ابو اللاحوص ہے معم وف میں ، افاضی ملکر سے ہمار انا دجیل کے فورح میں صریفین سے قربیب کی جھو ہے شہر کا نام ہے ، اس کے ور بغد او کے درمیوں دل فر سی ہیں ۔ کوفہ وبھرہ ورش م ومصر کے اس نہ بغد او کے درمیوں دل فر سی میں ۔ کوفہ وبھرہ ورش م ومصر کے اس نہ بغد او کے درمیوں دل فر سی میں ، کوفہ وبھرہ ورش م ومصر کے اس نہ بغد او میں ابو علمیاں ما ملک میں اعظی میں ، حجمہ میں میشر مصیصی ور عبداللہ میں رہ وبھری وفید میں عبداللہ میں رہ وبھری وفید ہو سے عد بیٹ سی ، ورخود سے میں ما جہا موک میں باروں جا فظ ، مجمہ میں عبداللہ حضر می ور مبداللہ میں مجمد میں ناجیہ وفید میں ہو رہ بداللہ میں جا فید سی میں ہو ہو میں ابور سی دور نظمی اور مسلمہ میں نااس نے کہا ہے قتلہ میں ہوں نے روابیت ہیں۔ دور نظمی اور مسلمہ میں نااسم نے کہا ہے قتلہ میں ہیں ہے۔

[ تبند بیب النبد بیب ۹۸ مروس تاریخ بضد او ۱۳ مرس ۱۳ مروس کا علام سے ۱۳۵۰ مراس

> یو سی ق ال سفرا نینی: بیدایر جیم بن محمد بیل: د کے صلات ج اص ۲۲ میش گذر کیے۔

> > يو وب النصاري (؟-٥٢هـ)

بیر فالد بن زبیر بن فلیب بن تفلید، او بیب الساری، بی نمی رسے
تعلق رکھے و لیے صحافی میں ، بیعت عقبہ میں نیر بدر، حد، دندق ور
دوس نے فرو و ت میں شریک ہو ہے ، بیا در، صابر و منتقی ورغز وہ وجب د
کے عاشق تھے۔ انہوں نے بی کریم علیہ و الی بی عیب سے
رو بیت کی ، ورخود الن سے بر عبان عازب، جابر بان سمرہ، زبیر بی

بن مسعود:

ن کے صلاحت تی اص ۲ کے میں گذر کیے۔

مفانح :

ن کے صالات تی اص ۴ سم میں گذر کھے۔

بن المنذر:

ت کے حالات ج اس ۲ مسمیل گذر کھے۔

بن مو ز: بیگربن بر جیم ماکعی بین: ن کے حالات تی ۲ص ۵۶۹ یس گذر کیے۔

ېن تا جي (؟−٤ ۸٣٧ھ)

یہ قاسم ہی سیس ہی ما جی او العصل ، توخی ، قیر والی میں ، فقیہ ، حافظ ، مالکی تھے، قیر وال میں تعلیم پائی ، مختلف مقامات کے قاصل رہے۔ قیر وال میں ہی عرفہ ، یعقوب زنجی اور شبیل وغیر و سے سلم حاصل میا۔

لِعَضْ تَصَاعِفَ: "شوح المدولة"، "ريادات على معالم الإيمال"، "الشافي في الفقه"، "شوح وسالة ابن أبي ريد القيرواني" ور"مشارق أنواز القنوب".

[النيل الاربين ع رس ٢٢٣ والأعلام ٢٦ ١٠ مع المجم أمو لفيس ٨ ١٠٠]

. مَن جَمِيم: مِيهِم بَن بِر عَيْم بِين: من سے صلاحت جَ اص اسم مِيش گذر چکے۔ ابو القاسم صیدلائی اور ن کے بعد کے لوگوں سے حدیث تی، ہنتہ یں حفظ، روہایت میں القال، ورحروف کے صبط میں مشہور سنجری لتر ء

یں ہے تھے۔

لِعِصْ تَصَا عِنْدَ" الواصيح في القواء اب العشو" .

[ تارنُ بغد اد م ۱۲۱: غاية النيابية في طبقات القراءا ١٥٥: معمم الموافقين ٢٢٣ ]

بوحس لمغربي:

ت کے صلاح ج علی ۱۴ میں گذر ہے۔

يولحسين البصرى (؟-٢ ١١٧ه)

یجہ بن میں بن طیب، ابو تحسیل، بھری بمعتز کی بین، بمتنکم واصولی تھے، پنے زوانہ کے دسیر ترین لوگوں بیل تھے۔ ابن خلکان نے کہا ہے: ب کا نکلام عمرہ، عمارت حسین ،مضامیل مثرت سے ہوتے، یئے وقت کے وام تھے۔

الخض تصافي:"المعتمد في أصول الفقه"، "تصفح الأدلة"، "عربو الأدلة"، "شوح الأصول الحمسة"، وركاتاب" المعت"ك من تعلق ب

[وفيت الأعيان الر149؛ تاريخ بغداد ۱۶۴۴؛ شدر ت الذبهب ۱۶۵۹، لما علام کارا۴]

بوطنينه:

ب کے صلاحت آم م م میں گذر بھے۔

يو الخطاب:

ب کے دلات تا اس موم میں گذر چکے۔

[لرصابه ار۵۰ ۴: ترزيب البديب عر ۱۹۰۰ علام ۲،۲ س

بوبكر اله سكاف:

ں کے صلات تی میں عوم میں گذر چکے۔

يوبكرار زي ( فيصاص ):

ن کے صلاحت جام ۵۲ میں گذر کے۔

بوبكر صديق:

ت کے صالات تاص ۲ سم میں گذر کیے۔

: 29

ت کے صلاحت تاص ۲۴ سیس گذر کھے۔

يوحامد ل سفرا نمنی:

ت کے صلاحت جام ۹ ۲۹ میں گذر کیے۔

التر بوحسن میمی (۶–۲۲۳سه ھے)

یہ احمد بال سی آل بال عطیہ بال عبد الله بال سعد، ابو حسن، جمیمی، صیدلانی (دو قروش)، مقری (ایا ہے قاری) میں ۔ ابو طام مخلص،

: 55 9 9

ں کے صالات ج اص مہم میں گذر کھے۔

بور نغ:

ن کے صلاحت ج علی ۲۲ سیس گذر کے۔

(8-8) 25.18

یہ معوں بل بر بیر بل حن قراء الو ربی ندہ از دی ، ور منتوں مض النہ ری ہیں۔ اللہ مظل کے سزاد النہ علیہ کا میں اللہ کا اللہ علیہ کا میں اللہ کا اللہ علیہ کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہور ہے۔ کروہ غدم ) کہا جاتا ہے، صحافی بیل، فتح و شق میں شریک رہے۔ نہوں نے بی کریم علیہ ہیں جبر ورشہ بی دوست و ، ورخود ال سے الو محسیل بیشم بی شفی جبری ، مجابد بی جبر ورشہ بی دوست و ، ورخود ال سے الو محسیل بیشم بی شفی جبری ، مجابد بی جبر ورشہ بی دوست و ، ورخود ال سے الو محسیل بیشم بی شفی جبری ، مجابد بی جبر ورشہ بی دوست و نیم ہوں ہے ، ور ایک قول کے میں بیل اور سے ، ور ایک قول کے مصابق ال کام موبد اللہ بی الفر ہے ، میں اور صح ہے۔

[الأصاب عام ١٥٦]؛ سد القاب ٢ الملاه الاستيعاب ١٢ ١١ هـ: تهذيب المهد بيب عام ١٩٥]

بوسعید خدری:

ن کے صلاحت جاس ۲۵ سمیں گذر کھے۔

بوطعها بيازيد بن مهل مين:

ن کے صلاحت ج عمل ۱۵ ہمیں گذر کھے۔

بوالطيب الطبرى (٨٧٥ س-٥٥ مهر)

بيطام والمعبد الله وال طام والعمر والخاصى الوطيب بطري مين والقيده

اصولی، من ظر، شافعیہ کے ممتاز میں ویل سے تھے۔ طسستاں میں بہت من ظر، شافعیہ کی ممتاز میں ویل ویفد دکو وعمن بنایا جرب ب القاص نیس بہت میں القاص نیس باور اور بغد دیس حد بیٹ کا علم حاصل ہیں ، ورسمل میں میں القاص کے مصاحب ابو علی زب جی سے علم فقد حاصل میں۔ ابو سعد ما عیمی ور الفاضی کو افغان میں میں کی وغیرہ سے علم الر خ کا فاضی رہے۔

بعض تصانف: الشوح محتصو المولي المروق فقه ثانعي على الشوح ابن الحداد المصوي " وركيك "ثاك" طبقات شافعي " على المحدد".

[طبقات شانعیه علالاها؛ تیذبیب لا ، و و مغات ۱۲ بر ۲۴۷ مالا ما ۱۲ ۱۲ ۱۳ میتم الموافیس ۲۵ رکام]

يو موليه (؟-+٩١٥)

یہ وقع بن میں ابو العالیہ ولاء کے متار سے رہا تھی میں میں اپنیا ہے وہ العالیہ ولاء کے متار سے رہا تھی میں میں ابو میوں نے دور ہا جینت کو پایا ہ وفات نبو کی کے دوس حد سرم لا سے ۔ نہوں نے حضرت کی ، بل مسعودہ او موی ، ابو میوب ور ابی بی بیل عب وغیر ہ سے روابیت ہی ، اور خود ال سے خالد حذ وہ تحد بال سے سے الد حذ وہ تحد بال سے سے بیل مقصد میں ہے ہیں اور رہا تھی الم ارزی بیل آس وغیر ہ نے روابیت ہے ۔ بل معمیل ، ابو زرعہ ور ابو حاتم نے کہ ہے : تقد میں ۔ لا لا الل نے کہ ابو زرعہ ور ابو حاتم نے کہ ہے : تقد میں ۔ لا لا الل نے کہ ابو المالیہ میں المورد ہیں ہو ہیں ) تو الل سے المورد ہیں ہو ہیں ) تو الل سے مورد وہ تھی میں ہو ہیں ) تو الل سے مورد وہ تھی میں ہو ہیں ) تو الل سے مورد وہ تھی میں ہو ہیں ) تو الل سے مورد وہ تھی میں ہو ہیں کہ موسل روابیت ہے ، اور امام شائعی کا غیر سب سے کہ موسل روابیت ہو تیس کے موسل روابیت ہو تیس کے موسل روابیت ہو تیس کے کہ موسل کے ساتھ ہوں میں کے کہ موسل کے ساتھ ہوں میں کہ کہ موسل کے ساتھ ہوں موسل کے ساتھ ہوں موسل کے ساتھ ہوں میں کے کہ موسل کے ساتھ ہوں موسل کے ساتھ ہوں موسل کے کہ موسل کے ساتھ ہوں موسل کے ساتھ ہوں موسل کے ساتھ ہوں موسل کے ساتھ ہوں موسل کے کہ موسل کے ساتھ ہوں موسل کے کہ موسل کے ساتھ ہوں موسل کے کہ موس

[ تبذیب التهدیب ۱۲ ۱۲۸۳؛ میزان الاعتدال ۲ ، ۵۳:

البدية التيابية م ١٥٠ ألطبقات الكيرى لا بن سعد ١١٢]

بو معبائ بن سریج : بیداحمد بن عمر بیل: ن کے حالات ج اص ۲ ۲۳ شرگذر کیے۔

لوعلىد:

ن کے صلاحت ج اس ۵ سم میں گذر کیے۔

يوعلى لبيبائي (٢٣٣-؟)

یے جمد بن عبد الوباب بن سدم، اوبلی ، جب بی ، بھری ، معنز کی ہیں ،
سلم کلام کے سر دار منے ، انہوں نے ہے مم ابو بوسف یعقوب بن عبد الله
سی م بھری سے حاصل کی ، ورخود ن سے الن کے بڑے ابو باشم جبائی
ورشے ابوائس اشعری نے حاصل کی ، وہ قسر بھی تھے۔ ال ر مبدت
خی (بھرہ کے یک گاوں) کی طرف ہے ، ورفر نز جب سے نہیں ں
طرف منسوب ہے۔

لعض تصابيف: "تعسيو العوال "-

[البدية والتي بياا ١٢٥: أقوم الزاج و عدر ١٨٩: مجم المولفيل ١٠ ـ ٢١٩١ ل عدر ٢٠٨٨]

> یو غرج: بیرعبدار حمن بن گجوزی بیل: ن کے حالات ج۲س ۵۹۳ یش گذر کیے۔

> > بوق ره:

ن کے دلاعت تی ۲ ص ۵۷۳ ش گذر کھے۔

بوقد به: بیر عبد الله بن زید مین: من کے حالات جاس ۲۳۹ش گذر کیے۔

پومسعودالبدري (؟ - + <sup>مه</sup>ره )

یہ عقبہ بن عمرو بن اسیرہ، ور یک توں: علبہ الا مسعود بدری ،
الله ری جزر رتی میں ، بن کنیت سے مشہور میں ۔ بن ججر ن
کر : غز وہ بدر میں ان کی شرکت مختلف فیہ ہے ، کشرک رہے ہے کہ انہوں نے بدر میں قیام کی ، اس سے منسوب ہوکر بدری کہن سے اس سے منسوب ہوکر بدری کہن نے بدر میں قیام کی ، اس سے اس سے منسوب ہوکر بدری کہن ہیں کہ وہ غز وہ بدر میں شریک رہے ، بیعت عقبہ عد ور علی شریک رہے ، وحضور علی ہے کے ساتھ رہے ، بیعت عقبہ عد ور عد کر اور کے ساتھ رہے ، بیعت عقبہ عد ور عد کر اور کے ساتھ رہے ، بیعت عقبہ عد ور

نہوں نے نبی کریم علیہ ہے۔ وہ بیت ہیا، ورخودال سے ب کے بیٹے بیر، ٹیر، ٹیر، بیر طبد بربید مطلق الو و س ور مائٹ دو فیر د نے رو بیت ب کے بیٹے بیر، ٹیر، ٹیر طبد بربید مطلق الو و س ور مائٹ دو فیر د نے رو بیت ب کوف میں تی م رہا، حضرت کی کے ساتھ تھے، حضرت کی نے ب کوکوف میں بی نا مب مقر رہیا، ب سے (۲۰۲) حادیث مروی ہیں۔

الر صابہ ۱۲،۹۹، اسما الله به عام ۱۵۵۵ تیذیب المجد بیب الر ۱۳۹۰ میں مالا ۱۵۵۵ تیذیب المجد بیب المحد بیب

:01/2

ں کے حالات ن آص کے میں گذر چکے۔

يوبدل العسكري (٥-٥٥ سه)

ید سن بس عبد الله بس سن سعده او ملان بخسری میں بعوی، ویب بشاعر ورمفسر شفیه ان کی صبت ایمو زیمے یک ضلع ''عسر مکرم'' کی طرف ہے۔ اشہب: بیراشہب بن عبد معزیز بیں: ن کے حالات ج اص ۵۰ میں گذر کیے۔

ه م حرمین: بیر عبد ملک بن عبدالله میل: ن کے حالات ج ۱۳ س ۲۲ میل گذر کیے۔

مرسمين

ں کے صلات تی اص ۵۰ میں گذر کیے۔

م ہانی : ب کے صلاحت تی ۲ ص ۲ ہے ۵ میں گذر جیجے۔

ش بن ما لک: ن کے حالات ج۲ س ۵۷۹ ش گذر چکے۔

.وز کی: ن کے صلاحت کی اص ۵۱ میش گذر کیے۔

ب

لبز ر: د کے صلاحت ق۲ص ۱۹۵۵ ش گذر چکے۔ لعض تما يف: "المحاس" في قرس على الحض على طبي العدم على طبي العلم "دالتلجيص"، "جمهوة الأمثال" الراكتاب من احتكم من الحلماء إلى القضاة" \_

[مُبَعِّم لأوباء ١٤٥٨؛ مُبِعِم المُؤلِّفين ١٢٠٠ لأعلام ٢ ٢١١]

بويوسف:

ت کے صلاحت تی اص عسم میں گذر کے۔

احمد ، عنسل

ت کے صلاحت ج اص ۸ م میش گذر چکے۔

احمد بن ملی د کیھے: الوشریں۔

ل فورگی: میه حمد بن حمد بن میں: من کے حالات جام ۸ ۴۴ ش گذر چکے۔

ل زہری: بیر محمد ال زہری ہیں: پ کے صلاحت ہی اص ۹ میں میں گذر مجھے۔

ساميه أن زيد:

ن کے صلاحت ج مس کے مسیم بیش گذر <u>مج</u>ے۔

ا مى ق بن راہويە:

ت کے صلاحت ج اص ۵۹ میں گذر کیے۔

ج، من من عبد الله

ترجم فقياء

ى قىدنى

ب قد نی: بیم محد بن الطیب بین: ن کے صلات جام ۵۲ میش گذر کھے۔

کبچیر می: بیدسلیمان بن محمد بیل: من کے حالات جاس ۵۲ میش گذر چکے۔

يراءبن عازب ( ؟-ا ٧ه )

ید و بال کاشی رہے بال کا میں اور بال کا علاقت کے ساتھ کا ارغز وات میں اللہ علاقت کے ساتھ کا ارغز وات میں شرکت کی ارسوں اللہ علاقت سے ور ابو بجر بھر بھی ور بور اللہ علاقت سے رو بیت کی و ورفود سے عبد اللہ ایل زید محکمی وابو تحریمہ ایل کے بیار اللہ اللہ ایل اور بیت کی و وابیت کی ورفود سے عبد اللہ ایل زید محکمی وابو تحریمہ ایل کی اور بیت کی ورفود سے عبد اللہ ایل نویمہ کی ورفود سے عبد اللہ ایل نویمہ کی وابیت کی وابیت کی وابیت کی دوابیت کی دوابیت

[لرصابية ١٩٢٢؛ سر الغابية الحادث تَيْدُيبِ الجَهديبِ الـ ١٩٢٤ لـ بلام ٢ م]

> البز دوی: پیمی بن محمد مین. ب کے حالات جاش ۵۳ میں گذر کیے۔

> البصرى: يه تحسن البصرى بين: من من محصالات جاص ۵۸ من گذر چکے۔

> > برل:

ن کے صلاحت ہم س ۲۵ میں گذر مچکے۔

لبہو تی: پیمنصور بن بین: ن کے حالات نہا اس ۵۴ میں گذر چکے۔

کبیهقی: پر کے صلاحت تی ۲ص ۵۷۸ ش گذر <u>ک</u>ے۔

رمو

التر مذى:

ن کے وہ لات ڈاص ۵۵ میں گذر چکے۔

تقی بدین، بن تیمیه: دیسے صلاحت جاس ۲۹ میش گذر کھے۔

5

چ بر بن عبد الله: ن کے صالات ج اس ۵۲ سیش گذر کھے۔

جرمر بن عبدالله( ؟-٥١هـ)

يه جرار على عبد الله على جاير على ما مك، الوعمرو، يك تون: الوعبدالله ، بكل مين ، يك يمني تتبيعه محيله " ميسنسوب مين ، صى تي میں، رسوں اللہ علیہ ہے ور حضرت عمر اور معاویہ سے روابیت ں۔ ورال ہے ں کے اڑ کے ممذر بھید اللہ ایر عیم نے ور علی وغیر ہ نے روابیت ں ، ان کے سرم لانے کے وقت کے بارے میں ت ن ہے، ہل مثیر نے البد بیش لکھا ہے: سور دما مدہ کے روں کے حد سام لاے ، ال کا سام لانا رمضات ۱۰ صابل فی سیا ، وہ من في لا عن خضور علي خطيه در ب تعي سي علي في رورال تُطهِرُ ماو:"الله يقدم عبيكم من هذا اللهج من حيو دي يمن، و بن على وجهه مسحة ملك" (تمهارك يال ال گل ہے بھی کا بہتر یں شخص سے والا ہے، ال کے چہر ہ پر نرشتہ کا رنگ ونورہے )، رویت ایس ہے کہ جبرسوں اللہ علیہ نے ان کو عضایا تو ال کے ہے اپنی جاور جیاوی او ارز مایا: "بدا جاء کم کویم قوم فا تكوموه " ( كر كسى قوم كالمعزز شخص تمبدر بيس ي قوال ر عزت کرو)۔ ہل ججر نے معنی ہے قل کیا ہے کہ ن کے سدم کا و تعد ١٠ ه ع يهي كا ج- ١١م احمد فرمايا: يهم ع محد الناهبير نے ں سے عامیل نے ال سے قیس نے ال سے 2 ہے نے کہا: سرم لانے کے بعد رسوں اللہ علیہ نے جھے ہے ہاں کے سے نہیں روکاء ورجب بھی مجھے دیکھا مسکر ہے۔

[البدي والتيايا ٥ عده ١ ١٤٥٥ صابيا ٢ ٢٣٢: سد الذيب الم ٢ ٤٤٤ تبيديب التهديب ٢ ٣ ما]

جعفر بن محمد:

ن کے صلاحت ج علم ۲۵ سے میں گذر کیے۔

7

ی کم: بیچربن عبدالله میل: ن کے ملات ج ۲س ۲۰۵ش گذر کیے۔

نحسن البصرى: د ئے حالات جاص ۵۸ میں گذر کھے۔

انحسن بن صارم : ن کے حالات ج اص ۵۸ میم میں گذر بچے۔

حسن لعبدي (٩-٥٥١ه)

یہ حسن ہی عرف ہی بریو ، ابوطی ، عبدی ، بغد ادی ، محدث میں ، عرب کی تا رہ اور سیر کے عام شخص بیائے ہے و تق کار تقدعام شخص انہوں نے عمار ہی تا رہ محمد ہیں کہ اور سیر کے عام شخص اشوری ہیں بی بیائی ہیں بوئی ، ابو بکر ہی عی رہی ہی براوں وغیرہ سے روابیت ی ، ور ی سے تر ندی ور بی سے تر ندی ور بی جب نے روابیت ی سالی نے بو سطرز کریو ساجی وغیرہ سے ور بال میں وقیرہ سے ب مید اللہ میں احمد ور تھی میں میں کوئی تفضی ب ی روابیت علی ی ہے۔ عبد اللہ میں احمد ور تھی میں میں کوئی تفضی ہے اس ی روابیت علی بی ہے۔ عبد اللہ میں احمد ور تھی میں میں کوئی تفضی ہے کہا تا ایل میں کوئی تفضی ہے کہا تا ایل کا د کر اتفات میں ہیں ہے۔

[ بديه والتياية ٢١ ١٩: تريزيب التبديب ٢ ٢٩٠٠؛ معجم الموافقيل ماره ١٣]

حفصه (۱۸ ق ۵-۵سم ۲

لھاب:

ن کے صالات ج اص ۵۹ میش گذر <u>می</u>کے۔

لحکم: بیدالحکم بن عمر و بین: ن کے حالات تے ۵ ص ۸۵ سیس گذر کھے۔

حما و: بیرجماوین کمی سیمان بین: ما کے حالات جامل ۲۰ سیم گذر کیے۔

خ

فالدين وليد(؟-٢١هـ)

[لرصابه الرسامة لم ستيوب ٢ / ١٤٥٤ ل علام ٢ / ١٨٣]

فخرثى

الخرشى:

ں کے صلاحت تی اص ۲۰ میش گذر چکے۔

ځر تی:

ن کے صلاحت تی اص ۲۰ سیم گذر چکے۔

لخلالي:

ت کے صالات تاص ۲۱ سم بیل گذر ہے۔

خو ہرز وہ: بیرگھر بن تھسین ہیں: ن کے صلات ج ۳ص ۵ ۲ ۴ش گذر کیجے۔

•

مدروم:

ت کے صلاحت تا اس ۲۲ ہم بش گذر کیے۔

ىدسوقى:

ت کے صلاحت ہیں سوم ہیں گذر چکے۔

سر زی: بیچمر بن عمر بیں: ن کے حالات ج اص ۵۹ میں گذر کیے۔

ىرغب(۶-۲-۵۵):

ي سين بر محرور معسل، ابو القاسم، اصفي في سين، او بيب الحوى، عليم مفسر، بال اصفي ب يل سين الحقيد رق ، التيم مفسر، بال اصفي ب يل سين في بغد او يل ربائش الحقيد رق ، اللي قد مشير ربوئ كراه م غز في كرساتهاك كامو زندكي مونا تحال الحاص تغيث العويعة إلى مكارم المشويعة "و" حل متشابهات القوال ماور "جامع التعاسيو والمعودات في عويب العوال "- القوال مادم مهر المعراد "مقدم المعراد العوال" ]

ىر نعى:

ن کے صلاحت جامل ۲۴ میں گذر چکے۔

ربیعة الر می:

ن کے صلاحت جامس ۲۴ ہیں گذر کھے۔

: 7

ٹ کے صالات جامل ۲۹ میں گذر چکے۔

زکریا ارتصاری: ناکے صالات جام ۴۹۱ پیرگذر چکے۔

زخشر ی(۲۲۵–۳۸۵۵)

یے محدود بن عمر بن محد بن احمد ، او القاسم ، خو رزمی ، زمیشر کی میں ،
مماز میں ومعتز لدین سے تھے، مفسم ، تحدث ، منتظم ، نحوی تھے، متعدد وعوم
میں ماہر تھے ۔خوارزم کے یک گاؤں '' زمیش بید ہو ہے ، بغد د
آئے ، حدیث تی جم فقد حاصل کی ، مکہ گے ، اس کے جو ارش قیام کی ور'' جار اللہ'' کہام سے مشہور ہو ہے۔

لِعَضْ تَصَامِفَ: "الكشاف "قر"ن وتَفي عُنَى، "الفالق في عرب الحديث"، "ربيع الأبوار و نصوص الأحبار "، ور"المفصل".

[شدرات الذبب مهر ١١٥] لا علام ٨ ر ٥٥: يتم أمو الفين ١٢ ر ١٨٦]

زېرى:

ن کے صلاحت ج اص ۲۲ سمیش گذر چکے۔

زيد بن رقم (٦٠٨ه )

یزید بل ارقم بل زید بل قیس ، اوعمر اور یک قوں: ابوعامر ، شر ربی ، النساری صی فی سیس ، خضور عظامی کے ساتھ سنز ہ غز و ت میں شر یک ہوے ۔ انہوں نے حضور عظامی اور حضرت کی سے روابیت ں ، ورخود اللہ سے آئی میں میں مارک نے تحریر روابیت ں ، ور ابو سی تی سیسی ،

زبید لیا می (؟–۱۲۲ھ، س کےعلا وہ بھی قول ہے )

یہ زید بل حارث بان عبدالکریم بان عمر وبان کعب الوعبدالرحمن الیامی میں ۔ انہوں نے مرہ بان شراحیل استعدبال هبیدہ ور طبدالرحمن الیامی میں ۔ انہوں نے مرہ بان شراحیل استعدبال هبیدہ ور طبدالرحمن بل الی کمیں وغیرہ سے ال کے دونوں الرکے:
عبداللہ المبدالرحمن انیر جریر بان حازم ورثوری وغیرہ نے روایت کی ۔ عبداللہ المبدالرحمن انیر جریر بان حازم ورثوری وغیرہ نے ال کاوکر المبدالرحمن الوحاتم ورث کی نے کہا: تظامین میں الوحاتم ورث کی ان کاوکر المبدالات میں کہا ہے۔

[ تهذیب انتهدیب ۱۳۱۰ میز بال عقال ۲ ۲۲؛ لب اللب ۲۸۲]

ز بیدگ نیرنگد بن مگریش:

ں کے صلاحت تھ ص ۸۶ میں گذر بھے۔

:/2/

ن کے صلاحت ج میں ۵۸۵ ش گذر مجکے۔

ىزرىشى:

ن کے صلاحت ج ۲ ص ۵۸۵ ش گذر کھے۔

سعد بن م بي وقاص :

ں کے صلاحت تی اص ۲۸ جیش گذر چکے۔

سعيد بن جسير:

ن کے صلاحت جام 19 میں گذر کیے۔

الكاكر(200-٢١٢ه)

یہ بیسف بل ابو بکر بل محمد بل ملی ، ابو یعقوب بسر ن الدین علی ،خو رزی میں ، الفو بد البہیہ میں ن کا نام بیسف بان محمد ہے۔ محویصرف بیون ،عروض ورشعر کے مبتحر عالم منظے ، تن م علوم کے ماج نظے۔سدید بال محمد حتاظی ،محمد بل عبد اللہ مروزی ورمحتار ، ان محمود ز مبدی سے علم حاصل کیا۔

لِعَضْ نَفَ نَفِى:" مُفتاح العنوم" ور"مصحف الموهوة "\_ [ لجواير المصيد (٢٢٥: الله بد البهيد ٢٣١: يُحِم الموافيل ١٣٠ ر ١:٢٨٢ بلام ١٩ (٢٩٠ ]

سمين لكوع ( ؟-٣١٥ )

یہ سمہ بن عمر وہن سان کوئ ہیں ، بن عساکر ور بن جرعسقدائی نے کہ ہے ، اس کا نام من ب میں میراللہ بن بھیر سمی ہے ، اس کوئ اس کے ام سے مشہور ہیں بھی ہیں ، (حد بیبیہ کے موقع پر ) درحت کے بینچے بیعت کرنے والوں میں سے میں رحضور علیہ کے ساتھ سات میں فرو ہیں ہیں اور ، جوال مردہ تیر انداز وربیت میں دوئر نے والوں میں سے میں رحضور علیہ کے ساتھ سات میں فرو و سے میں شرکت و ، بیا در ، جوال مردہ تیر انداز وربیت میں وار کوئی سے میں میں میں سے میں انداز وربیت میں میں دوئر ہے والے مرجم معنیا سے دوئر نے و لیے تھے۔ نہوں نے حضور علیہ جسم میں اور بھر بھر اور کوئر سے سے کہ میں میں ال کے وربیت بی ، ال کے وربیت بی ، اور خود سے سے کہ میں میں اللہ بی عب وغیر ہو میں اللہ بی عب وغیر ہو اللہ میں میں میں اللہ بی عب وغیر ہو

عبدالرحمن بن ابوكمين وراوعمر شيها في وغيره في رواميت ن الله تعالى في ميرارحمن بن ابوكمين وراوعمر شيها في وغيره في رواميت ن الله تعالى في سياست موره" منافقو ب" مين خبي كي تضد ين ما زل لثر ماني ہيں۔ حديث مين الن سے (۸۰) حاويث مروى بين۔

[الرصاب الم ۱۹۵۰ مدالق به ۱۲ ۱۹۱۵: تبذیب التبدیب مهر ۱۳۹۳ علام ۱۳۹۵ (۱۳۹۵)

زيد بن تابت:

ٹ کے صالات تی اص کے ایس میں گذر چکے۔

زىيلعى:

ت کے صلاحت جامس ۴۴۷ بیس گذر چکے۔

س

سحون: بيعبد سنم بن معيد مبن: ن كے حالات ت٢ص ٥٨٦ يش گذر كھے۔

السدّ ی: بیاسا عیل بن عبدانرحمن بیل: ن کے حالات ج۲ص ۵۸۵ ش گذر کھے۔

استرنسى:

ن کے صلاحت ج اص ۲۸ ہمیش گذر چکے۔

ييوطح

ن کے صلاحت جام م کے میش گذر کیے۔

نے روایت کے ان سے (44) حادیث مروی بیل۔

[ ترزد بیب التهد بیب ۳ ر ۱۵۰ ترزد بیب این عساکر ۲۹ - ۲۳۰ ل عادم ۲۸ سام]

(2-170g) in

یے ندیں عتاب ہیں ایر ایم از دی میں ، ان و کشیت ابوسی ہے۔ یہ طرطوشی ، ابو الطل سلفی اور ابوائسن من مشرف کے مش کنے میں میں ۔ طرطوشی ، ابوائطل سلفی اور ابوائسن من مشرف کے مش کنے میں میں ۔ زامد ، عام ، فقیما کی ، فاضل شفے۔ سکندر یہ میں وقات بالی ، اور باب المنظر در یہ میں میں آتہ فیس ہوئی۔

بعض تصابیف:"المصوار شوح المعدوّلة" ممن بين يوني، ورسم عدول وغير ويش ال ل تكانف بيف مين-[ الديدن المعدمب ١٢٦ وغيره]-

سمره، تاجندب:

ب کے صلاحت ہ ۵ ص ۸۸ میں گذر ہے۔

سُو مِدِ بَنِ النعمانِ (؟-؟ )

یہ سوید اللہ منابع من ان ما مک ان عا مدمجد عد وی اللہ منابع کے ساتھ میں ، حد و راس کے حدث مغز و ت بیس رسوں اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہے ۔ ورحت کے بیعت کرنے والوں بیس میں ، ال کا شریک رہے ۔ ورحت کے بیعت کرنے والوں بیس میں ، ال کا شار بال مدید بیت میں ہوتا ہے ۔ نہوں نے بی کریم علیہ ہے ۔ بتوکھا نے کے بحد کی کریم علیہ ہے ۔ بتوکھا نے کے بحد کی کریم علیہ ہے ، اورخود الن کے بحد کی کریم علیہ کے ، اورخود الن کے بحد کی کریم اور بیت کی ہے ، اورخود الن سے ، ثیر والد بیت کی ہے ، اورخود الن سے ، ثیر والد بیت کی ہے ، اورخود الن ہے ۔

[ مسرالغاب ۲ ، ۸۱ من لا ستيده ب ۲ ، ۲۸۰ تبرزيب المهديب ۴ ، ۲۸۰]

ش

شانمی:

ن کے صالات ت اس ۲ میں میں گذر کے۔

شتر ورس ول (؟-٥٥هـ)

یشد و بن اول بن تابت ، ابو بیعل ، النساری ، ترزر کی وصی فی بیل ، مر ویش سے تھے۔ حضور علیات ، ورکعب حرارے روابیت کی ، ور خود س سے ال کے بیٹے لیعل نے ، ورمحر ، شیر بن کعب مدوی ورمحود بن رہے وغیرہ نے روابیت ں ہے۔

حضرت عمر شن ال كؤمض كا المير بنايا فقاء حضرت عمّان في قب وت كي هدوه علا عده بهو كيء ورعبا وت يش مك كيد البوورد وين كبه: م قوم بيس يك فقيه بهونا هيه وراس قوم كي فقيه شداو بان وس بيل -كتب حديث يش ال سے (۵۰) حا ديث مروك بيل -

[الوصائد ۲، ۱۳۸۸: تید یب الاتبد یب ۱۳۰۳ ( ۱۳۱۵ ل علام ۱۳۲۳ مار ۲۳۲

> شرینی: پیرعبد سرحمن بن محمد بیل: ن کے حالات جام ۲۰ ۲ میل گذر چکے۔

شریک: پیه شریک: ناعبد لله لنخعی بین: ب کے حالات ق ۱۳۵۰ میں گذر چکے۔

لشعيى:

ل کے صلاحت تی اص ۲ ہے میں گذر چکے۔

شوکانی: پیمگر بن علی شوکانی بین: ب کے حالات ن ۲ ص ۵۹۰ میں گذر چکے۔

شیخ تنتی مدین بن تیمید: ب کے صلاحت ناص ۲۹ میں گذر کھے۔

الشیر زی: یه بر قیم بن علی بین: ب کے حالات ج ۲ ص ۵۹۰ میں گذر چکے۔

شخىز رو(؟-٨١٠ه

بیر عبد الرحمان بن محمد بن سیمی ن معم وف با الشخی زاده ' میں ، فقیعہ مفسر میں ، رَ کی میں کالمیرو کی سے ہاشدہ تھے۔'' روم یکی ' میں ٹو ج سے الاصلی رہے۔

لِحَضْ الصَّافِ: "مجمع الأبهو في شوح منتفى الأبحو"، "حاشية على أبوار الشريل للبيصاوى " ور "لطم الفوالد".

[ لا علام ١٣ ، ٥٠ ا ؛ بدينة الدرفيس ، ٥٠ ٩ أيتم المولفين ٥ ، ٥٠ [

ص

صاحب التنارف نير(٢-٢٨١ه)

یہ عام بل بلاء میں عام بحنی ، فاضل تنے ، ان کی تصافیف میں

" فقاوی الفتاری در این المعلومی کے بموصوف نے پی کتاب کانا م

فتی بنیں کیا تھ بہر شاہ تا تاری ن سے منسوب کرکے اس کا بینا م

رکھ گیا۔ یک قول کے مطابق مصنف نے اس کانام: " زاد مسافر"

رکھ فقہ بہس میں انہوں نے الحجیط البر بائی ، الذخیرہ ، فقاوی انخا نیہ
ور فقاوی الطبیر ہیں کے مسائل کوجنع کیا ، ور البد ہیں کے ابواب کے
طرزیراں ور تنہیب دی۔

[مجمّم المولفيل ٥ م ٥٣ يَم بينة العارفيس: ٣٣٥ ؛ كشف الطنول (٢٩٨١)]

> صاحب بدرالخار: و یکھنے: کھکٹنی: پ کے حالات جام ۵۹ ش گذر چکے۔

صاحب علمان: بیگربن مکرم بیل: ن کے حالات ج عاص ۲۱ میش گذر کیے۔

ص حب الميسوط: يرجمر بن احمد استرحسى بيل: ن كه والاحدج اص ٦٨ ٢٨ ش كذر يك-

، حب من الأسهر : و مجھے: یکی زادہ۔

صاحب مغنی: بیر عبراللدین قند مه مین: ب کے حالات جاش ۹۳۹ میں گذر کیے۔

ض

الضحاك: پير لضحاك: ن تيس بير: ر كے دلات رقاص ۳۴۴ بير گذر جي۔

b

الطبر ی: دیکھے: محمد بن جرمی الطبر ی: دیکے صلات نی ۲ س ۵۹ ش گذر چکے۔

الطحاوي:

ن کے صالات جام ۴ کے میں گذر چکے۔

الطّو ويي (٥-٣١٣ه)

یہ احمد بل محمد بل جارہ میں ہاتھ ما ابو بکر بطو او یک میں جسی فقید میں۔
نہوں نے محمد بل فھر مر وزی ، عبد الله بل تثیر و یہ لید باپوری وغیر و سے
رو بیت ں ، ورال سے فھر بل محمد بل محمد بل فر بیب ش شی اور احمد بل عبد الله
میں اور بیس وغیر و نے رو ایت ہی ۔ طو و یک ؛ بخاری سے شمال کی ہی
دوری پر کیک گاؤں ''طو او بیس' کی طرف مبدت ہے۔

و جو ایم المصید ا ۱۰۰ ؛ الفو عد البہید الما

لطیی (۶-۳۳۵ھ)

یے سین بر محمد بن عبد الله بشرف الدیں، طبی میں، حدیث بنفیہ اور بیان کے عام تھے۔ اس حجر نے کہا ہے التر اس وحدیث سے دانا کق کے بیتخر الله بشرف الدین کے باتر اس وحدیث سے دانا کق کے بیتخر الله بیش مجرد نہ شاں رکھتے تھے۔ ور شت ورتبارت کے بدولت زیر دست ماں ودولت کے ما مک تھے۔ مختلف کا رہا ہے خبر میں ال کوشری کرتے رہے ، بالآخر سنتری عمر میں فقیر ہمو گے۔

ہل بدعت بفلف ریحت تر دبد کرتے تھے۔

لِعِضْ آصَّ بِفَ" التبيال في المعانى و البيال "، "الحلاصة في الحديث "،" شوح مشكاة المصابيح " ، ر"الكاشف عي حفائق السس البوية".

[شدرات الذهب ٢٦ ١٣٤ الدرر الكامنة ٢٢ ١٤٨ لا علام ٢٠ -٢٨٤ يجم المولفيس ١٢ م ١٩٣] عبداللدین زید له نصاری: ن کے صلات ج ۳۸ س ۸۲ میں گذر کیے۔

عبداللد؟ نعمر : و سيكيف: بن عمر: ن كے حالات جاس ٢ ٣٣ ميں گذر چكے۔

عبدالله: ناقرط(؟-٥١ه)

یہ عبداللہ بی قرط شالی از دی مصی فی میں جعفرت ابو مبیدہ ی طرف سے المحص" کے امیر تھے۔ نہوں نے نبی کریم علیہ ، خالد بی و بید ، عمر و بی سعید بی عاص بی می سے روابیت ی ، ورخود ب سے ابو عامر عبد اللہ بی عی بیوزنی ورعبداللہ بی محصی وغیرہ نے روابیت ی ۔

ال بول نے کہا: سرزیمان روم میں شہید ہوئے۔ [الر صاب ۲- ۱۹۵۸: لرستیاب علام ۱۹۵۸: سر الغاب علام ۱۲۶: ترزیب التبدیب ۵ الا ۱۳

عبدالله: من ميزيد لخطمي (۴ تقريبً ۴ مے ھ)

ع

يا شر:

ن کے صلاحت تی اص ۲۵ سے شرگذر کیے۔

عبر ده بهن مصامت: ن کے صالات تی ہم ص ۹۲ ہمیش گذر چکے۔

عبد مرحمن : نازید (۵ –قریباً ۲۵ ه )

یا عبد الرحمان بی زید بی خطاب بی تعلی مد وی آر شی میں ، حظرت عمر بیل خطاب کے بھینیج ، نہا بیت کامل خلقت سوی تھے ، حظرت ابول بہ ساکو حد مت نبو کی میں لے کر سے تو حضور علیا ہے نہ دریا فت فر مایا: سے ابول بہتمہار یہ بچیکوں ہے '' نبوں نے کہا: یہ میر نواسہ ہے سے اللہ کے رسوں ، میں نے اس سے جھوٹا نومولود بچینیں دیکھا۔ تو حضور علیا ہے کوئی جیز جہ کر ال کے منص میں و کی مہم رہ ہاتھ بچیر اور یر کت کی دعافر مائی۔

نہوں نے ہے والد وغیرہ سے حدیث روایت ن، ورخودال سے ان کے بیٹے عبد الحمید وردومر لے لوگوں نے روایت ن ہے۔ [ل متیعاب۲ - ۸۳۳۴؛ سمدالق یہ ۱۸۳۴ مالال ملاام ۲ ۵۸]

> عبد الله . من جعفر: ب محامالات من ۲ص ۵۹۱ بیس گذر کھے۔

وط ء

ن کے صلاحہ ج اص ۸ کے ہیں گذر چکے۔

عقبه بن سامر:

ن کے صلاحت ق ۲ ص ۵۹۵ پس گذر بھے۔

لرمه:

ن کے صلاحت تی اص ۸ سے میں گذر بھے۔

علقمه أن قيس:

ن کے صلاحت ج اص ۸ کے میش گذر کیے۔

عى بن مدي:

ن کے صلاحت تی اص 4 کے میش گذر کھے۔

عمر بن لخطاب:

ن کے صلاحت ہی اص ۵ کے میں گذر بھے۔

عمر بن عبدانعز مر:

ت کے صالات تاص ۸۰ میں گذر کیے۔

عمر ن بن حصيتن:

ت کے صالات ج اص ۸۰ میں گذر کیے۔

عمر ن: تامسلم(۶-۶)

ييمر ال بن مسلم، الوبكر، منقرى، بصرى، القصير مين، أنهول ف

رواييت بي ہے۔

[ل صابه ۲/ ۳۸۲ : تيذيب التهديب ۲/ ۸۵ ل ك ب ۵/

שוונל שנים מנים ב

العربي (١٥-١٠٨٥٥)

یہ احمد بل محمد بل محمد بل محمد و ریک قول ابو لقاسم ، عق بی ، بخاری ،
زیں الدیں میں ، فقد ہفتہ ہے ، عام ، حتی میں ، بخاری کے یک محلہ
'' عقل یک' سے منسوب تھے۔ سمعا کی نے کہا: عقابی: می چیز وں سے منسوب ہے ، مشد مغربی بغد د کے یک محلہ '' عقل یک' سے۔

بعض تف يف:" شوح الويادات "،"جوامع الفقه"، "شوح الجامع الكبيو"،"شوح الجامع الصغير" ١٩، "التفسيو".

[ جوام ألمصيدا المااة القوام اليهيد المعلول ملام ا ٢٠٩]

عثان بن في عاص:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۹۳ ش گذر کھے۔

عثمات بن عفدت:

ن کے صلاحت جاس ۲۸ میں گذر چکے۔

الروهاي تربير:

ب کے صلاحتی ۲مس ۵۹۴ کس گذر چکے۔

العزبن عبد سارم: يعبد العزيز بن عبد سارم مبين:

ں کے صلات تی ۲ص ۵۹۴ میں گذر چکے۔

[تبذيب التهديب ١ ١١٠]

عمرون بوسلمہ(۶-۱۳ الد، س کے ملا وہ بھی تول ہے) یمرون الب سلمہ، ابو حصص بھی دشقی ، بوہا شم کے موالی (سزاد کردہ غارم) میں سے میں۔

[ميز ان الاعتدال ٢ ، ٢٢ ٢ : تريّد بيب العبد بيب ١٣ سام ١٣٠٠ سير ملام المسلاء ١٠ - ٢ [٢]

# عمرون ميالضم ي (٣-قريباً ٥٥هـ)

یکم و بال می بال خوید بال عبدالله اله می باسم کی باسی فی میں ا دور جا بیت بیل مشہور رہے ، بدرہ عد بیل مشرکیان کی معیت بیل شریک ہوئے ، پھرمشرف بدس م ہو گئے ،"مر معونہ '' بیل شریک تھے ، خان ہے رشدیل کے زمانہ بیل زندہ رہے ۔ حضور علیا ہے ہے رو بیت میں اورخود س سے ال کی ولاد اجتمام عبداللہ بھٹل نے ، ور شعمی وغیر ہے روابیت کیا۔ ال سے (۴۲) حادیث مروکی ہیں۔ [لوصابہ ۲ م ۵۲ می ۵۲ می بیا اللہ میں ۸ م الادا علام ۵۸ میرا

#### عمرونان سمه (۶-۶)

یہ وہ اسمہ میں اللہ وہ کہ اور کے قول سمہ میں قیس ، او ہر ہیرہ جری اسمہ اس وہ او ہر ہیرہ جری اس وہ او ہر ہیر بھری اللہ وہ اللہ ہے۔ حضور عظیمی کو پایا ہے۔ حضور عظیمی کو پایا ہے مہم در سالت میں ہے قوم کی اوا مت کرتے تھے ، الل سے کہ خمی کو سب سے زیادہ قر س یاد قل ۔ بی ججر نے بی مشدہ کے دو لے سے بھر این جماد بی سمہ می تو اللہ سے ماہ میں ہے ، وہ فر اللہ سے ماہ میں ہیں ہے ، وہ فر اللہ کے ساتھ قل اللہ ہے ، وہ فر اللہ کے ساتھ قل اللہ ہے ، وہ اللہ کے ساتھ قل اللہ ہے ، وہ بیت ہے ، وہ اللہ کے ساتھ قل اللہ ہے ، وہ بیت ہے ، وہ اللہ کے ساتھ قل اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ۔ انہوں نے ہے اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ۔ انہوں نے ہے اللہ ہے ، وہ وہ اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ، وہ وہ اللہ ہے ، وہ وہ اللہ ہے ، وہ اللہ ہے ، وہ وہ وہ ہے ، وہ وہ ہے ، وہ اللہ ہے ، وہ وہ وہ ہے ، وہ وہ ہے ، وہ ہے ، وہ وہ ہے ، وہ ہے ، وہ ہے ، وہ وہ ہے ، وہ ہے

[لوصابه ۱۶۲۲ ۵۴ له متیعاب ۱۲۳۳ ۵۰ تیزدیب التهدیب ۱۳۶۰ [

عمرون شعيب:

ن کے صلاحت ہم س ۵۸ میں گذر بھے۔

عمرون عاص (۵۰ق ھے-۳۳ھ)

ييم و بن العاص بن واكل، ابوعبدالله بسيح الرشي مبير، فاتح مصر اور يك عظيم عرب وراسدى سيرسالار تقيد زبير ال يكار وروقدى ف یں دوسندوں کے ساتھ لکھا ہے کہم زمیں حبشہ میں نجا ٹی کے ہاتھ ر اسدم لاے مصور عظیم نے ب وارد سے اساس س " و فوج كا الميرمقررب فقاء يكر ال ف مدد كے حضرت الو بكر وهم رضى الله عنبي كو بھيجي ۽ پھر ال كو شاب كا كورنر بناياء پھر حضرت عمر کے زماند میں ٹام میں جیاد و فوجوں کے امیر رہے ، حضرت عمر نے ال کو فسطین ومصر کا کورٹر بنایا تھا۔ کتب صدیث میں ب سے (۳۹) حاويث مروكي يل-

[لرصاب سر ۱: لر ستيوب سر ١:١٨٥ علام ١٥٠٥ [

ن کے صلاحت ہے میں میں گذر ہے۔

قاضى بوالطيب: و كيص: ابو الطبيب اللهري .

ف طمه نزير ء:

قاضی ز ده اید احمد ان بدر مدین مین: ن کے حالات ج اص ۸۴ میں گذر چکے۔

قاضی عبد و پاب: ن کے صلات ج ۳۴ س ۹۰ ہمیں گذر عکے۔

ن کے حالات ج اص ۸۸ میں گذر کھے۔

الغز ق: ت کے صالات تی اص ۸۱ میش گذر ہے۔

تراجم فقنياء

القرافي

القرافي:

ان کے حالات جاص ۸۴ میں گذر کھے۔

لقرطبي:

ان کے حالات ج ۲ص ۵۹۸ ش گذر میے۔

القليوني:

ان کے حالات جام ۸۵ میں گذر میے۔

المازري:

ان كحالات جاص ٨٩ من شكذر كيـ

يا لك:

ان کے حالات ج اص ۸۹ میں گذر کے۔

الماوردي:

ان كے حالات جام ١٩٠ ميں گذر كيے۔

مجابد:

ان کے حالات ج اس ۹۰ میں گذر میے۔

محد بن الحن:

ان کے حالات ج اص ۹۱ سیس گذر کھے۔

محد بن كعب القرظى (؟ - ١٠١٥)

یہ محد بن کعب بن سلیم بن اسد، ابوحزہ اور ایک قول ابوعبد الله، انظی ، کونی پھر مدنی ہیں ، انہول نے حضرت عباس بن عبد المطلب ، علی بن ابی طالب ، این مسعود ، اور عمر و بن العاص وغیرہ سے روابیت کی ، اور خو دان سے ان کے بھائی عثان نے اور تھم بن عتیبه ، موکی این

ک

الكاساني:

ان کے حالات ج اص ۸۹ میش گذر کھے۔

الكرخى: ييمبيدالله بن التحسين مين: ان كے حالات جام ٨٦ مين گذر مجكے۔

عبيده اورابوجعفرخطمي وغيره نے روابيت كيا۔

این حبان نے کہا: اہل مدینہ کے عظیم علاء وفقہاء میں سے تھے۔ابن سعد نے کہا: اٹل مدینہ کثرت سے عدیث روابیت کرنے والے اور پر ہیز گارمخص تھے۔مجد میں وعظ کو درہے تھے کہ جیت گرفتگی، اورخودوہ اورحاضرین میں سے پچھلوگ دب کرم گئے۔

آئی، اورخودوہ اورحاضرین میں سے پچھلوگ دب کرم گئے۔

[ ٹہذیب المتبذیب ۱۷۹ میں ۲۲ میں شائدرات الذیب الا ۱۳۲ میں ا

#### محد بن مسلمه:

ان کے حالات ج ۵ ص ۹۴ سم بیں گذر کے۔

## محرقدرىباشا:

ان كے حالات ج اص ٩١ سيس گذر كيے۔

المروزی: بیابرا ہیم بن احد ہیں: ان کے عالات ج ۲س ۲۰۲ میں گذر کیے۔

#### مسروق:

ان کے حالات ج ساص ۱۹۳ میں گذر کے۔

سلم:

ان کے حالات ج اص ۹۲ سی گذر کے۔

# معاذبن انس (؟-؟)

یہ معافر بن انس جہینی انساری ہیں۔ ابن ججر نے لا صابہ ، اور تبذیب انتہذیب میں کہا: ابوسعید بن یوس صحابی ہیں ،حضور عظیمی

کی معیت میں غزوہ کیا ، مصر میں آگر مقیم ہوگئے ۔ انہوں نے حضور علی ہے، ابو درواء ، اور کعب احبار ہے روایت کی ، اور خود ان سے ان کے بیٹے ہمل بن معافی نے روایت کی ، اس کے علاوہ کسی نے ان کے بیٹے ہمل بن معافی لین نے ان سے روایت نہیں کی ، اور وہ ( یعنی ہمل بن معافی لین الحد بیث ( صدیت میں کمزور ) ہیں ۔ عسکری کے تذکرہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبدالملک بن مروان کی خلافت تک زندہ رہے ، عسکری نے بیعوی کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو انہوں نے بہ طریق روہ بن مجابد عن ہمل بن معافی میں اوصا تھ کے ساتھ غزوہ وہ میں گیا اور ایس عبدالملک کے زمانہ میں ابوصا تھ کے ساتھ غزوہ وہ میں گیا اور جمارے اللہ کے واقعہ فرکھیا جس میں میں میں گیا اور میں میں میں کیا اور کے میا میں میں میں کیا اور کے میا میں کیا کہ انہوں نے میں میں میں میں کیا کہ انہوں نے میں میں کیا کہ انہوں نے میں میں میں کیا کہ انہوں نے میں میں کیا کہ کیا ہے۔

[ لإصاب علم ٢٦ ٢٤ أسد الغالب علم ١٥ ٢٤ الاستيعاب علم ٢- ١٨٤ تبذيب العبديب ١٠ - ١٨٦]

> معاویہ بن انی سفیان: ان کے حالات ج ۲ ص ۱۰۶ میں گذر کیے۔

> > المقدادين معديكرب (؟ - ٨٤ هـ)

یہ مقداد بن معدیکرب بن عمر و بن پرنید ، ابوکر یمید ، کندی ، صحابی بین ، بجین میں یمن سے ایک وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں آئے ،
اس وفد میں یہ مرسوار تھے ۔ انہوں نے حضور علیہ ، خالد بن ولید ،
معا ذبین جبل اور ابو ابوب انساری وغیرہ سے روایت کی ، اور ان سے
ان کے بینے بی ، اور خالد بن معدان ، حبیب بن عبید اور شری بن

ان ہے ( • م ) احا ویث مر وی بیل ، بخاری نے ان سے صرف

الناطفي تراجم فقنهاء

آیک روابیت نقل کی ہے۔

[ أسدالغاب سمر ١١٦ : تبذيب التبذيب ١٠ م ٢٨٤ : لأعلام ٢٠٨٨]

0

بلال بن عامر (؟-؟)

یہ بلال بن عامر بن عمر ومزنی کوئی صحابی ہیں۔ وہ اپنے والد، نیز رانع بن عمر جزنی سے روایت کرتے ہیں، اور خود ان سے سیف بن عمر جمیحی، بن سعید اموی ، ابو معاویہ ضریر ، اور مروان بن معاویہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اسحاق بن منصور نے ابن معین کے حوالہ سے کہا: تقد ہیں۔ ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔
[ اُسرالغایہ ۵؍۱۴ الم صابہ عمر ۲۰ الن تی تی ہے۔ الرام]

ك

الناطفي (؟-٢٨مهر)

بيدا حمد بن محر بن عمر ، ابوالعبال ، ناطفی بطری بين ، حفی فقيد ، ری کے باشند بين ، ان کی نسبت ناطف (ربوژی) بنانے بافر وخت کرنے سے ہے ۔ امير کا تب نے غاية البيان ميں کہا: وہ ہمارے ممتازع اتی علاء میں بین ، اور ابوعبداللہ جر جائی کے ثاگر دبین ۔ بعض تصانیف: "المواقعات" ، "الأجناس والفووق" ، "المهداية" اور "الأحكام" بيسب فروئ فقد حفی ميں بين ۔

[الجوابر المضيدار ۱۱۱۳ الفوائد البهيدر ۱۳۳ فلاً علام ار ۲۰۰۷ معم المؤلفين ۱۲۰ مهم ]

الخعی: دیکھئے:ابرا ہیم انتھی:

ان کے حالات ج اص ۲۷ میں گذر کھے۔

النووي:

ان کے حالات ج اص ۹۵ م میں گذر کھے۔

واثله بن لأسقع (٢٢ ق هـ -٨٣ هـ)

یہ واٹلہ بن استیع بن عبد العزی بن عبد یا قبل، او استیع، اور ایک قول ابوشد اور ال کے علاوہ بھی قول ہے، لیش کتائی، صحابی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قول ہے، لیش کتائی، صحابی ہیں، جوک ہے قبل اسلام لائے اور اس میں شرکت کی ۔انہوں نے نبی کریم علیا تھے ، اوم شد، اوم بریرہ، اور ام سلمہ وغیرہ سے روایت کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: انہوں نے تین سمال حضور علیا تھے کی خدمت کی ہے۔ اور حاتم نے کہا: دُشق اور مص وغیرہ المل صفد میں تھے، پھر شام آگئے ۔ او حاتم نے کہا: دُشق اور مص وغیرہ المل صفد میں تھے، پھر شام آگئے ۔ او حاتم نے کہا: دُشق اور مص وغیرہ

کی فتح میں شریک ہوئے۔ کتب صدیث میں ان سے (۷۲) احادیث مروی ہیں۔

[الإصاب سر٢٦٢: أسرالغاب ٥ / ١٤٤ لأعلام ٩ / ١١٩]

# الونشر ليي (١٣٨-١١٩٥)

يه احد بن يحيى بن محر ، إوعباس ، فيشريى بين ، اصالة تلمسانى بين ، اصالة تلمسانى بين ، المسان على من يرورش بائى ، ماكنى فقيد بين ، خلاء تلمسان سے علم حاصل كيا ، وبال كى تكومت نے كسى بات برنا راض به وكر ان كا گھر لوث ليا ، وه ١٩ كـ٨ هـ من بھاگ كر "فال " جل گئے ، اى كووشن بنليا ، اور و بين و فات بائى ليم بعض تصانف : "إيضاح المسالك الى قواعد الإمام مالك" ، "المعياد المعوب عن فتاوى أفريقية والمغوب" باره اين اور "المفواعد" فقد ماكنى من ، "الفائق في الأحكام والوثائق " اور "الفووق" -

[شجرة التورالز كيدر ٣ ٢٤: ثيل الاجتباح على الديباج ر ٨٤: بعم المولفين ٢ ر ٥ - ٢: لأعلام ار ٢٥٥]

ي

سنجي بن آدم: ان کے حالات ج سوس ۹۹ ميس گذر چکے۔

یحیی بن سعیدالانصاری: ان کےحالاتج اص ۹۹ میں گذر کیے۔

منحيي بن يعمر (؟-١٢٩هـ)

میری بن بعم ، ابوسلیمان ، کیشی بصری ہیں ، علاء تا بعین میں سے ہیں ، صدیث ، فقد اور لغات عرب کے واقف کا رہتے ۔ حضرت عثمان ، علی ، عمار ، ابو ذر ، اور ابو ہریرہ وغیرہ سے روایت کی ، اور ان سے بحیی بن عقیل ، عطاء شراسانی ، قبادہ اور عکر مدوغیرہ نے روایت کی ۔ بن عقیل ، عطاء شراسانی ، قبادہ اور عکر مدوغیرہ نے روایت کی ۔ بن عقیل ، عطاء شراسانی ، قبادہ اور عکر مدوغیرہ نے روایت کی ۔

تر آن شریف پرسب سے پہلے انہوں نے نقط لگایا تھا، تجاج نے ان کو''مرو'' کا 'فاضی بنادیا تھا، وہ ایک کواہ اورتُسم کے ذریعیہ فیصلہ کردیتے تھے۔

[تبذیب البره ار ۱۲۵ ما الحوم الزهبره ار ۱۲۵ لأعلام ۱۲۲۵ م

يعلى بن امير (؟- ٧ ساھ)

یہ بیٹی بن امیہ بن ابی عبیدہ بن ہمام ، او صفو ان ، حمیم ، منظلی ہیں ، اسائل برنا ریخ لیکھنے والے سب سے پہلے بی ہیں ۔ صحابی ہیں ، کورز رہ چکے ہیں ، مکھ کے مال دار اور کئی لوگوں میں تھے ہر ایش کے طیف سے ، فتح مکھ کے بعد اسلام لائے ، طاکف ، خنین ، اور تیوک میں حضور سیالین کے ساتھ شر یک رہے ، حضرت الو بکر نے ان کو ارد اد کے طیف نانہ میں ''حلوان' کا حاکم مقر رکیا تھا ، پیر حضرت عمر نے ان کو دنی سی مقر رکیا تھا ، پیر حضرت عمر نے ان کو منظر رکیا تھا ، پیر حضرت عمر نے ان کو صنعاء میں قیام رہا ، حضرت عثان نے ان کو '' یمن '' کا حاکم مقر رکیا تھا ، میر حضرت کی ساتھ صنعاء میں قیام رہا ، حضرت عثان کی شہادت کے سال کے پر آئے ، واقعہ جمل میں حضرت عاکم نشر کے ساتھ واقعہ جمل میں حضرت عاکشہ کے ساتھ واقعہ جمل میں حضرت عاکشہ کے ساتھ دو سے سال جا ہم ساتھ اللہ ہیں ۔ واقعہ جمل میں حضرت عاکشہ کے ساتھ اللہ ہیں ۔ واقعہ جمل میں جوئے ۔ ان سے (۲۸ ) احادیث منقول ہیں ۔ [الم صابہ عام ۱۹۸۹ ؛ الم ستیعاب سمر ۱۹۸۹ ؛ الم سمر ۱۹۸۹ ؛ الم ستیعاب سمر ۱۹۸۹ ؛ الم ۱۹۸۹ ؛ الم سمر ۱۹۸۹ ؛ الم سمر ۱۹۸۹ ؛ الم سمر ۱۹۸۹ ؛ الم سمر ۱۹۸۹ ، الم سمر ۱۹۸۹ ؛ الم سمر ۱۹۸۹ ، الم سمر ۱۹۸۹ ؛ الم سمر